









## بهم الله الرئمن الرئيم!

## تعارف!

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وامابعدا

معيارعقا ئدقادماني

كرش قادياني

تختين سيح في تبريح

اشاعت ادل : اربل ۲۰۰۴ء

محد دوفت کون ہوسکتا ہے؟

.....∠

بشارست محمرى في ابطال دسالت غلام احمدي

مباحثة حقاني في ابطال رسالت قادياني

قادماني كذاب كيآمديرا يك محققانه نظر

ڑاک میں ملازم تھے۔فروری۱۹۱۲ء میں پوسٹ ماسر کے عہدہ سے ریٹائر منٹ بالی۔آپ نے

ا تھیر ہ کی معروف نیملی میاں قمرالدین مرحوم ان کے دین کاموں میں بہترین مددگار ثابت ہوئے۔ محترم بابو بیر بخش کے انتقال کے بعد ماہنامہ تائیدالاسلام کے چندشارے شاکع ہوئے۔جن کے ایڈیٹر ہمارے استاذ محترم مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر "رہے۔ محترم بابو پیر بخش صاحب کی مندرجہ ذیل کتب ورسائل اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر دہے ہیں:

> تفريق درميان اوليائے امت اور كاذب معيان تبوت ورسالت اظهارصدانت ( تعلى چشى بنام محميلي وخواجيكمال الدين لا بهورى )

سنتفنيف ١٩١٢ء

فقير....التُدوساما!

مهامحرم الحرام ١٧٢٥ماھ -2004E16

تیت ۲۰۰ زویے

لا ہور میں انجمن تائید الاسلام کی بنیا در کھی۔ای تام ہے ایک ماہوا روسال بھی شائع کرتے رہے۔

ہے محترم جناب بابو پیربخش صاحبؓ بھائی درواز ہلا ہور کے رہنے دالے تھے۔ گورنمنٹ کے محکمہ

گیارهویں جلدییش خدمت ہے۔ ریجلد جناب بابو پیر بخش لا ہوری مرحوم کے مجموعہ رسائل پرمشمل

تحض اللَّدرب العزت كِ فَعْل وكرم توفيق وعنايت سي "احتساب قاديانيت" كي

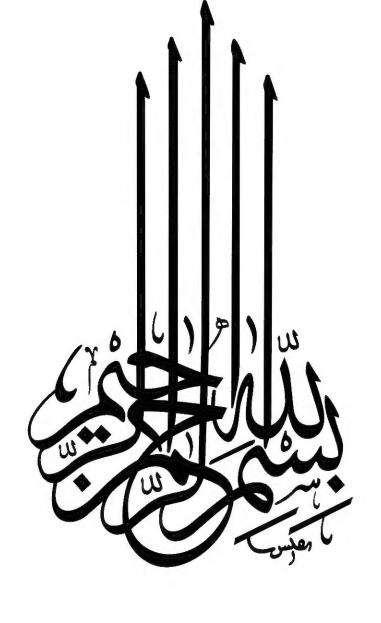

حمر بے حدّ مدح ہے عدد اس ذات ستورہ صفات پر جس کی قدرت کاملہ ہے تمام کا نتات نے ایک حرف مکن سے ظہور پکڑا اور جس نے اپنی حکمت بالغہ سے انسان کو زیور عقل ہے آ راستہ کر کے قوت تمیز عطا فرمائی۔ جس کے ذریعہ ہے حق و باطل میں تمیز كرسكتا ہے جس كى ذات بے چون و بے چكون ميس كسى وجود جسى كو امكان شركت نہيں

اور جس کی ذات ماک میں جزو و کل جسم و روح کو دخل نہیں تشہیبہ و مثال سے پاک ہے یا جو کچھے ذہن وہم و خیال میں انسان کے آئے۔اس کی ذات اس سے منزہ ہے۔

ورود بے حدونعت نامعدود اس کائل انسان پر کہ جس کی شان

بعداز خدا بزرگ توئی قصه مخقر متم مکارم الاخلاق محمر رسول الله على كى مبارك ذات ير موكه جس في اين

ا كمل و اتم تعليم ہے كم مشتكانِ كوئے ضلالت كو راہ راست توحيد بتايا اور انسانوں كو كفر و شرک سے نکال کر ایس کال تعلیم دی کہ جس میں گم مختنگ کا ہرگز احمال نہیں اور معاش اور معاد کی تعلیم ایسے حداعتدال پر فرمائی کہ دنیا بھر کی سیاس و تدنی تعلیم پر سبقت رکھتی ہے۔

مقام عبوديت والوبيت كو اليها الك الك ركها كه شرك في الذات وصفات وعبادات نام تک نہیں۔ اس سلطان رسل و افضل انبیاء کی تعلیم پاک اس قدر اکمل ہے کہ اس کے بعد

نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ نہ کسی مرسل کی۔ سچا رہنما اور دستور العمل قرآن مجید اس کا

زندہ جاوید معجزہ ماری اور آئندہ سلول کی ہدایت کے واسطے کافی ہے جو کہ ہر تنازعہ کے وقت ہرایک زمانہ میں سیح منصف و جح کا کام دیتا ہے۔ اللّهم صلی علیٰ محمد و

آله و اصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا الرحم الرحمين.

اما بعد احقر العباد پیر بخش بوشماستر حال گورنمنٹ پنشنر ساکن لاہور بھائی دروازہ.

برادران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مجھ کو بہت مدت سے مرزا قادیاتی کی .

صفات من كر اشتياق تها كه ان كي تصنيفات كا مطالعه كرول اورمكن فائده الهاؤل مكر چونكه

ہوں تو اعمال کیا درست ہوں گے؟ میں نے ان کی تعلیم دیکھی ہے کہ مرزا قادیانی کیا سکھاتے ہیں اور ان کی تعلیم موجودہ زمانہ کی رمز شناس ہے یا نہیں؟ اور جہاں تک مجھے کو نظر آیا ہے ان کی تحریر دو پہلو ر کھتی ہے۔ ایک تفریط عقلی دوسرا افراط عقلی۔ تفریط عقلی میں تو وہ اپنی تعریف میں حد شریعت کے تجاوز کر کے شرک ذات بادی تعالیٰ تک پہنچ گئے ہیں اور افراطِ عقلی میں معجزات انبياء عليهم السلام ادر وجود ملائكه نزول وصعودميح عليه السلام ميس نيجريت بلكه سر سيّد احمد كى تقليد تك پہنچے ہيں اور دعوىٰ مسيحيت ميں ايسے محو ہيں كه آيات قرآنی اور احادیث نبوی کے معانی میں بہت کچھ تصرف کیا ہے اور اینے مفید مطلب معنی کیے ہیں۔ عاہے سیاق و سباق اور نظم قرآن اس کے مخالف ہو۔ اس لیے یہ ایک مختصر رسالہ مرزا . قادیانی کی تعلیم پر بغرض محقیق حق لکھا ہے۔جس سے سیفرض ہے کہ اہل اسلام علی العموم و جماعت قادیانی علی الخصوص این اپنی جگه غور فرما نمیں اور دیکھیں اگر بیر تعلیم قرآن اور حدیث کے موافق اور مطابق پائمیں تو بیٹک عمل فرمائیں۔ ورنہ اس معور سے نیجنے کی کوشش کریں۔ ایبانہ ہو کہ بجائے ترتی ایمان کے قر طالب شرک میں پھن کر شریت کو ہاتھ سے دے بیٹھیں۔ ہرایک صاحب اپنے آپ الله کا خوف ول پر لا کر اپنے ضمیر ے فتویٰ لے کہ جس تعلیم کو ہم ذریعہ نجات خیال کرتے ہیں۔ وہ ہم کو دلدل شرک میں پھنسا کر ہلاک کرنے والی تو نہیں ہے؟ صرف خوابوں اور الہاموں پر جو کہ شرکل ججت

نہیں ہے۔ ماکل ہونا معقول نہیں ہے اور نہ اسباب نجات آخرت ہے۔ آئدہ آپ کا

اضيار ٢- وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَعُ الْمُبِين.

## تمهيداول

ہر ایک مصلح قوم کی تعلیم رجیھی جاتی ہے اگر اس کی تعلیم قوم کی حالت اور مذہب کے مطابق ہے تو اس کے دعویٰ کو ماننے میں برگر عذر نہ ہونا چاہیے اور اگر اس کی تعلیم اصول اسلام کے برخلاف لیعنی قرآن اور حدیث کے موافق نہیں تو قابل سلیم نہیں اور نہ کسی مخص کے خود تراشیدہ معانی آیات قرآنی کی جو قرآن و حدیث کے برخلاف ہو پچھ وقعت ہے۔ اہل اسلام کے پاس ایک معیار ہے۔ جس پر وہ ہر ایک کھری اور کھوٹی تعلیم کو برکھ سکتے ہیں اور کئی مخص کے دعویٰ اور بلند پردازیوں پر یقین نہیں کر سکتے۔ چاہے وہ سیج بیجے ری کے سانپ بنا کر دکھا دے یا ہوا پر اُڑے اور پانی پر چلے۔ اگر اس کا كُوكي قول يا فعل شريعت حقد كى برخلاف ثابت ہوتو برگر مانے كے قابل نہيں ہے۔خواہ وہ کیسا بی اینے آپ کومن جانب اللہ یا فنا فی اللہ یا بقا باللہ بنا دے۔ امتحان شرعی کے بغير اس ير ايمان نه لانا چاہيے۔ رسول عربی الله يا ايمان اى واسط ركت ميں كه آپ ﷺ کی تعلیم خالص ہے اور اس میں کی قتم کے شرک و کفر دغیرہ شکوک کو دخل نہیں ہے اور آپ عظی کا استمراری معجزہ قرآن شریف ہاری مدایت کے واسطے اور آئیدہ سلول کے واسطے ہمارے ہاتھ میں ہے۔قرآن پاک کی تعلیم تمام نداہب سے افضل واکمل ای واسطے ہے کہ اس میں وجود باری تعالی اور اس کی الوہیت و صفات میں کی ووسرے کی شراکت روانہیں رکھی گئی برخلاف دوسرے غداہب کے انھوں نے الوہیت وعبودیت میں اشتراک جائز رکھا اور انسان کو خدائی کے مرہے تک پہنچایا اور طرح طرح کی تادیلات

نے لوگوں کو مراہی میں ڈالا اور خالص تو حید کو ہاتھ سے کھو دیا۔ ایک وین اسلام ہی ہے

کہ جس نے خدا تعالی کی ذات یاک کوشرک کے گوشہ سے پاک رکھا ہوا ہے اور یبی فضیلت اس کو دوسرے دینوں پر ہے۔ اہل اسلام کا ہمیشہ سے قاعدہ چلا آیا ہے کہ اگر کی محض کی تصنیف یا فعل انھوں نے اصول اسلام کے برخلاف پایا تو فوراً اس پر حد شرع لگا کر بغرض سلامتی دین اسلام گندے عضو کی طر<sup>ا</sup>ح کاٹ کے الگ بھینک دیا اور جس <del>تخ</del>ض ک تعلیم کو مطابق اصول اسلام اور شرک و بدعت سے پاک پایا۔ اس کی عزت کی اور اس

کو امام و پیشوا مانا اور پیروی کی۔ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ پہلے اس کے کہ وہ کی شخص کے ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہے۔ لیعنی بیعت کرتا ہے اس شخص کی تعلیم کو دیکھے کہ اس کو راہ

راست اسلام کے اصولوں سے گمراہی میں ڈالنے والی تو نہیں ہے۔ پہلے امتحان کرے اور پھر اس کی بیعت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر امتحان تعلیم شرک و کفر میں جا تھینیے اور شریعت

حقہ کو ہاتھ سے دے کر خسِسَ اللُّنُهَا وَالأُخِورة كا مورد ہو۔ ہرايك فخص كى تعليم كو ير كھنے

کے وابسطے اہل اسلام نے چند اصول مقرر کیے ہوئے ہیں اور یہی اڈلہ عادلہ ہیں۔ اگر کوئی تعلیم ان اصولوں کے برخلاف یاتے ہیں تو ہر گزنہیں مانتے کیونکہ خدا تعالیٰ کا تھم ہے کہ جب كوئى تنازعه تم مين المضي تو ميري كلام اور رسول ﷺ كى كلام پر فيصله كرو\_

(اوّل).....تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ چاہے کوئی کیٹے ہی دعاوی کرے اور ہوا پر اُڑے ادر پانی پر چلے۔ اگر قر آن شریف اور احادیث نبوی ﷺ کے برخلاف تعلیم دیتا

ہے تو اس کی پیروی نہیں کرنی جاہیے۔

(دوم)..... شرك في المدوة جائز نبيس يعنى رسول الله علي كالله على ني نه موكا يعنى رسالت محمہ ﷺ میں سی دوسرے مخص کی شرکت نہیں ہے کیونکہ وہ خاتم النبین تھے۔

(سوم) نصوص شرعیه لینی قرآن و حدیث کے مقابلہ میں کشف و الہام جمت شرعی نہیں

( جہارم).....وجی مشعرا و امر دنواہی خاصہ انبیاء علیم السلام ہے۔عوام پر اس کا نازل ہونا

ممتنع الوقوع ہے کونکہ نی کی فطرت دوسرے اشخاص سے بالکل جدا ہوتی ہے۔ ( پنجم ).....ادّله عادله صرف قرآن مجید و احادیث نبوی، اجتهاد ائمُه اربعه و اجماع امت

ہے۔ اس کے سوا دلائل کشفی و الہامی جن کا حمسک قرآن ادر حدیث سے نہ ہو جبت شرعی

ومتندنہیں۔ ان اصول متذکرہ بالا سے ہرایک پیریا امام یا مرشد کی تعلیم اور عمل کو امتحان

برخلاف ہوتو ہرگز کورا تقلید نہ کرنی جاہیے یہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے کہ چونکہ اس کے بہت پیرو ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی آ تکھیں بند کر کے ان کے پیچھے ہو جانا جا ہے۔

تو کیا پہلے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں؟ مگر کیسے افسوس کی بات ہے کہ ہم غیر فانی اور آ خرت کے اسباب کے خریدنے میں کوئی احتیاط عمل میں نہ لائمیں اور صرف اسی دلیل پر کہ چونکہ بہت لوگ اس محض کے مرید ہو رہے ہیں۔ ہم بھی ہو جاکیں اور مواخذہ آخرت کی پرواہ نہ کریں۔مسلمہ کذاب کے قلیل عرصہ یعنی نیمن چار ہفتہ میں لاکھ سے

: او پر ہیرو ہو گئے تھے کیا وہ حق پر تھا؟ اور مرید بھی ایسے رائخ الاعتقاد تھے کہ اس کے عظم پر

ناظرین! اگر ہم اس فانی زندگی کے آرام کے واسطے کوئی چز خرید کرتے ہیں۔

كرنا چاہے۔ اگر اس معيار شرى بر كھرى معلوم ہوتو بلا عذر مانا چاہيے اور اگر اس كے

عزيز جانين قربان كر دين ت تح اور جنگ و جدال كرتے تھے۔ جب مارے ياس معيار ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ویکھیں کہ جوتعلیم ہم ذریعہ نجات آخرت خیال کر کے قبول کرتے ہیں۔ وہ اس معیار شرعی کے برخلاف تو نہیں اور بجائے ہماری نجات کے ہمارے عذاب آخرت کا باعث تو نہیں؟ کیونکہ خدا نے ہم کو نورعقل واسطے تمیز نیک و بد کے دیا ہوا ہے۔اس روشی بعد مارا فرض ہے کہ نیک و بدیس تمیز کر لیس اور پھرسلیم کریں۔

تمهيد دوم

امور غیبیہ پر اطلاع بذریعہ خواب و رویا کشف الہام وی ہوتی ہے۔ ان کے سوا ایک اور باعث بھی ہے۔ وہ کیا؟ کیفیت مزاجیہ جبکہ سودا۔ حرارت دیبوست مزاج پر بوں اور ویگر حاضرین اس کو نہ و مکھ سکیں۔ ہر ایک قتم کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

عالب ہو یا محاکات متحیلہ تیتن چند صورتیں جو خارجی وجود نہ رکھتی ہوں کی شخص کو نظر آ ٹی وی تو خاصہ انبیا علیہ السلام ہے کیونکہ وی مشعر بر اوامر و نوائی سوا انبیاءعلیم السلام کے کی دوسرے کونہیں ہوتی اور یہ بواستہ فرشتہ ہوتی ہے۔ مجوائے آیت کریمہ مَاكَانُ لِبَشَوِ اَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيَّا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ. (شورَكْ ٥١) يعني بشركوبي مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ الله تعالی اس سے بغیر وحی اور جاب کے بلاواسطہ کلام کرے اور

وی کا آنا آ تخضرت علی کی وات پاک سے مخصوص تھا۔ چنانچہ امام غزال مافقة القلوب باب ااا میں رسول الله عظم کی وفات میں تحریر فرماتے ہیں کہ'' حضرت جرائیل ا نے آ کر کہا کہ اے محمیظ یہ میرا زمین پر آخری وفعہ کا آنا ہے۔ اب وحی بند ہو گئی۔ اب مجھے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ سے کے واسطے میرا آنا ہوا کرتا تھا۔ اب مين اين جگه ير لازم و قائم مول گا-" حضرت ابو بکر صدیق " رسول اللہ ﷺ کے جنازہ یاک پر کھڑے ہو کر دروو ر معنے لکے اور رونے لکے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عظافی تمباری وفات سے وہ بات منقطع ہو گئی جو کی نبی اور رسول کے مرنے سے منقطع نہ ہوئی تھی۔ یعنی حضرت جبرائیل كا نازل بونا اور يدايك وستور العمل يا قانون اللي بوتا ہے جو خدا تعالى اسے بندول كى ہوایت کے واسطے عنایت فرماتا ہے جس میں جھوٹ وساوس شیطانی کا ہرگز اخمال نہیں موتا۔ وی میں پینیبر کی خواب یا رائے یا کشف وغیرہ کیفیات روحانی کا وخل نہیں ہوتا۔ وہ خالص کلام البی ہوتی ہے۔جس کو کلام اللہ یا قرآن مجید کہا جاتا ہے۔

رسول پاک کی کلام یا رائے کو حدیث نبوی کہتے ہیں اور کیفیات روحانی بى عَلِيْكُ كُو مديث فَدَى سے تعبير كرتے ہيں۔ إنَّمَا أَنَا بَشَوُ إِذَا أُمِوْتُمُ بِشَىءٍ مِنُ أَمُو دِيْنِكُمُ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أُمِوْتُمُ بِشَيْءٍ مِنُ رَاى فَائِمًا أَنَا بَشَرٌ (رواه مُسَمَّ كَاب الفصائلَ باب وجوب انتال ما قال شرعار حديث ٢٣٦٢) ووليعني مين بهي تو انسان بي بول رجب تم كو تمھارے دین کی کسی بات کا حکم ہوتو اس کو مان لو اور جب کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو بیشک میں بھی انسان ہوں۔' وی بذریعہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل ہوتی ہے کونکہ توائی انسانی براہ راست وی اللی کے متحمل ہونے کے قابل نہیں۔ اگر کوئی شخص غیر نی دعوی وجی کرے تو مسلمان اس کوتسلیم نہیں کر سکتے اور ندشرعاً مامور ہیں۔ حضرت علی كرم الله وجهد فرمات بيس ألا وَإِنِّي لَسُتُ نَبِيٌّ وَلا يُؤخى إِلَىَّ. يعن من بي نبيس مول اور نہ میری طرف وجی کیا جاتا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ وجی خاصہ نبی ہے۔ خواب و رؤیا: ایک کیفیت ہے جو کہ انسان پر بالطبع واقع ہوتی ہے۔ جس کو نیند یا نیم خواب کہتے ہیں۔ اس حالت میں دماغی توائے مُخیلہ' متفرقہ' متوہمہ' مُحقظہ' جِس مشترک ُ اپنا اپنا کام کر تی رہتی ہیں۔ بظاہر اگرچہ انسان بے جس ہوجاتا ہے۔ لین اس کا بدن سو جاتا ہے۔ گراس کے دماغ کی سب کلیں چلتی رہتی ہیں اور جس طرح بیداری میں انسان مختلف مقامات جسمانی و روحانی کی میر کرتا ہے۔ ای طرح عالم خواب میں بھی بذرایعہ د ماغی تواء سر کرتا ہے اور انھیں حواس کے ذریعہ سے مختلف شکلیں اور صور تیں جو اس نے تبھی عالم بیداری میں دیکھی تھیں۔ یا ان کی تعریف کتابوں میں بڑھی یا کانوں سے سی مقى۔ ديکھا ہے اور يدديكها بذريعه حواس حققى نہيں موتا۔ صرف خيانى موتا ہے كيونكه انسان حقیقی چیز بھی خواب میں نہیں و کھ سکتا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ خواب میں ہمیشہ وہی صورتیں شکلیں واقعات بیش ہوں گے جو کہ انسان کسی وقت ان کو من چکا ہے یا دیکھ چکا ہے یا کتاب میں ان کی تعریف پڑھ چکا ہے۔ ای کا نام رؤیا بھی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ال طرح مجهو كهجس مشترك يرجوجوافكال مختلف اورصورت جدا كانه مرتهم موچكى بيل-وہی اشکال اور صورتیں خواب میں دکھائی دیتی ہیں اور قوت حافظہ جس قدر ان میں سے یاد رکھ سکتی ہے۔ وہ صبح کوخواب کہلاتے ہیں۔ آگے انسان اپنی اپنی سمجھ کے مطابق خوابوں کی تعبیر کر لیتا ہے۔حس مشترک پر جو جو خیال مرتسم ہوتے ہیں۔ضرور دنیاوی حالات اور

عملیات سے محدود ہوتے ہیں اور اٹھیں کے تکرار تصورات اور تخیلات سے خواب بن جاتے ہیں۔ اور انہی سے انسان بطریق فال یا شکون تعبیر کر لیتا ہے اور عقل کے مطابق

سن نہ کسی خواب پرجس کو وہ بوٹوق سیا ہونے کا گمان کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کر کے سے خواب کہہ دیتا ہے۔ گر حقیقت میں وہ توارد خیالات ہوتا ہے جو کہ اتفاق ہے تطبیق کہا جاتا ہے اور یمی وجہ سے کہ تھی خواب صرف نیکوکار یا پر ہیز گار کو ہی نہیں آتیں بلکہ ایک توارد ہے جو کہ اتفاق سے بدکار کو بھی ہوتا ہے۔ بدکار بدکاری کی حالت میں سیا خواب د کھ لیتا ہے۔ اس کے بیمعی نہیں کہ بدکار یا نیوکار کا خواب اس کام کے مو جانے کا باعث ہے جوخواب میں دکھائی دیا تھا۔ بیصرف توارد کے طور پر ہوتا ہے اور انسان اپنے خواب کوسیا کرنے کے واسطے الفاظ و معانی خواب کو تو ٹر مروڑ کر مرادی معنے لے کر مطابق بنا لیتا ہے۔مثلاً ایک مخص نے ایک کا مر جانا خواب میں دیکھا اور وہ مخص مربھی گیا۔ تو اس سے بیہ ثابت نہیں کہ اس کی مرگ کا باعث خواب ہے۔ یا خواب و یکھنے والے کی بزرگ اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عالم بیداری میں انسان کی غالب توجہ جس طرف رجوع ہوتی ہے۔ اس اہم کام کے اسباب کے خواب بھی اس کونظر آتے ہیں اور بعض ان میں سے بسبب فتور حافظ یاد نہیں رہتے اور جو یاد رہتے ہیں۔ ان کی تعبیر اگر موافق کی گئی تو وہ سیج ہوا۔ ورنہ جھوٹ اور یہ بھی چیدہ چیدہ ہوتے ہیں۔ ورنہ بزار ہا خواب روزمرہ دیکھے جاتے ہیں گر نہ تو تمام کوئی ظاہر کرسکتا ہے ادر نہ تمام خوابوں ك تعير كى موسكى ب صرف مان و وہم سے انسان جو كھ خيال كر كرسكا ہے۔ خوابوں کو ذریعہ بزرگی سمجھنا اور نشان ولایت سمجھنا غلطی ہے کیونکہ سے اور جھوٹے خواب جیا کہ ایک مسلمان پارسا دیکھا ہے۔ ویا ہی ایک لا ندہب بت پرست یہودی وتر سا وغیرہ بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے ان کے خواب سے بھی ہوتے ہیں اور جموٹے بھی ہوتے ہیں۔ ویسا ہر ایک مسلمان بزرگ کی خوامیں سچی اور جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو خواب کو معیار صداقت بنانا کیسی نادانی ہے اور کیسی سخت غلطی ہے۔

چونکہ انسان اینے مطلب میں محو ہو کر ہر ایک بات سے تفاول کرنے کا عاوی ہے اور ہر ایک وقوعہ سے جو پیش آئے یامہمل حالات یامبهم الفاظ موں۔ ان سے این مفید مطلب معنی نکالنا چاہتا ہے۔ اس لیے خوابوں کو ذریعہ عل مشکلات مجھ کر استخارہ یا تفاول کر کے اپنی تملی کرتا ہے اور جو خواب اسے کام کے مؤید پاتا ہے۔ ان کو خدا کی طرف سے جانتا ہے،اور جو مخالف پاتا ہے۔ ان کو وسوسہ شیطانی جان کر رد کر دیتا ہے گر واضح رہے کہ بعض وقت وساوس شیطانی بھی اتفاق زمانہ سے سیح ہو جاتے ہیں۔ لبض قومیں خوابوں کے علاوہ جانوروں کی آوازوں سے بھی تفاول کرتی ہیں

اور راست یاتی ہیں۔ یعنی جب کس کام کے واسطے گھرے نکلتے ہیں تو کوا، گدھا کی آواز میں سے بعض کو سعد اور بعض کو تحس جانتے ہیں اور وہ اس فال کو بعض وقت راست یاتے

نیں ۔غرض خوابوں پر مائل ہوناعقمندی اور دینداری کے خلاف ہے کیونکہ خوابوں بر اعتبار كر كے انسان مراہ موجاتا ہے اور خواہ كؤاہ اس كو ائنى بزرگى كا مكان موجاتا ہے اور بيد

خواب کی دونشمیں

یمی وجہ ہے کہ حفرت شخ ابن عربی خواب کی دوقتمیں بیان فرماتے ہیں۔

ایک سچا خواب ووسرا پریشان خواب۔ ویسے ہی بیداری میں جو چیز دیکھی جاتی ہے۔ اس

كى بھى دوسميس بيں۔ ايك وہ امر بے جو محض حقيقى ادر نفس الامريس ہو۔ دوسرا وہ جو محض

خیالی ہو اور اس کی کوئی اصلیت نہ ہو۔ ایسے ایسے امور شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ادر وہ بھی مجھی اس میں بعض سچی باتوں کو بھی ملا دیتا ہے تاکہ اس صورت کے مشاہرہ

كرنے والا راہ حق سے بحثك جائے۔ اى واسطے سالك كو مرشد كى ضرورت ب تاكه

مرزا قادیانی کا بھی اقرار ہے کہ بدکاروں کو بھی جھی جھی بچی خوامیں آتی ہیں۔

پس اس سے ثابت ہوا کہ خواب خواہ تجی ہی ہو معیار صدافت نہیں ہے۔ اب

حضرت شیخ این عربی فرماتے ہیں کہ پیر طریقت ہی الیی خطرناک منزل سے

(هيقة الوحي ص منزائن ج ٢٢ ص ٥)

مرزا قادیانی کے خواب اور الہامات کس طرح ان کی بزرگی اور ولایت اور نبوت پر دلیل ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ خلاف شریعت ہوں۔ جبیا کہتو ابن اللہ ہے۔ تو مجھ سے ہے میں تیرے میں ہوں۔ تیرا تخت سب تختوں کے اوپر بچھایا گیا ہے تو خالق زمین و آسان ہے۔

ناظرين! مينو صاف وساوى بين كيونكه يهال حفظ مراتب عبوديت والوسيت نهيل ربار

مرید کو نکال سکتا ہے۔ اگر کسی کا مرشد نہ ہو تو وساوس شیطانی اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اینے ہی بیر کی بابت فتوحات میں لکھتے ہیں کہ ان کو بھی شیطان نے وسوسہ میں

ڈالا تھا کہ تو عیسیٰ ہے۔ مگر ان کے مرشد نے ان کو بچا لیا۔ اگر مرزا قادیانی کا بھی کوئی مرشد یا پیر طریقت ہوتا تو ان کو بھی وہ اس خطرناک منزل سے نکالیا کیونکہ صوفیاء کرام میں نئے سے اوپر تک جس قدر بزرگ سلسلہ میں ہوتے ہیں۔ سب سے روحانی فیض مریدکو پنجا ہے اور ہر ایک سلسلہ حضرت محد مصطفیٰ عظیمہ پرختم ہوتا ہے۔حضرت محبوب

مرشداس کوراہ راست بنا وے اور مہلکات سے بچائے۔ بیر عبارت شیخ عربی کی ہے۔

ایک شیطان کا حربہ ہے۔ ہلاکت ایمان کے واسطے۔

سجانی سید عبدالقادر جیلانی ایک دفعه سخت مجامده میں تھے۔ اور عبادت اللی میں مشغول تھے۔ یہاں تک کہ بیاس سے جان بلب ہو گئے۔ اس وقت انھوں نے کشفی حالت میں د یکھا کہ جنگل میں خوب بارش ہو رہی ہے اور ہوا نہایت سرد چل رہی ہے آ واز آئی کہ "اے میرے پیارے تو نے حق عبادت ادا کیا۔ میں تجھ پر خوش ہوا ادر تیری عبادت قبول كرلى ـ پس اب تو اٹھ اور ياني بي-" پير صاحب اٹھے اور ياني پر جاكر پينا جائے تھے كه ول میں خیال آیا کہ شریعت کی حد نگاہ رکھنی جاہیے ایبا نہ ہو کہ وسوسہ شیطانی ہو۔ پس ،آپ نے لاحول پر ها تو فوراً ووطلسم شيطاني ٹوٹ گيا اور دهوي نكل آئي اور شيطان ہاتھ باندھ كر كہنے لگا كەعبدالقادر تو بى ايك بىكە ميرے اس پھندے سے نكل كيا۔ ميس نے ایک لاکھ سے اوپر ہزرگوں کی بزرگی اس منزل میں جس میں اب تو ہے کھوئی ہے اور ای جال میں پھنسا کر ہلاک کیا ہے اگر تو صدودشریعت نگاہ ندر کھتا اور پانی بی لیتا تو ہلاک ہوتا۔ ناظرین ان خوابوں اور الہاموں اور کشفوں پر اعتبار کر کے دین حق کو ہاتھ سے دے دیتا کیسی سخت غلطی ہے؟ کہ بھینی امر لیعنی شریعت ظاہرہ کو چھوڑ کرظنی اور وہمی باتوں پر ایمان لا نا اور اینے خوابول اور خیالات کو وجی اور الہام کا پاید دینا کیسی گراہی ہے؟

مرزا قادیانی تو مرزا قادیانی ان کا ہر ایک مرید بھی ملہم بنا ہوا ہے اور این خوابوں کو ایک دوسرے کو سنا کر اپنی بزرگ کا سکہ دوسروں کے دلوں پر جماتا ہے۔خواب کیا ہوئے ایک آسانی سندل گئی۔ حالائکہ مرزا قادیانی خود قائل ہیں کہ ایسے ایسے خواب چو ہڑے پھار کنجر ڈوم شریف ردیل کافر مشرک غیرمسلم ہر ایک کو ہو سکتے ہیں۔ دیندار اور بے دین دہرید اور آریدسب خواب دیکھتے ہیں اور انھیں سے ہاری طرح ان کے بھی سے اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ جب بیصورت ہے تو پھر خوابوں کو دلیل بزرگ دینا معقول نہیں چند خوابوں کے اتفاقیہ سیا نکل آنے سے اینے آپ کوملہم اور منجانب الله سمحصا اور اپی ذات کے واسطے جمت قرار دینا اور تبلیغ فرض سمجھنا غلطی ہے کیونکہ تبلیغ خاصہ نبی شری کا ہے کیونکہ اس کو وحی خالص منجانب اللہ بلا لوث وسوسہ شیطانی بذریعہ جرائیل علیہ السلام ہوتی ہے اور کلام اللہ ہوتی ہے۔ ای واسطے اس کی تبلیغ نبی پر فرض ہے اور مرزا قادیانی خود کہتے ہیں کہ میں تشریعی نی نہیں ہوں پھر تبلیغ کیسی ہے؟

مرزاً قادیانی کو چونکہ عیسیٰ ہونے کا خیال پیدا ہو گیا اور وہ اس میں ایے محو ہو گئے کہ بقول \_ جوميزد جتلا ميزو چوخيز د جتلاخيز و

ایے تصورعیلی بیل بخت متعزق ہو گئے کہ در و دیوار آسان و زمین سے أنتَ عِیْسیٰ اَنْتَ عِیْسلی کی سال وینے لگی اور بیرتمام نقشے ان کے اپنے ہی تصورات و خیالات کے دکھائی دیتے تھے جن کو وہ الہام اور وقی کے نام سے نامرد کرنے سکے اور نوبت بدايتا رسيدك لمحمك لخيى وجشمك جسيى يكاد الحص اورقرآن شريف میں بھی قادیان کا لفظ ۱۳ سوسال کے بعد وکھائی دیا اور کان سے سنا گیا۔ چر کیا تھا، مس موعود ہونا' د ماغ میں ایہا سایا کہ خیال، وہم، حافظہ جس مشترک متصرفہ سب کے سب ای طرف لگ گئے \_

فكارم حيثم يمارم \_ توكي ورجال میشود از دور پندارم توکی 146

خواب آئیں تو بھی کہ تو مسے عیلی ابن مریم کامٹیل ہے۔ بیداری میں بھی بھی خيال كدكسي طرح مين مسيح موعود ثابت مو جاؤل اورعييلي اين مريم عليدالسلام مكايموت قرآن سے ثابت کر دول۔ تو عیلی ہوسکتا ہوں۔ جیب اس درجہ کا استغراق ہو اور بیں برس سے زیادہ عرصہ ای غرض کے واسطے صرف ہوتو چھر غور کرد کہ کوئی عظی ونقی ولیل باقی

ره جائیں گی؟ جومرزا قادیانی کوبصورت وجی و الہام دکھائی نہ دے۔ ناظرین! یہ ہے راز مرزا قادیانی کے الہامات کا اللہ کی وجہ ہے کہ بہت الہاموں كا حصہ غلط فكا رہا ہے۔ كيونكه ديوانه بكار خود موشيار بر مرزا قاديانى في ممل كر کے اپنے خوابوں کی تعبیری بھی اپنے مفید مطلب کیس اور ان خوابوں کو بھین سمحم کر اشتہار ديئ ـ جب وہ خواب والهام جمولے فلے تو چر" عذر گناہ بدتر اذ گناہ" بر بھی عمل كرے الی تاویلیں کیں کہ لوگوں میں اپنی ہمی کرائی گر دو اسیغ وطن کے ایسے کی لکے کہ لوگوں کو دکھا دیا کہ جھوٹی پیٹگوئی کو اس طرح رفو کیا کرتے ہیں کہ جائز اور ناجائز سب قلم سے نکالا۔ جب عالمول نے غلطیاں پکڑیں تو علم صرف ونحو سے انکار کر دیا۔ انجازی شعروں میں غلطیاں پکڑی گئیں تو علم عروض سے بھی الکار کر دیا۔ قرآن کے غلط اور محرف معنے کیے تو کہا ہم تفسیروں کو نہیں مانے۔جس طرح جابا لکھا اور اس کا نام الہامی حقائق و معارف رکھا۔ اب تو مسیح موعود ہو جانا اور ثابت کر دینا کیا مشکل تھا؟ کیونکہ الفاظ و معانی <sup>ز</sup>

مرزا غلام احمد قادیانی کے کر دیئے۔ البام كى تعريف: البام بيدارى من موتا ہے۔ البام كے لغوى معنى دردل انداختن يعنى

کی قید نہتھی۔ دمشق کے معنی قادیان ملک پنجاب عیسیٰ ابن مریم وعیسیٰ نبی اللہ کے معنی ا

جو نیا خیال ول میں پیدا ہو اس کو الہام کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں سالک کی طبیعت ر بسبب صفائی قلب اور توجه خاص امور غيبيكى طرف كرنے سے جو راز مكشف مواس کو الہام کہتے ہیں۔ یہ الہام چونکہ ہر ایک فخص کو ہوسکتا ہے۔ حیٰ کہ کھی کو بھی اس واسطے دین محمدی علی میں جت شری نہیں ہے لینی کوئی مخص افراد امت میں سے یہ کہ کر کہ بھ كواس مسئله مي بدالهام مواب-شرى جمت قائم نيس كرسكا- اگر الهام شرى جمت قرار دیا جاتا تو دین اسلام میں ایسا فتور واقع ہوتا کہ جس کا فروکرنا ناممکن ہو جاتا کیونکہ ہر فض بركبتا كدمي كورسول الله على عدم بذريد الهام مواب چونكه الهام حالت قلب ملهم کے مطابق تاقص و کامل ضرور ہوتا ہے۔ اس واسطے اگر الہام ججت ہوتا تو ہر ایک مسئلہ میں اختلاف ہوتا۔ ایک کہتا مجھ کو یہ البام ہوا ہے دوسرا کہتا مجھ کو اس طرح ہوا ہے۔ تیسرا اپنا الہام پیش کر کے دونوں کی تردید کر دیا۔ البذا شریعت حقد میں البام جمت شری نہیں ہے اور نہ دلیل تطعی حضرت مجدد الف ان قدس سرہ جب رفع سبابہ کرنے لگے توعوام نے بہت شور اٹھایا کہ آپ کے پیرتو ایا ندکرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کومعلوم ہے کہ میرے مرشد سنت رسول ﷺ کے بہت حریص و مشاق تھے۔ چونکہ یہ مسكدان كى زندگى مل شدمعلوم بوا تفار اس واسط وه رفع بسابه ندكرت ته-جس ير لوگوں نے کہا کہ وہ تو اولمیاء اللہ تھے اور واصل بجق وہ رسول عظی سے بذرید الہام دریافت کر سکتے تیے تو اس پر حفرت مجدو صاحبؓ نے فرمایا کہ سب کچھ کی ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں۔ مرکسی بزرگ کا الہام یا تصدیق سائل بذریعہ الہام شری جہت و دلیل قطعی نہیں ہے۔

عقلاً بھی الہام شری جمت قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ الہام ہراکی طبیعت کے موافق ہوتا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ اختلاف ہے کیونکہ طبائع مختلف المزاج ہیں پھرکس کی الہام مانا جاتا؟ اور دین ہیں شامل کر کے اس کو ایک کھیل بنایا جاتا۔ جس وقت کوئی مخض متوجہ علی المقصو و ہوکر دل کو خالی از غیر خیالات کر کے متظر جواب بیٹے گا تو اعدر سے اس کو بچھ نہ بچھ جواب ضرور ملے گا۔ اس کوخواہ وہ طبیعت کا فعل سمجھ یا خدا کی طرف سے الہام نام رکھے اس کا اختیار ہے۔

رے سے بہا ہا مصن میں میں ایک کا انگشاف ہوتا ہے۔ جس وقت سودا یا کیفیت حراجیہ سے بھی امور غیبیہ کا انگشاف ہوتا ہے۔ جس وقت سودا یا حرارت یا بیوست کسی حرارت یا بیوست کسی حرارت یا بیوست کسی عزائمیں گرم اور خشک کثرت سے ہوں تو اس وقت خواب پریشان ہیں اور جن اشخاص کی غذا کمیں گرم اور خشک کثرت سے ہوں تو اس وقت خواب پریشان

اور بے سر دسامان برسبب بیوست دماغ کے آتے ہیں اور بادی چیزیں کھانے سے مہیب شکلیں اور ڈراؤنی صورتیں نظر آتی ہیں۔مقوی غذائیں استعال کرنے سے شہوی تواہیں تحريك بدا موكر مختلف ولرباشكليس أدر نكاح خوانيال اور وصال معثوقان بلكه بعض دفعه احتلام تک نوبت پینی جاتی ہے اور خواب اس کثرت سے آتے ہیں کہ دوسرا مخف اس قدر خواب نہیں دیکھ سکتا اور خواب دیکھنے والا اس حالت میں خوابوں کی بارش اور امور غیبیہ کا انکشاف یاتا ہے کہ اس طوفان بے تمیزی میں اپنے آپ کو برگزیدہ کہتا ہے اور اگر کوئی اتفاق زباند سے صادق ہو گیا۔ تو غیب دانی کا دعوی کر دیتا ہے اور دوسرول پر اپنا تفوق

بتا تا ہے۔ محا كات خياليه بھى اظہار امور غيبيه كا باعث ہوتے ہيں۔ جب كسى مخص برايك مرض غالب ہو جائے تو اس کا نفس دوسرے حوای شغلوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی صورتیں ادر شکلیں اور تحریری غیب سے اس میں مکن پذیر ہوتی ہیں اور یہ مثالی ہوتی ہیں نہ کہ حقیق اور نفس جس وقت کمزور ہو جاتا ہے تو قوت مخیلہ مشوش ہو جاتی ہے۔ اس وقت مختلف صورتیں حس مشترک پر منقش ہو جاتی ہیں اور وہی انسان کو دکھائی دیتی ہیں اور سائی جاتی جات کو محدوب اور سنائی جاتی جیں کا جو دسنتا ہے اور انھیں کو مخاطب کر کے باتیں کرتا ہے جس کو مجذوب کی بڑیا دیواند کی بکواس یا مریض کا بندیان کہتے ہیں۔ مگر انسان اس بر اور بکواس و بندیان ے بھی تفاول کر کے ایخ مفید مطلب معنی نکال لیتا ہے اور جو ان میں سے اتفاقیہ ورست ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس تفاول کرنے والے کا کام ہو جائے تو اس کو بھی کرامت مجذوب یا پیشین گوئی د بواند خیال کرتا ہے اور لوگوں میں مشہور کرتا ہے۔ حالاتکه حقیقت میں کیچھ بھی نہیں ہوتا۔

بنابرین غلبہ وہم یا خوف بھی ظہور امور غیبیہ کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص جنگل اور تاریکی میں اکیاا مہیب شکلیں ویکھنا ہے اور اپنے نام پکارنے والوں کی آ وازیں سنتا ہے اور خوف زدہ جو کر بیہوش ہو جاتا ہے اور اس وقت جن مجموت جریلیں وغیرہ مہیب شکلیں دیکتا ہے اور ان کی آوازیں ن کر جواب دیتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ

یہ دیکھو دہ آیا وہ گیا اور ایسا وہم غالب ہوتا ہے کہ ان مثالی شکلوں کو حقیق کہتا ہے۔

تمهيد سوم

الل اسلام کے نزدیک حفرت مسح علیہ السلام کا نزول وصعود و حیات وممات

جزو ایمان ہے۔ اگر مرزا قادیانی کی بیت کر کے اگر ہم مشرکانہ اعتقاد بنالیں تو ہم کو عذاب آخرت کا خوف ہے پس یہ بعید ازعقل ہے کہ ہم ایک وہمی اور ظنی امور کے پیرو ہو کر مینی شریعت کو ہاتھ سے دے کر وارث جہنم بنیں۔ اگر مرزا قادیانی کی تعلیم جمیں شرک کے دلدل میں چھنسا دے تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ان کی تعلیم سے نفرت کریں؟ اور اگر ان کا فعل خلاف قرآن و حدیث معلوم کریں تو ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ خاص کر جبکه مرزا قادیانی خود کہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لانا لیعنی نزول مسے ماننا جزو ایمان نہیں کہد کر خدا تعالی کے سامنے آخرت کے مواخذہ سے بری مونا جابی تو مسلمانوں کی کیوں عقل ماری ہے کہ ایسے مخص کے پیچھے لگ جائیں جو کہ خود بھی مطمئن نہیں ہے اور

ہرایک ای تعنیف میں حیات وممات میے کا قصد بار بار مرار کر رہا ہے جو کہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ وہ خود اس کو امر قیمل شدہ نہیں سجھتا اور علائے اسلام کے سامنے

ممات ِ مسیح ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ صرف ونحو سے انکار نہ کرتے تو ان کے خود تراشیدہ معانی آیات قرآنی سیح مانے جاتے۔ گراس نے بلا قید صرف ونحو وسباق وسیاق

قرآنی به تصرف الفاظ لینی بعض جگه این یاس سے تقدیم و تاخیر الفاظ قرآنی کر کے این مفيد مطلب معنى كر ليے ـ مكر چربهى تىلى نه بوكى اور صاف صاف لكھ ديا كمت كا زول برّو ایمان نبیس اور نه رکن دین۔

اگرمسے کے الرنے سے انکار کیا جائے تو یہ امرمستوجب کفرنہیں۔ (ازالہ اوہام

ص ١٤٨ خزائن ج ٣ ص ٢٣٩) اب تو صاف ثابت بو كيا كه اگر كوئى مخص مرزا قادياني كومسح

موعود نہ مانے تو وہ مسلمان ہے۔ تو قادیانی جماعت اینے آپ کو الگ کر کے باعث ضعف جمعیت اہل اسلام کیوں ہو رہی ہے؟ "ب جانا چاہے کہ سے کے زول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہارے ایمانیات کی کوئی جزیا مارے دین کے رکوں میں سے کوئی رکن ہو بلکہ صدیا پیشگو یوں

میں سے ایک پیشگوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔" (ازالداوبام ص ۱۳۰ خزائن ج ۳ ص ۱۷۱)

ناظرین! غور فرمائیں اگریہ تج ہے تو پھر مرزا قادیانی نے اپنی جماعت الگ

كر ك اسلام كوفرقه فرقه كول كيا اورقرآن مجيدكي تعليم ك برخلاف كول كيا؟ قرآن

میں تو فرقہ فرقہ ہونے کی ممانعت ہے وہاں تو اکٹھے ہو کر یعنی مجموعی حالت میں اللہ ہی کی

رسی کو پکڑنے کا حکم ہے۔

''جوآیات انسانی عقل کے برخلاف معلوم ہوں بعنی متشابہات ان پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی حقیقت کو حوالہ بخدا کر دینا چاہیے۔جیسا کہ قرآن مجید کا حکم ہے۔' (ازالدادمام ص ۲۹۶ خزائن ج سم س ۲۵۱)

ناظرين! بقول بالا مرزا قادياني اب تو كوكي جَمَّرُ بي نبيس ربا بشرطيك مرزا قادیانی کاعمل بھی ہو کیونکہ جو جو آیات قرآنی انانی عقل کے برخلاف معلوم ہوں۔ ان یر ایمان لائیں اوران کی حقیقت حوالہ بخدا کریں۔ پس بید فیصلہ ان کا ابنا کیا ہواعمل کا عتاج ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی رفع الی السماء کی آیات پر ایمان لا کمیں اور تمام اعتراضات محال عقلی کے کہ جسدِ عضری آسان پرنہیں جا سکتا اور نہ زندہ رہ سکتا ہے اور نه نزول بالجسد كرسكتا ہے۔ جن سے اس كى تمام تصانف ملو بيں اور بنائے قيام وعليحدگ جماعت ہے اور وجہ تکفیر علماء اسلام ہے کہ حوالہ بخدا کر کے اپنے مسلمان بھائوں کے

گلے مل جائیں اور شیراز و اسلام کی تقویت کا باعث ہو کرعند الله ماجور ہو کی کیونکہ ایسے نازک وقت میں جب کہ اسلام پر جاروں طرف سے ادبار کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ اتفاق اور سیجیتی اور ہم آ ہنگی کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اب بھی قادیانی جماعت میری اس درخواست کو جو کہ ان کے پیر یعنی مرزا قادیانی کے قول کے مطابق ہے عمل نہ کر کے

اتفاق نہ کریں گے تو قیامت کے روز مواخذہ البی میں آئیں گے۔ ہم صدق ول سے کہتے میں کہ ہم کو نہایت رنج اور درد ہے کہ جارے سابقہ بھائی ہم سے ایک ناچیز اختلاف کے واسطے الگ ہورہے ہیں۔

فصل اوّل مرزا قادیانی کی تعلیم و جود باری تعالیٰ کے بیان میں 'ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اورنی زمین عاجتے ہیں۔سومیں نے پہلے تو

آ سان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہتھی۔ پھر میں نے منشائے حق کے موافق اسکی ترتیب و تفریق کی اور میں و کھتا تھا کہ میں اس کے ظل ير قادر موں۔ پھر ميں نے آسان دنيا كو پيدا كيا اور كما إنَّا زَيَّنَا السَّمَآءَ اللَّهُنَيا بِمَصَابِيْحَ پيرين نے كہا اب ہم انسان كومٹى كے خلاصہ سے پيداكري كے۔' الخ۔

(كتاب البريدش 24خزائن ج شاص ١٠٥) . ''ہم دونوں (یعنی حضرت مسیح '' اور مرزا قادیانی) کے روحانی قو اُمیں ایک خاص طور پر (خاصیت) رکھی گئی ہے۔ جس کے سلسلے ایک پنچے کو اور ایک اوپر کی طرف کو

جاتے ہیں ۔ اور ان دونوں محبوں کے کمال سے جو خالق اور مخلوق میں پیدا ہو کر نر و

مادہ کا تھم رکھتی ہے اور محبت الہی کی حیکنے والی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔

جس كا نام روح القدس ہے۔ اس كا نام ياك تثليث ہے۔ اس ليے يه كه يحتے ہيں كه وه ان دونوں کے لیے بطور ابن اللہ کے ہے (ملحض توضیح مرام ص ۲۱ خزائن ج ۳ ص ۱۲ - ۲۱) مسیح اور اس عاجز (بعنی مرزا قادیانی) کا مقام ایا ہے جس کو استعارہ کے طور پر اہیت کے لفظ ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔'' (ازاله اوبام ص ٢٠٠٧) ''آنجناب ﷺ کا دنیا میں تشریف لانا اور حقیقت خدا تعالی کا ظهور فرمانا۔'' (توضیح مرام ص ۲۸ حاشیه خزائن ج ساص ۱۵) مرزا قادیانی کا شعر شانِ احمد راکه نداد جز خداوند کریم آنچال از خود جدا شد کزمیال افآدیم (توطیع الرام ص۲۳ خزائن ج ۳ ص۹۲) یہ مضمون دیگر شعرا یاچند صوفی خیال اشخاص نے باندھا ہے لیکن چونکہ وہ مدمی تبلیغ والمامت ند تحصر اس ليان كاايبامضمون باندهنا عقائد اسلام مين خلل انداز نه تقار گر ناظرین غور فرما کیں کید مرزا قادیانی کا ایبامضمون مختلف فتم کا بحثیت مجدد د

وعویٰ تجدیدوین کے مس طرح باعث قطعی خلاف شریعت ہونے کے قابل سلیم ہوسکتا ہے؟ دوم ان لوگوں کے لیے حالت سکر میں آیے ایے کلمات یا اشعار منہ سے نکالے ہیں جو کہ قابل اعتاد نہیں۔ نہ اوگوں پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ نہ عوام کے واسطے سند ہے۔ گر

میم محری الله علی وادر بین کر احمد الله بن کر آیا اے

امام وقت مونے كا مرى ايبا قول خلاف شرع نہيں كمدسكتا جيبا بلصے شاه نے كہا ب یا شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا گر علائے امت میں ہے کی عالم نے ایسے کلمات نہیں کے۔ اس لیے مرزا قادیانی بجیثیت عالم و سالک (برعم خود) ہونے کے جوابدہ مول کے ادر ان کی بیروی

باعث کفر وشرک ہے اور مدیث لا تطرونی کی ما اطوت النصاری عیسی ابن مریم. لیتن مجھ کو قوم نصاری کی مانند خدا کا بیٹا نہ بنانا۔ (بخاری کتاب الانبیاء باب یاهل المکتاب

لین دین میں جو امور بدعی ملاوٹ یا گئے میں ان کے دور کرنے کے واسطے آپ تشریف لائے ہیں۔ گرتعلیم یہ ہے کہ نصاری نے تو اپنے پیغیر کو خدا کا بیٹا کہا گر مجدد اس کا ظہور

آب کاعمل اس صحح حدیث کے برخلاف ہے اور اس پر وعویٰ مجدد ہونے کا

لاتغلوا في دينكم حديث ٣٢٢٥ كنزج ٣ حديث ٢٩١٩)

خدا کا ظہور بتاتا ہے۔ یعنی اپنے پیغبر کو خدا کہتا ہے اور کیوں نہ ہو خود بھی خالق ہے؟ جیںا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔

''جب کو کی فخف نجمی زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے اور خدا کی روح اس کے اندر آباد ہوتی ہے۔ یعنی این نفس سے فائی ہو کر بقا باللہ کا درجہ حاصل کرتا ہے۔' (توضيح مرام ص ٥٠ خزائن ج ٣ ص ٤٦)

ناظرين! جب خدا تعالى كى روح انسان من آباد موتى بيد تو انسانى روح

کہاں جاتی ہے؟ یا تو خدائی روح میں جذب ہو جاتی ہے اور خدا بی انسان میں رہ جاتا ہے۔اس صورت میں انسانی حوائج کھانا، پینا، سونا، جماع، وغیرہ کون کرتا ہے؟

"جمع اجزا کے اس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کے انجام دینے کے لیے کچ کچ اس اعضا کی طرح واقع ہے۔ جو خود بخو و قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روح اعظم سے قوت پاتا ہے۔ جیسے جسم کو تمام قو تیں جان کی طفیل سے ہی ہوتی ہیں قیوم عالم کوئی حرکت کلی و جزی کرے گا تو اس کی حرکت کے ساتھ اسکے اعضا میں بھی حركت پيدا مونا ايك لازى امر موال اور وہ اين تمام ارادوں كو انسيس اعضاء كے ذرايد سے ظہور میں لائے گا۔ ندکس اور طرح سے۔' (توضیح مرام ص ۲۷۔۵ خزائن جسم ص ۸۹۔۹۸)

ناظرین! خداکی جزوکل اعضا توجہ کے لائق ہیں۔ خدائی مشین کے پرزے بھی

کیا اہل اسلام کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ ذات باری تعالی بے چون و بے چگون ہے اور تشیبہ اور تنزیہ سے پاک ہے۔ اس کی ذات پاک کو کسی محسوس دجود سے تشیبہ نہیں دے سکتے۔ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ كا اعتقاد ركھنے والے خدا تعالیٰ كی جزوكل جسم و روح وغیرہ اعضا مان سکتے ہیں اور کیا بی تعلیم قرآن اور حدیث کے موافق ہے اور معلم اس تعلیم کا مجدد دین مانا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

"پس روحانی طور پر انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر صفائی حاصل کرے کہ خدا تعالیٰ کی تصویر اس میں تھینچی جائے۔"

(حقیقت الوحی ص ۲۵ خزائن ج ۲۲ ص ۲۷)

"دوس لفظول میں جرائیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو باطبیعت حرکت اس وجود اعظم کے بچ مچ ایک عضو کی طرح بلا توقف حرکت میں آ جاتا ہے۔ یعنی جب خدا تعالی محبت کرنے والے ول کی طرف محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو حسب

قاعدہ ندکورہ بالا جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے۔ جرائیل کو بھی جو سانس کی ہوا یا آ کھ کے نور کی طرح خدا تعالی سے نسبت رکھتا ہے۔ اسطرف ساتھ ہی حرکت کرنی پرتی ہے۔ یا یوں کہو کہ خدا کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بھی بلا اختیار و بلا ارادہ ای طور سے جنبش میں آتا یں ۔ ہے۔ اصل کی جنبش سے سامیہ کا ملتاظیعی طور پر ضروری ہے ۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک علی تصویر جس کو روح القدس کے نام سے موسوم کرنا چاہیے محب صادق کے دل میں

منقش ہو جاتی ہے۔'' (توضيح المرام ص 24 خزائن ج ٣ ص ٩٢) ناظرین! خدا تعالی کی عکسی تصویر محب کے ول پر سوائے مرزا قادیانی کے ١٣ سو

برس تک کس نے بھی نہ کھینجی تھی۔ کاش مرزا قادیانی بجائے اپن مکسی تصویر کے خدا تعالیٰ کی مکسی تصویر جو ان کے دل پر کھنجی ہوئی تھی۔عوام میں تقسیم فرباتے تا کہ لوگ خدا تعالیٰ کی زیارت کر لیتے۔ جوابتدائے آفریش سے کی نے نہ کی تھی۔

سحان الله خدا تعالی کی ذات پاک بقول شخ سعدیؓ 🔔 اے برتر از خیال و قیاس و گمان و دہم

داز جرچه گفته اندو شنیده ایم و خوانده ایم گشت بپایال رسید عمر دفتر تمام

ما بمچنال در اوّل وصف تو مانده ایم

کی عکسی تصویر تھینجی جاتی ہے اور امام وقت اور مجدد دین کا مدی ہو کر توحید ذات باری کی بنیاد جو کہ اصل اسلام ہے متزلزل کر کے مریدوں کا ایمان تازہ کرتا ہے۔ بیتعلیم نه صرف مشرکانہ ہے بلکہ اس فیدر پایے عقل سے گری ہوئی ہے کہ موجودہ زمانہ کا کم عقل آ دی بھی جانتا ہے کہ تصویر خواہ عکمی ہو یا دئی وجر: خارجی کی ہوا کرتی ہے۔معصود وہنی و خیال حس وجود کی تصویر ناممکن ہے۔ یعنی جو یچھ کہ خیال یا وہم میں آئے۔ خدا تعالیٰ کی ذات اس ہے یاک ہوت بتاؤ تصور کس وجود کی تھنی جائتی ہے؟ جیسا کہ ضدا تعالی کی ذات تشبیب

سے پاک ہے تو پھر شبیہ ذات باری کا اعتقاد محال عقلی اور شرک اور کفر ہوا یا اسلام۔

حضرت جرائیل کو خدا کی سانس اور آ کھ کا نور بتانا مرزا قادیانی کا بی کام ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا اور ایمان لانا قادیانی جماعت کا اسلام ہے۔ قرآن و حدیث و اجماع امت کا اعتقاد تو اس پر ہے کہ حضرت جبرائیل ایک

مقرب ملائکہ میں سے ہے۔ جن کے ذریعہ سے انبیاء علیم السلام پر دحی ہوتی تھی مگر مرزا قادیانی کا اس کے برعس ہے۔

''انُتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ وَلَدِى لِعِن تَوْ مِرے سے بمزلدمیرے فرزند کے ہے۔''

(حقیقت الوحی ص ۸۶ خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

ناظرين! خدا تعالى كى ذات پاك كو باپ اور ناچيز انسان كواسكا بيئاسمهمناكس قدر دلیری اور گراہی ہے؟ اور تعلیم قرآنی لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ كَ خلاف ہے اور يمي حقائق و معارف ہیں۔ جن کے دلدادہ قادیانی جماعت کے اشخاص مرزا قادیانی کی دلیل من

جانب الله بونے كى پيش كرتے ہيں اور اى شرك بحرى تعليم ير مرزا قاديانى مجدد دين محری ﷺ کے دعویدار ہیں \_

ایں راہ کہ تو میروی ببہتر کتان است

مرزا قادیانی خدا کو صاحب اولاد منجصین تو مسلمان اور اگر بیبود و نصاری بید

اور اگر جھوٹ اور کیج میں کوئی تمیز کرنے والا دنیا میں نہ رہے تو مرزا قبادیانی کا فیصلہ حق بجانب ہوسکتا ہے۔ ورند باطل۔

مرزا قادیانی کے اس وی و الہام سے بیاسی ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی کا

اصل بیٹا بھی ہے۔جس کے بمزلہ مرزا قادیانی کو فرمایا گیا کیونکہ جو بناوٹی بیٹا ہوتا ہے

اس کا مصنوی باب اِس کومتنیٰ یا بمزله فرزند کہتا ہے۔ جس کے معنی سے ہیں کہ خدا کا اصلی

قرزندیمی ہوتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ اَنفسهم.

ناظرین! ندجب اسلام کو دوسرے دنیا بھر کے بداجب پریمی فضیلت تھی کہ اس

كى تعليم ياك نے مقام عبود بت اور الوہيت كو ايها الك الك ركھا موا ہے كه شرك كى

بوتک نهیس اور نه کسی و چود کو ذات باک خدا تعالی میں ازروئے صفات و ذات شرکت دی

اور ند کسی قتم کے شک وشبہ والی تعلیم دی بلکہ تمام ونیا پر توحید بھیلائی۔ مگر مرزا قادیانی ۱۳

سو برس کے بعد اس کے برمکس تعلیم دیتے ہیں کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانو اور لطف بیہ

ہے کہ بتب علماء اسلام نے ایسے ایسے کفر کے کلمات اور شرک بھرے الفاظ کی وجہ سے

پ ہوں تو توکل تھہرے

اگر نصاریٰ اپنے کامل نبی کو بطریق تعظیم خدا کا بیٹا کہیں تو کافر اور مرزا ِ قادیانی باوجود امتی ہونے کے اور باقص نبی کے دعویدار ہونے کے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہیں تو مسلمان بلکہ نی مجدد و مہدی وغیرہ وغیرہ کون سا انصاف ہے ۔۔ ېم جو چپ ہول تو بنیں اعتقاد كرين تو كافر ـ اس عدالت كى كرى برصرف مرزا قاديانى عى بينه كرتهم فرما يكت بين

مرزا قادیانی بر کفر کا فتوی دیا اور مرزا قادیانی اور ان کے مرید بجائے اس کے کہ وجہ تکفیر اہے میں سے دور کر کے رجوع اسلام کی طرف کرتے۔ تمام اہل اسلام کو کافر کہنے گا۔ اور بجائے اس کے کہ خود توبہ کریں۔ جو مرزا قادیانی کو نی نہ مانے اس کومسلمان نہیں سیحصتے۔ ان کا حال اس مخص کی مائند ہے جو کسی بیوقونی کی یاداش میں ایک الل تهذیب كے جلسہ سے خارج كيا كيا ہو۔ مر وہ متكبر اورب سجھ لوگوں میں مشہور كرے كم ميں نے جلہ کو خارج کر دیا۔ یمی مثال قادیانی جماعت کی ہے کہ مسلمانوں نے ہم کو کافر کہا ہے۔ وہ خود کافر ہیں اور جو اعتراض شرعی وجہ تکفیر سے ان کا جواب ندارد۔مسلمان وہ ہے جو قرآن اور حدیث پر چلے۔ پس جس کی تعلیم اس معیار یعنی قرآن اور حدیث کے

برخلاف ہوگی وہ کافر ہے۔ اپنے مندمیاں مٹھو بننے سے کیا حاصل؟ دلیل شرعی پیش کریں كدانسان كوابن الله مان سكتے ہيں۔ كيا اس روشى كے زمانه ميں ايے امام موسكتے ہيں كه

جن کی تعلیم زمانه کی نبض شناس نہیں اور خلاف شرع باتیں اور دقیانوی خیالات ظاہر کر

اور دلاک قاطع سے ثابت کرتا کہ تعلیم عقائد اسلام وتعلیم قرآن شرک و کفر سے پاک ہے

بعلاغور فرما كمين كه ايما فخص امام وقت مانا جا سكتا ہے جو اپنی ہر ايك تصنيف

واضح ہو کہ سٹلیٹ کفر ہے۔ یعنی تین وجود مل کر ایک وجود ہوں۔ جیہا باپ '

ناظرين! غور فرماكيس كم بهي ياك ستليث ياك كفر ياك كناه ياك جموث

میں سوا فود ستائی اور کھونہیں کہ سکتا؟ بجائے تو حید کے شرک کی تعلیم ویتا ہے۔ کہیں محمد رسول الله على كاظيور خدا كاظيور كبتا ہے۔ پس احمد بلاميم كهدر باہے كبيل خود ابن الله

بیٹا' روح القدس تیوں مل کر خدا ہیں نصاریٰ کے نزدیک۔ ای طرح مرزا قادیانی بھی تلیث کے قائل ہیں۔ یعنی اپنی محبت مسیح کی محبت اور روح القدس یاک کو تثلیث فرماتے ہیں۔سجان اللہ! بیفلفیانہ زمانے کے مجدد کی عقل ہے کہ تلیث اور پاک اجماع تقیمسن ۔

پاک زیا ہوسکتا ہے؟ لیعن ہرایک کفر کی ایک پاک قتم ہے اور ایک بلید۔ مرزا قادیانی خود بھی بھی بھی پاک جموت ہو لتے ہوں گے۔ یاک گناہ کرتے ہوں گے۔ یاک کفر کرتے

نہ کہ خالص توحید ذات باری کوشرک کی نجاست سے آلودہ کرتا۔

بن بیفا ہے کہیں یاک تلیث کی تعلیم دیا ہے۔

موجودہ زبانہ کے تعلیم یافتہ ان سے انکار کر رہے ہیں۔ اینے زور قلم اور علم سے روشیٰ ڈالتا

ك تفحيك اسلام كا باعث مول بلكه ايسه وقت مين ايها امام مام مونا جاية تها جو كمرب کھوٹے میں تمیز کر کے ان مسائل پر جن پرنئ روشی کے آ دمی معترض ہو رہے ہیں اور

-همیں کتب است و ایں مُلآ

تمّام خوابد طفلال

انصاف فرمائیں کدالی تعلیم کامنع الہام البی ہے یا وساوس شیطانی؟ که ناچیز

انسان کو خدائی میں شامل کیا جائے اور وجود باری تعالیٰ کو تیسری جزو خدا کی مجھی جائے۔ یا خدا کو باپ اور انسان کو اس کا بیٹا .... کیا ایس روشی اور ترقی کے زبانہ میں ایس مہمل تعلیم

کی ضرورت ہے؟ اور ایسے پیر کوجس کی بی تعلیم خلاف توحید ہو۔ مان سکتے ہیں؟ ہر گزنہیں

در بیان تعلیم مرزا قادیانی در اعتقاد نبوت

''سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔''

(دافع البلاء،ص اا خزائن ص ۲۳۱ ج ۱۸)

''خدانے نہ جاہا کہ آپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑ دے۔''

(دافع البلاء،س ٨خزائن ج ٨ماص ٢٢٩)

'' یہ طاعون اس حالت میں فرو ہوگی جبکہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کر لیس ہے۔''

( دافع البلاء، ص ٩ خزائن ج ١٨ص ٢٢٩)

ناظرین! حسب ارادہ البی ہندوستان کے تمام حصوں میں کیے بعد دیگرے

طاعون برى اور قاديان بھى اس سے محفوظ نه روسكى \_ حالانكه خدا كا فرستادہ اس ميس تھا۔

مددلیل اس بات کی ہے کہ طاعون سزایا عماب کی وجدے نہ تھی۔ اگر قادیان میں نہ آتی

تو مانا جاتا۔کلری زمین میں جرائم طاعون قدرتا تم ہوئے ہیں۔ جنانچہ بلمان منظمری مظفر

گڑھ وغیرہ اصلاع کی سال تک محفوظ رہے۔ قادیان بھی محفوظ رہا۔ ننب مرزا قادیانی کا

الہام تھا كہ قاديان ميں طاعون نہ آئے گی۔ جب قاديان مي**ں ماع**ون بِزَى تو پھر الہام كو

تاویلات سے مرمت کیا۔ گر آخر کار قادیان میں طاعون بڑی۔ اور دوسرے شہروں کی طرح حسب معمول جن کی قضائقی ان کو ہلاک کر کے فرو بھی ہوگئ شرط غلط نکل کہ جب

تک خدا کے فرستادہ کو نہ مانیں گے۔ طاعون فرو نہ ہو گی ادریہ پیشگوئی جھوٹی نکل کیونکہ

قادیان میں بدستور مخالفین کا زور رہا اور طاعون بھی فرو ہوگئی جس سے صاف ظاہر ہے کہ

بملا تثلیث اور پھر یاک؟ باب دوم

. به خدا کی حکم نه تھا۔

" بجو اس مسيح كي كوئي شفيع نهيل " (وافع البلاء، ص١٦ خزائن ج ١٨ ص٢٣٣)

ناظرین! یہ بھی غلط ہے۔ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلانا اور شرک بحری تعلیم دے کر شفیع ہو نیکا دعویٰ بھی بلا دلیل ہے۔ دوم طاعون بھی بلا شفاعت فرو ہو گئ۔ یعنی لوگوں نے مرزا ِ قاویانی کو قبول نہ کیا اور طاعون فرو ہو گئے۔ اور خدا نے بھی بلا شفاعت مرزا قادیانی طاعون کو فرو کر دیا۔

"اگر يه عذر پيش موكه باب نبوت مسدود بادر وى جو انبياء پر نازل موتى

ہے۔ اس پر مہر لگ چکی ہے۔ میں کہتا ہول کہ نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے وی پر مہر لگائی گئ ہے بلکہ جزوی طور پر وی اور نبوت کا اس امت مرحومه کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے۔" (توضیح الرائ ص ۱۸۔۱۹ نزائن ج سم ۲۰) ناظرين! مرزا قادياني كابيفرماناكه باب نبوت من كل الوجوه بندنهين جزوى طور پر کھلا ہے۔ کس سند شرعی سے ہے؟ قرآن مجید تو خاتم انتیین فرباتا ہے جس کومعنی اگر مہر کے بھی کیے جائیں۔ تب بھی بند ہو جانے کے میں۔ جیسا کہ محاورہ ہے کہ لفافہ کو مہر کر دو۔ خریطہ کو مہر کر دو۔ جس کے معنی بند ہونے کے ہیں۔ لیعنی الیا بند ہونا مراد ہے کہ غیر کھول نہ سکے ۔ بعض قادیانی کہتے ہیں کہ مہر سے مراد وہ مہر ہے جوفر مان شاہی پریا عدالت کے کاغذ پر لگتی ہے۔ مراد ہے۔ اگر یہ بھی مانا جائے تب بھی اس کے معنی بند کے ہیں۔ یعنی مہر کے بعد کوئی مضمون اور درج نہیں ہوسکتا۔ مہر اس واسطے لگاتے ہیں تا کہ مہر کے بعد وثیقہ یا اعظام وغیرہ مندی کاغذات کامضمون بند ہو جائے۔ پس خاتم انبیین کے معنی بند کرنے والا نبیوں کا ہوا۔ چاہے بذریعہ مہر نبوت ہو۔ یا ختم کرنے والا ہو۔ دونوں قرآ تنوں کے معنی بند کے نکلتے ہیں کسی آیت قرآنی میں نہیں ہے کہ محد رسول الله علیہ کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ صرف مرزا قادیانی کا بلا دلیل فرمانا کہ 'میں کہتا ہوں بالکل بندنہیں ہوا۔ جزوی نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔" کوئی سند قرآنی نہیں ہے اور نہ کوئی سلیم کرسکتا ہے۔ کہاں خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ من کل الوجوہ باب نبوت بندنہیں ہے؟

معمولی عقل کا آ دمی بھی جانتا ہے کہ مہر سے بند کرنا من کل الوجوہ ہوا کرتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کچھ حصہ پر مہر لگ جائے اور کچھ حصہ بلا مہر رہ کر غیر کے دخل کے واسطے باتی چھوڑا جائے بلکہ ایسے بند کرنے کو بند کرنانہیں کہتے۔ اگر وروازہ بند کرنامقصود ہے تو

. دونوں دروازے بند کر کے قفل لگاتے ہیں۔ اگر جزوی دروازہ بند ہو تو وہ بند نہیں ہے اور

مہر لگانے سے بھی کلی بند ہونا مقصود ہوتا ہے نہ کہ جزوی۔ قرآن مجید میں ختم کے معنی کلی بند کے ہیں جیسا کہ ضدا تعالی فرماتا ہے۔ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ جس کے معنی قلوب کا

کلی طور پر بند ہونا مراد ہے کیونکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیُمْ سے ٹابت ہے کیونکہ اگر ختم سے قلوب کفار کلی طور سے بند نہ ہوتے تو عذاب کا وعید مذکور نہ ہوتا کی ثابت ہوا کہ ختم کے معنی مہر کے بھی کریں تو تب بھی کلی بندش کے ہیں۔

(دوم) .....الله تعالى فرماتا ہے۔ أَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَمُسُولَهُ لِعِنْي فدا تعالى اور اس كے رسول ﷺ کی تابعداری کرو۔ اگر بالکل دردازہ مسدود نہ ہوتا تو بجائے رسول واحد کے

(سوم).....اگر کوئی نبی ظلی محمد رسول الله ﷺ کے بعد آنا ہوتا تو قرآن مجید میں ضرور

یے عقل بھی قبول نہیں کرتی کہ کامل نبی کے بعد ناقص نبی آئے بلکہ ناقص کے

· ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ کامل نبی کی کامل تعلیم چھوڑ کر ناقص نبی کی ناقص تعلیم کون قبول کر

سکتا ہے؟

ہوا؟ اور كس نے دعوى كيا؟ چوككمكى نے نہيں كيا اس واسطے ثابت ہے كه نبوت كا دروازہ

(پنجم)....اليوم اكملت لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَاتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي (ماكده ٣) ؎ صاف ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی قشم کے نبی کی ضرورت نہیں اور قرآن

( مشتم) ..... جب حفرت جرائيل عليه السلام كا زمين برآنا بى بعد رسول مقبول عليه کے بند ہے جیسا کہ امام غزالی مکاشفتہ القلوب میں تحریر فرماتے ہیں۔ دیکھو باب ااا جس کا ذکر تمبید میں کیا گیا ہے۔ دوبارہ ضرورت نہیں۔ اس جگہ یہ اعتراض کہ خدا گونگا ہو جاتا ہے کہ بھی بولتا ہے اور بھی نہیں بولتا جس کا جواب یہ ہے کہ وقت کے مطابق خدا تعالی

بوتت گفتن گفتن بوتت خاموثی، خاموثی

حكمت ہے اور سنت الله يمي ہے۔ مرزا قادياني خود قائل بيں كه خدا تعالى بعد

مجید کی کامل تعلیم مارے لیے اور آئدہ نسلوں کے لیے کافی ہے۔

بولتا ہے۔ ہر وقت تو بولتے رہنا اخلاقی مخروری ہے \_

رسول اللہ ﷺ کے بعد بند ہے۔

(چہارم):....اگر ناقص نبوت کا دروازہ کھلا ہے تو ۱۳ سو برس میں کون کون ناقص نبی

کسی آیت میں ندکور ہوتا۔ بعد کامل کا آنا معقول ہے کوئلہ ناقص کی تکیل کامل کرتا ہے۔ ناقص نبی کامل نبی کی تکیل

ممكل مى عيسىٰ عليه السلام حفرت محمد رسول الله علية سے بمكل م بوا۔ "فداكى ممكلاى برمبرلك كى ب اورآسانى نشانوں كا خاتمہ ہو كيا ہے۔ پر

تازہ بتازہ معرفت کس ذریعہ سے حاصل ہو۔' (حقیقت الوی ص ۲۰ خزائن ج ۲۲ ص ۲۲) .

یہ دلیل کہ بدسبب پیروی محمد رسول اللہ اللہ اللہ المت مرحومہ سے ظلی نبی ہو سکتا

ہے۔ غلط ہے کیونکہ یہ دعویٰ بلاسند شرعی ہے۔ (دوم)..... بيروى برايك مسلمان محمد رسول الشيك كى كرما رباب اور كرما ب اور كرما

رے گا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے بہتر و بردھ کر کسی نے پیروی نہیں كى وه نى ند ہوئے جيما كەحفرت على كرم الله وجهه فرمائے جيں۔ اَلاَ وَإِنِّي لَسُتُ بِنَبِيّ وَلا يُؤخى إلَى اور حديث شريف ش ب كداركوني نبي مير بي بعد مونا موتا تو عمرٌ موتاً اس سے تابت ہوا کہ مرسول اللہ اللہ علقہ کے بعد کی قتم کا بی نہ ہوگا۔ تو مرزا قادیانی جفول نے پیروی بھی پوری نہیں کی۔ ندکسی جنگ میں حفرت ملک کے شریک ہوئے نہ

ان کی فرمانبرداری کا امتحان موار ترک فریضه کیا یعن عج کوئد محے مدینه منوره معددم رہے۔ صرف قلم کے زور سے کس طرح نی تسلیم ہو سکتے ہیں؟ جزوی اشتراک سے کلی

اشتراك نيين موسكار كرم شب تاب آفاب نيين موسكا كوايا كبور، شهبازنيين موسكار اگر چہ اشتراک چنگل اور پروں کا رکھتا ہے حافظ شیرازی نے خوب کہا ہے \_ نه جر که چیره بر افروخت ولبری داند

نیہ ہر کہ آئینہ دارد کندری داند لومرى مجمى شيرنبين موسكتي نه چرى باز اگر چه چونج اور پنجون مين اشتراك

ر کھتے ہیں۔ پس مرزا قادیانی بھی چند سے جھوٹے خوابوں اور الہاموں سے نبی نہیں ہو کتے۔ اپنے منہ سے جو چاہیں بنیں۔ وتو کی چیزے دیگر است۔ نبوت چیزے دیگر۔ ( افقتم ) ..... عدیث شریف میں حضرت توبان سے روایت ہے کہ ' ہوں گے میری امت

میں سے جمومے تمیں کہ گمان کریں گے کہ دہ نی خدا کے ہیں مالانکہ میں خاتم انتہیں مول نیس کوئی کی بعد میرے ایک معاعت است میری میں سے تابت رہے گ حق ير-" الخ- (روايت كى الو داؤد اورترفرى في تمام مديد مظلوة شريف ج عص ٢٥)

ناظرين! ال حديث سے تين امور كافيصله رسول الله عظي كى ذات نے خود كر ديا ہے۔ (اوّل) ....فاتم النهين كم معنى نبيل كوئى نبى بعد مير \_ محيح بيل لدر مهر كے معنى نيم

کشادہ وروازہ سجھنا غلطی ہے۔ زبان عربی رسول اللہ علیہ کی مادری زبان ہے اور جومعنی

حضور ﷺ نے خود حدیث میں کر دیئے۔ وہی درست میں۔ مرزا تادیانی خواہ کتنا ہی زور لگائیں۔ اہل زبان نہیں ہو سکتے اور نہ رسول اللہ ملک کے معنی غلط ہو سکتے ہیں۔ ان کے مريداگران كورسول الله عظی پرترجی دیں تو ان كا اختيار ہے۔

(دوم)....نہیں کوئی نبی بعد میرے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ناتص نبی کا ہونا من گھڑت کہانی ہے۔ ورنہ ہوتا کہ نہیں کوئی تشریعی نبی بعد میرے۔ پس ثابت ہوا کہ سی قتم کا نبی رسول اللہ عظیمہ کے بعد نہیں ہوگا۔ نبوت کی دوقتم مرزا قادیانی کی اپنی ایجاد ہے۔

درنه کوئی سند پیش کریں۔

(سُوم). .. جو ان جُموئے تیں مدعیان نبوت کو نہ مانے گا۔ وہی حق پر ہوگا۔ جس سے ظاہر ہے کہ جو جماعت مرزا قادیانی کو نہ مانے گی۔ وہی حق پر قائم رہے گی اور جو مرزا

قادیانی کا دعوی نبوت مان کرشرک بلدوة کرے گاحق برند ہوگا۔ اب بھی اگر قادیانی جماعت

نہ مانے تو اس کی ضد اور بث دھری ہے کہ باوجود آیات قرآنی اور اِحادیث نبوی کے مرزا قادیانی کے قول کو بلاسند مانتے ہیں۔ گویا خدا اور رسول سکت سے سنح کرتے ہیں کہ ایک

امتی کے قبول کو خدا اور رسول النظیہ کی کلام پر ترجیج دیتے ہیں اور بیصری کفر ہے۔ ''ولی پر بھی جبرائیل ہی تاثیر وحی ڈالتا ہے اور حضرت خاتم الانبیا ﷺ کے ول

یر بھی وہی جبرائیل تا ثیر وحی کی ڈالٹا تھا۔'' (توضیح مرام ص ایم خزائن ج ۳ ص) ناظرین! اس تعلیم سے نبی اور ولی میں کچھ فرق نہیں حالانکہ ولی پر وحی کا

بذرييه حفزت جرائيل نازل ہونا خلاف نص ہے۔ بخوائے و نزل به الروح الامين على قلبك. (الشراء ٩٣-٩٣) (العن اتارا اس كوروح الامين نے تيرے دل پر جس سے ثابت ہے کہ وحی بذریعہ جبرائیل خاصہ نبی ہے۔''

"میں نے خدا کے فضل سے نہ اینے کی ہنر سے اس نمت کال سے حصہ پایا

ب۔ جو مجھ سے پہلے نبیول اور رسولول اور خدا کے برگزیدول کو دی گئی تھی۔''

( حقیقت الوحی ص ۶۲ نزائن ج ۲۲ ص ۹۴)

''میرے قرب میں میرے رسول کسی دشمن سے ڈرانہیں کرتے۔''

( حقیقت الوحی ص ۷۲ خزائن ج ۲۴ ص ۷۵)

ناظرين! اس سے صاف طور پر رسول ہونے كا دعوىٰ ہے۔ جس ميس مى طرح

كا شك نبيس ربتا اور ان كابية قول "من فيستم رسول نيا ورده ام كتاب" اس كا متعارض ہے۔ گر دعویٰ چیزے دیگر است وعمل چیزے دیگر۔ الہاموں پر یقین تو اس قدر کہ قسمول ے تمام تصانیف یر میں کہ مجھ کو اپنے الہامات پر ایبا ہی یقین ہے جیما کہ لا اللہ الا الله

پر۔ مرحم یہ ہے کہ خدا تو کہتا ہے کہ ڈر مت اور آپ قاویان سے ڈر کر قدم باہر نہیں رکھتے تھے۔ پیڈت اندرمن و پیرمبرعلی شاہ صاحبٌ مناظرہ کے داسطے لاہور آئے اور مرزا

لائے۔ دیلی کے مباحثہ میں ایک انگریز کی ذمہ داری لے کر جلسہ میں بصد مجبوری گئے اور

ہے تو چر دوسرول کا کیا ٹھکانا ہے؟ ''اگرتم خدا سے محبت رکھتے ہوتو آؤ میری پیردی کرد۔''

(حقیقت الوحی ص 29 خزائن ج ۲۲ ص ۸۲) ناظرين! يهشرك بالعوة بيكونكه يه آيت رسول الله الله على مان على الرى

تھی۔ جب مرزا قادیانی کوئی ای شریعت الگنہیں لائے تو پھران کی پیردی کا خدا کس

طرح تھم دے سکتا ہے۔ "اس ابراہیم کے مقام سے عبادت کی جگہ بناؤ۔ ہم نے اس کو قادیان کے

(حقیقت الوی ص ۸۸ خزائن ج ۲۲ ص ۹۹)

ناظرین! یه شرک بالمکه ب اور ای واسط مرزا قادیانی حج کوتشریف نہیں لے

گئے۔''ونیا میں کی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا ہے۔''

(حقيقت الوحي ص ٨٩ خزائن ج ٢٢ ص ٩٢) ناظرين! بيشرك بالعوت ہے۔

"أكر تحقيم بيدانه كرتاتو آسان كو پيدانه كرتاب (حقيقت الوي ص ٩٩ فرائن ج ٢٢ص١٠١)

ناظرین! یہ بھی حفرت محمد رسول اللہ عظی کی شان میں ہے اور اب مرزا

قادیانی ای طرف منسوب کر کے شرک بالعوۃ کرتے ہیں۔

"اے سردارتو خدا کا مرسل ہے راہ راست ہر میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس

زبانہ میں اپنا ظیفہ مقرر کروں سو میں نے آ دم کو پیدا کیا۔ وہ دین کو زندہ کرے گا۔"

(حقیقت الوی ص ٤٠١ خزائن ج ٢٢ ص ١١٠) اب بھی دعویٰ رسالت میں پھھ شک باتی ہے؟

ناظرین! برے افسوس سے کہنا بڑتا ہے کہ مرزا قادیانی اور ان کے مرید زبانی

توسب فرماتے ہیں کہ وہ پیغیری اور نبوت کے مدی نہ تھ گر ان کی تصانف ادر الہام

مناظرہ ادھورہ چھوڑ کر قادیان تشریف لے گئے جب ملہم خود اینے الہام پر ایساعمل کرتا

تاویانی کا انظار کر کے بغیر مناظرہ کے واپس سلے گئے۔ باوجود یکہ مرزا قادیانی کے مریدوں نے ان کو بہت ہی تشریف لانے کے واسطے تاکید کی گر مرزا قادیانی تشریف نہ اور وی صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خدا تعالی ان کو نی اور ابن اللہ اور مرسل اور خلیفہ سے ملقب کرتا ہے۔ چنانچہ ادر گزرا ہے کہ تو نبی ہے، مرسل ہے، سردار ہے۔ تیرا تخت سب تختوں سے اونعا بھایا گیا ہے کس قدر تعجب انگیز ہے کہ کس جگد تو تحریر فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول الله علي كا ائتى فرمانبردار ادراس كے دين متين كا بيرد اور قرآن و حديث كا مفتون اور اس کی شریعت کے تالع اس کے حسن کا دیوانہ اور اس کی محبت عشق کا سوختہ۔ اور دوسری جگہ ایسا مقابلہ کرتے ہیں کہ جیما کوئی مخالف کرتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی تحریر كرتے ين كدمحر رسول الشر الله على وى اور ولى الله كى وى برابر بـــ بس سے مساوات یائی جاتی ہے حالاتکہ یہ برخلاف شریعت ہے کیونکہ ولی خواہ کیسا بی خدا رسیدہ ہو نبی کے ورجہ کونہیں پیچ سکتا اور نہ اس کی وی پیغیر کی وی کے برابر ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ جس طرح خدا تعالی نے محمد رسول اللہ عظفے کی شان میں قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ای طرح وہی الفاظ میری شان میں بھی فرمائے اور وہی آیٹیں ددبارہ مجھ پر نازل ہوئیں جیا کہ مذکورہ بالا البامات سے صاف ظاہر ہے۔ یعنی خدا تعالی نے محمد رسول الله عظی پر عم نازل فرمایا کدامت محمی کو کهددے کداگرتم خدا سے محبت کرتے ہوتو میری پیردی کرو۔ وبیا بی مجھ کو حکم ہوا لوگول کو کہہ دے کہ تیری بیروی کریں۔ اگر وہ خدا کی محبت ر کھتے ہیں۔ جس طرح اُن کی شان میں فرمایا کہ اگر تجھ کو پیدا نہ کرتا تو آسان کو پیدا نہ كرتا ميرى شان ميس بھى فرمايا۔ جس طرح رسول ياك عظف كے اماكن شريف كومطلع فيض ربانی قرار دیا۔ ای طرح میرے اماکن لعنی قادیان کو بھی مطلع انوار فیوض سجانی تھہرایا۔ جس طرح رسول باک عظف کے ہاتھ سے معجزات و نشان ظاہر فرمائے میرے ہاتھ سے بھی نشان ظاہر فرمائے۔ جس طرح معجد نبوی اور مقاہر مدینہ کوشرف عطا ہوا ای طرح قادیان کو بھی شرف عطا ہوا۔

 میں حکیم نور الدین قادیانی و دیگر خلفاء کے مقابلہ میں قادیانی خلفاء حدیث و فقہ کے مقابلہ میں ہے۔ موکوئی جو کچھ جاہے بن جائے۔ گرکیا خوف خدا بھی نہیں کہ منہ سے کہنا کہ ہم مسلمان محمد رسول اللہ عظیمہ کی امت اور عمل ہے کہا ہے مرتبہ میں اور اس کے صحابہ کے مرتبہ میں اور اس کے صحابہ کے مرتبہ میں شریک ہوکر حفظ مراتب ہاتھ سے دے دینا ہے۔

ہر مرتبہ از وجود حکھے دارد گرِ فرقِ مراتب نہ کنی زندیقی

انساف تو کریں۔ ۱۳ سو برس کے بعد مسلمانانِ ہند اپنا کعبہ الگ قادیان میں مقرر کر کے وُھائی اینٹ کی مجد الگ تیار کریں اور شیراز ہمیعت اسلام کو تو رُ کر باعث ضعفِ اسلام ہوں اور صریح نص قرآنی کے برظاف عمل کریں۔ جس میں تھم ہے۔ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وُلاَ تَفَوَّوُوْ (ال عران ۱۰۳) کہ''فرقہ فرقہ نہ ہواور اللہ کی ری کو مضوط پکڑو۔'' اور پھر آپ تمام اہل اسلام کو کافر بتا دیں اور ور احمہ عی کی بیعت تو رُ کر غلام احمہ قادیانی کی بیعت کریں اور اس کے قول کو خدا اور رسول تھے کی کلام پر ترجیح ویں۔ کیا وینداری ہے۔ سرسید کی تقلید میں بہ تبدیل الفاظ کوئی بات قادیان کی طرف سے آئے یا مرزا قادیانی کی تصنیف میں پائی جائے تو اس کا نام حقائق و معارف و کاشف جاب قلوب و جلا کنندہ آئینہ دلہا۔ خود ابن اللہ بنیں تو پاک شیش۔ خود بت پرتی کریں اور بیر کے قول کو خدا ادر رسول سے آئے یا مرزا قادیانی کی فوٹو رکھیں تو موحد۔ خود پیر پرتی کریں اور بیر کے قول کو خدا ادر رسول سے آئے ایس کی بی فوٹو رکھیں تو موحد۔ خود پیر پرتی کریں اور بیر کے قول کو خدا ادر رسول سے کے قول پر ترجیح دیں تو مسلمان۔ اور دوسرے اگر ایسا کریں تو کافرو مشرک یہ قادیانی جماعت کا انصاف ہے؟

باب سوم

## تعلیم مرزا قادیانی درباره وحی و الهام و ملائکه

''لیعنی یمی نفوس نورائی (یعنی اروارِ کواکب) کال بندوں پر بشکل جسمانی متشکل ہوکر دکھائی ویتے ہیں۔ یہ متشکل ہوکر دکھائی ویتے ہیں۔ یہ تقریر از قبیل خطابیات نہیں بلکہ یہ وہ صدافت ہے جو طالب حق اور حکمت کو ضرور مانی پڑے گی۔'' (توضیح مرام ص ۴۵ خزائن ج سم ۲۷) پڑے گی۔'' انافرین! اروارِ کواکب کا بشکل انسان متشکل ہونا اور بشری صورت سے متمثل ناظرین! اروارِ کواکب کا بشکل انسان متشکل ہونا اور بشری صورت سے متمثل

ہو کر دکھائی دینا محال عقلی ہے اور مرزا قادیانی محال عقلی کے قائل نہیں۔ اس واسطے وہ رفع جسمانی حفرت میج علیه السلام اور ان کا نزول محال عقلی سمجھ کرنہیں مانتے اور ان کے

معجزات کوعمل ترب اور سحر سامری اور کل بازی لینی شعبدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ گریہاں اینے ہی برخلاف تحریر فرماتے ہیں کہ ارواح کواکب بہشکل بشری متشکل ہو کر دکھائی دیتے

ہیں۔ نه صرف تحریر فرماتے ہیں بلکہ طالب حق کو ضرور مانے کے واسطے تعلیم دیتے ہیں۔

مر بین فرمایا کہ وہ بشری وجود کس گودام میں سے لے کر آتے ہیں اور ان بشری

اعتقاد ہے کہ وہ زمین برنہیں اترتے۔ آسان سے ہی تاثیر ڈالتے ہیں اور یہاں اپنی ہی تحریر کے متعارض لکھتے ہیں۔ اب کون ساسیح مانیں اور قانون قدرت کہاں گیا؟

"اس بات کے ماننے کے لیے بھی مجبور ہیں کدروحانی کمالات اور ول و دماغ کی روشیٰ کا سلسلہ بھی جہاں تک ترقی کرتا ہے۔ بلاشبہ ان نفوسِ نورانیہ (یعنی ارواحِ

کواکب) کا اس میں دخل ہے اور ای دخل کی رو سے شریعت غر انے استعارہ کے طور پر

الله تعالی اور اس کے رسولوں میں ملائکہ کا واسطہ ہونا ایک ضروری امر ظاہر فرمایا ہے۔'' (توضیح مرام ص ۲۱ خزائن ج ۲ ص ۷۲)

"اس (انسان) کی برطبیعت کے مناب حال برکاری کے الہامات اس کو

(توضیح مرام ص ۱۲ فزائن ج ۳ ص ۸۲)

ناظرین! وساوس شیطانی جو بدکاری کی صالت میں بدکاری کے خیالات یا

ہوتے رہتے ہیں۔''

شہوت اور غضب کی تحریک سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا نام بھی مرزا قادیانی الہام رکھتے

میں اور انھیں نفوس نورانیہ کے دھل کو ان بدکاری کے خیالات میں مانتے ہیں۔

''روحانی حواس کے لیے محض آسانی مؤید عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے ظاہری

ناظرین! یہ مضمون ملائکہ ارواح کواکب کے برطاف ہے جیبا کہ اوپر لکھ آئے

( توضیح المرام ص ۸۱ خزائن ج ۳ ص ۹۳)

آ تکھوں کے لیے آفاب جب باری تعالیٰ کا ارادہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا کلام کسی ملہم کے دل تک پہنچائے۔ تو اس کی حرکت مشکلمانہ سے معاً جرائیلی نور میں القاء کے لیے ایک روشی کی موج یا ہوا کی موج ملم کی تح یک لسان کے لیے ایک حرارت کی موج پیدا ہو جاتی ہے اس حرارت سے بلا توقف وہ کلام ملہم کی آئکھوں کے سامنے لکھا ہوا

دکھائی دیتا ہے۔ یا زبان پر وہ الفاظ الہای جاری ہوتے ہیں۔''

شکلوں اور وجودول کا چولہ ارواح کواکب س طرح بہناتے ہیں؟ جب مرزا قاریانی کا ب

یں کہ ارواح کواکب کی تا ثیر کا ملہم کے دل پر اثر ہوتا ہے اور یہاں فرماتے ہیں کہ روشی و ہوا وحرارت کی موج پیدا ہو جاتی ہے جس سے ملم کو الفاظ البام سائی یا دکھائی دیے ہیں۔ یا اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں اور یہاں جرائیلی نور کا واسطہ درمیان ملبم و خدا کے مانتے میں اور اپن تحریر کہ روحانی حوال کے لیے آسانی نور عطا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ظاہری آتھوں کے واسطے آ فآب اس کے برخلاف ہے۔

"جرائيلي نور كا ٢٦ وال حصه تمام جبان مي كهيلا موابيد جس سے كوئى فاسق اور فاجر پر لے درجہ کا بدکار.... اور فاسقہ عورت لیعنی نجری جاہے یا ۔ کی بغل میں خواب دیکھے۔ بھی مچی خواب و کھ لیتی ہے اور تعجب ہے کہ بھی بادہ بسر آ شاہ بھی کوئی خواب د مکھ کیتی ہے اور سچی نکلتی ہے سے کیونکہ جبرا نیکی نور آ فآب کی طرن جو اس کا

آ تکھول پر اس نور کی روشی برتی ہے۔ ' (توضیح الرام ص۸۸ خزائن جسم ۵۵) (ملحض)

میر کوارٹر ہے۔ تمام معمورہ عالم پر حسب استعداد ان کے اثر ڈال رہا ہے اور کوئی غش بشر ایسا نہیں کہ بالکل تاریک ہو۔ مجذوب بھی جبرائیلی نور کے نیچے جا پڑتے ہیں۔ تو کچھ کچھ ان کی ناظرین! اس تحریر سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام ادر بدکار و کفار و فاجر د فاس وغيره سب ك الهامات كالمبع جرائيل ب اوريد بالكل خلاف قرآن و حديث ہے۔ حضرات انبیاء علیم السلام پر وحی بذر تعید جرائیل ہوتی ہے اور وہ خاصہ انبیاء ہے۔ عوام پر نزولِ حضرت جرائیل ممتع ہے اور خاتم النبیین کے بعد حضرت جرائیل کا آنا بی زمین پرنہیں ہوتا گر مرزا قادیانی نے اپنے الہامات کی خاطر یہ تمام متعارض اور مجمل

تحریر کی۔ نگر ان خود تراشیده بیانات و قواعد ایجاد کرده خود کی کوئی سند قرآن د حدیث د اجتهاد ائمه اربعه و اجماع امت وغيره سينيس دى اور لطف يد سے كه مرزا قادياني كوخود یاد نہیں رہتا کہ میں پیچھے کیا لکھ آیا ہول اور اب کیا لکھ رہا ہوں۔ ایک جگه فراتے ہیں "ك جرائيلي نورآ قاب كي طرح تا فير دالتا بين دوسري جكه لكست بين كه"خدا اور رسول کے درمیان القاء کرنے والا ہے۔' تیسری جگہ لکھتے ہیں کہ''بشکل انسان متشکل ہو کر آتے ہیں۔" چوتھی جگہ لکھتے ہیں کہ"ارواح کواکب اپنی جگہ سے نہیں ملتے۔ صرف تاثیر عالم پر ڈالتے ہیں۔'' پانچویں جگہ لکھتے ہیں کہ''مجذوب بھی جرائیلی نور کے نیچے جا پڑتے ہیں۔'' جس سے معلوم ہوتا ہے جبرائیلی نور ہمیشہ نور افکن رہتا ہے۔ جو مخص اس کے نور کے نیچ آجائے ایس کی باطنی آئیسیں کھل جاتی ہیں حالانکہ خود فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالی جاہتا ہے کہ کی ملم مک اپنی کلام پہنچائے۔ تب جرائیلی نور کو حرکت ہوتی ہے حضرت جبرائیل کو روح مانا ہے اور اس کی جزو لیعن ۴۷ وال حصہ تمام عالم میں پھیلا ہوا

ہے اور بینبیں جانتے کہ اس میں عقلا کا اتفاق ہے کہ روح کی ہتی قابل تقیم و تجزیہ نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ تقیم جرائیل محال عقلی ہے بینہیں فرمایا کہ ۴۵ جھے جرائیل کے کہاں رہتے ہیں؟

"اس کے کان کو مغیبات کے سننے کی توت دی جاتی ہے۔ اکثر اوقات وہ فرشتوں کی آ واز سنتا ہے ... ای طرح اسکے رہنے کے مکانات میں بھی خدا عزوجل ایک برکت رکھ دیتا ہے۔ وہ مکان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ خدا کے فرشتے اس کی حفاظت (حقیقت الوحی ص ۱۱ خزائن ج ۲۲ ص ۱۹\_۱۹) کرتے ہیں۔'' ،

ناظرين! بيد فرشت كون بين \_ توضيح المرام بين تو مرزا قادياني ملائكه كو ارواح

کواکب فرما آئے ہیں جو کہ خلاف فرجب اسلام ہے۔ ارواح کواکب کو ملائکہ تعلیم دینا

ظاف قرآن ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف بطور قصہ بیان ہے کہ خدا تعالی نے

ہے کہ ملائکہ ایک الگ وجود ہے۔ پھر قرآن شریف میں ہے یَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ

ملائکہ کو سجدہ کرنے کا تھم دیا۔ سب نے سجدہ کیا گر اہلیس نے نہ کیا جس سے صاف ظاہر

وَالْمَلْنِكَة (النباء ٢٨) جس سے صاف ظاہر ہے كه روح اور فر شتے ليني ملائكه دو الگ الك وجود بين بناب المام فخر الدين رازي اين كتاب اسرار التزيل مين المائكه كي تعریف میں لکھتے ہیں کہ''فرشتے بالکل نورانی ہیں۔علوی ہیں' قدی ہیں' شہوت غضب

ملائکہ اور حیوانات عجم کے عقل بھی اس بات کے ماننے کے کیے مجبور کرتی ہے کہ جس طرح انسان کے ماتحت مخلوق اس سے ناقص ہے۔ ای طرح اس کے مانوق کوئی مخلوق کامل ضرور ہے کیونکہ کمال انسانی بالاتفاق جمیع غداہب شہوت و غضب و حرص و بخل و درندگی و جمیمی صفات سے یاک ہو کر لطافت قدوسیت علویت کا حاصل کرنا انسانی کمال ہے۔ پس فوق البشر مخلوق کا وجود مانتا پڑے گا۔ اگرچہ وہ بسبب لطافت وجود محسوس در

طرفہ معجونے

سر محته و از

ایں

آل شود

حيوال

ازیں

ازال

زاده

ميل

ميل

فرشته

آ دي .

-5

وركند

انسان کی فطرت سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ عالم برزخ میں ہے۔ درمیان

نقصان کی صفتوں سے پاک ہیں۔'

خارج نههو قطعه

ترجمہ: آ دمی کا جنا ہوا ایک عجائب معمون ہے۔ لیعنی آ دمی کا وجود مرکب ہے کیونکہ فرشتہ اور حیوان کے خواص رکھتا ہے۔ اگر حیوانات کی طرف رجوع کرے۔ ان ے بدتر ہوگا اور اگر فرشتوں کی طرف ماکل ہو۔ یعنی ملکوتی کام کرے تو ان سے بہتر ہو گا، جس کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں میں شہوت، غضب، نیند بھوک نہیں اور حیوانات میں عقل وضمیر وقوت ادراک و ترتی نہیں۔ جس سے نیکی و بدی میں تمیز کر سکے۔ یا کوئی نی چیز ایجاد کر سکے اور انسان ان سب کا مجموعہ ہے۔ پس جس وقت انسان شہوت وغضب نیند و بھوک کو روک کر رجوع خدا تعالی کی عبادت کی طرف کرے گا اور موانعات ہے مجامرہ کر کے اپنے نفس پر جبر کرے گا تو اس وقت سے انسان فرشتوں سے افضل ہو گا اور جب باوجود عقل وتميز ہونے كے روشى قلب و د ماغ و چراغ عقل كوگل كر كے حيوانات كى ی حرکات کرے گا اور شہوت وغضب میں جتلا ہوگا۔ تب حیوانات سے بدر ہوگا کیونکہ باوجود ہونے مکی صفات کے اور موانعات عقلی کے حیوانوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ کامل انسان فرشتوں سے افضل ہے اور ناقص انسان حیوانات سے بدتر۔ اکثر لوگ اس جگه اعتراض کریں کے کہ اگر فرشتوں کا وجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ جس کا جواب سے ہے کہ چونکہ وہ وجود لطیف رکھتے ہیں اور لطیف وجود محسوس اور خارج نہیں ہوتا۔ اس کیے فرشتے نظر نہیں آتے۔ بیمسلمہ امر ہے کہ روح ہر ایک جاندار میں ہے اور اس کے ہونے سے کوئی فرقہ بھی اٹکارنہیں کرتا۔ گرروح آج کک کسی کونظرنہیں آیا۔ ہوا كس قدر توى ہے كه اس سے كى طرح كے كام روزمرہ كيے جاتے ہيں اور اہل سائنس نے تو اس سے بے انتہا کام لیے ہیں اور کی نی ایجادات سے عالم کو حمرت میں ڈالا ہوا ہے۔ اور ہم بھی کی دفعہ و کھے چکے ہیں کہ بڑے بڑے ورخت تموج ہوا سے جڑھ سے ا كر جاتے ہيں۔ تمام اقسام كے باج ہوا كے ذريعہ روح افزا نغمات سے تمام عالم كو مرور كررب بي ليفل جكه مواك ذريعه المفينين چل رى بي يكها بلانے سے آپ کو ہوا تو محسوں ہوتی ہے گر نظر نہیں آتی۔ کیا آپ اس کے دجود سے بھی انکار كرنكتے ہيں؟ ہرگزنہيں۔ تو پر فرشتوں كے وجود ہے كس طرح؟ صرف اس دليل ہے كانظرنيس آتے۔ انكار كر كے بيں۔ روح تو آپ كے پاس يا اندر ہے۔ كمى آپ نے و یکھا ہے یا شولا ہے؟ یا کس طرح بھی حس کیا ہے۔ جب این باس کی چیز آب نہیں و کھ سکتے تو آسان کے رہنے والے علوی قدی لطیف وجود کو ان طاہری آ کھول سے

کونکر دیکھ سکتے ہو؟ ان کوتو صرف انہاء جن کی فطرت لمائکہ سے نبت رکھتی ہے دیکھ

سكتے ہیں۔ معرت محمد رسول اللہ عظی كے ياس جرائيل تشريف لاتے اور حفرت عائشہ وغیرہ کسی کونظر نہ آتے۔جس کی وجہ صرف بین تھی کہ ان کی فطرت میں وہ نبیت نہتھی۔ جس کے ذریعہ سے وہ دیکھ سکتے۔

بلائکہ کو ارواح کواکب کہنا پرانی وقیانوی یونانیوں کے خیالات ہیں۔ جن کے نزد یک تمام تلوقات ارواح کواکب یا تا شیرات کواکب سے بنی ہوئی ہے اور کواکب حركات وتغيرات وتبديلات عناصر سے مركب بين- برانے علم بيت مي جو يحد خيالات اینانی ظاسفروں کے درئے میں۔ وہ ناظرین کی رکیبی کے لیے درج کیے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر ایک قلم کی حلوق ایک خاص سیارہ کی تاثیر سے پیدا ہوئی ہے جیسا کہ وہ ناتات کی نبت اس طرح کتے ہیں کہ

پنبہ کتان ہر وو خیار قصب جاند کی تاثیر سے ہوتے ہیں۔ باقلا کشیر کدو كلك نے عطارد سے انجيز شفتالو الكور و دغير ميوه باز بره سے عشكر ، عسل ترجين و ميري آ فآب سے عود قم سینداں و بیاز کند نا مریخ سے محندم جؤ برنج ' جوز بسة خرما وغیرہ

شیرین اشیاء مشتری ہے۔

۔ رب اللہ اختصار منظور ہے۔ اس واسطے تمام تفصیل لکھنی مشکل ہے اس طرح حیوانات بھی مرغ آبی' دراج قمری جاند سے شیر و سگان بوز' لوہیہ، بوزنہ جرخ' طوطیٰ عطارد نے خرکوش مائ فاختہ ہزار داستان بلبل کبور زہرہ نے اسپ کوسیند آ ہو شیر لِيْكُ باز شابين آ فآب ے بر الورخ كركر شغال افعی عقرب خاربشت مرئ ے كاؤ شر الله على ومرغان آلي مشترى سے موث الله حشرات وغيره زحل سے اور ايباسى انسان کی پیدائش بھی سیارہ اور ستارہ کی تا ثیرات سے فدکور ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بايد دانست كه مقصود اصلى طباع و انجم وجود محض وجود آ دم است عرض جو يحمد دنيا مين مو رہا ہےسب کواکب کے ارواح سے ہو رہا ہے اور یہی خلاصہ تعلیم مرزا قادیانی ہے جو کہ

خدا کو بالکل معطل قرار دیتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ الی مفحکہ خز تعلیم اس روشی کے زمانہ میں مرزا قادیانی الل اسلام میں پھیلا کر کیا امید رکھتے ہیں؟ اور ایے پرانے خیالات جن کی تروید جدید علوم سائنس اور فلکیات سے ہو رہی ہے۔ قوم کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اور ان کو جن کا ایمان ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ارادہ کیا کی چیز کے پیدا کرنے کا۔ پس کہہ دیا اس کو ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے کیا باعث تقویت ایمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ باعث

ضعف ایمان ہے۔

## مختلف وحى و الهامات وتعليم

"قرآن زمین سے اٹھ گیا تھا۔ میں قرآن کو آسان پر سے لایا ہوں۔"

(ازاله ادبام ص ۲۲۱ تا ۲۲۱ عاشیه خزائن ج ۳ ص ۴۸۹ ۳۸۳)

نَاظَرِينِ! قَرْآنِ مِمِيدِكَا اللهِ جَانَا إِنَّانَحُنُّ نَزُّلْنَا الذِّكُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الجر 9) نص قرآنی کے برخلاف ہے۔ آسان سے لاتے ہوئے مرزا قادیانی کو کی نے نہیں و یکھا بلکہ مرزا قادیانی نے خود ونیا میں آ کر اینے استاد سے پڑھا۔ البتہ تحریف معنوی قرآن کی مرزا قادیانی نے کی ہے۔ لین قرآن کے الفاظ کھے میں اور آپ معنی اللے كرتے ميں جُس كو عالموں نے روكيا ہے اگر اس كا نام قرآن كا لانا ہے تو مارا سلام ہے! ١١ سو برس كے بعد قاديان قرآن مي الكموانے خدا كے ياس آسان بر لے مكت ہوں کے اور قادیان تکھوا کر واپس لائے ہول کے۔ گر اب بھی تو قرآن قادیان سے یاک ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؓ تغییر عزیزی کے صغہ ۳۱۰ میں تحریر فرماتے میں کہ تَلْبِسُوا المحق بِالْبَاطِل وَتَكُتُمُونَ الْحَقِّ. (ال عران ١١) كمعنى كي میں کہ قرآن مجید کے معانی حسب خواہش لفس کے لیے جائیں اور سیاق وسباق قرآن کا لحاظ نہ کر کے اپنے مفید مطلب معنے کیے جائیں اور مغائر کو خلاف قرینہ عبارت راجع کرنے کو کہتے ہیں۔اکثر محمراہ فرتے اسلام میں سے کیا کرتے ہیں۔جیبا کہ شیعۂ معتزلۂ قدریہ وغیرہ پس ابت ہوا کہ مرزا قادیانی بھی ای طرح اسے مغید مطلب معنی کرنے کی خاطر فیرمشہورمعی لغت کے لے کرسباق قرآن کا لحاظ نہیں کرتے اور ممیر بھی الثے معنی ك مطابق راجع كرت بي جيها كدحيات ممات ميع " بي بلكه انجيل سے بمقابله قرآن تمسك برتے ہيں جوكہ بالكل خلاف اسلام بے كونكه اگر انجيل مقابل قرآن معترب تو پر قرآن کی کیا حاجت ہے؟ دوم حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ عظم نے حضرت عمر کوفرمایا تھا کہ کیا تم کوقرآن کافی نہیں کہ انجیل دیکھتے ہو؟ مسلمان موکر انجیل کوسند پکڑنا مرزا صاحب کا خاصہ ہے۔

" حق اليقين كے درجہ والول كا خدا ان كو الى بركات ديتا ہے كہ ان كے دوستوں كا دشنوں كا دشن بن جاتا ہے ...

(حقیقت الوحی ص ۴۸ تا ۴۹ ملحض خزائن ج ۲۲ ص ۵۲/۵۱)

ناظرین! خدا تعالی مرزا قادیانی سے دھمنوں کا دشمن نہیں بنا اور نہ ان کو حسب الهام مرزا قادیانی موت کی سزا دی جیسا که عبدالله آنهم عیسانی محمدی بیم منکوحه آسانی، والد محمری بیگم خادند محمری بیگم مولوی محمر حسین صاحب بنالوی مولوی عبدالجبار صاحب و مولوى ننا الله صاحب امرتسريٌ، پيرسيد مهرعلى شأة صاحب وغيره آريه وعيسائى و برجموكى كا خدا تعالى في كيم تبيل بكارًا تو اس سے صاف ظاہر ہے كه يا تو وہ الهام خداك طرف. سے نہ تھے۔ یا معاذ الله خدا تعالی نے دعدہ كر كے وفا نه كى يا مرزا قادياني خود اس مرتبه حق اليقين كو يہني ہوئے نہ تھے۔

ر پیچ ارک سے ہے۔ ''غرض وی الٰہی کے انوار اکمل واتم طور پر وہی نفس قبول کرتا ہے جو اکمل اور

اتم طور پرتز کیہ حاصل کر لیتا ہے۔" (حقیقت الوی ص ۲۲ فرائن ج ۲۲ ص ۲۷)

ناظرین! اگریمی معیار صدافت ہے تو پھر مرزا قادیانی کا خدا حافظ۔ بیگانے مال کھانے سے تزکیہ نفس خیال محال ہے۔

"اس مرتبه تك وه لوك وينج بي جوشهوات نفسانيه كا چولد آتش محبت اللي ميس جلا دیتے میں ادر خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کر لیتے میں۔ وہ دیکھتے میں کہ آگے موت ہے اور دوڑ کر ای موت کو اینے لیے پند کر لیتے ہیں۔"

(حقيقت الوحي ص ٢٢ خزائن ج ٢٢ ص ٢٣)

ناظرین! بی تعلیم دیگرال را نصیحت کا مصدال ہے۔ خود تو مرزا قادیانی ایک مرغی هر روز کهائیں۔عبر کتوری وغیرہ مقوی غذائیں استعال فرمائیں۔ مرغن و مكلف کھانے کھائیں اور پھراس پرتزک لذات نفسانی کا دعویٰ عاقلاں خود می دانند۔

موت کے منہ میں جانا اور نہ ڈرنا بلکہ دوڑ کرموت کے منہ میں جانا بھی مرزا قادیانی کا خاصہ ہے۔خوب! سے ہے ترک فریضہ کیا یعنی فج بیت اللہ کو ڈر کے مارے نہ گئے۔ تحقیق حق کے واسطے جب بھی مسلمان نے بلایا۔ قادیان سے قدم باہر نہ رکھا۔ اشتہار بحث کے واسطے خود دے دینا۔ جب کوئی مقابلہ پر آیا تو پہلو تھی کر کے قادیان ے نہ لکانا اور پھر اس ير دعوىٰ يه كه نبيس ورت كبال تك درست بي؟ اور قول مطابق فعل کے یافعل مطابق قول کے نہ کرنا رسید گان خدا کا کام ہے؟

افسوس است بلے كا عالم اور امام جمام مونے كا دعوىٰ كر كے اپ فعل كو اپ قول کے مطابق ندکرے اور نمونہ بن کر نہ دکھائے اور جھوٹے الہامات کو سی کرنے میں اس قدر زدر د ب که باعث تفحیک موادر اپنی بات پر اثرا جائے۔ صحابہ کرام کو اگر کوئی معمولی آ دمی بھی قرآن یا حدیث کے برخلاف یا تا اور ان کو کہد دیتا تو وہ فوراً مان لیتے اور ضد نہ کرتے حالانکہ دہ خلافت کے اختیارات بھی

رکھتے۔ گر مرزا قاویانی کے دعاوی تو اس قدر میں کہ زمین و آسان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ گرخود ممل ندارد۔ کہ اگر کوئی پیش گوئی جھوٹی نکلے تو اس پر اڑے جانا اور اس جھوٹ

کے مرمت کرنے میں جائز و ناجائز سب قلم سے نکال دینا اور ایس ایک بودی ولیلیں پلک کے رو برو پیش کرنا کہ باعث شرمساری اہل اسلام ہو۔ سب دنیا کومعلوم ہوگیا کہ

عبدالله آتھم والی پیشین گوئی غلط نکلی اور آپ نے بجائے خاموش رہنے کے''عذرِ گناہ بدتر از گناہ' بر مل کر کے لکھا کہ عبداللہ نے چونکہ رجوع اسلام کی طرف کر لیا تھا۔ اس واسطے

نبیس مرار حالانکه وه وتمن دین ابل اسلام و بزرگانِ دین کونبیس مان اور اخبارول میں تردید کر رہا ہے بلکہ اس نے نہایت سخت جواب دیا کہ قتم عیسائیوں میں ناجائز اور حرام

ہے۔ اس واسطے میں قتم نہیں کھا تا۔ اگر مرزا صاحب سور کا گوشت کھا لیں تو میں قتم کھا تا

ہوں کیونکہ مرزا قادیانی کی بیصرف چال تھی کہ عبداللہ آتھم فتم نہ کھائے گا تو میں چاسمجھا جادَل گا مر ده بھی استاد نکلا۔ اس پر مرزا قادیانی دیپ ہو گئے۔ وہ تاویلیں کیس کم عقل

برگز باور نبیس کر سکتی۔ بھلا عبداللہ کو دل میں اسلام کا قائل کہنا حالاتکہ دل میں ایمان لانا اور

مزید برال خدا تعالی فرماتا ہے کہ کی کے دل کا حال سوا اللہ کے کوئی نہیں

جانا۔ مگر مرزا قاویانی عبداللہ کے دل کا حال جانتے ہیں۔ کوئی معقول دلیل ہے؟ یہ مانا كدانسان جس وفت ايك بات كو ثابت كرنا جاب تو بهت زور لگاتا ب مر جائز و ناجائز كا تو خیال رکھتا ہے اور کچھ معقولیت بھی مدنظر ہوتی ہے۔ اپنی ضد اور جھوٹی بات پر اڑ سے جانا نفسانی آ دمیوں کا کام ہے۔ نہ خدا کے فرستادوں اور محققین کا۔ ای طرح نکاح آسانی اور دشمنوں کی تباہی کے الہامات جھوٹے نکلے اور ناجائز طور پر مرمت کرنے ک كُوشْشَ كَى كُنْ \_ اس كو وَلاَ تَلْمِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقُّ وَانْتُمُ تَعْلَمُون

وفرض بیاعقاد بالکل غلط اور فاسد ب اورمشر کانه خیال ہے کہ سے مٹی کے

پرندے بنا کر اور ان میں چھونک مار کر انھیں کچے کچ کے جانور بنا دیتا تھا۔ پس بلکہ عمل . تراب تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا یہ بھی ممکن ہے کہ می الیے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔ جس میں روح القدس کی تاثیر کھی گئی تھی۔ بہ حال ہے

(بقره۴۲) کہتے ہیں۔

ظاہر ندکرنا نفاق ہے جو کہ خدا کومنظور نہیں۔ ایسے ایمان سے عذابِ الی ہرگز ٹل نہیں سکا۔

معجزہ صرف ایک کھیل کی قتم میں سے تھا اور وہ مٹی در حقیقت ایک الی مٹی رہتی تھی جیے (ازاله اوبام ص ٣٢٣ خزائن ج ٣ ص ٢٦٣) سامري كاگوسالهـ"

ناظرين! يه ايس عبارت مهمل اور متعارض كي حدب كي خوبي اور عقلي دلاكل مرزا قادیانی کا ی حصہ ہے مکن کا جواب تو ممکن سے ہوا کرتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ معجزہ ہو اور ممکن ہے کہ مرزا قادیانی ملطی پر ہوں کیونکہ قرآن مجید میں صاف ہے کہ بنا دیتا

ہوں تم کومٹی کی مورت جانوروں کی۔ پھراس میں چھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جائے۔ اڑتا جانور الله كے حكم سے۔ اور جلاتا مول مردے الله كے حكم سے۔ يہ ب ترجمہ اصل آيات قرآنی کا۔جس سے آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی اینے مطلب کے واسطے کس قدر دلیری سے آیات قرآنی میں تصرف کرتے میں اور این طبعزاد تقریر سے کس قدر لوگوں کو غلطی میں ڈالتے ہیں۔مٹی کی مورت کا اثرنا قبول کرتے ہیں ادر مجزہ مجی مانتے میں کہ وہ عمل الترب تھا۔ اس تالاب کی مٹی میں جس میں روح القدس کی تاثیر تھی۔ جانور

بناتے تھے۔ اگر یہ بھی مان لیں تو بھی جانوروں کا پھونک سے اڑنے سے کیا مطلب؟ قرآن تو فرماتا ہے کہ جانور پھونک کے مارنے سے اثاتا جانور ہو جاتا تھا۔ اب آپ

انساف فرماکیں کہ خدا کی قدرت مانا ایمان ہے یاکہ تالاب کی مٹی کی تاثیر پر ایمان

لانا۔ فاسد ادرمشر کانہ اعتقاد ہے۔ حضرت مسے علیہ السلام کے فرمانے پر کہ میں اللہ کے حکم ہے مٹی کی صورت بنا کر پھونک مار کر زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اعتقاد

لانا فاسد اور مشركانه اعتقاو ب\_ ياسحرسامرى بر؟ بدانساف فرماكين فعل كاظهورتو مرزا قادیانی مانتے میں مگر خدا کی فدرت سے نہیں بلکہ تالاب کی مٹی کی تا نیز روح القدس یا سحرسامری سے۔ اب متاکیں کہ سحرسامری ہر ایمان رکھنے والا کافر سے یا خدا تعالی ہر

ایمان لانے والا اور مجزات کے مانے والا؟ " كه تعب كى جكه نهيس كه خدا تعالى نے حضرت مسيح كوعقلى طور ير ايسے طريق ر اطلاع دے دی ہو جو ایک تھلونا کل کے دبانے سے یاکسی چھونک مارنے کے طور پر . ابیا برواز کرتا ہو جیسے برندہ برواز کرتا ہے۔' (ازالہ اوہام ص۳۰۳ خزائن ج سم ۲۵۲)

ناظرین! کیا مرزا قادیانی نے گردن سے ہاتھ گھا کر ناک کو لگایا۔ افسون انسان ایدا این مطلب کے وقت از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ سوائے اپی منزل مقصود کے دوسری طرف سے بالکل آ تکھیں بند کر لیتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کے منہ ہے کیا لگل ر ہا ہے؟ یہ تو اقرار کیا کہ خدا تعالی نے حضرت مسے علیہ السلام کوعقلی طور پرتعلیم وی گر

معجزه كہتے ہوئے جھ کتے ہیں۔

حضرت! اگر خدا تعالی نے حضرت ہی علیہ السلام کو کوئی خاص طریقہ مٹی کی مورت میں چونک مار کر اُڑا وینا تسلیم کریں گے تو بہی مجزہ ہے۔ پھر آپ کی تمام محنت اور تاویلات ضائع ہوتی ہیں کیونکہ خدا تعالی نے حضرت میں علیہ السلام کی خصوصیت عوام پر ظاہر کرنی تھی اور اس کا ظہور میں آ تا آپ تسلیم کرتے ہیں تو پھر ای کا نام مجزہ ہے۔ یعنی جس کو عام لوگ نہ کر سکتے ہے۔ باتی رہا کہ مٹی کی مورت میں کسی کل وغیرہ کا ہونا اور محرین کو اس کا معلوم نہ ہونا یہ آپ کی سجھ میں آ تا ہوگا۔ کوئی تعلید ہر گرتسلیم نہیں کر سکتا کہ معکر لوگ جو حضرت میں علیہ السلام کو جھٹلاتے ہے۔ وہ اندھے نہ تھے کہ کل د باتے حضرت کو نہ د کیکھتے اور ایسی تو کوئی کل بھی نہیں ہو سکتی جو پھونک مارنے ہے مٹی کی مورت ٹھوں اور وزئی پرواز کرے۔ اگر آپ بجائے مٹی کے کاغذات کی مورت تحریر کرتے تو وہ بھی بچھ امکان ہو سکتا تھا۔ گر قرآن تو مٹی کی مورت فرما تا ہے جس میں کی مورت فرما تا ہے جس میں کی عسلی این مریم نبی اللہ کے خت مخالف ہیں کہ اس کو شعبدہ باز دھو کادہ اور کھلونے باز غیل فرماتے ہیں۔ طالانکہ قرآن مجید اس کی نبوت کی تصدیق فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو غیل فرماتے ہیں۔ طالانکہ قرآن مجید اس کی نبوت کی تصدیق فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو قرآنی تھم ہے کہ لا نَفْوَرِ ق بَیْنَ اَحدِ مِن دُسلِه (بقرہ ۲۵۸) گر آپ رسول کی خوب عزت کرتے ہیں اور دو مری طرف اس کے مثیل ہونے کا دوئی ہے؟

ناظرین! انصاف فرماوی که نبیوں کی بابت ایما اعتقاد جیما که مرزا قادیانی کا ہے مشرکانہ ہے۔ یا قرآن کے مطابق ان کے معجزات ماننا مشرکانہ اعتقاد ہے؟ ہے مشرکانہ ہے۔ یا قرآن کے مطابق ان کے معجزات ماننا مشرکانہ اعتقاد ہے؟ تعجب ہے کہ مرزا قادیانی حصرت ابراہیم کا معجزہ کہ وہ آگ میں سلامت

مجب ہے کہ مرزا فادیاں حفرت ابراہیم کا جزہ کہ وہ آگ میں سلامت رہے اور آگ ان پر سرد ہو گئی۔ مانتے ہیں گر حفرت مسح " سے پچھ ایک رقابت ہے کہ ان کے معجزات سے باوجود شہادت قرآنی کے انکار کرتے ہیں۔ لواب تھلم کھلاس لو۔

ایک منم که حسب بثارات آمرم عیلی کجاست تا بنبد پابمنمرم

(از الداومام ص ۱۵۸ فزائن نی ۳ س ۱۸۰)

سجان الله! جس سے مثیل ہونے کا دعویٰ اس کی بے ادبی۔ کیا اسلام اس کا نام ہے کہ انبیاءً کے حضور میں گتا خانہ قیل و قال کی جائے اور پاس ادب نہ رکھا جائے؟ دوم ریجھی غلط ہے کہ حسب بشارات آ مدم۔ مرزا قادیانی کی دالدہ یا والد نے کوئی بشارت مرزا قادیانی کی نبعت اللہ کی طرف سے نہیں یائی جیبا کہ حضرت مریم کو دی گئ تھی اور نہ قرآن مجید میں آپ کے آنے کی کوئی بشارت ہے جیما کہ انجیل میں حضرت محم مصطفیٰ علی کی نبعت تھی۔

''انبیاءً سے جو عجائبات اس فتم کے ظاہر ہوتے ہیں کہ کسی نے سانپ بنا کر

شعبدہ بازلوگ کیا کرتے ہیں۔' (براہین احدیث ۲۳۳ سست خزائن ج اص ۵۱۹ ۵۱۸) ناظرین! غور فرما کیں کہ یہاں تو مرزا قادیانی انبیاءً کے معجزات کو مانتے ہیں۔

اور شعبدہ وغیرہ دست بازیوں سے پاک فرماتے ہیں گر حضرت مسیح " کے حق میں جو او پر ورج ہے۔ اینے ہی بیانات کے مخالف ہے۔ لعنی وست بازی کا الزام حضرت مسیح علیہ

السلام کو دیتے میں کہ وہ کوئی کل استعمال کرتے تھے۔ تالاب کی مٹی یا سحر سامری ہے معجزات دکھاتے تھے حالانکہ قرآن مجید میں ان کے سات معجزات درج ہیں۔

(اوّل) ..... والده حضرت عيسى عليه السلام كو بشارت كا مونا كه تجه كو بينا خداك طرف

( سوم ) .....مهد میں کلام کرنا لعنی بحالت شیر خوارگ جبکہ گویائی کی طاقت نہیں ہوتی۔ اپنی

( پنجم ).....اندها مادر زاد کو بینا کرنا۔ کوڑھی کو اچھا کرنا۔ گھر میں جو رکھا ہویا جو کچھ کوئی

( بفتم ) .... زنده آسان پر اتھایا جانا اور کفار کے ہاتھ سے نقل ہونا اور ندمصلوب ہونا۔

میں اور انبیاء کے معجزات کو شعبدہ و دست بازی سے یاک بھی یقین کرتے ہیں مگر حضرت مسیح علیه السلام کی نسبت وست بازی اور سحر سامری وغیرہ تاویلات کرتے ہیں اسکی وجہ سوا اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرات انبیاءً سے یقین نہیں

فرماتے۔ یا ان ہے کوئی خاص عداوت رکھتے ہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ نصوص قرآنی کے برخلاف اور این بھی تحریر کے برخلاف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارہ میں تحریر فرماتے

ناظرین! یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا قادیانی معجزات کا اقرار بھی کرتے

(چہارم). ..مٹی کی مورتیں بنا کر ان کو پھونک مار کر اللہ کے تھم سے أزانا۔

والده کی تصدیق فرمائی۔

گھرے کھا کر آئے اس کو بتانا۔ (ششم). ...مردہ کو زندہ کرنا۔ دیفقہ

(دوم).....حضرت عيلى عليه السلام كا بغير باب ك بيدا مونا-

و کھایا اور کسی نے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا۔ یہ اس قتم کی دست بازیوں سے منزہ ہیں جو

میں اور تاویلات میں ایسے مطلق العنان ہو جاتے میں کہ جائز و ناجائز کلمات کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ بلکدانی عی تعنیف کے برطاف چلے جاتے ہیں۔

" كونكه دنيا ميس بجر انبياء كے اور بھى ايسے لوگ بہت نظر آتے ہيں كه ايس الی خبریں چین از وقوع بتلایا کرتے ہیں کہ زلزلے آئیں گے۔ وہا بڑے گی۔لزائیاں ہوں گی۔ قط پڑے گا۔ ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی۔ یہ ہوگا وہ ہوگا اور بارہا

كوئى ندكوئى خر مي بھى نكل آئى ہے۔" (برائين احمديم ٢١٥ فزائن ج ١ص ١٥٥/٥٥٥) ناظرين! بقول مرزا قادياني معلوم ہو گيا كه پيشكوئياں معيار صدافت نہيں۔

کیونکہ مرزا قادیانی کے علاوہ دوسرے لوگ جمی کرتے ہیں اور ان کی بھی مرزا قادیانی کی مانند بعض اتفاقیہ سی نکل آتی ہیں اور بعض جموثی ہوتی ہیں۔ تو پھر مرزا قادیانی کے یاس

ائے مسیح موتود ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ "اس کے اذن خاص سے ملائکہ اور روح القدس زمین پر اترتے میں اور خلق

الله کی اصلاح کے لیے خدا تعالیٰ کا نبی ظہور فرماتا ہے۔''

(براین احدیدش ۵۳۷ فزائن ج اس ۱۳۳)

ناظر ین! بیمضمون متعارض ہے۔ مضامین توضیح المرام و ازالہ اوہام کے۔ جہاں لکھا ہے کہ میری اور مینے کی محبت کے سلسلول کے زو مادہ سے روح القدس پیدا ہوتا ہے اور ملائکہ ارواح کواکب ہیں اور زمین پرنہیں اترتے۔

"جرائيل جس كا سورج ت تعلق ب وه بذات خود اور حقيقاً زمين برنهين اترتا ہے۔ اس کا نزول جوشرع میں وارد ہے۔ اس سے اس کی تاثیر کا نزول مراد ہے اور جو صورت جرائیل وغیرہ فرشتوں کی انبیاءً دیکھتے تھے۔ وہ جرائیل وغیرہ کی عکمی تصویر تھی۔ جوانسان کے خیال میں متمل ہو جاتی تھی۔''

(توضيح مرام ص ۲۰ تا ۱۷ فخص فزائن ج ۳ ص ۸۱ – ۲۱)

مکوت بذات خود زمین پر از کر قبض روح نہیں کرتا بلکه اس کی تاثیر ہے قبض روح ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نجوم کی تا ثیرات سے ہو رہا ہے۔ ملا کک ستاروں

کے ارواح بیں۔ وہ سیاروں کے لیے جان کا تھم رکھتے ہیں۔ لہذا وہ تھی سیاروں سے جدا

ناظرین! یہ وہی پرانی مشرکانہ تعلیم ہے جو یونانی حکماء کے خیال تھے۔ جن کی

تردید آج جدیدعلوم بیئت اور سائنس سے موربی ہے۔

آ فآب و ماہتاب ستارے و سیارے دغیرہ اجرام سادی سب کے سب کرے ہیں۔ جو بذریعہ اسطرلاب ورصد وغیرہ جدید آلات کے پردفیسران جرمن فرانس امریکہ نے مشاہدہ کیا ہے کدان ہیں آ باویاں ہیں اور مرئ وغیرہ میں انسان جیسی آ بادی ہے۔ سیارون اور ستارون اور شهاب ثاقب وغیره اجرام ساوی کا وجود مفصله ذیل اشیاء سے مرکب پایا گیا ہے۔ لوہا۔ کانی مندھک سکہ مکنیدیا، چونا (لائم) امومینا، پوٹائ سوؤا اكسائير آف منكر تائب كاربن ماخوذ از موردائيه جيالوجي مصنفه واكر سيريل كنس مغر ۵۵ جوصاحب زیادہ اجرام ملکی کی ترکیب کی تحقیقات کا شوق رکھتے ہوں۔ اس کتاب كو ديكمين پير مرزا قادياني كا كمال اورعلم ونضل وكشف من جانب الله معلوم بوگا-

تعب ہے کہ یہ اپی بی تحریر کے برطاف ہے۔ آپ خود برامین احدید میں جب ہندووں پر اعتراض کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ''وہ ۳۳ کروڑ دیوتا کو الوہیت کے كاروبار ميل خداً تعالى كاشريك مفرات بير - (براجن ٣٩١٣ تا ٣٩٣ ماشي نبر االخس نزائن ح اص ٢١٨-٨١١) اور اب خود على يهال فرمات بيس كه جو كي مه وربا ہے۔ نجوم كى تا شرات سے ہور ہا ہے اور ملائکہ ستاروں کے ارواح میں اور ملائکہ دیوتا فرشتوں کو کہتے ہیں لینی ایک ہی بیں تو جو اعتراض مرزا قادیانی نے ہندووں پر کیا تھا کہ وہ سوس کروڑ دیوتا کو خدا کے ، کاروبار میں شریک کرتے ہیں۔ وہی آپ پر آتا ہے کہ جو کھے ہو رہا ہے نجوم کی تاثیرات ے ہورہا ہے۔ ارواح کواکب اور نجوم کو کاروبار الوہیت میں خود شائل فرماتے ہیں۔ (ازالدص ۲۲۴ نزائن ج ۳ ص ۲۳۳) مین تغییر معالم کا حواله دے کر که حفرت

عبدالله بن عرّ کی روایت سے فرشتوں کا آنا اور روح کا لے جانا تسلیم کرتے ہیں اور یہاں فرشتوں کا آتا زمین پرنہیں مانے۔خود بی اپنی تردید فرماتے ہیں۔

"مراس فلف الطبع زمانه میں جوعقل شائنگی اور وین تیزی این ساتھ رکھتا ہے۔

دین کامیانی کی امیدر کھنا ایک بردی بھاری غلطی ہے۔ " (ازالہ اوہام ص ۲۷۸ ترائن ج عص ۲۳۵) ناظرین! معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ کے عقلی دلائل کے خوف سے آپ اینے ویی مسائل سے انکار کر رہے ہیں اور ناجائز تاویلات سے عقل کے مطابق کرنا جاہتے ہیں تو چركيون سرسيدكى تعليم من كل الوجوه قول نبين كرتي؟ اور اس كى بعض باتني تو مايج میں اور بعض کونہیں مانتے۔ کیے نیچری کیوں نہیں ہوتے؟ اور سب ارکانِ اسلام کو رخست نہیں کرتے؟ کیا بیمعقول ہے کہ خدا تعالی آپ سے باتیں کرتا ہے اور وہ ہمی جھوٹی نکتی ہیں؟ یعنی خدا تعالی آپ کا نکاح آسان پر پڑھتا ہے اور زمین پر اس کا ظہور نہیں موتا۔

(دوم)....بحرسامري كاكون قائل موسكتا بي؟

(سوم).....حفرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا سرد ہونا' حفرت اسلعیل کوغیب سے خوراک کا ملنا'جس کے آپ قائل میں کون مان سکتا ہے؟

(چہارم)....فرشتوں کی آواز کا سننا' آسان کے دروازوں کا کھلنا۔ خدا کی گود میں بیٹھنا' خدا کو دھندلی نظر سے دیکھنا' قبور میں دوزخ کی کھڑکیاں کا ہونا' قرآن کو آسان سے دوبارہ لانا 'بیکونی فلاسفی ہے اور کن جدید علوم کے موافق ہے؟

قیامت کے ون حشر بالا جساد براس کا ایمان لاناممکن ہے کیونکہ جسم گل سر

مجے ہوں گے۔ بس پھر کھلے کھلے نیچری کیوں نہیں ہوتے؟ پھرٹی کی آڑ میں کیول شکار کھیلتے ہیں؟ کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور نیچریت کے مسائل کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے ناحق قرآن کے مرمی ہوتے ہیں۔

## تعليم وعمل مرزا قاديانى

(هيقة الوي ص عنزائن ج ٢٢ ص ٩) خلاصه بيه هي كه دنيا كا لا في عكب عجب ريا نفس برستی ادر دوسرے اخلاقی رزائل حقوق الله اور حقوق العباد اور طرح طرح کے حجاب

شہوات خواہشات نفسانی مانع تابل فیضان مکالمہ اور مخاطبة الله کا مانع ہے۔ " لیک کمال انسانی کے واسطے اور بہت سے لوازم وشرائط میں اور جب تک وہ

متحقق نه مول ـ تب تك بيخواين اور الهام بهي مكر الله مين واخل مين \_'' (هيقة الوحي ص ٨ خزائن ج ٢٢ ص ١١)

ناظرين! اب ويكنايه ب كدمرزا قادياني كايه فركوره بالابيان ركى اورمعمولي

پیروں کی طرح بیان بی بیان ہے اور دوکانداری ہے یا اس پر انھوں نے خورعمل کر کے

وہ مرتبہ حاصل کیا ہے؟ اگر ان کے عمل ان کے بیان کے مطابق ہول گے تو ان کا مرتب یر پہنچنا ثابت ہے۔ ورنہ وی مثال نفیحت برائے ویگراں۔ صادق آئے گی۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مخضر نظر ان کے اعمال پر ڈالی جائے کیونکہ پیر کاعمل مرید کے

واسطے نمونہ ہوتا ہے۔ جب پیر کاعمل اس کی گفتار نے مطابق نہ ہوگا تو مرید کس طرح اس كى تعليم برعمل كرسكتا ہے؟ اب ذرامخضر حالات عمل مرزا قادياني گوش ہوش سے سنو۔ ابتداء میں آپ پدرہ رویے کے ملازم ضلع سیالکوٹ میں تھے اور وہال حکام کی

ان بن سے تک تھے کیونکہ ان کوعلم کا غرور تھا۔ اس واسطے نوکری سے بیزار تھے اور جاہتے تھے کہ کسی طرح اس بندگی یا غلامی کی زندگی سے نجات ہو کوئی اور کام کیا جائے۔

چانچہ آپ نے قانون کا امتحان دیا۔ گرقسمت کی خوبی سے فیل ہو گئے۔ ایک رائے صاحب نے ان کو رائے دی کہ چونکہ آپ کو ابتدا عمر میں لینی محتب خانہ میں بھی بحث و مباحثہ کا شوق تھا اور آپ وہاں تحفۃ اللہ تحفۃ البنود خلعت البنود وغیرہ کا بیں بنی وشیعہ اور عیسائی نہ ب کی دیکھا کرتے تھے اور اس فن میں آپ کو مہارت ہے۔ اگر آپ مناظرہ کی کا بیں تالیف کریں اور کل غداجب کی تردید کی کا بیں لکھ کر فروخت کریں تو چند بی دنوں میں آپ کی شہرت ہو جائے گی اور آپ کو محقول آ مدنی شروع ہوگ۔ جس سے دنوں میں آپ کی شہرت ہو جائے گی اور آپ کو محقول آ مدنی شروع ہوگ۔ جس سے ان کے دوسرے دوستوں نے بھی اتفاق کیا اور آپ سیالکوٹ سے لاہور تشریف لائے ان کے دوسرے دوستوں نے بھی اتفاق کیا اور آپ سیالکوٹ سے لاہور تشریف لائے اور مجد چیپا نوالی میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے ملاقی ہوئے اور فر مایا کہ میرا ادادہ ہے کہ ایک کاب کھوں کہ کل ادیان کا بطلان کرے اور حقیقت اسلام طاہر ارادہ ہے کہ ایک کاب کھوں کہ کل ادیان کا بطلان کرے اور حقیقت اسلام طاہر ایک کرے۔ مولوی صاحب نے انقاق رائے کی اور مرزا قادیانی نے اشتہار جاری فر مایا کہ ایک کاب ایک جس میں تین سو دلیل صدافت اسلام پر ہوگی۔ جس کی قبت دیں اور کینی کاب ایک جس میں تین سو دلیل صدافت اسلام پر ہوگی۔ جس کی قبت دیں اور طرفوں سے اسلام پر ہر فر ہب کے لوگ اعتراض کرتے تھے اور صرف ایک سرسید تھے طرفوں سے اسلام پر ہر فد ہب کے لوگ اعتراض کرتے تھے اور صرف ایک سرسید تھے جن کو اسلام کی حفاظت کا عشق تھا اور ایں نے اپنی قوت 'ہمت' دولت' عزت وغیرہ سب جن کو اسلام کی حفاظت کا عشق تھا اور ایں نے اپنی قوت' ہمت' دولت' عزت وغیرہ سب

پاچی روپے مرحدی مرار پای۔ پونلہ ال زمانہ علی ایک جیب رعک رمانہ ہا کا کہ مام طرفوں سے اسلام پر ہر مذہب کے لوگ اعتراض کرتے ہے اور صرف ایک سرسیّد ہے جن کو اسلام کی حفاظت کا عشق تھا اور اس نے اپنی قوت ہمت دولت عزت وغیرہ سب اسلام پر فدا کر کے کمر ہمت الی باعری تھی کہ جس کی نظیر نہیں۔
مرزا قادیانی کا ایسے وقت میں اشتہار ایسا تھا کہ بھو کے کو روٹی یا اندھے کو انکھ۔ پھر کیا تھا۔ تمام اطراف سے اہل اسلام نے مرزا قادیانی کو ہر طرف سے امداد دنی شروع کی اور جیسے شمع پر پروانہ گرتا ہے مرزا قادیانی پر فدا ہونے لگے۔ اور چاروں دنی شروع کی اور جیسے شمع پر پروانہ گرتا ہے مرزا قادیانی پر فدا ہونے لگے۔ اور میاوان طرف سے اہل اسلام نے اور مرزا قادیانی کو ایک اسلامی پہلوان یا مناظر سمجھ کو ان کی امداد فرض سمجھ کر دل و جان سے اُن کی طرف متوجہ ہوئے اور مرزا قادیانی کو چاروں طرف سے روپیہ آ نا ایسا شروع ہوا کہ مالا مال ہو گئے۔ قرضہ بھی تمام اگر گیا اور خود بھی آ سودہ ہو گئے وہ تہ پہنی تمام اگر کیا اور خود بھی آ نا ایسا شروع ہوا کہ مالا مال ہو گئے۔ قرضہ بھی تمام آ مدنی کی امید نہ تھی۔ لاکھوں تک نوبت پہنی ۔ "پھر براہین احمد یہ کی جلدی ہی تکلی شروع ہوئے کا ہو کیا ہو ہو گیا اور پھر نبوت کے وعوی تک ہو کیا ہو کیا اور پھر نبوت کے وعوی تک ہو کیا ہو کیا ہو کیا اور پھر نبوت کے وعوی تک میں جو کی دین دیت بہتی۔ پھر کیا تھا علاء اسلام نے تھر کر اپنا وعوی دے دیا؟ اور لوگوں نے جن کو دین جیل ہو گیا ور وہ کیں وہ تیا ہو کیا تھا علاء اسلام نے تھر کیا فتو کی دے دیا؟ اور لوگوں نے جن کو دین جن کو دین جن کو دین

اسلام کی جمایت منظور تھی اور انھوں نے اس غرض کے واسطے روپے بھیج تھے۔ مرزا قادیائی سے برگشتہ ہو گئے کہمرزا قادیانی تو اپنی نبوت کا سکد الل اسلام پر جمانے سگ ہیں۔ کیونکہ خالفین اسلام میں سے تو ایک بھی مسلمان نہ ہوا اور نہ ان کے مناظرہ سے کچھ فائدہ ہوا۔ صرف مسلمانوں کو ہی بیوتوف سمجھ کر اپنا اُلو سیدھا کریں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے جنانچہ بیشگوئی پوری ہوئی اور مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خواہ ناقص یا ظلی کا لباس اس پر بہنایا۔ یہ لوگ منٹی عبدالحق صاحب بابو اللی بخش صاحب ، حافظ محمد بوسف بابوميرال بخش اكاونكنك مولوى محمد حسين صاحب وغيره وغيره تت اوروه لوگ تو چھے ہٹ گئے۔ گر چاروں طرف سے كتاب براين احمديدكى ما مك شروع ہوكى اور تقاضا ہونے لگا کہ کتاب جس کی قیمت وصول کی گئی ہے۔خریداروں کے پاس پہنچنی چاہیے ورنہ یہ ہو گا وہ ہو گا۔ مگر مرزا قادیانی نے بجائے دلائل صدانت دین وحقیقت اسلام جس كا وعده تها- الي تعليم اور اين الهامات اين وعوى كى تصديق ميس تصنيف كر كے جلد پنجم برائين احمديد بے چونكدا خصار منظور ب\_ بہت مخضر حالات لكھ جاتے ہيں۔ جس کو ذیادہ شوق ہو۔ وہ کتاب چودھویں صدی کامسے، مطبوعہ سیالکوٹ دیکھ سکتا ہے۔ اب سوال سے ہے کہ مرزا قادیانی کی بیآ مدنی بروے شرع جائز ہے کہ وعدہ تو کیا کہ تین سو دلیل عقلی حقیقت اسلام پر دول گا؟ اور پھر لکھا کہ چونکہ قیمت کماب سو روبیہ ہے اور كاب تين سو جزوتك بوه ملى ہے اور اس كے عوض وس يا بچيس روبية قرار بائى ہے۔ ويكهو اشتبار يس بشت ٹائيل (برابين احمديد جلد سوم مطبوعه ١٨٨١ء مجموعه اشتبارات ج اص ٣٣) اورلوگوں کا روپیہ جس غرض کے لیے انھوں نے دیا تھا۔ وہاں خرج نہ کیا بلکہ لنگر جاری کر ے معمولی پیرول کی طرح جال پھیلایا اور ای روپیے سے این دعویٰ کی تصدیق لعنی اثبات نبوت اور اس کی شہرت میں خرچ کیا اشتہار چھپوائے اور اپنی تالیفات فتح اسلام' توضيح المرام' هيقة الوي' تخذ گولژه وغيره وغيره كتب مين صرف كيا اور برابين احمديه جس كا وعدہ تھا۔ وہ شائع نہ کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل کوئی کتاب نہ تھی۔ صرف بہلی جدد میں اشتہار دوسری و تیسری جلد میں مقدمہ اور تیسری کی بشت پر اشتہار کہ تین سو جزتك كتاب بره كى بيد بالكل غلط اور دهوكا دى تقى كيونكد چوتى جلد مين صرف مقدمه اور آ ٹھ تمہیدات ہیں اور صفحات ۵۱۲ ہیں۔ تمہیدات کے بعد باب اوّل شروع ہوا ہے۔ جس میں وہ تین سو دلائل جن کا وعدہ وے کر روپیہ جمع کیا تھا۔ ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ چہارم جلد کی پشت پر اشتہار دے دیا کداب براہین احمدید کی تحمیل خدا نے اپنے ذمہ لے

لی ہے اور بگانہ مال اپنا بنا لیا۔ اب کوئی قادیانی بتا سکتا ہے کہ وہ تین سوولیل اور تین سو جزو کی کتاب کہاں ہے؟ جس کی قیت برپیگی وصول کی گئی تھی۔ اگر زر چندہ اس غرض پر خرچ نہ کیا جائے۔ جس کے واسطے جمع ہوا تھا۔ بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا جائے۔تو بیہ حلال ہے یا حرام؟

اگر کوئی مخص حمایت اسلام کے واسطے روپیہ جمع کرے اور حمایت اسلام نہ كرے بلكه اسلام كى مخالفت كرے اور شرك جرى تعليم دے تو وہ روپيراس كے داسطے

جائز ہے یا ناجائز؟ اور ایسے رویے کھانے سے قلب انسانی سیاہ ہوتا ہے یا روثن؟

مرزا قادیانی اینے مسیح موعود ہونے کی ایک دلیل یا نشان آ سانی یہ بھی پیش كرت بي كه جهال جهوكووس روييه ماجواركى آمدنى كى اميد ند تقى - اب جهوكو لاكمون روپیرسالانہ آتا ہے اور ابھی تالیفات کی آمدنی الگ ہے اگر فریب سے روپیے جمع کرنا اور

لوگوں کو دھوکا دے کرمن جانب اللہ ہونا جائز ہے تو بیشک آپ مرسل وغیرہ جو کہیں ہم

مان سکتے ہیں؟ اور اگریہ دیانت و امانت اور اتقاء اور حقوق العباد کے برخلاف ہے تو کون مان سکتا ہے؟ اگر یہی دلیل صدافت کی ہے تو کئی ڈاکٹر جھوٹے اشتہار دے کر جو یا پچ روپیہ

ے بائج لاکھ روپیہ ہو گئے ہیں۔ بدرجہ اعلیٰ من جانب اللہ اور نبی ہونے کے مستحق ہیں؟ ( دوم ).... نعمت مكالمه البي سواتز كيه نفس اور هميعت خاطر حاصل نبيس موتى اوريه هرايك

محض جانتا ہے کہ اگر کسی آ دمی کی توجہ کس خاص کام کی طرف گی ہوئی ہو اور اس کا بوجھ

اس کے دل پر ہوتو وہ دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں ہوسکتا۔ جب مرزا قادیانی کا دعویٰ

تمام نداہب کے برخلاف تھا اور ان کے دل پر تمام مخالفین کے اعتراضات کے جواب

وینے اور جرح کرنے کا بوجھ تھا اور روزی بھی انیکی مشکوک تھی جبیہا کہ اوپر ذکر ہوا تو پھر

ان کا دعویٰ کہ خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھ کو ابن اللہ کہتا ہے۔ مرسل کر کے پکارتا

ہے اور میرا تخت البیام کے اور پہنیاتا ہے کہاں تک درست ہے؟ (سوم) ..... جومعیارخود انھول نے مقرر کی ہے۔ای کے روسے وہ سیچنہیں مانے جاسکتے۔

" کیونکہ وہ (اولیاء اللہ) دنیا کے ذکیل جیمہ خواروں کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ر کھتے۔'' (برابین احدیدص ۳۰۳ فزائن ج اص ۳۵۳) جس سے صاف ظاہر ہے کہ ونیا کے

ذلیل جیفہ خوارول کا کمایا ہوا روپیہ سے دل ساہ ہوتا ہے پھر اس میں مخاطبہ و مکالمة الله کا

ہونا محال ہے۔ پس مرزا قادیانی لوگوں کا بے تحقیق مال کھا کر کیونکر شرف مکالمہ ذات باری یا شکتے ہیں؟

ناظرين! شاعرانه خيال سے علم تعبير خواب وعلم نجوم ورال سے كوئي فخص اوليا

طرف سے سب رطب و یابس بلا دلیل تسلیم کرتے ہیں۔

اور تز کیے نفس اور نفی خواہشات نفسانی و تو کل علی اللہ کا پنة لگتا ہے۔

الله نہیں ہوسکا۔ چہ جائیکہ نبوت کا مدی ہو۔ باقی رہی معتقدین کی کہانی سو یہ ظاہر ہے کہ

ہر ایک اپنے پیر پر ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی بزرگ کا قائل نہیں ہوتا

ہیں۔ جیسا کہ بیر پرست اپنے اپنے بیر پر۔ جیسا کہ ایک عورت کا قصہ مشہور ہے کہ وہ

- آ نے کا ٹھاکر بنا کر اس کی بوجا کیا کرتی تھی۔ ایک روز کتا اس ٹھاکر جی کو لے بھا گا۔

اس وقت اس عورت نے بر بروا کر کہا کہ مہاراج تم تو بوے ہی رحم ول ہو کہ کتے شریر کو

بھی سزانہیں دیتے۔ بجائے اس کے کہ اس عورت کا اعتقاد ٹوٹ جاتا بلکہ اور زیادہ ہوا۔

يكى حال مرزائيوں كا ہے كہ جاہے لاكھ نص قرآنى پیش كرونه مانیں كے اور قاديان كى

(چہارم) ..... مرزا قادیانی کے ایک خط کو یہاں نقل کرتا ہوں جس سے ان کا انصاف

بسم الله الرحمن الرحيم

روز تک (محمدی) مرزا احمد بیک کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قشم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتہ ناطہ توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لیے نصیحت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمد بیگ کو سمجھا کر یہ ارادہ موتوف كراؤ اور جس طرح تم سمجها سكتي ہو۔ اس كوسمجهاؤ اور اگر ايبانہيں ہو گا تو آج بيں نے مولوی نور الدین اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے اور اگرتم اب ارادہ سے باز نہ آؤ تو نضل احد عزت بی بی کے لیے طلاق نامہ ہم کو جھیج دے اور اگر نضل احد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق کیا جائے اور اپنا اس کو وارث نہ سمجھا جائے اور ایک بیبہ

وراثت کا اس کو نہ ملے۔ سو امید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا جس کامضمون یہ ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیک محمدی کے غیر کے ساتھ نکاح كرنے سے باز ندآئے تو پھراى روز سے جو محمدى بيكم كاكسى اور سے نكاح ہو جائے ... اس طرف عزت بی بی پرفضل احمد کی طلاق پڑ جائے گی۔ تو بیشرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالی کی فتم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں

نحمده و نصلی: والده عزت لی لی کومعلوم ہوکہ جھ کو خر بینی ہے کہ چند

بلکہ سب سے اس کو افضل جانتا ہے۔ بت پرست بھی اینے اپنے بتوں پر ایہا اعتقاد رکھتے

نی الفور اس کو عاق کر دول گا اور پھر وہ میری دراشت سے ایک ذرہ نہیں یا سکتا اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو سمجھا لوتو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے عزت بی لی کی بہتری کے لیے ہرطرح کوشش کرنا جاہا تھا اور میری کوشش سے سب نیک بات ہو جاتی۔ گر تقدیر غالب ہے۔ یاد رہے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں کھی مجھ قتم ہے الله تعالی کی کہ میں ایہا ہی کروں گا اور خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ جس دن نکاح ہو گا۔ اس ون عزت لی لی کا نکاح باتی نہیں رہے گا۔

(راقم مرزا غلام احمد از لدهیانه اقبال عمنی ۱۸۹۱ء کلمه فضل رحماتی ص ۱۲۸\_۱۲۷) ایک طرف محمدی کے باب مرزا احمد بیک کو خط لکھا تھا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی لڑکی محمدی بیکم سے میرا آسان پر نکاح ہو چکا ہے اور مجھ کو اس الہام پر ایسا ایمان ہے جیسا کہ لا الہ الا اللہ بر۔ میں قسید کہتا ہوں کہ بیہ بات اٹل ہے۔ یعنی خدا کا کیا ہوا ضرور ہوگا۔ تھری بیگم میرے نکاح میں آئیں گی اگر آپ کی اور جگہ نکاح کریں گے تو اسلام کی بری بتک ہوگی کیونکہ میں ۱۰ ہزار آ دمی میں اس پیشگوئی کو مشتہر کر چکا ہوں۔ اگر آپ ناطہ نہ کریں گے تو میرا الہام جھوٹا ہو گا اور جگت ہنائی ہو گی۔ جو امر آسان پر من بیگوئی کے اس بیگوئی کے من پر دہ ہرگز نہیں بدل سکتا۔ آپ اپ ہاتھ سے اس بیگوئی کے بورے بورے معاون بنیں ۔ دوسری جگہ ناطہ غیر مبارک ہو گا۔ انخ ۔ (خاكسار غلام احمد ١٤ جولائي ١٨٩٠ وكلمة فنش رحماني ص ١٢٥ ـ ١٢٣)

ای مضمون کا ایک خط مرزا علی ثمیر کو لکھا۔ جس میں وہی مضمون دھمگی اور لی جت آمیز فقرے تھے۔ بغرض اختصار نہیں لکھتا۔ یہ خط<sup>یم</sup> مئی کو اقبال گنج ہے لکھا تھا۔

( کلمه فضل رحمانی ص ۱۲۷ـ ۱۲۵) ناظرین! اب صرف معامله غور طلب سے کہ ان خطوں سے جن کا ایک ہی

مضمون ہے۔ کیا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ (اوّل) .....الهام جموث تفا اگر است الهام بر ايمان تفاتو جيما كه وه خود قتم كهاكر لكفت

بیں تو پھر ایسے خطوط لکھنے اور الہام کوسی کرانے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تکاح

جوآ سان ير موا تھا۔ زينن برضروري موتا۔

( دوم ) مجمولی قتم کھانی ثابت ہوئی کیونکہ اگر خدا کی طرف سے آسان پر نکاح ہوتا تو

زمین پر کیوں نہ ہوا؟ بیوسم صرف لڑکی کے والدین اور ورمًا کو یقین ولانے کے واسطے. کھائی تا کہ وہ یقین کر جا کمں۔

(سوم)..... خدا تعالی کا بجروسه چهور کر انسان عاجز کی منت خوشاید کرنا منافی وعوی نبوت ہے۔

(جہارم) ..... خدا پر بہتان بائد هنا كداس نے آسان پر نكاح كيا ہے۔ حالا كديد غلط لكلا۔ ( پنجم) .....انصاف كا خون كر كے ايك بے گناه عورت كو طلاق دلوانا ليني عزت بي بي كا

ر جبم ).....الصاف 6 حون تر سے ا کیا قصور تھا کہ اس کو طلاق ہوتی؟

ی ورف در می و مان اول اول اول اول اول است. (ششم) ....اینے بیٹے نفنل احمد کو انصاف کرنے کے بدلے لیعنی اگر وہ بیوی کو طلاق نہ

( ' هم ) ..... الہامات کا راز کھلتا ہے کہ اپنے الہامات وہ ای طرح سپے کرانے کی کوشش کرتے رہے اور جو جو الزام ان پر عبداللہ آتھم اور کیکھر ام کے متعلق لگائے گئے تھے۔ وزنِ رکھتے تھے۔

( ہشتم ) ....زبروی سے برخلاف مرضی ولی محمدی بیگم کے نکاح کی خواہش کرنا۔

(ممم) ....مرزا قادیانی خدا کے مقبول ند تھے اور ند ستجاب الدعوات کیونکہ بقول ان کے اگر خدا ان کی مانتا تو آسان پر نکاح کر کے بندوں سے اپنے دوست و رسول کی بع عزتی ندکراتا اور اس کا الہام ند جھٹلاتا۔

(وہم)..... جو جو صفات اپ فناء فی اللہ اور بقا باللہ والوں کی نبیت تحریر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خواہشات نفسانی سے پاک ہو کر دنیا و مافیہا سے عافل ہوتے ہیں۔ غلط ہے ایسی اللہ ومنصوب تو دنیا واروں کو جو ہمہ تن دنیا نے ہوتے ہیں۔ نہیں سو جھنیں۔ جو جو تدابیر مرزا قادیانی نے اس ناطہ کے حاصل کرنے اور اپنے الہام کے سچا کرنے میں کیں۔ خطوط پھر غور سے بڑھو۔

(یازوہم)..... فضیلت توکل کو بالکل ہاتھ سے دے دینا اور اپنے نفس کی خواہش نہ پوری ہونے سے اپنے مولی کی طرح اپنے قری ہونے اور معمولی دنیا داروں کی طرح اپنے قری ہے دروں سے قطع تعلق کرنا جی خلاف قری اس

قر بی رشتہ داروں ہے قطع تعلق کرنا جو کہ خلاف قر آن ہے۔ در اور میں میں میں میں میں میں میں فیضا میں میں

(دوازدہم) ..... ورافت سے محروم کرنے سے نصل احمہ کا رازق ہونا کہ اب وہ بھوکا مرے گا اور اخلاقی کمزوری دکھانا اور نص قرآنی کے برخلاف قطع تعلق قریبی رشتہ داردل سے کرنا۔

ناظرین! نہب کوئی شک کرسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کاعمل ان کی تعلیم کے مطابق نہ تھا؟ صرف ہاتھ کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور تھے۔ اس پر اگر

مسلمان ایے شخص کو امام وقت مانیں تو کس طرح مانیں؟ تحریر میں تو آسان پر چلا جائے۔ خدا کی گود میں جا بیٹے احدیت کی چادر میں تخفی ہو جائے ابن اللہ بن بیٹے نبی اور مرسل ہو گرعملی جُوت یہ دے کہ ایک معمولی اخلاق کا آ دی بھی ایسی بے انسافی اور کمرسل ہو گرعملی جُوت یہ دے کہ ایک معمولی اخلاق کا آ دی بھی ایسی کہ کونیا گن ہے۔ کمزوری ظاہر نہ کرے۔ اب قادیانی جماعت کے لوگ ہمیں فرمائیں کہ کونیا گن ہے۔ جس پر ان کو پیراور امام مانا جائے اور خاص کر اس روشنی کے زمانہ میں بیری مریدی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آ گے خود ساختہ بیروں کے بیجھیے لگ کر اسلام کی تھوڑی گت بی ہے۔ جو اب بیر پرتی شروع کریں۔ اگر کوئی صدافت ہے تو بتاؤ۔ صرف دعوی بلا دلیل کون مان سکتا ہے؟

مرزا قادیانی کے مرید کہتے ہیں کہ وہ صوفی المذہب تھے۔ اس واسطے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ذرا صوفیائے کرام کے قول اور فعل کا مقابلہ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ چ ہے۔

حفرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے وو سو پیر کی خدمت کی۔ مجھ کو نعمت فقر' گرس گی، بے خوالی اور ترک کرنے دنیا اور جو پچھ اس میں ہیں۔ دوست رکھتا تھا اور جو چیز میری آ تکھول میں اچھی معلوم ہوتی تھی۔ ملی ہے۔ مرزا قادیانی نے کسی پیر کی خدمت نہیں کی۔ لذیذ اور مقوی غذا کیں کھا کیں اور خواب آ رام نہیں چھوڑا۔ بھی ہمہ تن ہوکر خدا کی عبادت میں مشغول نہیں رہے۔ جو شخص تمام دنیا کو چھیڑ کر خالف بنائے۔ وہ ان کو جواب دے یا مشغول بخدا ہو؟ زبانی تو ہرایک اولیا ہو سکتا ہے۔

حضرت جنیدٌ فرماتے بیں کہ اس راہ فقر کو وی مخص پاتا ہے کہ کتاب خدا بردست راست گیرد۔ وسنت مصطفے ﷺ بردست چپ و در روثنی ایں ہر دوشع میرود۔ تانہ در منعاکِشہت افتد و نہ درظلمتِ بدعت۔

مرزا قادیانی نے میچ موجود بننے کی خاطر صریح قرآن و حدیث و اجماع امت کے خلاف کیا اور حضرت میچ علیہ السلام کی ممات و حیات میں خلاف قرآن و حدیث تاویلیں کیں۔ معجزات سے انکار کیا۔ ملائکہ کی تعریف ارواح کواکب کی۔ اپنی تصویری بدعت شرک کوجس سے ۱۳ سو برس تک اسلام باک چلاآتا تا تھا۔ رواح دیا۔

بدعت شرک کوجس سے ۱۳ سو برس تک اسلام پاک چلا آتا تھا۔ رواج دیا۔ حضرت جنیدٌ فرماتے ہیں کہ''اگر در نمازے اندیشہ دنیا آمدے۔ آل نماز را

رت بییر روت بی مرد می این می می در در سازت است به به رو می است و با می ساد . قضا کر دیے۔ واگر اندیشہ آخرت در آیدے سجدہ سہو کر دیے۔ میزار آن کی جنصل نے تام دنا کا چھٹے کر ان کوجہ ایسا میں اور اور است

مرزا قادیانی کو جضول نے تمام دنا کو چھٹر کر ان کورجواب دیے اور تاویلات

کرنے کا ذمه لیا تھا کب الیی نماز نصیب ہوسکتی ہے؟ ہرگزنہیں۔

حضرت جنيرٌ فرمات بين ( كم يك دفعه دعا برائ شفًا كردم بات آواز دادكه اے جنید درمیان بنده و خداچه کار داری ـ تو درمیان مامیا برآنچه فرموده اندت مشغول شو ـ درآنچه ترامبتلا کرده اندصبرکن ـ ترا به اختیار چه کار؟

ناظرين! حضرت جنيدٌ كے الہام كو ديكھو كەكس طرح مقام عبوديت و الوہيت كا لحاظ ہے اور مرزا قاویانی کے الہامات سے وزن کرو کہ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ کذاگر تھ کو پیدا ندگرتا تو آسان کو پیدا ند کرتا تو سردار ہے تیرا تخت سب انبیاء کے ادر بچھایا گیا ہے۔

به بین تفاوت راه از کاست تا به کا

حضرت جنيدٌ ك الهام كے مقابلہ من وساوس بين يانبيس؟ تكبر وخودستائى وخود پندی ہے جس سے عبودیت والوہیت کا کچھ فرق نہیں بایا جاتا۔ بھی مرزا قادیانی کو بھی خدا نے ان کی لغزش پر تیمیہ فرمائی۔ ہرگز نہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی نہیں لکھا کہ مجھ کو وسوسہ ہوا یا خدا تعالی نے مجھ کو یہ نصیحت کے طور پر فرمایا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ الهام خدائي نه تتے بلكہ وساوس تتے كه اسباب غرورِنفس تتے۔

حضرت جنية فرمات بين "كه ايك دفعه ميرا ياؤل درد كرتا تها مين في سورة فاتحه برای - اور دم کیا " با تھے آواز داوشرم نه داری که کلام مارادر حق نفس خود صرف کی ـ " اور فرماتے ہیں کہ 'آیک وفعہ معجد میں کسی درویش نے سوال کیا۔ اور میرے دل میں گزرا کہ میخف تندرست ہے اور سوال کیوں کرتا ہے؟ میں نے رات کو خواب میں دیکھا كەلكىطبى سرپۇش مىرے آ گے ركھا گيا ہے۔ جب اس سرپیش كواٹھايا تو وہى درويش مرده اس میں تھا۔ میں نے کہا کہ بیمردہ نہ کھاؤں گا جواب دیا گیا کہ"چرا درمجد خوردی۔"

ناظرين! مرزا قادياني كے الهامات تمام خواہش نفس پر مملو ہيں، تو عيسى ہے، تیرے دشمن تباہ ہول گے۔ خدا تیری مدد کولشکر لے کر آ رہا ہے۔ اب آپ مجھ کتے ہیں کہ ضدا تعالی کس مخص کی وساوس سے حفاظت کرتا ہے کہ ذرا لغزش ہو تو فوراً عماب کے طور پر متنب کر دیا۔ یا خودستائی اور اپنی برائی کے البام تاک نفس زیادہ سرکش ہو یا اس کی خواہش کے مطابق نکاح آسان پر پڑھے جائیں۔ بھی بھی مرزا قادیانی کو ایا الہام ہوا ہے کہ تو غلطی پر ہے؟ یا مرزا قادیانی نے فرمایا ہے کہ مجھ کو ایسا وسوسہ ہوا ہے۔

حکایت: کسی شخص نے حضرت جنید سے شکایت کی کہ میں نگا اور بھوکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ:۔ بروایمن باش کہ خدا برہنگی وگرنگی بکے ندہد کہ بروے تشنیع زند۔ و

جهانرا پرُ از شکایت کند بصدیقاں و دوستاں خود دہد\_'

ناظرين! معلوم موا كه دولت دنيا خدا تعالى صديقوں اور دوستوں كونبيس ديتا ہج ے۔ عاشقال از بےمرادی ہائے خوایش باخبر مشتد از مولائے خوایش۔ مرزا قادیانی کی ملازمت کا زمانه اور آخری لا کھوں روپید کا مالک اور اس ک

نثانِ صداقت قرار دینا کہاں تک ورست ہے؟

حضرت جنيدٌ فرمات بي كه "خدا تعالى از بندگان دوعلم مے خواہد كيك شاخت علم عبودیت۔ و ووم علم ربوبیت۔ مرزا قادیانی کاعلم ان کی تعلیم سے واضح ہو گیا

ے کہ میں اللہ میں سے مول اور اللہ میرے میں سے ہے۔ این اللہ مول احدیت کے

یروے میں ہوں وغیرہ جیبا کہ گزر چکا ہے۔

ناظرین! چونکہ حضرت جنید بغدادیؓ کو مرزا قادیانی اوران کے مرید مانتے میں۔ اس واسطے ان کی تعلیم سے مرزا قاویانی کی تعلیم کا مقابلہ کیا ہے۔ انصاف آب

فرمائیں کہ مرزا قادیانی صوفی فدہب کہاں تک تھے۔ وہ لوگ تو دنیا سے بول بھاگتے تھے۔جیسا کوئی وشمن سے۔ان کا قول ہے کہ

ہم خدا خواہی وہم رنیائے دول این خیال است و محال است و جنول

صوفیائے کرام کا اصول ہے کہ چونکہ انسان کا ایک دل ہے۔ اس میں صرف

ایک کی محبت کی جگہ ہے۔ خواہ وہ خداکی محبت کو دل میں جگہ وے یا دنیائے دوں کو۔ حضرت سرمدٌ فرماتے ہیں۔ رہاعی اے آنکہ بقبلہ بتال روست ترا

مغز چرا حجاب شد پیرت

وِل بستن بایں واں نہ نیکوست ترا چوں کی ول داری بس است کی دوست ترا

کیا وہ محف اینے وعویٰ میں جموٹا نہیں ہے کہ زر اور دولت عاصل کرنے کے

واسطے فریب کرے جھوٹ بولئے دھوکا دے خلاف وعدہ کرے عیش دنیا سے نفس کو لذت

وے۔ اینے رشمنوں کوڈانٹ بتائے بعض وقت معمولی اخلاق کو بھی ہاتھ سے وے دے

اور پھر منہ سے کہے کہ میں خدا کے لیے لذات نفسانی کی قربانی کر چکا ہوں۔ ونیا جفہ

ہے۔ میں اس سے کنارہ کش ہوں۔ کیا ایسے شخص میں اور معمولی پیروں میں جو مریدوں کو

رات ون اپنی کرامتوں کے پھندے میں پھنسا کر ان کے مال سے مزے اڑاتے ہیں۔ م و فرق ہے؟ ہر گر نہیں۔ کیا اس روشی کے زمانہ میں ان کی تعلیم اور خودستائی کی تصنیف ایک سے رہبر کا کام دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا مرزا قادیانی نے ہم کومعمولی پیرول کے پنچے سے چھڑا کر قادیان میں حارا وہی حال نہیں کیا؟ جو ایک مخص نے ایک بحری ك بيح كو بعيري سے محمور ايا اور خود گھر ميں لاكر ذيح كر كے كھا گيا اور كيا ہم اب زبان حال سے نہیں گے کہ

از چنگالِ گرگم در ربو آخر دیدمت خود گرگ

ضرور کہیں گے اور مناسب حال ہے کیونکہ ہر ایک قادیانی سے ماہواری چندہ وصول ہوتا ہے اور مال مفت دل بے رحم کے مصداق سے بے وریغ خاتی خرج میں آتا ہے اور کالج وغیرہ لنگر میں بھی خرج ہوتا ہے۔ جیما ان پیرول نے نذریں لینے کے واسطے اور مریدول سے زر وصول کرنے کا آلد تھر جاری کیا ہوا ہوتا ہے۔ دیا ہی مرزا قادیانی کا بھی ہے۔ اس کے ذریعہ سے چندہ وصول ہوتا ہے۔ ان دوکاندار پیرول گدی نشینول میں اور مرزا قادیانی میں کچھفرق ہے تو یہ ہے کہ وہ اشتہاری نہیں اور نہ کالج رکھتے ہیں۔ وبیا بی ان کو چندہ بھی کم ملتا ہے۔

ناظرين! كيا صوفيائے كرام كا يهي طريقه تھا كه وه تو أگر طيب لقمه ندملما تو فاقه كثى كرتے مگر بے تحقیق لقمہ ہرگز مندمیں نہ ڈالتے۔

حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ صدیث شریف میں ہے کہ عبادات کے وی ھے ہیں۔ اس میں سے نو ھے سے فقط طلب حلال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حلال کا کھانا کھاؤ تاکہ دعا قبول ہو۔حضرت نے فرمایا ہے کہ وس درہم وے کر کوئی کیڑا خرید کرے اور اس میں ایک درہم حرام کا ہو۔ تو جب تک وہ کیڑا اس کے بدن پر رہے گا۔اس کی نماز قبول نہ ہو گی۔ '

حفرت امیر المونین ابوبر صدیق " نے ایک غلام کے ہاتھ سے دودھ کا شربت پیا۔ جب بی نیچے تو معلوم ہوا کہ بیشربت وجہ حلال نے نہیں تھا۔ حلق میں انگلی

ڈال کر نے کر وی۔ حضرت عبدالله بن عمر نے فرمایا که اگر تو اتن نماز پر ھے کہ تیری پیر خیدہ ہو

جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بال کی طرح باریک اور دُبلا ہو جائے تو جب تک

حرام سے پرہیز ندکرے گا تو روزہ نماز ندمفید ہوگا اور ند قبول ہو گا۔

وبب بن الوردُ كوئى چيز نه كهاتے تھے۔ جب تك اس كى اصل حقيقت نه معلوم ہو کہ کیسی ہے اور کہال ہے آئی ہے؟ ایک دفعہ ان کی والدہ نے دودھ کا پیالہ آتھیں دیا۔ یوچھا کہ کہال سے آیا ہے۔ اس کی قبت تم نے کہاں سے دی ہے کہ س سے مول لیا ے؟ بعد دریافت کل حال ہو چھا کہ بری کو جارہ کہاں سے دیا ہے۔ لینی کس جگہ چی ب؟ معلوم ہوا کہ بکری ایس جگہ چری ہے جس جگہ مسلمانوں کا حق نہ تھا۔ پس انھوں نے دووھ واپس ویا اور شبہ میں بحالت پیاس بھی نہ پیا۔

حضرت عمر فاروق " كوبهى ايك وفعه صدقه كا دوده بإيا گيا تھا۔ انھوں نے مجھی بنتے کر دی تھی۔

اب ہم بادب تمام دریافت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے پندرہ روپید ماہوار کا روزگار چھوڑ کر قناعت سے منہ موڑ کر جو قوم کا روپید انھول نے جس غرض کے واسطے لیا تھا۔ جب دہ غرض پوری نہ ہوئی۔ یعنی نہ تمن سو جزو کی کتاب چھپی اور نہ تمن سو ولیل

غدابب باطله کی بطلان میں شائع ہوئی۔ نہ قوم کو بوری کتاب حسب وعدہ ملی جس کی قوم

نے قیت دی تھی تو اب وہ روپیدان کو استعال کرنا جائز ادر حلال تھا؟ ( دوم ).... بجائے بطلان ادبانِ باطله مسلمانوں کی ہی تر دید عقائد اور شرک و بدعت کی

تعليم بخلاف وعده كى ـ يعنى وعده بطلان اديان باطل كاتها نه كه اسلام حقد كا ـ بلكه حضرت مسيح عليه السلام كم معجزات كے مانے والوں كومشرك اور حضرت مسيح عليه السلام كوشعبده باز کہہ کر قرآن کے برخلاف کیا۔

( سوم ). ... جب مجمعی رقوم چندہ آتی تھیں کوئی الیم مثال پیش ہوسکتی ہے یا کوئی قادیانی ِ

جماعت میں ہے پیش کر سکتا ہے؟ کہ فریسندہ چندہ کی آ مدنی کا شرعی امتحان کیا جاتا تھا کہ آیا فریسندہ کی آمدنی اور چندہ وجہ طال سے ہے اور اس میں حرام کا شبہ نہیں۔ یعنی ر و وغيره ناجائز طريقه سينيس اور اگرشبه مواتو زر چنده بهى داپس كى گئ؟

ناظرین! اگر جواب نفی میں ہے اور ضرور نفی میں ہو گا تو چر تزکیہ نفس کیا مذمب صوفیائے کرام کیما ترک لذات کیس - تمام کارخانہ ی درہم برہم ہے۔ بھلا لا کھوں رد پیر آئیں اور سب کو مضم کرنے کے واسطے کچھ وجہ حلال محقیق نہ کی جائے بلکہ اپنا طریق اس کے حاصل کرنے کا ناجائز ہو لینی وعدہ کچھ اور کرنا کچھ۔ تو پھر ناجائز روپیہ

ے فناہ فی اللہ اور بقاء باللہ کا درجہ پانا امر محال بلکہ ناممکن اور مدمی کا دعویٰ قابل تسلیم

نہیں۔ پس طریق سلامتی ایمان یہی ہے کہ اگر ہیں کیونکہ مرزا قادیانی کو می موجود ماننا ان کے قول سے لازمی نہیں۔ اگر ہم مرزا قادیانی کو نہ ما نیس تو گنبگار نہیں اور نہ ہم پر قطع جمت ہے کیونکہ پیشگوئی میں لیفنی حدیث پیشگوئی میں صاف صاف عیلی ابن مریم وعیلی نبی الله تکھا ہے اور جائے نزول دمش ہے۔ پس اگر خدا تعالیٰ ہم سے پوجھے گا کہ تم نے مرزا غلام احمر تضا کو گئیسی ابن مریم کیوں نہ تسلیم کیا اور قادیان کو مشق کیوں نہ سانیم کیا اور قادیان کو مشق کیوں نہ سانیم کیا اور قادیان کو مشق کیوں نہ مان؟ تو ہم صاف کہہ سے ہیں کہ خدا وندا ہم کیونگر سمحقہ کہ تیری مراد دمش مراد نہیں ہوتی ہے۔ ووم کلیہ قاعدہ ہے کہ ولدیت خصوصیت کے واسطے ذکر کی جاتی ہے مراد نہیں ہوتی ہے۔ ووم کلیہ قاعدہ ہے کہ ولدیت خصوصیت کے واسطے ذکر کی جاتی ہے کہ کوئی دوبرا محقم اس نام کا دعوئی نہ کرے۔ اس لیے ولدیت کصی جاتی ہے۔ غلام احمد کئی مخصوں کا نام ہوسکتا ہے مگر جب ساتھ ہی ولدیت بیان ہو کہ غلام احمد ولد غلام مرتفی تو اس وقت اس غلام احمد خاص محفی سے مراد ہوگی اور اس کا اور دوبرا محفی مراد نہیں ہو تق اس میں مراد تھی نہ کہ غلام احمد۔ کیونکہ اگر سے کی سے مراد ہوگی ایور اس کا اور دوبرا محفی مراد نہیں ہو سکتی ۔ پس عیسی ابن مریم لفظ نہ ہوتا۔ تو شبہ ہوسکتا تھا اور مرادی معنی لیے جا سکتے تھے۔ اس میں مراد تھی نہ کہ غلام احمد۔ کیونکہ اگر ابن مریم لفظ نہ ہوتا۔ تو شبہ ہوسکتا تھا اور مرادی معنی لیے جا سکتے تھے۔

مرادی معنی یا استعارہ کے معنی اسم معرفہ پر بھی نہیں آ کتے۔ عیدی دشق دونوں اسم معرفہ ہیں۔ اگر اسم صفات ہوتے تو استعارہ یا مرادی معنی ہو کتے تھے۔ اس کی مثال الی ہے جیسا کہ بادشاہ ہمارا ولایت سے چھی تیجے کہ آ رؤجیس ولد لارڈ سٹورٹ کلکتہ میں فروکش ہوگا۔ اس کا حکم مانا گر ایک شخص پشاور ہیں جا کر کیے کہ میرا نام غلام فرید ہے جھے کو لارڈ جیس شلیم کرو اور بادشاہ کی مراد کلکتہ سے پشاور اور جیس سے مراد غلام فرید ہے تو کون غلام فرید کی من گھڑت بات مان سکتا ہے؟ پس مرزا قادیانی کے مانے کے واسطے ہم پر کوئی قطعی جت نہیں۔ مرزا قادیانی کی تعلیم مانے سے ہمارے ایمان اور تو حید میں شرک واقعہ ہوتا ہے تو جائز طریق یہی ہے کہ ہم الگ رہیں اور ایمان کی سلامتی کا باعث علیم ملکوں پر قطع جت کر گئے ہیں کہ ہم الگ رہیں اور ایمان کی سلامتی کا باعث خود ہی مسلمانوں پر قطع جت کر گئے ہیں کہ میرا مانا ضروری نہیں۔ ہزد ایمان نہیں۔ مانند ویگر صملها پیشگوئیوں کے ایک پیشگوئی ہے جو رکن دین نہیں۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالیس اور سلامتی کے کنارہ پر کیوں نہ رہیں کیونکہ ان کی تعلیم مشرکانہ ہے اور خطرہ میں ڈالیس اور سلامتی کے کنارہ پر کیوں نہ رہیں کیونکہ ان کی تعلیم مشرکانہ ہے اور شرک ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں ہوسکتا اور دوسری طرف ان کا مانتا ہزد ایمان رکن دین نہیں اور نہ ان کی ایک رہنا ضروری نہیں اور نہ ان کی مانٹ جن میں کوئی ہرخ اور مواخذہ ہے۔ اس واسطے الگ رہنا ضروری نہیں اور نہ ان کے مانئے میں کوئی ہرخ اور مواخذہ ہے۔ اس واسطے الگ رہنا ضروری نہیں اور نہ ان کے مانئے میں کوئی ہرخ اور مواخذہ ہے۔ اس واسطے الگ رہنا ضروری

ہے۔ کیونکہ راہ نجات تعنی قرآن و حدیث چھوڑ کر مشرکانہ تعلیم کے پیچھے رہنا مواخذہ آخرت اور عذاب الی کا باعث ہے۔ پس سلامتی ایمان ای میں ہے کہ محمد رسول الله ﷺ كى بيعت توژ كر مرزا قادياني كى بيعت قبول نه كريں اور حَسِرَ الدُّنْيَا وَالأَحِوَةَ

کا مورد نہ بنیں۔ خدا تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو اس فتنہ اور ابتلاً ہے بچائے اور اس

جماعت میں رکھے۔ جو قیامت تک حق پر رہے گی جیبا کہ مدیث شریف میں ہے کہ میری امت میں سے تمیں آ دمی ہول گے۔ جو جھوٹا دعویٰ نبوت کا کریں کے حالانکہ کوئی

نی میرے بعد نہیں ہے۔ گر ایک جماعت میری امت میں سے حق پر قائم رہے گی۔ لینی كرام رحم الله تعالى الجعين-

قرآن اور صديث برعمل كرنے والى ہے۔ آمين ثم آمين بحرمت محد رسول الله عظي وصحاب ناظرين! مين خاتمه ير چندسوال و جواب داسطے افادہ الل اسلام كے لكھتا ہوں تا کہ وہ ان مخضر جوابات کو یاد کر کے مقابلہ کے واسطے تیار رہیں کیونکہ مرزا قادیانی کا ہر

ایک مرید رات دن تیار ہے اور ای فکر میں ہے کہ سی نہ سی طرح کسی کو گمراہ کروں اور مسلمان چونکہ تیارنہیں ہوتے۔ اس لیے ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ مسے کی موت کا مسکله بر ایک مجلس میں چھیٹر دیتے ہیں اور وہ خور تو طوطے کی طرح اینے سوال و جواب

حفظ کیے ہوتے ہیں اورمسلمان اس سے واقف نہیں ہوتے۔اس لیمتحر ہو جاتے ہیں۔

سوال و جواب

سوال: آپ مرزا قادیانی کومسیح موعود کیون نہیں مانے؟ جواب: چونکه مرزا قادیانی کی تعلیم مشرکانه ب اور بید حضرت مسیح موعود کی شان سے بعید

ہے کہ وہ شرک بھری تعلیم دے اس لیے ہم نہیں مانتے کیونکہ مشرک کو نجات ہر گز نصیب

نهیں ہوتی اور مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں کہ''مسیح موعود کا مانتا رکن دین و جزو ایمان

جواب: (۱) مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں "کہ میں نے زمین بنائی آسان بنایا اور میں

(٢) "ميرى ادرمسح كى محبت كے نر و مادہ سے روح القدس بيدا ہوتا ہے اور يہ پاك تثليث ہے۔" (توضيح الرام ص ٢١ خزائن ج ٣ ص ١٦ حرام) ناظرين! مثليث كيا اور باك كيا؟ (٣) ''محمدُ رسول الله عليكة كا آنا خدا كا آنا تها لعنى محمد رسول الله عليكة خود خدا بي ونيا ير آيا

(ازالة اوبام ص ١٦٠ و١١٠ مزائن ج ٣ ص ١٢١)

﴿ كَتَابِ البربيص ٤٤ خزائن ج ١٣ ص ١٠٥)

نہیں ہے۔''

اس کی خلق پر قادر تھا۔''

(توسيح المرام ص ٢٨ ـ حاشيه فزائن ج ٣ ص ٢٥) (٣) '' جب كوئي مخض اعتدال روحاني حاصل كر ليتا ہے نو خدا كى روح اس ميں آباد ہوتى (توضيح المرام ص ٥٠ نزائن ج ٣ ص ٢٦)

(۵) مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ "خدا نے مجھ کو کہا کہ تو میرے سے بمزلہ مے ک (هيقة الوي ص ٨٨ خزائن ج ٢٢ ص ٨٩) ہے۔ (لیعنی ابن اللہ ہے۔)''

(٢) "فداكى تصوير انسان ك اندر تعين جاتى بي " (هية الوي ص ٢٥ - فزائن ج ٢٢ ص ٢٧)

(۷) ''انسان احدیت کی جادر میں مخفی ہو جاتا ہے۔'' (هیفة الوی ص ۵۱ خزائن ج ۴۳ ص ۵۸) (دوم) ..... "مرزا قادیانی نبوت کا وعولی کرتے ہیں اور انبیاءً کی بے ادبی اور ان عے

معجزات ہے انکار کرتے ہیں۔ (٨) "وه سيا خدا ہے جس نے قاديان ميں رسول بيجا۔"

(ديكمودافع البلاص اا خزائن ج ١٨ص ٢٣١) (٩) "خدانے جاہا كداين رسول كو بغير كوائى حجوز دے."

(ديكمودافع البلاص ٨ خزائن ج ج ١٨ص ٢٢٩)

(١٠) " بجر اس سيح يعنى مرزا قادياني ك كوني شفيع نهين "

( ویکمودافع البلاص ۱۳ خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

(۱۱) "میں نے خدا کے ففل سے ندائی کوش سے اس نعت سے حصد یا لیا ہے جو مجھ ے پہلے نبیوں اور رسولوں کو اور خدا کے برگزیدہ بندوں کو دی گئ تھی۔"

(حقیقت الوی ۲۲ خزائن ج ۲۲ ص ۲۴)

(۱۲) "مرے قرب میں میرے رسول کی سے ڈرانہیں کرتے۔"

(حقیقت الوی ص۲۷ خزائن ج ۲۲ ص ۷۵) (١٣) " ونيايس كى تخت اترے برتيرا تخت سب سے اوپر بچهايا گيا۔"

(حقیقت الوحی ص ۸۹خزائن ج ۲۲ص۹۳)

(۱۴) اے سردارتو خدا کا مرسل ہے راہ راست پر۔''

(حقیقت الوحی ص ۱۰۷ خزائن ج ۲۲ص ۱۱۰)

علاوہ دعویٰ نبوت کے انبیاء کے معزات سے انکار کرتے ہیں اور جب بھی ان

ک غلطی یا جمونی پیشکوئی بتائی جاتی ہے تو نہایت گتاخی سے جمونا الزام تمام انبیاءً پر

لگاتے ہیں کہ ان کی پیٹگوئیاں غلونگلی رہیں بلکہ ان کی بے ادبی سے حضرت محمد رسول

الله عليه بهي نه في سكيد ان كي بهي اليك بيشكوكي معاذ الله جمولي نكلي بنا دي حالا تكه محض غلط ہے۔ کوئی پیش گوئی رسول مقبول ﷺ کی غلط نہیں تکلی۔ کیا ایسا شخص امتی ہونے کا

دعویٰ کرے تو سیا ہے ہر گزنہیں۔ ·

ويكمو خزائن ع ٣ ازاله الاومام صفحه ٣٠٢-٣٠٣-١٥٨ صاف مجزات کے مکر ہیں۔ خاص کر حضرت مسے علیہ السلام کوشعبدہ باز سحر سامری سے کرنے والابتاتے ہیں اور عمل بالترب تاویل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ تالاب کی مٹی تو کفار بھی لا سکتے تھے اور مٹی کی مورتیں بنا سکتے تھے۔

قاریانی: مرزا قاریانی کامل نبی نه تھے وہ ناقص اور ظلی نبی تھے۔

جواب: کامل نی کے بعد ناقص نی کی کچھ ضرورت نہیں۔ جاری عقل ماری ہے کہ

كامل ني كو چهور كرناقص ني كى ناقص تعليم مانين؟ جيباكه وه تثليث كي تعليم دية بين جُوكُ قُرْآن كَ برظاف بــ قَالُوا تَخَدُ اللَّهُ وَلَدًا سُبُحَانَهُ هُوَ الغني الخ (يول ١٩) (دوم)..... بي كاكولى استادتيس موتا وه محض اى موتا ہے اور ضدا تعالى اس كو بطور مجره

علم عطا کرتا ہے تا کہ عوام یہ نہ کہیں کہ سلف کی کتابوں سے دیکھ کر بتاتا ہے اور مرزا قادیانی استادے برھے ہیں۔ اس واسطے بی نہیں ہو سکتے کیونکہ انھوں نے سرسید اور ابن

عربی وغیرہ سلف کی تصانیف سے مضامین اخذ کر کے اپنی طرف منسوب کیے ہیں اور حقائق ومعارف نام رکھا ہے۔

(سوم)... کسی نص شری سے دوقتم کے نی کا ہونا ثابت نہیں ہے بلکہ بعد محمد رسول اللہ ﷺ کے جس کی تعلیم خدا تعالیٰ نے کامل فرما دی۔ کسی وجی اور نبی کی ضرورت نہیں۔

ناقص کے بعد کامل کوشلیم کر سکتے ہیں کہ نقص رفع کر کے تعلیم ناقص کی تکیل کرے۔ مگر کال کے بعد ناقص کا آنا نامکن و غیر واجب ہے۔ محمد رسول اللہ عظیم کے بعد اگر کوئی ناقص نی ہوا ہے یا کسی نے رعویٰ کیا ہے۔ تو بتاؤ؟

قادیانی: جھوٹے مدی کو بھی بھی فروغ ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کے بہت مرید ہو گئے ہیں۔

جواب: مسلمه كذاب كے بہت بيرو ہو گئے تھے۔ چنانچه چندى ہفتوں ميل لاكھ سے ادیر مرید ہو گئے تھے اور اس کے آ کے عزیز جانیں قربان کرتے تھے اور مسلمانوں سے جنگ و جدال کرتے تھے۔مرزا قادیانی کواگر کوئی جنگ پیش آتی تو ایک مرید بھی ساتھ نہ

دیتا۔ حسن بن صباح و دیگر معیان کا حال روش ہے کدان کے بہت مرید اور پیرو ہو گئے

اور آخرکار فنا ہو گئے۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ جس کے مرید بہت ہوں۔ وہ حق پر ہے تعلیم

معیار ہے اگر تعلیم ناقص ہے تو کوئی نہیں مان سکتا۔ جب مرزا قادیانی کی تعلیم خلاف شربعت محمری ہے تو کون مان سکتا ہے؟

قادیانی: ہم سے حیات وممات سے میں بحث کرلو۔ اگر قرآن سے حیات سے طابت کر دوتو ہم مان جائیں گے۔

جُواب: قَرآن فرماتا ہے۔ مَافَعَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ (النَّاء ١٥٤) إِنِّي مُعَوَفِيْكَ وَدَافِعُكَ وَمُطَهِّرُكَ (العران ٥٥) بي خائر تمام حضرت مسيح عليه السلام كي طرف داجع میں کداے میسی میں تھھ کو اپنے قبضے میں کرلوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور باک کر دو ل گا۔

(ادل) ..... حضرت عیسی جم اور روح دونول کو کہا جاتا ہے نہ کہ صرف روح کو۔ کیونکہ

(دوم).....اگر رفع روح مانین تو خصوصیت مسح کیا ہوئی۔ روح تو ہر ایک مومن کا بعد

مفارقت جسم کے آسان پر جاتا ہے؟ (سوم) ....خدا كا وعده كه من تم كوايخ قبضه من كرلول كا ادر ابني طرف الله الول كا

اور پاک کر دول گا۔ اس صورت میں سیا ہوتا ہے۔ جب رفع جسمانی ہواور سیح سولی بر نہ چڑھایا جائے۔ جب ہم سولی پر چڑھایا گیا مان کیں تو خدا کا وعدہ پورانہیں ہوتا۔ مار کر

لینی طبعی موت سے مارکر تو خدا ہر ایک نیکو کار کا رفع کرتا ہے۔ پھر مسیح کی خصوصیت اور وعدہ خدا کہ میں تجھ کو اٹھا لول گا۔ اپنی طرف اور پاک کروں گا۔ بے ربط ہے۔ پھر صاف بير ہوتا جاہيے تھا كه پہلے تحوكو مارول كا اور روح كو اٹھا لول كا۔ مر وہال تو صاف یعیشی جو کہ روح اورجم ووثوں کے مرکی حالت کا نام ہے۔ صرف روح کا رفع کہال کھا ہے؟ یہ بالکل محال عظی خیال ہے کہ سیح سولی پر چڑھایا گیا ہے گر مرانہیں۔ جب

-سولى ير چر هانا ملعون ہونے كى دليل ہے تو چر جا ہے جان نكلے يا نه نكلے۔ وہ جنك اور ب حرمتی جو ایک نبی کی نه ہونی جا ہے تھی ہوگئ۔ تو پھر خدا کا وعدہ کیا ہوا؟ دوسرا یہ

بالکل بودی ولیل ہے کہ یبودی معہ بادشاہ وقت ایک مخص کوسلطنت کا دعمن یا مری سمجھ کر سولی پر لئے ویں اور بغیر موت کے اتار لیں اور اگر میے الیا ہی قریب الرگ ہوگیا تھا۔ جیا کد مرزا قادیانی کہتے ہیں کرصلیب کے عذاب سے بیہوش وقریب المرگ ہو گیا تھا۔ مرانہیں۔ تو یہ بھی علاوہ خلاف عقل ہونے کے خدا کے وعدہ کے برخلاف ہے۔ وہ تو کافرول سے بچانے کا وعدہ تھا۔ جب کافرول نے طرح طرح کے عذاب سے میج کو

روح تو پہلے بی سے پاک ہے۔اس کو کیا پاک کرنا؟

قریب المرگ كر ديا يا اين زعم مين ملاك كر ديا اور تمام خدائى مين بي خبر سيل كئ اورمشهور ہو گیا کہ سے سولی ہر چڑھایا گیا اور طرح طرح کے عذابوں سے اس کو ہلاک کیا گیا۔ تو پھر خدا كا وعده هُطَهَرُكَ وَرَافِعُكَ نعوذ بالله جمونا نكلا۔ چونكه خدا كا وعده جمونانبيس موتا اور قرآن نے تقدیق بھی کر دیا کہ مَاقَتَلُو مُ يَقِينُا اور الله نے کافروں سے داؤ کیا اور الله كا داؤ غالب رماكدان كوشبه مي ذالاكه انهول في مشبه مسيح عليه السلام كومسيح عليه السلام سمجه كرصليب يرجرٌ هايا اورميح عليه السلام كوحسب وعده بيحا ليا اور خدا تعالى غالب حكمت والا ہے۔ بیاس واسطے فرمایا کہ اللہ تعالی ایس حکمت سے کام کرتا ہے کہ کوئی تجویز اس پر غالب نہیں آئسکتی اور کوئی فخض اس واقعہ کا انکار نہ کرے کہ محال عثل ہے کہ حضرت مسخ عليه السلام كالمعمل خدان بهيج ديا اورمسح عليه السلام كو الله ليا كيونكه وه غالب حكمت والا ہے۔ یہ اعتقاد بالکل خلاف نص قرآنی اور صدیث نبوی بلکہ اجماع امت ہے کم سے سولی پر چڑھایا گیا اور مرانہیں۔

بھلا یمکن ہے کہ ایک مخص کوسولی پر الکایا جائے اور بموجب رواج امتحان بھی کیا جائے اور ہر ایک فتم کا عذاب بھی دیا جائے۔ گر مصلوب کی جان نہ نکلے اور المکار مردہ اور زندہ میں تمیز نہ کر سکیں۔ چاہے کتنا ہی بے ہوش ہو اور قرب الرگ ہو۔ اس کے سانس کا آنا جانا تو ضرور محسوس موتا ہے اور نبض بھی چلتی رہتی ہے۔ علاوہ برال وہال تو کئی حکیم اور ڈاکٹر شناخت کے واسطے موجود ہوں سے کیونکہ سلطنت کے مدعی کو پھانسی دیا گیا تھا۔ یہ اعتقاد علادہ نامعقول ہونے کے خلاف واقعہ بھی ہے۔ کیونکہ اس وقت ایک مخض نے مشیح کی پیلی چھید کر امتحان بھی کر لیا تھا کہ سیح مردہ ہے کیونکہ جِس جگہ بھالا مارا وہاں سے لہو اور یانی نکلا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ مصلوب مسیح جومٹیل تھا۔ واقعی مر گیا تھا۔ اگر بفرض محال یہ مان بھی لیس که صلیب پر قریب المرگ تھا اور الی حالت نازک تھی کہ مردہ اور زندہ میں تمیز نہ ہو عتی تھی تو مدفون ہو کر تو قبر میں ضرور ہے دم گھٹ كر مركيا تھا۔ ايے باغى كى قبركو بغير پہرے اور حفاظت جھوڑ دينا كدكوئى اس كوقبر ے نکال نہ سکے۔معقول نہیں۔ مزید برآ ں جب قرآن کی تائید میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ إِنَّ عِيْسِلِي لَمْ يَمُّتُ وَإِنَّهُ وَاجِعُ اِلَّيْكُمْ قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. "عَسِلَ

مرانہیں ۔ تحقیق وہ تم میں واپس آنے والا ہے۔ قیامت کے دن (تفيير درمنثورج ٢ص ٣٦) پس جو امر قرآن اور صدیث سے ثابت ہے۔ وہ یودی عقلی دلائل سے کوئر

مشکوک ہوسکتا ہے؟ اور رسول اللہ ﷺ نے جیبا قرآن سمجھا۔ دوسرانہیں سمجھ سکتا۔ پس رسول الله على كمعنى جو اخذ كيے كے بيں۔ درست بين اور جومعنى مُتوفيدك كے جھ كو ماروں گا کرتے ہیں۔غلط ہیں۔

قادیانی: قرآن سے حضرت سے کی موت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھو مُتَوفِیْک و تَوفیتی الخ۔ جواب: توفِّي كمعنى موت كاس جكه درست نيس بيل أخد شي وافيًا كر بيل كُوتَكُمْ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. وَافِعُكَ وَمُطَهِّرُكَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. قريدُ مَن اخذ ش

کا ہے اور یہی معنی متر جمان ومفسران نے کیے ہیں اختصار کے طور پر لکھتا ہوں۔

(١) ترجمه شاه ولى اللهُ صاحب يلعِسُي إنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى "اعليلى مرآ كينه

برگیرندهٔ توام ـ و بردارنده توام ـ بسوئے خود ـ''

ر) ترجمه رفع الدين صاحب "" المعين تحقيق من لين والا بول تحم كواور الحان والا ہوں تھھ کو طرف اپنی<sup>''</sup>

(٣) ترجمه شاه عبدالقادر"- "ا\_عيني مين تجهه كو بمرلون گا اور اثفا لون گا اين طرف- " (٣) ترجمه حافظ نذير احمد صاحب ايل - ايل - وي د عيلى ونيا ميس تمهاري مت ريخ كي

پوری کر کے ہم تجھ کو اپنی طرف اٹھالیں گے۔''

فائدہ۔ داؤ جس کا مٰکور اس آیت میں ہے۔ وہ یہ تھا کہ یہودیوں نے یکا یک حضرت عيسىٰ عليه السلام كو كرفقار كرايا اور براه عداوت ان كوسولى ير چرهايا بيرتو يبود يول كا داؤ تھا۔ خدا کا داؤ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ان کا ایک ہم شکل سولی دیا گیا اور وه سيح و سلامت آسان پر افغائے گئے۔ نذیر احمد مُتَوَقِیْکَ کا ترجمہ ماروں گا اور تیرے روح کو اٹھاؤں گا اپنی طرف۔ کس نے کہیں کیا ہے؟ اگر کس نے کیا ہے تو بتاؤ۔

مرزا قادیانی کا خود ہی مرعی ہوتا اور خود ہی این دعویٰ کے معنی کرنا قابل سلیم نہیں۔ اب مفسرین نے جو کھمنی توفی کے کیے ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔

(١) تغيير بيضاوي. التوفي اخذ شي وافيا والموت نوع. منه. (٢) تغییر ابوسعود التوفی اخذ شی وافیا والموت نوع منه و اصله قبض شی

بتمامه بھی آیا ہے۔

(٣) قسطلاني\_ التوفي اخذ شي وافيا وللموت نوع منه.

(٣) تغير كبير ـ التوفي اخذ شئ وافيا والموت نوع منه.

یہ کلیہ قاعدہ ہرایک زبان کا ہے۔ کہ جب ایک لفظ جس کے کئی ایک معنی ہوں

لین بہت معنی مول۔ تو آ گے پیچھے کی عبارت کو دیکھا جاتا ہے اور جومعنی سیاق عبارت کے مطابق ہوں۔ وہی معنی درست ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی پیلی عبارت کی طرف دیکھو کہ کیا قرینہ ہے اور پھر خود فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سے معنی درست ہیں؟ حفرت مسيح عليه السلام كى دعا يركه خدايا مجه كوملعون موت سے بجانا۔ پھر خدا تعالی کا دعدہ کہ میں تجھ کو اپنے قبضہ میں کر اوں گا اور اپنی طرف اٹھا اوں گا اور تجھ کو پاک كر دول كا- كافرول كے شر سے داؤ كيا كافرول نے اور داؤ كيا اللہ نے۔ ير الله كا داؤ غالب ربا كه كافرول كوشبه جوار مرميح نه تو قل جوا اور نه مصلوب جوا بكه نبيل قل جوا یقیناً۔ اب آب انساف اور غور سے فرمائیں کہ حضرت مسے علیہ السلام ملعون موت سے نجات مانگا ہے اور خدا وعدہ دیتا ہے تو چرمتوفیک کے معنی اس موقعہ پرموت کے کرنے س قدر ملطی ہے؟ اور مذکورہ بالا آیات قرآنی کے ترجمہ کے س قدر متعارض ہیں۔ یعنی خدا وعدہ فرماتا ہے کہ تھے کو پاک کروں گا اور اٹھا لوں گا اگرید مانیں کہ صلیب پر چڑھایا

گیا ادر سخت سخت عذاب اس کو دیئے گئے۔ حتیٰ کہ بیہوٹ ہو گیا۔ قریب المرگ ہو گیا اور عوام نے اسے مردہ مجھ لیا تو پھر خدا کا وعدہ کافروں سے پاک کرنے کا اور رفع کرنے کا

معاذ الله جمونا تفهرتا بـ كيونكه جب بحرمتى بوئى دات كى موت مشهور موئى صليب پر ملعون موت سے مرنا يبوديوں كو يقين مواليا تو كھر وہى مثال كه گدھے بر چڑھے گر

پاؤں نیچے رہے تھے۔ صادق آتی ہے۔ جب ایک خض جس بے عزتی ہے ڈرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خدا یا مجھ کو اس ذلت سے بچانا اور دعا بھی قبول ہوتی ہے اور وعدہ بھی پاک کرنے اور اٹھائے جانے کا

دیا جاتا ہے تو پھر بداعقاد کہ سے صلیب پر چڑھایا گیا۔طرح طرح کے عذابوں سے اس

کو تکلیف دی گئی۔ جن کے باعث وہ بیہوش اور قریب المرگ ہو گیا کیما وعدہ کے متعارض ہے اور مطحکہ خیز ہے کہ سولی پر بیوش ہو گیا۔ سانس اور بھی بند ہوگی اور عوام نے

كيسى بے دليل تاويل ہے كه و يكھنے والے تو مروه كتے ميں اور عذابول كى مختول سے بہوش اور قریب المرگ ہونا خود مانتے ہیں گر اینے وعویٰ میں محو ہو کر بلادلیل کم جاتے ہیں کہ مرانہیں۔ یہ الی مثال ہے کہ ایک عزت دار آ دمی اینے مکان کی نیلامی سے ڈر کر ا پی برمتی سے بیخ کے لیے دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھ کو اس ذات سے بحاؤ اور خدا

کیا مرزا قادیانی کے نزد یک مرنے والے کے سر پر کوئی سینگ ہوتے ہیں

اس کو مرده بھی سمجھ لیا اور پہلی چھید کو امتحان بھی کر لیا۔ گر مرانہیں۔

وعدہ بھی کرے کہ میں تیری عزت کا باس رکھوں گا۔ خدا تعالیٰ کے خوش اعتقاد بندے خدا کا وعدہ بھی پورا ہوتا مانیں اور بیہ بھی کہنیں کہ مکان کی نیلامی کا ڈھنڈورا بھی پھروایا گیا اور مکان نیلام بھی ہوا ہر ایک چھوٹے بڑے میں بلکہ تمام عالم میں نیلام مشتہر بھی ہوا اور ہر

ایک کو یقین بھی آ گیا کہ مکان نیلام ہوا۔ گر پھر بھی بلادلیل کہنے والا کہنا ہے کہ شخص غه کورکی نه تو بے عزتی ہوئی اور نه مکان نیلام ہوا۔ صرف بولی اور ڈھنڈورا پھروایا گیا تو کیا کوئی عظمند مان سکتا ہے کہ اس مخف کی عزت بنی رہے اور خدا نے جو دعدہ کیا تھا کہ

تحم کو بے عزت نہ ہونے دوں گا۔ سیا لکلا؟ ہر گزنہیں۔ ہر گزنہیں۔ پس یہی حال سیح کا ہے کہ بے گناہ صلیب پر چڑھایا گیا۔ سخت سخت عذاب بے گناہ کو دیے گئے۔ مار پیٹ

نے ایا بہوش ہوا کہ مرکیا اور دن بھی کیا گیا۔ گر حارے بہادر مرزائی کے جاتے ہیں

كمرانبيس- يه وي مثال ب كه كده ي چرهايا كيا اورتشبير بهي موار كر فدان اس کی عزت بھی رکھ لی۔ بعلا اجماع ضدين اس فلفيانه زمانه مين كون مان سكتا بع؟ قرآني سياق

عبارت تو یمی حابتا ہے کہ اس جگہ توفی کے معنی اپنے قبضہ میں لینے اور بناہ دینے کے

کیے جاکمیں نہ کہ موت کے۔ کیونکہ قرینہ موت کا ہرگز نہیں پس جو جو معنی متقدمین مترجمان ومفسران نے کیے ہیں۔ وہی درست ہیں کیونکہ صلیب پر چڑھایا جانا ملعون

موت کے الزام سے بچانے کا حضرت عیلی علیہ السلام کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا۔ وہ اس

صورت میں وفا ہوسکتا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام صلیب پر ند جر سایا جائے اور نداس کوصلیب کے عذاب دیئے جائیں۔

مرزا قادیانی نے خودمی (براین احدیث ۵۲۰ ماشدنبر اخزائن ج اص ۱۲۰) میں انی مُتَوَقِیْک کا ترجمہ"اے عیلی میں تجھ کو بوری نعمت دوں گا" کیا ہے۔ کیا بوری نعمت سولی پرچ اعانا اور سخت سخت عذاب اور مارپید اور ذلیل کرنے کا نام ہے؟ متوفیک کا ترجمہ میں تھو کو ماروں گا۔ مرزا قادیانی کے اپنے بھی برطاف ہے۔

(ازالہ اوہام ص ٣٣٢) میں مرزا قادیانی نے توفی کے معیٰ نیند کے خود قبول کیے بیں فرماتے ہیں کہ اس جگہ توفی کے معنی حقیقی موت نہیں بلکہ مجازی موت ہے جو کہ

ننیند ہے۔ قرآن مجید میں توفی کے معنی لین دین بورے کے بیں اور نیند کے بھی ہیں

*جییا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو قرآ ن مجید و*ُھُوَ الَّذِی یَتَوَفَّکُمُ بالیل (انعام ۱۰) ک*ھر* 

وَيَهُو قُرْآنَ مِجْيِرٍ ٱللَّهِ يَتُوَفَّى الْاَنْفُسِ حِيْنَ مُوتِهَا وَالَّتِينَ لَمُ تَمُتُ فِى مَنَامِهَا فَيَمُسِكُ الَّتِي قَطْي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الاخُويٰ اِلَى اَجَلَ مُسَمَّى. (در٣٢) "خدا تعالی موت کے دفت جانوں کو پوراقبض کر لیتا ہے اور جونہیں مرتے ان کی توفی نیند میں ہوتی ہے لینی نیند میں پوراقبض کر لیا جاتا ہے پھر ان میں جس پر موت کا تھم لگ چکتا ہے۔ اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور دوسرے کو جس کی موت کا حکم نہیں دیا۔ نیند میں تونی کے بعد ایک وقت تک چھوڑ ویتا ہے۔''

يُم وَيَكُمُو قُرْآن مِيدٍ لَلَّذِينَ لَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوقِيهُم أَجُورَهُمُ (ال عران ۵۲) ترجمہ: ''جو لوگ ایمان لائے خدا ان کو تواب پورے پورے دے گا۔'' و کھوقر آن کریم۔ ثُمَّ توَفَی کُلِ نَفْسِ مَا کَسَبَتْ. (ال عران ١٦١) ترجمہ: " پھر جس نے جيما كيا اس كو بورا بورا بدلا ديا جَائم كُلُّ ؛ إنَّمَا تَوَقُّونَ اجور كم يوم القيامة (العران

١٨٥) يعنى قيامت كے دن بورا بورا بدله وے۔

ناظرین! قرآن مجید میں جس جگه توفی كا لفظ استعال كيا گيا ہے وہاں ہميشہ بورا لینے یا دینے کا مطلب ادرمعنی ہیں۔ توفی کےمعنی موت کے بھی ایک نوع ہے۔ لینی

ایک قتم ہے جس کے مجازاً معنی موت ہوتے ہیں ندکہ حقیقی معنی۔ کیونکہ موت بھی اصل میں روح پر قبضہ حاصل کرنا ہے۔ جس کے صاف صاف معنی لینے کے ہیں۔ حقیق معنی تونی کے بورا لینے کے میں اور نیند کے بھی میں۔ صرف قرید ید دیکھا جاتا ہے۔ قرآن میں جس جگه توفی سے مرادموت ہے۔ وہاں ضرور قرید ہے۔ توفنا مَعَ الأبُواد (العران

١٩٣) فيوفيكم ملك المعوت (الم مجده ١١) توفيهمُ الْمَلْئِكَة (نَاء ٩٤) غرض مر ايك

میں قرید موت موجود ہے۔ اگر قرید ند ہوتا تو مجھی موت کے معنی ند ہوتے اور انی متوفیک میں قرینہ موت نہیں ہے۔ پس معنی موت کے غلط ثابت ہوئے۔ قادیانی: بیرتو عقل نہیں مانتی کہ ایک محض ہمیشہ زندہ رہے اور جسم خاکی آسان پر جاسکے

جواب: حضرت می علیه السلام کو ہمیشہ زندہ کوئی نہیں مانا۔ بموجب مدیث شریف کے

مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بعد مزول پینتالیس برس زندہ رہیں گے۔ نکاح کریں گے ان کی اولاد ہو گی۔ بھر فوت ہو کر مدینہ منورہ روضہ رسول الله عظام

میں مدنون ہوں گے اور ان کی قبر چوتھی قبر ہو گی۔ رفع جدعضری معجزہ کے طور پر تھا جس طرح کہ ان کی بیدائش بغیر باپ کے

معجزه تھی۔ اگر آپ معجزہ سے انکار کرتے ہیں تو ہم عقلی ثبوت دینے کو تیار ہیں۔ قاریانی: میں معجزه نہیں مانتا۔عقلی ثبوت دو۔

جواب: محال عقلی انسان این جہل کے باعث کہا کرتا ہے۔ جب اس کوعلم ہو جائے تو

پھر اسی امر محال کومکن مانتا ہے۔

(۱) اربعه عناصر کے خواص متضاد ہیں۔ لینی آگ پانی عاک ہوا یہ چاردں ایک ہی ونت ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور انسان اس کو ممال عقل کہتا ہے مگر جب اس کو اپنے

جسم کی ترکیب کاعلم مو جاتا ہے تو مان لیتا ہے کہ بیشک متضاد عناصر جمع موسطتے ہیں۔

(٢) جمد عضری میں ہوا' آگ عالم علوی سے ہیں۔ پانی اور خاک عالم سفلی سے۔ اور ب

سائنس کا مسکد ہے کہ غالب عفر مغلوب عضر کو اپنے میں جذب کر لیتا ہے۔ بس اب غور كروكدانسان كے جسد عضرى مين آگ و موا يہلے بى عالم علوى سے ميں اور تيسزا روح بھی عالم علوی سے ایک لطیف جو ہر ہے اور پانی اور خاک دوسفلی عضر بھی عقلاً مغلوب ہو

كرايى بستى دوسرے دولطيف عناصر مل محوكر سكتے بين اورلطيف موكر عالم بالاكو جاسكتے میں یغنی یانی اور خاک۔ ہوا اور آگ میں تبدیل ہو کر آسان پر جا سکتے ہیں تو اس میں

محال عقلی نہ رہا کیونکہ خدا تعالیٰ نے جاہا کہ رفع عیسیٰ کرے اور کافروں ہے بچائے تو حسب وعده اس نے قوی عضر لعنی آگ و ہوا میں ضعیف عناصر لعنی خاک و آ ب کومحو کر

کے اور روح جو پہلے ہی عالم علوی سے تھا۔ قوت صعود عنایت فرمائے تو اس میں محال عقلی

کیا ہوا؟ بلکہ عقلاً تو ہوسکتا ہے کہ جسد عضری آسان پر جائے اور بی بھی علم طبیعیات کا مسلمہ مسکلہ ہے کہ خاک اور پائی دوعضر قبول کرنے والے ہیں یعنی بیر جھٹ دوسرے عضر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جیسا کہ پانی کا ہوا ہو جانا روزمرہ کا مشاہرہ ہے۔ تو پھر رفع جسد

عضری محال عقلی کہنا سخت غلطی ہے۔ قادیانی: گراییا بھی نہیں ہوا اگر چہ عقلاً ممکن ہے گر عادة محال ہے۔

جواب: (۱) عادتا تو كتب سادى في ثابت ب حضرت الميا آسان برتشريف لے كئے چنانچد بائيل باب سلاطين من لكھتا ہے كہ آتھين رتھ يا بگولے كے ذريعه حضرت الميا

آسان پر اٹھائے گئے جس کو مرزا قادیانی بھی مانتے ہیں۔ (۲) حضرت مسیح \* کا بھی آ سان پر جانا انجیل و قر آ ن ہے ثابت ہے اور وہ بذریعہ ملائکہ

جن كا آسان سے آنا جانا بلكه بشكل أنساني متشكل مونا مرزا قادياني نجى مانة بيل رفع ہوا ہو گا۔ جس طرح فرشتہ آسان پر چلا گیا حضرت مسج علیہ السلام کو بھی لے گیا۔ اس میں

محال کیا ہے؟ روزمرہ کا مثلاہ ہے کہ پرواز کرنے والا وجود نہ پرواز کرنے والے وجود کو ساتھ کہ جاسکا سے سنگ ساتھ لے جا سکتا ہے۔ (٣) حضرت ادريس كا بھى رفع قرآن مجيد ميں مذكور ہے كہ ہم نے اس كو الله اليا ہے۔

(۴) حفرت محمد رسول الله ﷺ کا معراج اس جسم عضری ہے جس پر قرآن و حدیث اور اجماع امت ناطق ہے اور بیمعراج حضرت الله كا آسان پر جانا بمعیت جرائيل ہوا تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ ساتھ بتھے اور آپ ایک نوری براق پر سوار تھے۔

قادیانی: آسان پر تو انسان زنده نهیس ره سکتاب جواب یہ اعتراض بھی باعث جہل علوم جدیدہ سے ہے۔ میں اس جگد صرف ایک

فریج عالم علم بیئت کی رائے لکھتا ہول تا کہ آپ کو اپنی غلط فنمی ثابت ہو جائے۔ کیونکہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ تمام سیاروں میں آبادیاں ہیں اور وہاں بھی حرارت یوست تری ہوا ہے اور انسان برسبب تناسب تا شیرات عناصر وہاں زندہ رہ سکتا ہے بلکہ آسان کے

بروج بھی عناصر ہی کی سی تا ثیرات رکھتے ہیں۔

فریج عالم علم بیئت آرا کو صاحب اپن کتاب ڈے آفٹر ڈیٹھ ص ۱۲ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر جھے سے بوچھا جائے کہ کیا سورج میں آبادی ہے تو میں کہوں گا کہ مجھ علم نہیں لیکن مجھ سے یہ دریافت کیا جائے۔ آیا ہم ایسے انسان وہاں زندہ رہ سکتے ہیں تو اثبات میں جواب دینے سے گریز نہ کروں گا۔

قادیانی: جو دنیا سے ایک دفعہ مرکر جاتا ہے پھر نہیں آتا تو حضرت مسے علیہ السلام کس طرح آسکتے ہیں۔

جواب: اوّل تومیح علیہ السلام زندہ ہے۔جیبا کہ قرآن جو حدیث ہے ثابت ہوا۔ (ووم).....حضرت عزير عليه السلام كا دنيا ميل آنا قرآن مجيد ميل فدكور ب جس كومرزا

قادیانی بھی مانتے ہیں۔ (ازالة الاوہام ص ٣٦٥ خزائن ج ٣ ص ٢٨٤) " خدا کے كرشمه قدرت نے آلک لحہ کے لیے عزیر علیہ السلام کو زندہ کر کے دکھلایا۔ "مگر دنیا میں آنا صرف عارضی

تھا۔ جب مرزا قادیانی عارضی طور پر آنا مانتے ہیں تو نامکن ندرہا۔ پس نزول حضرت مس ابن مریم نی الله کا دمش میں واقعہ ہوگا۔ یعنی جس کرشمہ قدرت سے خدا تعالی عزیر علیہ السلام كو لايا۔ اى كر شمه قدرت سے مسيح عليه السلام كو لائے گا اور حفرت مسيح عليه السلام

بعد نزول شریعت محمدی عظی برعمل کرا کر پینتالیس برس زندہ رہ کرطبی موت سے وفات

یا کر مدیند منورہ میں حضرت علی کے روضہ مقدی میں مدفون ہوں گے۔ جیرا کہ حدیثوں

میں آیا ہے کہ مدینہ میں مقبرہ رسول اللہ علیہ میں حضرت مسے علیہ السلام کی چوشی قبر ہوگ۔ قادياني: بيت حفرت محدرسول الله علية كى كرشان بى كد حفرت من عليه السلام كو زنده آسان پر مانیں اور ان کو زمین پر؟

جواب: یآپ کی غلط فہی ہے۔ خدا تعالی جل وعلانے ہرایک بی کو الگ الگ رتبہ

عطا کیا ہے اور خاص خاص معجزہ عنایت فرمایا۔ ایک نبی کامعجزہ دوسرے نبی ہے اکثر نہیں ملتا تو کیا اس میں کسی کی کسرشان ہے؟ ہرگزنہیں حضرت مسے علیہ السلام بغیر باب کے پیدا ہوئے اور زندہ اٹھائے گئے تو اس میں بھی محمد رسول اللہ عظا کی سرشان ہے کہ وہ

باپ سے بدا ہوئے؟ حضرت موی علیه السلام کوعصا اور ید بینا، عطا موا اور اس کے واسطے دریا مجست

كيا اور محمد رسول الله علقة ك واسط ايبانيس بواتوكياس من بهي محمد رسول الله علي كي سرشان مانو کے؟ ہرگز نہیں۔

یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ خدا تعالی کے پر حکمت کا مول میں اسیے عقلی داائل پیش كريس بيرآب نے كہال سے مجھ ليا جوآسان پر ہے۔ افضل ہے خالى بلية رازوكا اور ہوتا

ہے اور پڑی<mark>نچ</mark>ے ع خس

خس بود بالائے دریا زیر دریا گوہرے شیطان نے بھی خدا تعالیٰ کے آگے یہ دلیل پیش کی تھی کہ میری پیدائش آگ ے ہے ادر آ دم کی پیدائش فاک ہے ہے اور آپ لوگوں کی طرح سجھ بیٹا کہ فاک عالم سفلی سے ہے۔ اس لیے کم رتبہ رکھتی ہے اور آگ عالم علوی سے ہے اور بلند رتبہ ر کھتی ہے۔ جس پر دہ کافر ہوا ایس آپ بھی خدا کے داسطے لوگوں کو دھوکا دینے کی خاطر الیی دلیل پیش شاکریں۔

خدا تعالی نے تو زمین کوشرف بخشا اور خاکی کونوری سے تعظیم کرائی سجدہ کرایا مرآب كسرشان سجعت بين-اس عقيدے سے توبه كرد اور خدائى حكم كے خلاف مت جاؤ اور مرزا قادیانی کی برایک بات با دلیل مت مانو اور مرزا قادیانی کی ایس تقلید مت کرو كة قرآن كے مقابله ميں أكل تحرير كو ترجيح دو كونكه ايبا كرنا خدا اور رسول سے تمسخ كرنا ے کہ غیر کے قول کو قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں وقعت دی جائے اور ایبا عقیدہ

اسلام سے خارج کرنا ہے۔ مجر رسول الله على كى تو اس ميس بلندى رتبه ب كه حفرت ميح عليه الساام

باوجود نبی ہونے کے ان کے امتی ہونے کی خاطر آسان پر وقت نزول کے منتظر ہیں اور بموجب احادیث بعد نزول اشاعت دین محمدی ﷺ کریں گے ادرمسلمانوں کے بیچے نماز ردهیں گے۔ پس اس میں فضیلت محمد رسول الله علی ک ہے نہ کد سرشان۔

قادیانی: حضرت عینی آسان پر بول براز کرتے ہوں گے۔ حوائج انسانی خوراک وغیرہ ضعف پیری سے مر گئے ہول گے؟

جواب: اوّل تو آپ کے اس اعتراض سے مرزا صاحب اور آپ کی جماعت کی

زمینداری معلوم ہوتی ہے کہ خدا اور رسول پر ہنسی اڑاتے ہیں۔

(دوم) بول براز کے ایسے مشاق میں کہ تہذیب کو بھی ہاتھ سے دے دیا۔ یہ

اعتراض کسی نص شرعی کے مطابق نہیں ہے۔

اب جواب سنو کہ خدا تعالی جس مخلوق کو جس جگد رکھتا ہے اپنی حکمت بالغہ

آپ کی طرح نه رونی کھاتی ہے نہ پانی بی ہے اور نه بول براز کرتی ہے۔ آپ کوئی

موقعہ بنا کتے ہیں کدکسی نے آ سان سے آپ پر بول براز کیا ہو؟ برگز نہیں تو حضرت سے کی نسبت سے اعتراض کس طرح معقول ہے؟ آپ روزمرہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بچہ مال کے پیٹ میں غذا بھی لیتا ہے اور پرورش بھی پاتا ہے۔گمر بول براز نہیں کرتا۔ جب خدا

تعالیٰ نے ایک چھوٹی می جگہ یعنی مال کے پیٹ میں بول براز کا انتظام کر دیا ہے اور

خوراک بھی مال کے پیٹ میں اس جگہ کے مطابق کر دی ہے تو آسان پر جس کا ہر ایک

ستارہ زمین سے کی درجے برا ہے اور وہال کی مخلوقات بھی زمین کی مخلوقات سے زیادہ ہے بوجہ احسن انظام کرسکتا ہے۔ جب انسان کو دانت نہیں ہوتے تو اس کے واسطے دودھ

اور اس کوفل اورصلیب سے حسب وعدہ بچالیا وہ کوئی انظام اس کی خوراک وغیرہ کانہیں كرسكنا ضرور كرسكنا ہے اور اس نے كيا ہے۔ كيا جب وہ دنيا ميں تھا تو اس كے واسطے آسان سے خوان مجواتا رہا۔ اب اپ پاس اٹھا کر انظام نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیح حالت نیند مین خواب میں ہے اور تا نزول خواب میں رہیں گے کیونکہ

مال کی چھاتی میں پیدا کر دیتا ہے جالائکہ نر و مادہ لیعن عورت مرو کی نیچر ایک ہی فتم کی

ہے۔ تو خدا تعالی جس نے حضرت میے کی اس قدر امداد کی کد کفار کے قبضہ سے نکال کر ا بنے قبضیہ میں لے لیا اور اس کا ہم شکل بھیج کر کفار کو شبہ میں ڈالا اس کو آسان پر اٹھا لیا

سے اس کی طبیعت وحوائج اس جگہ کے مطابق کر دیتا ہے۔ آسان پر جس قدر مخلوق ہے۔ ان کے حوائج وضروریات آسان کی آب و ہوا اور خواص کے مطابق ہیں۔ وہاں کی مخلوق تونی کے معنی خواب کے بھی ہیں اور حالت خواب میں انسانی حوائج کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ضعف پیری آتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ مسے تا نزول ذکر و تنبیع میں مانند ملائکدمشغول رہیں گے اور کھانے پینے دیگر حوائج سے یاک ہیں کیونکہ ذکر شغل ذات ہاری تعالیٰ اس کی غذا ہے۔حضرت جلال الدین روئیؒ جو کہ صوفیاء کرام میں سے برگزیدہ بزرگ ہیں فرماتے ہیں۔ دیکھومتزاد جلال الدین

می خواشت که گرد و جمه عالم بیکے دم از بھر تفرج عیسیٰ شد و برگنبد دوار برآ مه سنتیج کناں شد

غرض اور ند ہبوں کا اتفاق ہے کہ حضرت مسے آسان پر زندہ ہیں اور بعد نزول امت محمدی کی شریعت کے مطابق نکاح کر کے فوت ہو کر مدینہ میں مدفون ہوں گے۔ یعنی نصاری بھی نزول کے قائل ہیں اور مسلمان بھی۔ پس اس صورت میں جس قدر اعتراض مرزا قادیانی نے بابت حوائج انسانی وضعف پیری وغیرہ وغیرہ کیے ہیں۔سب باطل ہوئے۔ ذکر وتشیع ذات باری تعالی جب زمین پر بیاتا ٹیر رکھتی ہے۔ اکثر انسان چالیس دن بلکہ اس ہے بھی زیادہ عرصہ تک کچھنہیں کھاتے تو آسان پر جس کی ہرایک چیز لطیف ہے۔ بدرجہ اعلیٰ انسان کو انسانی حوائج سے پاک رکھ سکتی ہے۔ قصہ اصحاب کہف بھی حوائج انسانی سے عرصہ تک باک رہنے کا مؤید ہے۔ صرف بھیرت کی آ کھ درکار ہے۔ یہ اعتقاد کہ حضرت مسیح سولی پر چڑھائے گئے اور طرح طرح کے عذاب سے قریب المرگ ہو گئے تھے اور مریع نہیں۔ علاوہ برخلاف قر آن کے، اناجیل کے، بھی جو واقعات کو بتاتی ہیں۔ برخلاف ہے کیونکہ ہر چہار انجیل میں لکھا ہے کہ سیح صلیب پر فوت ہو گئے تھے اور بعد امتحان اتار کر فن کیے گئے اور قبر پر بھاری پھر رکھا گیا تا کہ کوئی مردہ کو نہ نکال سکے۔ جس سے مرزا قادیانی کی تاویل غلط ثابت ہوتی ہے کہ سے مرانہیں۔ صرف صلیب کی تکالیف سے بیہوش ہو گیا تھا اور بیبود بوں کو شبہ ہوا کہ مر گیا ہے اور حقیقت میں مرا نہ تھا۔ یہ تاویل بالکل قابل شلیم نہیں کیونکہ اگر مسے ایبا ہی قریب المرگ اور بیہوش ہو گیا تھا کہ زندہ سے مردہ تمیز نہ ہو سکے اور باوجود امتحان بھی زندہ نہ سمجھا جائے اور داروغہ اور محافظان اس کو مردہ یقین کر کے اس کی لاتوں کو بھی نہ توڑیں کیونکہ شک کی حالت میں مصلوب کی ٹائلیں توڑی جاتی تھیں اور دونوں چور جو کہ سی کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگیں توڑیں اور سیح کو مردہ یا کر چھوڑ دیا۔ صاف دلیل یقین کرنے کی ہے کہ جو مشتبہ مسلح مصلوب ہوا تھا۔ سولی پر مر گیا تھا اور مرزا قادیانی صرف

این دعویٰ کی خاطر غلط تاویل خلاف اتاجیل کرتے ہیں جو کہ کسی طرح قابل تسلیم نہیں۔ (انجیل متی باب عم آیت ۵۰) "اور یبوع نے پھر برے شور سے چلا کر جان دے دی۔'' ( انجیل مرض باب ۱۵۔ آیت ۳۷) ''تب یبوع نے بری آواز سے چلا کر وم چھوڑ دیا۔' (انجیل لوقا باب ٢٣ آيت ٣٦) ''اور يسوع نے برى آواز سے كہا كداے باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوئیا ہول ہے کہ کے دم چھوڑ دیا اور صوبہ دار نے ب

حال دکھے کر خدا کی تعریف کی۔' (انجیل بوحا باب ۱۹ آیت ۳۱۔۳۱) ''مجر جب بیوع نے سرکہ چکھا تو کہا بورا ہوا اور سر جھکا کے جان دی۔' (انجیل بوحنا باب ۱۸ آیت ۳۳) 'دلیکن

جب انھوں نے بیوع کی طرف آئے دیکھا کہ وہ مرچکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں۔

یر ساہیوں میں سے ایک نے جمالے سے اس کی پہلی چھیدی اور فی الفور اس سے لہو اور

یانی نکلا۔' یعنی امتحان کر لیا کہ مردہ ہے۔

د کھو بوحنا باب ١٩ آيت ٣٨- اور بعداس كے بوسف آرمييا نے جو يوع كا شاگرد تھالیکن یہودیوں کے ڈر سے پوشیدگی میں پااطوس سے اجازت جابی کہ بیوع کی

ناظرین! لاش کے لینے میں بھی وقت نگا ہوگا۔ پھر مرزا قادیافی کا فرمانا کہ سے مرانہیں غلط ہے کوئلہ ایبا قریب المرگ ضرور مرگیا تھا جیسا کہ انجیل سے تابت ہے اور

اليضا آيت ٢٠٠١ ١٩٠١ پهر انھول نے يبوع كى لاش لے كے سوتى كيڑے

ناظرین! اناجیل سے تو موت اس مسے کی جومصلوب ہوا تھا ثابت ہے اور مرزا

میں خوشبویوں کے ساتھ جس طرح سے کہ دفن کرنے میں یہودیوں کا دستور ہے کفنایا اور و ہاں جس جگہ اسے صلیب دی گئ تھی۔ ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئ قبرتھی۔جس میں جھی کوئی نہ دھرا گیا تھا۔ سو انھوں نے بیوع کو یبود بوں کی تیاری کے دن کے باعث

قادیانی کی رائے یا خود تراشیدہ تاویل عقلاً و عادیا غلط۔ کیونکہ واقعات صاف صاف بنا رے جی کدمصلوب مسیح سولی پر مرگیا اور جیبا کہ مذکورہ بالا آیات اناجیل سے ظاہر ہے اب مرزا قادیانی کی تاویل بمقابل اناجیل بالکل ناقابل اعتبار ہے کوئلہ بیمکن نہیں کہ

مصلوب مسيح زنده ربا مور اگر ده بفرض محال بقول مفروضه مرزا قادیانی صلیب کی مختول سے قریب المرگ ہوگیا تھا کہ زندگی کا کوئی نشان باتی نہ رہا تھا تو ای کا نام موت ہے اور

لاش کو لے جائے اور بااطوس نے اجازت دی سووہ آ کے بیوع کی لاش کو لے گیا۔

ممکن نہیں کہ لاش بغیر امتحان کے دی ہو۔

و بن رکھا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔''

مرزا قادیانی کی دلیل سجھ میں نہیں آتی کہ وہ کوئر کہتے ہیں کہ مرانہیں اور پھر وہ قبر میں کونگر زندہ رہ سکتا ہے؟ جب کہ سانس بند ہو جائے۔ خاص کر ایسے کمزور اور قریب المرگ ۔ کا۔ حالاتک قبر میں دفن ہو اور قبر پر پھر جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہود یوں کے بادشاہ کی قبر ہے نصب کیا گیا ہو۔ پس یقینا تابت ہوا کہ مصلوب میے صلیب پر مر گیا تھا اور مرزا قادیانی کی ولیل بودی اور غیر معقول ہے کہ مرانہیں۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اناجیل

میں جو واقعات ہیں۔ وہ مضمون قرآن کے برخلاف ہیں۔

یعنی قرآن تو فرما تا ہے کہ سیح " نہ قتل ہوا اور نہ مصلوب ہوا اور نہیں قتل ہوا يقينًا اب اس صورت ميس مسلمان كون بي جوقرآن كے فرمودہ ير ايمان لائے يا اناجيل کی تحریر پر ایمان لائے اور اجماع امت ہے کہ قرآن مجید کے فرمودہ پر ایمان لانا جا ہے۔ اگر اناجیل پر ایمان لائیں کے اور مسیح کی موت کے قائل ہوں کے تو یہود و نصاری میں

ہے ہوں گے نہ کہ اہل اسلام میں ہے اور اناجیل کے پیرو کہلائیں گے نہ کہ قرآن کے۔

پس مرزا قادیانی کا یہ اعتقاد کہ حضرت مسیح سولی برچ مطائے گئے اور طرح

طرح کے عذابوں سے قریب المرگ ہو گئے۔ اناجیل کے مطابق ہے۔ اگر آ گے جا کے

مرزا قادیانی نے آیک قصہ گفر لیا کہ سے سولی پر مرانہیں اور اس کے شاگرو لے گئے اور

وہ طبعی موت سے مرا اور کشمیر میں مدفون ہے۔ بالکُل غلط ہے کیونکہ واقعات اور اناجیل کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی رائے کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ خاص کر جب کہ قرآن مجید کا مضمون ان کی رائے کے برخلاف ہو۔ جب

مسلمان کسی حدیث متعارض قرآن کے قائل نہیں تو مرزا قادیانی کی رائے کو قرآن کے مقائل كب مان سكت بير؟ پس قرآن مجيد كا فرمانا كمسيع " ندمصلوب موا اور ندمقتول موا بلکہ خدا تعالی نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا درست ہے اور مرزا قادیانی کی خود تراشیدہ کہانی جو کہ اناجیل وقرآن کے برخلاف ہے کہ سے کشمیر میں مدفون ہے بالکل غلط ہے۔

کونکہ سری مگر کشمیرالی جگہ ہے کہ وہاں کوئی عیسائی سوائے کشمیری پنڈتوں کے اسلام سے پہلے باشدہ نداقا تو حضرت مسج ، جس کوتمام دنیا نے مانا۔ ممکن نہیں جس جگہ

وہ خود رہا ہو اور موت سے مرا ہو ایک فخص بھی ایمان نہ لائے اور ایسے نبی صاحب کماب

کی شان سے بعید ہے کہ اس کی قبرجس شہر میں ہو وہاں اس کا کوئی پیرو نہ ہو؟ دوم: ایسے بڑے واقعہ کو کوئی مورخ بیان نہ کرے بلکہ تاریخ میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سوا ہندووں کے اسلام سے پہلے غیر ہندو کی کثمیر میں بود و باش نہ

تھی۔ لہذا حفرت مین کی قبر کا ہونا غلط ہے۔ تشمیر کی تاریخ میں صاحب زیدہ تحریر فرماتے ہیں کہ''آ بادیش بعداز طوفان

نوح است ـ ودرزمان سابق رایان مندو مکران بودند جهار بزار سال دی صد وکری مقرف ماندند - تاآناکه درسنه منت صد و بست و بنج جمری بردست سلطان شس الدین

مفتوح شد ـ وزیاده بر دوصد سال حکومت در خاندان و بیماند ...

مفصلہ ذیل موزمین لینی ابو محمد شعری مؤلف زیدہ شرف الدین نزدی مولف ظفر نامہ اخوند میر مؤلف حب السیر ۔ امین احمد رازی مؤلف ہفت اقلیم محمد بن احمد مولف نگارستان عبداللہ شیرازی مولف و صاف، خاوند شاہ بنی مولف روضة الصفا، میرزا حیدر کاشغری مولف تاریخ رائی رشیدی شخ عبدالحق وہلوی مؤلف تاریخ وہلی و دیگر مؤلفان باگ سلیمان طبقات ناصری آئین اکبری اقبالنامہ سب نے کشمیر کے حالات لکھے۔ گر ایک نے بھی سے کی قبر کا حال نہیں لکھا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ سے مری گرکشمیر

نے بھی مسیح \* کی قبر کا حال نہیں لکھا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح \* سری گر کشمیر فوت ہوئے نہ وہاں ان کی قبر ہے۔ دوم: مؤلف خود ساڑھے تین سال خاص سری گر کشمیر میں رہا ہے اور اس زمانہ معمد بن میں از سے جسے ظری سے عقب سے بھی کت بڑی گا سال میں تاقی جونہ مسیح

میں مرزا قادیانی سے حسن طن اور کچھ عقیدت بھی رکھتا تھا۔ مگر وہاں نہ تو قبر حفرت میں کی پائی ادر نہ کسی ابل علم خاندان ابل علم وہاں کی پائی ادر نہ کسی ابل علم خاندان ابل علم وہاں مشہور ہے اور بندہ سے واقفیت بھی تھی کسی نے بھی میں کے قبر کا ہونا نہیں فرمایا۔ اگر الہام سے مرزا قادیانی کو پہد لگا ہے تو یہ الہام بھی عیداللہ آتھم اور آسانی تکاح وغیرہ الہامات

ے ہے کیونکہ اس کے برخلاف قرآن دانا جیل گواہی دیتے ہیں۔ لیں مہ حال میں قرآن محد کا فریانا ہی اٹل اسلام کر

پس ہر حال میں قرآن مجید کا فرمانا ہی اہل اسلام کے لیے معتبر ہے اور قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے اور مسے کو مردہ اور انا جیل پر ایمان لانے والا مرتد ہے کہ قرآن سے پھر کر انا جیل کو ماننے لگا اور ان کو قرآن کے مقابل اعتبار دے کر اس برعمل کرنے لگا۔ جب مسلمانوں نے انا جیل پرعمل کرنا تھا تو پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی اور انکی مکٹ کی گئے دیندگئم کے کیا معنی؟ یہ قرآن مجید کی صداقت ہے کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت تھیدیتی کی اور حضرت مریم کی عصمت کی تعلیم دی اور قرآن پاک نے ہی حضرت مسیح اکا نہ مصلوب ہونا اور نہ قل ہونا اور ملمون موت سے نہ مرنا اور ذالت کی موت یعنی علیہ السلام کی نبوت ثابت کر سکے اور نہ بیود ہوں نے جو ملمون و ذالیل میں تھیلایا۔ ورنہ عیسائی نہ تو حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت ثابت کر سکے اور نہ بیود ہوں نے جو ملمون و ذالیل نہ تو حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت ثابت کر سکے اور نہ بیود ہوں نے جو ملمون و ذالیل

موت سے مارنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معہور کیا تھا۔ اسکی تردید کر سکے۔ یہ قرآن کا بی معجزہ ہے کہ ایسے وقیق مسلد کو صاف کر دیا کیونکہ اگر بموجب اناجیل حضرت مسے علیہ

السلام كاصليب يرمرنا مانا جائے تو اس كى نبوت ثابت نبيس موتى اور اگر نبوت ثابت كرنا

عامیں تو ملعون موت سے عجات ہو کر ثابت ہو عتی تھی۔ اس لیے قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا که حضرت می علیه السلام نی الله تے اور وہ نه مصلوب ہوئے اور نه مقتول

ہوئے بلکہ زندہ اٹھائے گئے آ سان پر۔ اور ان کا مشبہ لینی ہم شکل صلیب پر انکایا گیا اور اس پر مرا جیما کہ اناجیل نے واقعات میان کیے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ مصلوب سے

صلیب پر فوت ہوا اور بعد امتحان مردہ یا کر اس کو بوسف کے حوالہ کیا گیا۔ جس نے اس

کو دفن کیا۔ آ گے جا کے اناجیل سے رفع حضرت مسیح علیہ السلام ثابت ہے کہ حضرت مسیح

علیہ السلام پھر زندہ ہو کر آسان پر تشریف لے گئے اب اناجیل اور قرآن کا صرف فرق یہ ہے کہ سیح مصلوب نہیں ہوا اور اٹھایا گیا اور اناجیل کہتی ہیں کہ صلیب پر فوت ہو کر پھر

زندہ ہو کر آسان پر اٹھایا گیا۔ بہرحال سیح کی زندگی اور آسان پر جانے میں تو دونوں

غربہوں کا اتفاق ہے اور نزول پر بھی نصاری اور مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن صلیب پر چڑھنے اور مرنے کی تردید کرتا ہے اور اناجیل ثابت کرتی ہیں چونکہ نبی کی شان سے بعید ہے کہ نبی میانس دیا جائے اور اس کی ذلیل موت عوام میں مشہور ہو۔ اس لیے انا جیل کی سند معتر نہیں کیونکہ ذلیل موت سے مرنا ثابت ہو گیا تو نبی

قادیائی اس نے اس وقت فریاد کیوں نہ کی کہ میں اصل مسیح نہیں ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالی جس کام کو کرتا ہے کائل حکمت سے اس کا ہر پہلو کائل کرتا ہے۔ جب حضرت مسيح كي شبيه جس پُر دالي كن تهي تو اس مين ترويد كي طاقت بي نبين ربي تهي كيونكه من كل الوجوه شكل وصورت سے وہ مثيل مسيح ہو گيا تھا۔ اس ليے اس نے صليب پر ايلي

اور روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ انسان کے دماغی حواس پر اگر کوئی عارضہ واقع ہوتو

دوم: فرشتول كالمتشكل مونا اور وجود عضرى مين آنار جب الل اسلام مين مسلم

وه این اصلی حالت بیان نبیس کرسکتا تو پھر سیح کامشبہ کیونکر کہدسکتا تھا اور یہ ایک قدرت

ا مِلِی ایکارا اور جان وی۔

كا كرشمه تقابه

ندر ہا۔ اس لیے قرآن کی تعلیم درست ہے۔ اب اس جكد بيسوال موسكا به كدحفرت مسح كامشبه كون موا اور بقول مرزا

ہے اور مرزا قادیانی بھی مانتے ہیں کہ ملائکہ بہشکل انسان متشکل ہو کر زمین پر آجاتے ہیں۔ تو پھر کیا مشکل اور محال ہے کہ خدا تعالی نے حسب وعدہ خود کہ تھے کو اپنے قبضہ میں كرلول كا اور كافرول سے پاك كروں كاركس كوبشكل مسيح بنا ديا اور حضرت مسيح كو اشحاليا۔ اب ہمارے بعض معترضین کہیں گے کہ وہ لاش فرشتہ کہاں رکھ گئے آسان پر گیا

غرض خدا تعالی نے جس طرح حضرت مسیح کی پیدائش خاص طور پر بطریق

معجزہ کی تھی۔ ای طرح اس کی رفع بطریق معجزہ کی۔ اور خدا تعالی جو جاہے کر سکتا ہے اور ای شک کے دور کرنے کے واسطے الله تعالى نے فرمایا ہے۔ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لِينَ

الله غالب حكمت والا ب كافرول في حضرت ميح كوصليب ير چرهانا جابا تاكه اس كى

نبوت ثابت نہ ہو مگر خدانے ان کے ساتھ غالب تجویز کی کہ مشہہ سیح بھیج دیا اور سیح کو بچا لیا اور ذلت کی موت سے نجات دی اور یہود یوں کو برغم خود مسیح کے قتل کا شبہ ہوا جو

ص ۳۸۰ خزائن ج س ۲۹۷) اور قرآن فرماتا ہے که صلیب بر نہیں چڑھایا گیا۔ پس اب

قادیانی: مرزا قادیانی کو الہام ہوا کہ تو مسیح موعود ہے اس لیے جب تک مسیح کو فوت

جواب: یه غلط فنبی ہے کہ موت مسے خبوت دعوی مرزا قادیانی سمجی جائے۔ مدعی کو اپنے دعویٰ کا ثبوت ساتھ لانا چاہیے۔ نہ کہ اگر سیج زندہ ہے تو دعویٰ نہیں اور اگر میج فوت ہو گیا ہے تو مرزا قادیانی مسیح موعود ہیں بیرتو معقول نہیں اگر بفرضِ محال حضرت مسیح کوفوت شدہ مان کیں

تو پھر بھی بار ثبوت مرزا قادیانی پر ہو گا کہ مرزا قادیانی ہی سے موجود ہیں اور دوسرانہیں۔

( دوم )..... البهام تو شریعت میں جمت نہیں کیونکہ اس میں وسوسہ کا احمال ہے حضرت شیخ می الدین ابن عربی ا کے مرشد کو بھی الہام ہوا تھا کہ تو عیسی ہے مگر ان کے پیشوا نے ان کواس دسوسہ سے نکال لیا اگر مرزا قادیانی کا بھی کوئی پیر طریقت ہوتا تو ان کواس وسوسہ

(سوم).... مرزا قادیانی کے اپنے الہام اپنے ہی دعویٰ کی دلیل نہیں ہو سکتے اگر مدعی عدالت میں دعویٰ پیش کر کے خود ہی گواہی دے کہ میں سچا ہوں تو عدالت ہرگز قبول نہیں

مرزا قادیانی فرماتے کیں کہ''حضرت مسیح صلیب پر چڑھایا گیا۔'' (ازالہ اوہام

كه درست نبيس كونكه مَافَعَلُوهُ يقِينًا مِن قرآن نے فيصله كر ديا ہے۔

مسلمانوں کوقرآن مانا جا ہے۔ یا مرزا قادیانی کا فرمانا؟ جو بلا دلیل ہے۔

شده نه مانین تو ان کا دعویٰ درست نبیس موتا۔

تواس کا جواب ہی ہے کہ جس جگہ سے لایا تھا۔

کر سکتی اور نہ ہی مدی ڈگری یا سکتا ہے۔

مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں کہ سیچے اور جھوٹے خواب و الہام بدكار و فجار مسلم وغيرمسلم چوبرے چهار كنجر دوم سب كوآتے ہيں اور كنجرى بدكارى كى حالت میں بھی سیے خواب و کیے لیتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ خواب و الہام معیار صدافت نہیں اور نہ ہی دلیل تصدیق دعویٰ مرزا قادیانی ہو عتی ہے کیونکہ ایک فعل مرزا قادیانی کے واسطے دلیل صدافت ہو اور اگر غیر سے وہی فعل صادر ہوتو دلیل صدافت نہ ہو۔ بعید از انصاف ہے اگر خواب و الہام قابل اعتبار میں تو دونوں کے واسطے اور اگر نا قابل اعتبار میں تو دونوں کے واسطے۔ چونکہ مرزا تادیانی اینے دعوی مسیح موعود ہونے میں اسيخ خواب والهام پيش كرتے ہيں اور بيمعيار صدافت نہيں۔اس ليے وہ سيح موعودنہيں۔ قاریانی: مرزا قادیانی قرآن کے حقائق و معارف و تفییر لا ٹانی فرماتے ہیں اور بیان کی صداقت کا نشان ہے۔

جواب: قرآن مجید کی تفییر اور حقائق تو ہرایک زمانہ میں علائے وقت کرتے آئے ہیں ادر کرتے رہیں گے۔ درمنثور بیضاوی و کشاف وغیرہ وغیرہ تفاسیر میں حقائق و معارف کیا كم بين كيا وه سب مسيح موعود تھ؟

فیخ فیفی نے بے نقط تفیر مواطع الہام لاٹانی لکھی تھی۔ جس کا جواب یامثل آج تک کسی نے نہیں لکھا کیا وہ مسیح موعود تھا؟ سرسید نے قرآن کی تفسیر و حقائق و معارف جن کا اخذ اکثر مرزا قادیانی کی تصانف میں ہوتا ہے۔ نے علوم کے موافق تصنیف فرمائی اور ضروری مسائل تقدیر و تدبیر دوزخ بهشت وغیره پر روشی ڈالی۔ خاص کر مسع " کی حیات وممات پر بحث کی ۔ جس کی تقلید مرزا قادیانی نے فرمائی ۔ کیا سرسید بھی میح موعود تھا؟ ہرگز نہیں تو پھر مرزا قادیانی کیونکر میح ہو کتے ہیں؟

قادیانی: مرزا قادیانی نے قوم کی خدمت کی اور اسلام کی جمایت میں تمام غداہب کی بطلان کی۔ بیان کی صداقت کا نشان ہے۔

جواب: ید غلط ہے بلکہ اہل اسلام نے مرزا قادیانی کو مناظر و پہلوان اسلام سجھ کر مالا

مال کر دیا۔ اسلام اور قوم کی خدمت سرسید نے کی کہ این کل جائیراد سخواہ و پنش وغیرہ سب آمدنی کالج وقوم کی خدمت میں صرف کرتا رہا۔ حتی کہ کفن تک نہ رکھا۔ اس کے مقابل مرزا قادیانی نے قوم کے روپیہ سے قرضہ اتارا۔ جائیداد بنائی۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ جہاں مجھ کو دس روپید کی ماہوار آمدنی کی امید نتھی۔ اب لاکھوں رویے سالانہ کی

آ مدنی ہے۔جس سے اولاد مزے أزا رہی ہے۔ اب غور فرماؤ كەسرسيّد زيادہ اہل ہے سيح موعود ہونے کا یا مرزا قادیانی؟ بلکه سرسید کولوگول نے بغیر دعوت قبول کیا اور مرزا قادیانی نے اشتہاروں سے تمام دنیا ہلا دی گر کسی نے ان کو قبول نہ کیا۔ حالانکہ مرزا تادیانی نے كرش جى كا روپ بھى دھارا۔ سرسيد ايبا عالى حوصلہ تھا كہ اس نے كيا اور كر دكھايا۔ مگر دعویٰ کوئی نہیں کیا اور مرزا قادیانی نے کچھنہیں کیا۔صرف دعویٰ نبوت کیا۔

بيسرسيد كى تعليم ہے جو بہ تبديل الفاظ مرزا قادياني ابل اسلام ميس پھيلا رہے ہیں تو کیوں نہ اصل یعنی سرسیّد کو مانا جائے؟ جس سے مرزا قادیانی نے محال عقلی وغیرہ سکے کرمیے " کی حیات و ممات و نزول پر بحث شروع کر کے اپنی ایک الگ جماعت بنالی

جس کی تہ میں نیچریت ہے اور قرآن اور حدیث کا صرف دعویٰ ہی دعوی ہے۔ پس کھلے کھلے نیچری ہونا جا ہے۔ آ دھا تیتر آ دھا بیرنہیں ہونا جا ہے۔ قادیاتی: چاند اور سورج کو گرئن رمضان میں جوا اور یہ مرزا قادیانی کے دعوی کی ولیل ہے۔

جواب: مرزا قادیانی نے اس قول حضرت باقر و محمد بن حسین کے غلط معنی کیے ہیں۔ اصل عبارت ویکھو اور اس کے معنی کر کے ویکھو۔ قَالَ لِمَهَدِیْنَا ایَتَیُنِ لَمُ تَکُونَا مُنْدَ

خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنَكَسِفَ الْقَمَرَ فِي أَوَّلَ لَيُلَةٍ مِّنُ رَمُضَانَ وَتَنُكَسِفَ الشَّمُسَ فِي نِصُف مِنْهُ ترَّجمہ: ہمارے مہدی کے دونشان ایسے ہیں کہ جب سے آسان اور زمین پیدا ہوئے بھی ایسے نشان نہیں ہوئے لینی خرق عادت کے طور یر۔ اوّل رات رمضان میں جاند کا گرئن ہو گا اور نصف رمضان میں سورج کا۔'' مرزا قادیانی اوّل کے معنی ۱۲ و۱۳ اور نصف کے معنی آ خیر یعنی ۲۸ و ۲۹ کرتے

میں جو کسی طرح درست نہیں۔ برائمری جماعت کا لؤکا بھی جانتا ہے کہ اوّل کے معنی بہلا اور نصف کے معنی آ دھا کے ہیں۔ گر مرزا قادیانی اس کے برعکس معنی کرتے ہیں۔ لینی اوّل ہے نصف اور نصف ہے اخیر کے ہیں۔ جو کسی لغت میں نہیں۔ پس قادیانی جماعت کے آ دی وہ لغت کی کتاب بتا دیں۔ جس میں اوّل بمعنی نصف رمضان اور نصف رمضان مجمعنی اخیر رمضان ہو۔ ورندان کے معنی غلط ہیں۔ تمام زبانہ جانتا ہے کہ سو کا نصف بچیاس ہے

مرزا قادیانی اوّل رمضان میں چاند گرئن ظاف قانون قدرت فرماتے ہیں

نہ کہ ۹۸ پس بی غلط ہے کہ رمضان میں جاند وسورج کو گربن حسب قول رمضان میں ہوا۔ اور ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ رمضان میں خلاف قانون قدرت ہوسکتا ہے بیمنطق مرزا قادیانی خود ہی معجمیں کہ خدا تر کی اول رمضان میں تو خلاف قانون قدرت نہیں کر سکتا مراا وسا رمضان کو خلاف قانون قدرت رمضان میں کرسکتا ہے۔قول کے الفاظ قانون قدرت کے برطلاف ہونا بتا رہے ہیں کہ ایبا مھی نہیں ہوا۔ جب سے آسان زمین بنائے یعنی بطور نشان خلاف قانون قدرت ہو گا۔ مگر مرزا قادیانی اس قول کو اینے وعوی کے مطابق کرنے کی خاطر الفاظ کے غلامعنی کر کے تطبیق جائے ہیں گر اوّل کے معنی نصف كس لغت سے لا سكتے بيں؟ صرف مدى اپنے كہنے سے تو ذكرى نہيں يا سكتار كوئى لغت کی کتاب وکھا کیں۔

مرزا تاویانی کا بیفرمانا که رمضان میں مجھی پہلے چاند گربن و سورج گربن نہیں ہوا غلط ہے۔ نظام قمری کے حساب سے جب جاند وسورج اپنے اپنے دورے کے موافق اس موقعہ پر آئیں گے جس پریہ اجتماع گرہن ہوا تھا تو ضرور ان کو گربن لگے گا۔ چنانچہ علم ہیئت سے ثابت ہے کہ نظام قمری کے حساب سے ایک دن جو آج گزرا ہے یعنی جس جس مقام پر چاند آج منازل طے کرے گا۔ وہ دن دو سودس برس بعد پھر آئے گا۔جس ے ثابت ہے کہ رمضان میں ہمیشہ ہموجب رفار قمراس کو گربن لگا رہا ہے لین دوسودس برس سلے لگا تھا اور پھر دوسووس برس کے بعد لگے گا۔ جیسا کہ ماہ اپریل ۱۹۱۲ء میں چاند اور مورج کا گربن ایک بی مہینہ میں ہوا ہے۔ پھر یہ اقتران گربن ماہ ایریل میں دوسو

دس برس کے بعد ہوگا۔ اب اگر ایک مخص یہ کہے کہ اپریل میں گربمن چاند اور سورج کا میری صدافت کا نشان ہے کیونکہ ایسا بھی نہیں ہوا تو کوئی مان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس ای طرح مرزا قادیانی کا بیه فرمانا که رمضان میں اقتران گربن جاند و سورج میری صدادت کا نشان ہے غلط ہے کیونکہ قول میں اوّل رمضان لکھا ہے۔ اوّل رمضان کو گربن نہیں لگا۔ نہ سورج گربن نصف رمضان میں واقع ہوا۔ میں اور یہال اینے مطلب کے واسطے وہ امر جو ابتدائے آفریش سے لین جب سے

محال عقلی اور خلاف قانون قدرت ہے اور جب ہے آسان و زمین بنے ہیں۔ نہیں ہو سکتا گر مرزا قادیانی کی خاطر قانون ٹوٹ سکتا ہے۔ یعنی وہ امر جو آسان و زمین کے پیدا

معجزات وخوارق ومحالات عقلی کے تو مرزا قادیانی قائل نہیں بلکہ تسخر اڑاتے آسان و زمین پیدا ہوئے بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا ہونا مانے ہیں۔ یعنی جاند و سورج کے گربن کا اجماع رمضان میں صرف مرزا قادیانی کی خاطر ہوا اور وہ بھی تھینے تان کر غلط معنی کر کے جو ہرگز قرین قیاس نہیں اور ند کسی لغت کی کتاب میں ہے تو ہم اب مرزا قاویانی سے یو چھتے ہیں کہ آب قانون قدرت و محال عقلی کہاں گیا؟ اوّل رمضان میں تو ہونے کے وقت سے بھی نہ ہوا تھا اب ہوا۔ یہ فیصلہ مرزا قادیانی کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح جابیں کرلیں کون یوچھ سکتا ہے؟ گراتنا ضرور کہیں گے کہ اگر دھرم پال کیے کہ میری خاطر ایریل ۱۹۱۲ء میں اجتاع گرئن ہوا تو قادیانی جماعت مان کے گی؟ کہ بینک اپریل میں جھی اجماع گرئن نہیں ہوا جب سے آسان زمین بنا ہے اور دھرم پال کے دعویٰ کو بھی مان لیں گے۔ یہاں تو الفاظ کے معنی بھی غلط نہیں کرنے بڑتے جس طرح مرزا قادیانی نے کیے ہیں۔

(ووم) .....حدیث شریف می حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت الله نے فرایا کہ کوئر گراہ ہوسکتی ہے وہ امت جس کے اوّل میں ہوں اور درمیان مہدی علیہ الرضوان اور اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام جس سے صاف ظاہر ہے کہ مہدی اور می الگ الگ پس بیقول کوف خسوف کا اجتماع مرزا قادیانی کی صداقت کا نشان نبیس کیونکه بیظهور مهدی

ہیں اور مرزا قادیانی کا دعویٰ سیح موعود ہونے کا ہے جو کہ مہدی کے بعد آنے والا ہے۔ كانثان ہے۔ ندمي موعود كاراس كے مقابلہ ميں لاعقدى إلا عيسلى ضعيف ہے۔ (سوم)....اس قول كو كيول نهيس پيش كرت\_ مِنْهَا خَسُوُفَ الْقَمُومَوَّ نَيْن في دمضان

میعنی رمضان میں دو دفعہ جاند گر بن ہو گا چونکہ دو دفعہ نہیں ہوا دعویٰ درست نہیں۔ عَنُ شَرِيْكِ ۚ قَالَ بلغني انه قبل خروج المهدى ينكشف القمر في

شهر رمضان مرتین رواه نعیم (الحادی ج ۳ ۱۵۳۵) عن ابن عباس لا یخرج مهدی حتى تطلع من الشمس آية لعنى مهدى كا ظهور نبيل موگار جب تك آ فآب سے نشان ظاہر نہ ہوں۔ (الحادی ج ۲ ص ۲۵) عن کعب قال یطلع نجم من المشرق قبل خروج المهدى له ذنب ليني چونكه به نثان ابھي ظاہر نہيں ہوئے۔ اس لّے دعويٰ (الحاوى ج ٢ ص ٨٢) صادق مہیں ہے۔

مرزا قادیانی کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے ادر مہدی کا بھی ہے اور مجدد کا بھی ہے اور کرش جی کا بھی ہے۔ مگر ان میں علامات اور شوت ایک کا بھی نہیں ہے۔

صرف دعویٰ برکوئی مان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیونکہ ہر ایک دعویٰ کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جھوٹا اورسیا ادر اس میں فرق کرنے والی معیار ہوتی ہے۔مثلاً سونا اور پیتل ایک ہی وعولیٰ رکھتے ہیں۔ گر جب معیار سے پر کھا جائے تو سونا سونا ہے ادر پیتل پیتل، پس ای طرح جب معیار پیشگوئیاں ہیں اور ان میں علامات بھی ذکر کر دی گئی ہیں تو پھر کوئی جھٹڑا ہی نہیں رہتا۔ علامات کو دیکے لو اور مدعی کو دیکے لو اگر معیار کھرا ہے تو مانو ورند آپ کا اختیار ہے۔ اب میں نیجے علامات ہر ایک کی لکھتا ہوں۔

تاظرين! اگر وه علامات مرزا قادياني ميل پائي جائين تو ماننے ميں پچھ عذر نبين کونکہ اگر صرف دعویٰ پر بی مانتا ہے تو کوئی وجہنیں کہ مہدی جاوا، مہدی سوڈانی، مہدی سالی لینڈ مہدی فرانس کو نہ مانا جائے کیونکہ انھوں نے بھی دعویٰ کیا ہے پس بغیر امتحان شرع صرف دعویٰ اس بنا پرنہیں مان کتے کہ مدی کہنا ہے کیونکہ دعویٰ جمونا بھی ہوتا ہے

يه آب كى سخت غلطى ہے كه آب حبث كهددية بين كدرسول الله علي كو كمى کفار نے نہ مانا تھا کیونکہ رسول اللہ عظیہ کے مرزا قادیانی کی تشیبہ صحیح نہیں۔ مرزا قادياني غلام بين اور محمد رسول الشيك آقا و مالك جيما كدمرزا قادياني خود فرمات ين - تو غلام جس طرح آ قانبيل موسكا - اى طرح مرزا قادياني محد رسول الله على نبيل

چەنىبىت خاك رابا عالم ياك

محمد رسول الله عظي انى صداقت اور نبوت شريعت مجزات كالل وحى بر اوامر و نوائ اینے ساتھ لائے تھے اور اُٹھول نے یک لخت دعویٰ نبوت کر کے اپنا پیغیر صادق ہونا لوگوں کے دلوں پر جما دیا تھا۔ جنھوں نے معجزات طلب کیے دکھائے اور ان کو نور اسلام سے منور کیا۔ ایک امتی کی مثال اس کے نبی سے دینی بیدینی و گراہی و کفر ہے۔ اگر کوئی مخص این بدزبانی سے مار کھائے اور کیے کہ پیفبروں اور نبیوں کولوگ ستاتے رہے ہیں۔ پس میں بھی نبی ہوں تو کیا غیر معقول دعویٰ ہو گا اگر ایک قادیانی جھوٹ بو لے اور ا کہے کہ مرزا قادیانی بھی جھوٹ بولتے تھے تو آپ کوئس قدر غصہ آئے گا ادر اس کو قادیانی مستجھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ای طرح مرزا قادیانی امتی ہو کر محمد رسول اللہ ﷺ نہیں ہو سکتے اور ندان کے ساتھ مرزا قادیانی کی مثال صادق ہوسکتی ہے کیونکہ مرزا قادیانی امتی ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی حضرت عیلی کا اینے آپ کو امنی بتایا تھا؟ ہرگز نہیں تو پھر کس ایمان سے کہتے ہو کہ اگر مرزا قادیانی کو جو نہ مانے وہ ان سے ہو گا جنموں نے محمد رسول اللہ عظی کو نہ مانا۔ کجا بادشاہ کا انکار اور کجا چرای و ندکوری کا نہ ماننا؟ جب شان احمد ﷺ شان غلام احمد سے بالاتر ہے۔ تو غلام احمد کا منکر احمد کا منکر کو کر ہو سکتا ہے؟ مرزا قادیانی کی مثال حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے ہرگز درست

نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت میں تمیں جھوٹے ہوں گے۔ جو نبوت کا دعویٰ

كريس كے اگر ان كونه مانيں توحق پر رہيں گے۔ يا غيرحق پر؟ اگر يہ قاعدہ آپ كا درست ہے کہ جو مدعی نبوت کو نہ مانے ان کفار کی مانند ہے جنھوں نے محمد رسول اللہ ساتھ اللہ کو نہ مانا تھا تو آپ فوراً دھرم بال کو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے مانو۔ اگر نہ مانو گے تو ابو جہل وغیرہ سے ہوگے۔

دھرم یال تو مرزا قادیانی سے دعویٰ نبوت میں زیادہ ولیر ہے اور ڈرتا بھی نہیں۔ مرزا قادیانی نے تو ڈر کر باقساط دعویٰ نبوت کیا ہے۔ پہلے مناظر اسلام پھر مجد دُ پھر مثیل مسیح' پھر مسیح موعود' پھر مہدی' پھر کرشن جی' غرض کیک انار و صد بیار' ایک جان ہزار دُ کھ ایک مرزا قادیانی اور اس قدر دعاوی؟ سوال ہے ہے کہ صرف دعویٰ پر ہی ہر ایک کو مان لینا ہے یا کچھ جھوٹے سے مدعی کی تمیز بھی درکار ہے؟ جس کا جواب معقول یہی ہے

کہ جھوٹے اور سے میں تمیز کر کے مانتا جاہیے۔ پس مسلمانوں کے پاس پیشگوئیاں مخبر صادق ﷺ کی میں ان کے مطابق جو شخص ہوگا۔ وہی سیا ہوگا۔

(اوّل) .... تومسے موعود کے بارے میں جس قدر صدیثیں ہیں۔ کسی میں بھی پنجاب یا

ہندوستان جائے نزول ندکور نہیں اور نہ اس کا نام کرشن ہی بتایا گیا ہے۔ وہاں صاف دمثق ہے۔ (دوم) .....جس قدر یہ پیش گوئی صاف ہے۔ یعنی نام مسیح موعود اس کی والدہ کا نام

کیونکہ بغیر باپ پیدا ہوا تھا اور اس کی جائے نزول مذکور ہے تاکہ کسی قتم کا شک مانند حضرت ایلیا نه رہے اور کوئی جھوٹا مدی بھی نه ہو یعنی عیسی این مریم نبی الله شرقی مناره ومش پر نزول فرماویں گے۔ اگر کوئی پنجاب قادیان کا رہنے والا جس کا باپ بھی ہو اور

نام اور باپ كا نام بھى اور ركھتا ہو كيوكرسيا مدى مانا جا سكتا ہے؟ أكركها جائے كه ان شانات يعنى جو جو نام صفات حديثوں ميں ندكور بيں۔ ان

کے مرادی معنی ہیں جب کہ مرزا قادیانی نے کیے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرادی معنول میں کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے ورنہ بلا مناسبت مرادی معنی تو ہر ایک مخص

كرسكتا ہے اور اينے وعوىٰ ميں سيا ہوسكتا ہے۔ مثلاً زيد مدى ہے اور مراوى معنى دمشق کے قصور یا لاہور لیتا ہے اورعیسیٰ ابن مریم نبی اللہ سے مراد زید ولد بکرتو مرزا قادیانی اور اس میں کچھ فرق نہیں۔ اگر مرزا قادیانی نے بلا دلیل شری مرادی معنی بغیر مناسبت کے لیے ہیں تو مانے جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی دمثق سے مراد قادیان کچھ بھی مناسبت نہیں

ر کھتا۔ ﴿ ﴿ قُ مِیں ہندوستان کا نام تک نہیں اور نہ موضع قادیان جو اس وفت آ باد بھی نہ

تھ كوكر دمشق ہوسكتا ہے؟ عيلى ابن مريم نبى الله سے مراد غلام احمد دلد غلام مرتضى لين بالكل بے ربط ہے۔ اوّل تو حضرت مسيح كا باب نه تھا۔ اس ليے والده كا نام ندكور جوا اور ولدیت سے ہمیشہ مقصود تمیز ہوتی ہے تا کہ کوئی اور شخص اس نام کا دعویٰ نہ کرے۔ جب یہ کہا جائے کہ عیسی ابن مریم نبی اللہ تو اس سے صاف مراد وہی تحص ابن مریم نبی اللہ ہو گا نہ کوئی اور دوسرا مخض بلا دلیل جو حاہے سو بن بیٹھے۔ مگر خدا تعالیٰ قیامت کے دن جب سوال كرے كا كهتم نے غلام احمد كوعيسى ابن مريم نبى الله كيوں مانا؟ تو اس وقت كيا

جواب ہو گا؟ بجز ندامت کے کچھ نہیں۔ پس اب میں نیچے نمبر وار نشانات و علامات حضرت مسح ومهدي ومجدد كے لكھتا ہوں۔

ناظرین! غور سے علامات روحیس اور مرزا قادیانی میں اگر وہ صفات یا کیں تو بے شک مانیں۔ ورنہ ہلاکت سے بچیں۔

(۱) آتخضرت علی نے فرمایا میرے اور عیلی کے درمیان کوئی نی نبیں ہوا اور وہ تم میں

نزول فرمائیں گے۔الخ۔ (منداحرج ۲ ص ۳۳۷) ناظرین! یہال غلام احمد ولد غلام مرتضی نہیں ہے صرف عیسیٰ نبی ہے یعنی وہی

عیسیٰ جو نبی اللہ تھے۔ آئیں گے۔ (۲) آنخضرت ﷺ نے فرمایا بمیشد میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور

قیامت تک غالب رہے گی۔ پس عینی بن مریم ازیں گے۔ امیر جماعت کے گا آیے نماز را ھائے۔ فرمائیں گے نہیں۔ تم ایک دوسرے کے امام ہو۔ خدانے اس امت کو یہ بزرگ دی ہے کہ پینبر بن اسرائیل محدی کے پیھیے اقتدا کریں گے۔مسلم کی یہ حدیث جو

بروایت جابڑ ہے۔ واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ مسلم کی دوسری حدیث جو بروایت ابو بريرة مروى ہے۔ كيُف انتم إذَا نَوَلَ فِيْكُمُ إِبْنُ مَوْيَمَ وَإِمَامُكُمُ مِنْكُمُ؟ (بخارى جَ اص ٩٥٠ باب نزول بن مريم) لعني أمامُكُم مِنْكُمُ سے دوسرا مخص عيل ابن مريم كا مغائر مراد ہے نہ جیا کہ مرزا قادیانی نے اپنے مطلب کے لیے وَهُوَ إِمَامَكُمُ زَال كر امام بھی وہی ابن مریم لعنی مثیل ابن مریم تهرایا ہے۔ (٣) آنخضرت على فرمايا شب معراج مين ابراتيم عليه السلام وموى عليه السلام و عیسی علیہ السلام سے ملا۔ قیامت کے بارے میں گفتگو ہونے گی۔ فیصلہ حضرت ابراہیم کے سرد ہوا۔ انھوں نے کہا مجھے اس کی کچھ خرنہیں۔ پھر حضرت موی " پر بات ڈالی گئ۔

انھوں نے کہا مجھے اس کی کچھ خرنہیں۔ پھر حضرت عینی پر اس کا تصفیہ رکھا گیا۔ انھوں

نے کہا قیامت کے وقت کی خبرتو خدا تعالی کے سواکسی کو بھی نہیں۔ ہاں خدا تعالی نے میرے ساتھ عہد کیا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور میرے ہاتھ میں شمشیر برندہ ہو گی۔ جب وہ مجھے دیکھے گا تو کیکھلنے لگے گا۔ جیسے را تک پکھل جاتا ہے۔ (ابن ماجرس ٢٩٩) (") آ تخضرت ﷺ نے فرمایا۔ مجھے قتم خدا پاک کی ہے۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بیک قریب ہے کہ ابن مریم تم میں حاکم عادل ہو کر اتریں گے۔صلیب کو توزیں گے۔خزیر کوفٹل کریں گے۔ جزیہ کو اٹھا ئیں گے۔ مال کی کثرت ہو جائے گی اور زر و مال کو کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ تمام دنیا بہر کے مال و متاع سے ایک بجدہ کرنا اچھا معلوم ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے تھے اگرتم ارشاد نبوی کے ساتھ قرآن سے دلیل جا ہتے ہو توبيآيت يرُهالو وَإِنْ مِّنُ أَهُل الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِهِ (مسلم ج اص ٨٤) اب آیت کے معنی جو مرزا قادیانی کرتے ہیں کہ''اہل کتاب ایمان لے آئے۔' غلط ہے۔ آیت کی رو سے حضرت مسیح موعود پر سب اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ گر مرزا قادیانی فوت بھی ہو گئے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ سے ایک بھی مسلمان نہ ہوا جس سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود نہ تھے۔

(۵)عیسیٰ زمین میں چالیس سال قیام فرہائیں گے (الصریح ص ۹۹) اگر وہ پھر یکی زمین سے کہہ دیں کہ شہد ہو کر بہ جا۔ وہ بہ چلے گی۔

ناظرین! اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت مسیح آسان پر ہیں اور بعد نزول زمین پر جالیس سال رہیں گے۔

## سيرت سيدناسيح عليه السلام

(اوّل) ....عین جامع دشق مین مسلمانوں کے ساتھ نماز عصر پڑھیں گے۔ پھر الل ومثن كو ساتھ لے كر طلب وجال ميں نہايت سكينہ سے چليں گے۔ زمين ان كے ليے ست جائے گی۔ ان کی نظر قلعوں کے اندر گاؤں کے اندر تک اثر کر جائے گی۔ مرزا

قادیانی قادیان سے بھی نہیں نکلے۔ (دوم) .... جس كافركوان كى سانس كا اثر پنچ گابده فوراً مرجائے گا مرزا قادياني ك سانس سے کافر وہ دلیر ہوئے کہ بزرگان اسلام کی جنگ کرتے ہیں اور اعلانیہ گالیاں دیتے ہیں اور یہ مدی مسیح موجود کی مہریانی ہے کہ تلکی جنگ کر کے فکست کھائی اور کافر دلیر ہوئے۔

(سوم) ..... بیت المقدس کو بند پائیں گے۔ دجال نے اس کا محاصرہ کر لیا ہوگا۔ اس

ونت نماز تنبح كاونت ہوگا۔

ناظرین! مرزا قادیانی نے بیت المقدس و یکھا تک نہیں۔ محاصرہ جنگ کر کے افرنا پڑتا تو دعویٰ سے دست بردار ہوتے کیونکہ یہ تو تلم کے بہادر بیں۔ وہ بھی بلا ولیل جب کفار سے جنگ کرتے تو تو پوں اور بنددتوں کے مقابلہ میں بدید ایجاد شدہ قلمیں کفار کو دکھاتے تو کفار بھاگ جاتے؟ اب بھی طرابلس میں قلموں کے جہاز روانہ کرنے عاہیے کہ اسلام کی فتح ہو؟

(چہارم)..... ان کے وفت میں یا جوج و ماجوج خروج کریں گے۔ تمام نشکی ونزی پر تھیل جائمیں گے حضرت عیسلی مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔

ناظرين! مرزا قادياني كاكوه طور قاديان تقا؟

( پیجم )..... روضه رسول النه ﷺ میں مرفون ہوں گے۔ بموجب حدیث جو امام بخارگُ نے تاریخ میں طبرانی اور ابن عساکر سے بیان کی ہے۔ یُدُفَنُ عِیْسنی ابْنُ مَرْیَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ فَيَكُونُ قَبْرَهُ رَابِعًا. ترجمہ: لین میں بن مریم رسول اللہ عظی کے پاس دفن ہوں گے اور ان کی قبر چوکی ہوگی۔ (درمنثورج مس ۲۳۶)

ناظرین! مرزا قاویانی ناگہانی مُوت سے لاہور میں فوت ہوئے اور قادیان

میں دفن ہوئے۔

(ششم) ..... د جال کو باب لد پرقتل کریں گے اس کا خون نیز ویر لوگوں کو دکھائیں گے۔ ناظرین! مرزا قاویاتی نے مجائے قتل وجال کے قلمی اشتہار دے کر جنگ مقدر میں شکست کھائی اور عبداللہ آتھم عیسائی کی موت کی پیشگوئی معیار صداقت تھہرا کر تنكست كھائى۔نعوذ بالله اسلام جھوٹا ثابت كيا۔ كي ہے دعوے كرنا آسان ہے۔ پر ثبوت دینا مشکل ہے۔

## نشانات مهدى عليه الرضوان مختضر طور ير

(١) "مهدى كا نام محمد بن عبدالله مو كا ادر فاطمى النسب موكالـ" ناظرین! مرزا قادیانی کا نام غلام احمد ولد غلام مرتضی قوم مغل ے۔ گر ساتھ

ہی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر نکتہ چینی بھی فرماتے ہیں کہ فاطمی ہونے کی کیا ضرورت ے؟ حضرت! فاطمی ہونے کی ضرورت اس واسطے ہے کہ بونت جنگ پشت نہ وکھائے یا جھوئی تاویل کر کے سیف کا نام قلم نہ رکھے۔ (۲) مہدی کا ظہور مکہ میں ہوگا۔ مرزا قادیانی بھی کے نہیں گئے۔

(٣) مهدى مقام ابراتيم مين بيعت ليس كـ مرزا قاديانى نے قاديان سے قدم باہر نہیں رکھا اور حج تک نہیں کیا۔

(4) رسول الله ﷺ کی تلوار وعلم و کرچہ مبدی کے پاس ہو گا مرزا قادیانی کے پاس سوا تادیلات کے پچھٹیں۔

(۵) لوگ مہدی کو بیعت لینے کے واسطے مجبور کریں گے اور وہ اٹکار کریں گے۔ مرزا

قادیائی اصرار کرتے ہیں اور لوگ انکار۔ (٢) مهدى كاظهور ١١٣ آوميول كے ساتھ ہو گا۔ جوسب ابدال ہوں كے رات كو عابد

اور دن کو شیر۔ مرزا قادیانی کے ساتھیوں کی شیری اور عابدی سب کومعلوم ہے۔

(۷) سفیانی کے ساتھ جنگ کریں گے۔مرزا قادیانی کو اگر جنگ خواب میں وکھائی دیتی تو دعویٰ سے دست بردار ہو جاتے۔

(٨) لائن ٹونس رے وغیرہ میں جنگ كريں گے۔مرزا قادياني نے يه مقامات د كھے تك نہيں۔

(۹) کالے جھنڈے پانی پر اتریں گے۔ ابھی وہ ونت نہیں آیا۔ (۱۰) مہدی کی جنگ روم والوں ہے ہو گی۔مرزا قادیانی کی جنگ ہے جان جاتی تھی۔

ناظرین! خودغور فرمائیں کہ کوئی بھی علامت مرزا قادیانی میں عیسیٰ ومہدی کی بائی جاتی ہے؟ ہر گزنہیں۔مرزا جی تو کرش جی ہیں اور کرش جی کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔

مجدد کی بحث عجدد كا كام وين ميس جو امور بدعى مرور ايام سے رواج يا گئے مول ـ دوركرنا ہے۔ گر مرزا قادیانی نے بجائے دور کرنے کے اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ بت پری تصویر پرتی، کی بنیاد ڈالی جو کہ خلاف قرآن و حدیث ہے۔ لعنی اپنی عکسی تصاویر بنوا کیں اور تقشیم

کیں اور غیرممالک میں روانہ کیں۔ جس سے ۱۳ سو سال سے اسلام پاک چلا آتا تھا چونکہ بیفعل خلاف قرآن و حدیث و اجماع امت ہے اور مدعی مجدد سے سرزد ہوا ہے اس

لیے مجد د مرزا قادیانی نہیں ہو سکتے۔ ( دوم )..... مجالس الا برار مجلس ۸۳ میں مجد د کی تعریف ہے کہ علماء دفت اس کا علم وفضل

و ناقد حدیث ہونا مان کر اس کو مجدد تسلیم کریں۔ نہ کہ دہ اینے منہ ہے کہے کہ میں مجدد ہوں اور علمی لیانت مید کہ علمائے وقت نے کم علم اور حدیث کے نہ جاننے والا مان کر کفر کے فتوے، ان کی تصانف کوخلاف قرآن و حدیث یا کر دیئے۔ جن میں شرک کی تعلیم ہے۔ مجدو کوخود علائے وقت مانتے ہیں۔ وہ خود دعویٰ نہیں کرتا۔ جیسا کہ امام شافعیٰ امام رازي ٔ جلال الدين سيوطي امام غزالي رحمته الله عليهم اجمعين \_

مرزا قادیانی کونو معمولی عالم دینیات بھی کسی عالم نے نہیں مانا۔ پس مرزا

(چبارم) ..... مجدد کا کام دین میں جو فتنہ پیدا ہواس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم اگریزی وعلم سائنس وغیرہ سے اہل اسلام کے ایمان جو متزلزل ہو گئے تھے اور عقلی جواب دیے ے عابر ہو کر خود اسلام پر اعتراض کرتے تھے۔ مجدد اپن علمی لیافت سے ان کے اعتراضوں کا جواب دیتا اور اصول اسلام کو غالب کر دکھاتا۔ تب مجدد ہوسکتا تھا گر مرزا قادیانی نے کچھ سرسید سے اخذ کیا۔ کچھ کھنے اکبر محی الدین عربی سے لیا۔ کسی جگہ ملائکہ کو روح کواکب مانا۔ بہشت و دوزخ کی تاویل حیات و ممات مسح پر محال عقلی کے اعتراض ٔ کسی جگہ خودستائی الی کہ اس فلسفیان عقل اور روشی کے زبانہ میں جگت ہسائی کا باعث ہے۔ کمیس این اللہ ہونا، کمیں خدا میں ہونا اور خدا کا ان میں ہونا۔ کمیں خدا کی گود میں بیشنا۔ قرآن کوآ بان سے لانا کہیں محمد رسول اللہ عظف کو خدائی کے مرتبہ تک پہنیان۔

ید کہاں لکھا ہے کہ سے موعود مجدد بھی ہو گا اور کرش بھی ہو گا اور ہندوستان میں

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَعُ الْمُبِينَ

کرش جی کی تعلیم شرک

ماخوذ از گیتا مترجمه فیضی

از ہر سہ عالم جدا گشتہ تهی گشته از خود خدا گشته ام

(سوم).....مجدد مشرك وكافركو ني نهيس مانتا\_

مرزا قادیانی نے کرشن جی کو جو قیامت کے منکر' تنامخ کے قائل اوتاروں کے

تاثیر سے تصویر بنوائی اور شرک کی بنیاد ڈالی۔ یہ کام مجدد کانہیں۔ پس مرزا قادیانی مجدد

انصاف تو کرو۔ ایبافخص مجدد ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

ہو گا کوئی نص شرع ہے تو پیش کرو۔ ور نہ جھوٹے وعوے جھوڑ دو۔

قائل طول ذات باری کے انسانی وجود میں قائل کو نبی مانا ہے اور کرش بی کی بروزی

قادیائی مجدد نہیں ہو سکتے۔

مستم خدا از من است و بقا از من بیپل بدانی است پیپل نارو

بداني شوی تناسخ

ن اعمال بگرفت احوال دل گفته زعمان آم خش اعر ائر اند





## بثارت محمری ﷺ

## في ابطال رسالت غلام احمدي

تمہید: آج کل قادیانی جماعت کی طرف سے زیادہ زور اکثر اس بات پر دیا جاتا ہے کہ حضرت خلاصہ موجودات محمد مصطفیٰ علیہ احمد مجتبیٰ علیہ کا نام چونکہ والدین نے محمد علیہ رکھا تھا اس لیے سورۃ صف میں جو بشارت حضرت عیمیٰ کی طرف سے ہے کہ یانیہ مِن بَعْدِی اِسْمَهٔ اَحْمَدُ (صف ۲) میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد علیہ ہے۔ اس بشارت کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے نہ کہ محمد رسول اللہ علیہ ۔ چنانچہ مرزا غلام احمد احمد اللہ علیہ ہے کہ یہ آیت کے موجود (مرزا احمد کے بیٹے مرزا محمود قادیانی کلصتے ہیں ''میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت کے موجود (مرزا نظام احمد) کے متعلق ہے اور احمد آپ بی ہیں لیکن اس کے برظاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم علیہ کا ہے۔''

اگر چہ اس وعولی ہے ولیل اور تاویلات باطلہ متعلقہ وعویٰ ہذا کا جواب الہور کی مرزائی جماعت خود دے رہی ہے اور مرزا قادیانی کی نبوت مستقلہ ہے انکار کر کے بجازی وغیر حقیقی نبوت مائی ہے لاہوری جماعت کا اور جارا اتفاق ہے کہ مرزا قادیانی ہے شک غیر حقیقی یعنی کاذب نبی سخے کیونکہ ہم مرزا قادیانی کو بھی دییا ہی کاذب نبی مانتے ہیں جبیا کہ ندہب اسلام میں ہو کر پہلے بھی کئی اشخاص نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ بالاہوری مرزائی جماعت ہے جارا صرف لفظی تنازعہ باقی ہے۔ اس لیے کہ کاذب نبی مجازی نبی ظلی نبی غیر حقیق نبی سب کے ایک ہی معنی ہیں لیون "کاذب نبی اور ایسے معیان نبوت کا نام حضرت مخرصادق محمد رسول اللہ اللہ اللہ کاذب ہی رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا لا تقوم الساعة و انه سیکون فی امتی فلائون کاذب ہی رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا لا تقوم الساعة و انه سیکون فی امتی فلائون کَذَابًا کُلُهُمْ یَزُعَمُ اَنَّهُ نَبِی رَبِی رائیس ہے کہ المون کو رسول اللہ کا کھنے کا ناب ہی روایت ہے کہ درایت ہی دوایت ہے کہ درایت کا ناب بالدی تا بی دوایت ہے کہ درایت کا درایت ہے کہ درایت ہی دوایت ہے کہ درایت کا دیائی ہی دوایت ہے کہ درایت کا درایت ہی دوایت ہے کہ درایت کا درایت ہی دوایت ہے کہ درایت کا درایت ہے کہ درایت کا دیائی ہی دوایت ہے کہ درایت کا درایت ہے کہ درایت کی درائی کا درایت ہی دوایت ہے کہ درایت کی درایت کی درایت کی درایت کی درایت کی درائی کی درایت کی درائی ہی درایت ہے کہ درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی ہی درائی درائی درائی ہے درایت ہے کہ درائی کی درائی

رسول الله على في فرمايا "قيامت قائم نه موكى جب تك تمين كاذب نه نكل ليس تمام زعم ( گمان) یمی کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔'' اس مدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نی و رسول ہونے کا جو شخص دعوی کرے

خواہ اس کا دعویٰ کیسے ہی ذومعنی اور مغالطہ دِہ الفاظ میں ہو وہ جھوٹا نبی ہے یعنی ای کا نام کاذب نبی ہے کیونکہ ظلی و بروزی نبی کسی شرعی سند سے ثابت نہیں۔ پس مرزا قادیانی کو نبی تو ہم بھی مانتے ہیں مرکاذب نبی نہ کہ صاوق نبی۔ ہاں مرزا قادیانی کے مرید اور بیٹا

ان کوسچانی تنظیم کریں تو کریں جیہا کہ دوسرے کذابوں کو گراہوں نے مانا ہے جومسیلمہ

ہر زمانہ کے علماء اور خلفاء ان کو کاذب نبی کا نام لے کر نابود کرتے آئے ہیں۔ مرزا غلام

احمد قادیانی چونکہ اسلای سلطنت کے ماتحت نہ تھے اور نہ ان کو یہ حوصلہ ہوا کہ آپ روم' شام ایران افغانستان وغیرہ اسلامی سلطنوں میں جا کر دعویٰ کرتے اور اپنی صدافت کا ثبوت دیتے کیونکہ خود انہی کاضمیر انھیں کہتا تھا کہ تو سیا نبی تو ہے نبیں اسلامی سلطنت میں دوسرے کذابوں کی طرح عدم ثبوت دعویٰ نبوت میں ضرور مارا جائے گا۔ لہذا پنجاب ے بھی باہر نہیں گئے حالانکہ تبلیغ کے لیے جرت کرنا سنت انبیاء ہے گر مرزا قادیانی مارے ڈر کے عج تک کو نہ گئے۔ اس پر دعویٰ کہ میں متابعت تامہ فنافی الرسول ہو گیا ہوں۔ نبی و رسول کا رتبہ براہ راست حاصل کر لیا ہے اور خبر اتی نہیں کہ ایک عظیم القدر ركن بى اسلام كا جب ادانبيس كيا تو پهر متابعت تامه كس طرح بهونى؟ كم مجمله يا في اركان اسلام کے آیک رکن ہی ندارو۔ اس دعویٰ بلا دلیل کو کوئی مسلمان تشلیم نہیں کرسکتا اور یمی وجہ ہے کہ لاہوری مرزائی قادیانی مرزائی جماعت سے اعتقاد میں الگ ہیں۔ظلی بروزی استعاری' مجازی' اشتراکی، مخاری و غیر حقیقی وغیرہ وغیرہ سب کے معنی حمونے نبی کے

ہیں۔مثلاً ایک نے کہد دیا میں مرزا قادیانی کو کاذب نبی مانتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں ان کو غیر حقیق نبی مانتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں مرزا جی کو مجازی نبی مانتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میں مرزا قادیانی کو جموٹا نبی جانتا ہوں اور یانچویں نے کہا کہ میں انھیں اصلی اور سچا نبی نہیں مانتا۔ تو اہل علم وعقل کے نزدیک سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ مرزا قادیانی سے نی برگز نہ تھے۔ اب فاہر ہے کہ جس وجود میں بچ کی نفی ہوتو پھر جھوٹ کا اثبات ہے، کونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ پس جب نبی ہے اور حقیقی نبی نسلیم ہوا تو

كذاب سے كے كرمرزا قاديانى تك اى امت محرى على من سے كزرے ميں برايك انیخ آپ کو امتی اور قرآن و حدیث کا پیرو بھی کہتا تھا اور مدعی نبوت بھی تھا۔ ای واسطے

ضرور جھوٹا نی ہے اور یہی معنی امتی نبی اور کاذب نبی کے ہیں۔ جس کی تشریح اس حدیث نے کی ہے کہ امتی ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والا کاذب نبی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لا مورى جماعت مرزائيه اور ووسر بمسلمانان روئ زمين مرزا قادياني كوسياني نبيل تسليم کرتے۔ اب رہا قادیانی مرزائیوں کا اعتقاد کہ وہ مرزا کومنتقل نبی تسلیم کرتے ہیں بلکہ ً تمام انبیاء سے افضل اور حفرت محد رسول الله على سے بعض صورتوں میں كم اور بعض ميں برابر اور بعض صورتوں میں آپ علیہ ہے بھی افضل مانتے ہیں اور اس قدر غلو کرتے ہیں کہ بسا اوقات اہل علم وعقل کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے حواس درست نبیں۔مرزا قادیانی خود لکھ چکے ہیں ع" بر نبوت بروشد اختام" (درمشن فاری ص ۱۱۲) اور مزید صاف لكه دياكة "مستعار طور ير محمدكوني ورسول كها كياب-" (نرول أسيح ص ٥ فزائن ج ١٥ ص٣٨٣) جس کے بیمعنی ہیں کہ حقیق نہیں تو غیر حقیق نبی مجھے ضرور کہا گیا ہے مگر اس کا کیا ثبوت ب كدواتى خدات كها ب ياكس اور ف وهوكه سه وسوسه من ذالا ب تاكدامت محرى میں فساد بریا ہو۔ جس آیت میں آنے والے رسول (احمد کی بشارت ہے وہ بیہ بے والد قَالَ عِيْسَى ابُنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَّىَ مِنَ التَّوُراةِ وَمُبَشِّرًا بِوَسُولِ يَأْتِي مِنُ بَعْدِى اسْمُهُ اَحُمَدُ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ بِالْبَيّنتِ قَالُوا هذا سِحْوٌ مُبِينٌ٥ (صف ٢) (رجب مريم ك بيعيلي ن بى اسرائيل سے كہا كدا \_ بن اسرائیل میس تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ یہ کتاب تورات جو مجھ سے سلے نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک اور پفیبر کی تم کوخو تخری ساتا ہوں جومیرے بعد آئیں گے انکا نام احمد علیہ ہوگا۔ پھر جب وہ احمد علیہ آیا بی اسرائیل کے یاس کھلے کھلے معجزے لے کرتو وہ کہنے لگے کہ بیتو صریح جادو ہے۔)

قرآن مجید کا یہ مجرہ ہے کہ اس کی اصلی عبارت دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی اصلی عبارت دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مطلب کیا ہے؟ اور دھوکہ دینے والا خود خواہ لاکھ دھوکہ دینے غلط بیانی کرے اس کی ایک نہیں چل سکتی۔ اب قرآن شریف کے الفاظ و معانی اور ترکیب نحوی تو صاف بتلا رہے ہیں کہ حضرت عیسی ؓ نے تو فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد سیسی ہے۔ یہ پیشینگوئی حضرت محمد سیسی کی تشریف آوری سے پوری ہو گئے۔ اور آئ تک متمام روئے زمین کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ احمد سیسی و محمد سیسی و فار قلیط جوآنے والا تھا وہ رسول عربی تشریف لا چکے اور آپ کی نبوت و رسالت کا سکہ چار دانگ عالم میں بینے گیا اور خدا تعالی نے اکناف عالم میں ای رسول عربی سیسی طور پر اس

پیشینگوئی کا مصداق ثابت کر دکھایا جس کا ثبوت دلائل ذیل سے ظاہر ہے۔ (۱) چونکہ حضرت عیلی فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہو گا چونکہ كدمرزا غلام احمد جي لا عد جب واقعات شابد بين كدغلام احمد قادياني، حضرت محمد رسول احمد قادیانی برگزنہیں۔ کیونکہ قرآن میں حضرت عیسی کی زبانی بعدی کی شرط ہے لینی جو عسیٰ کے بعد آئے گا وہی رسول موعود ہے اور وہ محمد رسول اللہ عظی میں۔ چنانچہ ضدا تعالى اى سورة صف ميں آ كے فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْن الْحَقِّ لِيُظَهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُوكُونَ (صف ٩) ("وه ضا بى تو ہے جم نے اپنے رسول (محم عظیم ) کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب كرے اگر چهشركين كو برا بى معلوم ہو۔') اب فرمانِ خداوندى سے معلوم ہوگيا كه وہ رسول آنے والا جس کی بثارت حفرت عیلی نے دی تھی۔ وہ رسول آ گیا اور کس طرح آیا اور كيا كه ماته لايا ـ اس كى علت غانى كيا تقى؟ اس آيت شريف ميس ايك تواس رسول آنے والے کی بیر صفت ہے کہ وہ ہدایت اور دین حق کے کر آیا اور دوسری صفت اس رمول کی یہ ہے کہ وہ اس دین کو جو ساتھ لایا ہے اسے دوسرے دینوں پر غالب کر دکھائے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ وہ صفات جو رسول کی قرآن شریف نے بیان فرمائي تھيں کس رسول ميں تھيں؟ آيا رسول عربي ﷺ بيس يا پنجابي مدى رسالت ميں جس کا نام غلام احمد تھا؟ یہ ظاہر ہے اور تاریخ اسلام اور احادیث نبوی بلکہ واقعات بتا رہے ہیں کہ رسول عربی ﷺ ہی اپنے ساتھ ہدایت اور دین حق لیعنی قرآن مجید لائے اور بینات مین معزات بھی ساتھ لائے تاکہ کفار پر جست قائم کرے۔ چنانچہ بہت سے معزات وكهائ از آ تجمله شق القمر كامعجره خاص تها جس كو خاص طور ير كفار عرب في جادوكها تها

کے یہود محمظ وڈا ساح ہے الثانی چن أتار كرے وو كلوے بھيخ دے آسانی یں حضرت محمد علی کے معجوات کو کفار عرب نے جادو کہا اور رسول اللہ علیہ

نے فر مایا کہ ہر ایک نبی کومعجزہ ایسا ویا گیا جو اس کی ذات سے مخصوص تھا مگر میرا معجزہ

چانچد پنجابی کا ایک شعر ہے کہ جب حضرت محمد بنائے کا نام تورات میں ایک لڑے نے

و یکھا تو ببود سے پوچھا محم علیہ کون ہے؟ ببود نے کہا ۔

اليا ہے كه قيامت تك رمے كا۔ جس سے ثابت ہوا كه فَلَمَّا جَاءَ هُمُ بِالْبَيّنتِ جوحفرت عيلي نے فرمايا تھا وہ رسول عربی عظاف كے آنے سے بورا ہو گيا۔ كونكه قرآن سب سے برھ کر معجزہ ہے اور نشانات بینات ہے پر ہے کوئکہ جا ، صیغہ ماضی کا ہے اور اس میں ضمیر متن حضرت محمد رسول الله عظی کی طرف راجع ہے جس سے صاف فابت ہے کہ جس رسول کی بشارت حضرت عیلی نے دی تھی وہ نزول قرآن کی اس آیت کے وقت بی آ گیا تھا اور کفار نے آپ سے کے مجزات و کھ کر بی ھلڈا میخر مُبین بھی کہا تھا۔ (۲) دین حق مینی شریعت ساتھ لایا۔ اس کے مقابل مرزا غلام احمد قادیانی نہ تو کوئی دین حق ساتھ لائے اور نہ کوئی کتاب آ سانی جو دستور العمل ہوسکتا تھا ساتھ لائے نہ صاحب معجزہ تھے۔ صرف مل و نجوم کے علم ہے پیشگوئیال کرتے اور جب وہ جھوٹی ٹابت ہوتیں تو تاویلات باطله کر لیا کرتے۔ مرزا جی نے مجھی کوئی معجزہ نہ دکھایا اور نہ قوم نے ان کا معجزه سحر سجه كر أنفيس ساحر كها\_ چنانچه مرزا قادياني خود فرمات بيں۔ عدد من نيستم رسول و نیاور وه اسم کتاب ' (ازاله اوبام ص ۱۷۸ خزائن ج ۳ ص ۱۸۵) لیتنی نه میس رسول بول اور نه کوئی کتاب ساتھ لایا ہوں۔ پس جب رسول کی صفات مرزا قادیانی میں موجود نہیں تو پھر وہ اس قرآنی پیشگوئی کے مصداق کیونکر ہو سکتے ہیں؟ برگز نہیں۔ دوم: بفرض محال اگر ہم مان بھی کیں کہ اِسْمُهٔ اَحُمَدُ والی پیشگوئی مسیح موعود کے حق میں ہے تو بوجوہات ویل غلط ہے (الف) مسیح موعود تو وہی عیلی بن مریم ہے جو پیشگوئی کر رہا ہے کہ میرے بعد ایک رسول ایدا دین لے کر آتا ہے کہ سب ادیان پر اسے غالب کر دے گا۔ اگرمیح مواود سے مراد کھے اور ہوتی تو اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں ہی چر بروزی رنگ میں آؤل گا نہ یہ كه ين الك آنے والے رسول كى بشارت ديتا ہوں۔ اور الجيل ميں ہے كه وہ رسول ايسا ہوگا کہ جھے میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ جب متکلم کے کہ جھے میں اس کی کوئی چیز یعنی صغت نہیں اور وہ کی دوسرے رسول کی بشارت وے اور بی بھی کے کہ سردار آتا ہے۔ انجیل میں سردار کا لفظ موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ سکلم کے سوا کوئی اور رسول آنے والا ہے۔ جس سے صاف ٹابت ہے کہ یہ رسول ادر ہے اور آنے والا رسول اور ہے۔ پس اسمه أحُمد عمي موعود مرادنيس بي كونكه وه تو خود بشارت دے رہا ب كديرے بعد ایک ایبا جلیل القدر رسول آنے والا ہے جس کی مجھ میں کوئی صفت نہیں۔ (ب) اگر بیسلیم کر لیس کہ اِسْمُهُ اَحْمَدُ والی پیشگوئی مرزا قادیانی کے حق میں ہے تو اس سے

تھی دہ تو نہ آیا گر احمد عظی کی جگہ ایک محمد عظیہ نے دعویٰ رسالت کر لیا اور در حقیقت سے دعویٰ رسالت سیا نه تھا (معاذ اللہ) کیونکہ بقول جماعت قادیانی اس کا نام احمد نہ تھا اور احمد بی سچا رسول آنے والا تھا۔ خدا تعالی ایسے فاسد و باطل عقائد سے بیائے کہ غلام احمد کی رسالت ٹابت کرتے کرتے محمد عظیہ کی رسالت بھی ہاتھ سے جاتی رہے۔ اگر کوئی آربه يا عيمائي كيح كه محمد علي تو احمد علي نه نقا اس ليه سياني و رسول نه تقا تو چران قادیانیوں کا کیا جواب ہوسکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ بیٹک (خاک در دہنش) محمد عظاف سيا رسول نه تھا۔ افسوں جو اعتراضات مخالفین اسلام کونہیں سوجھتے وہ اس خود سر ادر نڈر جماعت كوسوجهة بين اوريد نادان نبين جانة كداس طرح غلام احمدكى رسالت ثابت كرتے ہوئے تو احمد عظیم كى رسالت بھى جاتى ہے كيونكه اب ١٣ سو برس كے بعد ان كو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے جس رسول کی بشارت دی تھی وہ اب آیا ہے اور (نعوذ بالله) محمد الله يوني رسول بن بيش من (ج) ايساعقاد يت وقرآن بهي خداك كام نہیں رہتا کیونکہ جو بات اس کی قادیانی مخلوق کو معلوم ہوئی وہ خالق عاکم الغیب خدا کو معلوم نہ ہوئی اور وہ غلطی ہے محمد ﷺ کو رسول پکار کر فرماتا ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ (الشِّهِ ٢٦) لِعِنْ "مَحمد رسول الله كاب اور جو لوك اس کے ساتھ ہیں کفار پر بہت سخت ہیں۔'' اور پھر فرماتا ہے۔ وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمُ (محر٣) لِعَنْ ''جواوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محم عظا پر اور وہی حق ہے بروردگار کی طرف ہے۔" خدا تعالی جو عالم الغیب ہے وہ تو تصدیق فرماتا ہے کہ جس ر سول کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ نے دی تھی وہ رسول محمہ ﷺ ہی ہیں اور خود بشارت وہندہ لین خدا تعالی حضرت محمد علیہ کو احمد موعود قرار دے رہا ہے۔ پھر لفظوں میں بی نہیں بلکہ حضرت محمد ﷺ کو وہ عملی طاقت بھی بخشی کہ جس دین حق کو وہ لایا تھا تھوڑ ہے بی عرصہ میں تمام ادیان پر غالب کر کے دکھا دیا۔ گر مرزا قادیانی کے صاحبزادے اور اس کی جماعت کا اعتقاد اس پرنہیں بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس بیشگوئی کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ ان کی بیقرارداد یا اعتقاد واقعات ورآن اور خدا کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسری طرف ایک امتی کوجس کا نام غلام احمد ہے اس کی غلای کی تحریف کر کے احمد بنا کر مصداق اس پیشگوئی کا قرار ویتے ہیں اور ینہیں جانتے کہ صرف نام کی بحث كرنے سے كچھنبيں ہوتا۔ ايك برول كا نام اگر رستم ركھ ديا جائے يا بخيل اور كنجوس كا

نام حاتم رکھ دیا جائے یا کسی ظالم کا نام نوشیروال رکھا جائے تو اس میں شجاعت وسخاوت و عدالت برگز برگزنبیں آ کتی۔ ای طرح مرزا قادیانی کا نام احدنبیں۔ اگر مرزا قادیانی کا نام مجموعه ادصاف انبیاء \_ بھی رکھ دو گے تب بھی وہ نبی و رسول ہر گزنہیں ہو سکتے۔ جب تک کوئی ثبوت پیش نه کرو کیا وہ خض اس آیت کا مصداق ہوسکتا ہے جو اینے دعویٰ میں خود بی مذبذب ہے؟ بھی کہتا ہے نبی و رسول ہوں اور بھی کہتا ہے کہ حاشا و کلا میں ہرگز نی و رسول نہیں۔ میں تو غلامانِ غلام محمد عظی ہوں اور نبوت کا جو دعویٰ کرے اس کو کافر

جانتا ہوں۔ ایسا مخص جو دعویٰ میں ہی مستقل نہیں اور نہ کوئی دین لایا نہ کتاب جس سے ٢٣ برس كي عرصه مين كچه بھى نه ہو سكا۔ ايك چھوٹا سا گاؤں قاديان بھى كفر سے ياك

نہ کر سکا اس کو آیت بالا کا مصداق مجھتی ہے۔ افسوس واقعات کے ظاف کہتے خوف ضدا

جس روز عبدالله آئمم والى بيشكوكي جهوفي مولى ادر عيسائيول في عبدالله آئم كو

ہاتھی یر بٹھا کرشہر امرتسر میں پھرایا اور برانے مسیحیوں نے جوش مسرت میں آ کر بہت کچھ یجا الفاظ بھی بحق اسلام خوثی میں آ کر لکھ مارے۔ دیکھو چودھویں صدی کامیح صفحہ ۳۹۹ \_

غدار مرزا بيوفا

2 اے كاشنے آيا جال

چھٹی کا تار (سیح کاذب ص۳۳)

اور اسلام کی وہ جک ہوئی جو اس سے پہلے بھی نہ ہوئی تھی جس کی تقدیق نواب محم علی صاحب بالیرکوشلہ والے مرزائی نے اپنی چشی میں جو مرزا قادیانی کو اس

پشگوئی کے جموٹے نکلنے ریکھی تھی ان الفاظ میں کی ہے۔ ''پی اگر اس پشگوئی کوسیا سمجھا رسوائي مسلمانوں كو موكى مير عد خيال مين اب كوكى تاويل نبين موغتى- 'الخ-

جائے تو عیسائیت ٹھیک ہے کیونکہ جھوٹے فریق کو رسوائی اور سے کوعزت ہوگی۔'' اب مرزا قادیانی نے اسلام غالب کرنا تھا تو پھر پیشگوئی جھوٹی ہو کر اسلام مغلوب کیوں ہوا؟

اب کوئی مرزائی بتائے کہ جب معیارِ صداقت بد پیشگوئی قرار یا چکی تھی اور یس متیجہ صاف ظاہر ہے کہ خدا نے عیسائیت کو سیا کیا اور مرزائی اسلام کو جھوٹا ٹابت کر کے مرزا قادیانی کا کاذب ہونا دنیا پر ثابت کر دیا کیونکہ خود ہی مرزا قادیانی نے اس

پیشکوئی کو معیار صداقت قرار ویا تھا۔ ووسری طرف آریوں نے براہین احمدید کے جواب تكذيب برامين احديد اور خبط احديد دغيره كتابول مين اسلام كواس قدر گاليان دين كه خود مرزا قادیانی اور عکیم نور الدین صاحب جیخ اشے اور تنگ آ کر آخیر صلح کی درخواست کی

اور اسلام کی یہاں تک ہتک گوارا کی کہ ہندوؤں کے بزرگوں کے نبی اور ویدول کو خدا کا

کلام مانا حالاتکہ آریوں نے مسلمانوں کی کوئی بات تسلیم نہ کی۔ اب کوئی مرزائی بتائے کہ مرزا قادیانی لِیُظُهرهٔ علی الدِّین کُلِه کے مصداق ہیں یا وہ سیا رسول عربی سی اللہ جس نے

چند بی سال میں دین حق کا غلبہ تمام عرب میں ثابت کر کے دکھا دیا؟ اور دوست وتمن کا

اتفاق ہے بلکہ مخالف عیمائی بھی اقرار کرتے ہیں کہ جس قدر جلد اور تیز رفاری سے

اسلام کا غلبه دوسرے ادیان پر ہوا مجھی کسی دین کا نہ ہوا تھا۔ سل صاحب جیسا متعصب

اب قادیانی جماعت خدا کو حاضر ناظر جان کر ایمان سے بتا دے کہ دین کا

غلب کس کے وقت میں ہوا اور اس پیشگوئی کا مصداق کون ثابت ہوا؟ صرف زبان سے

بثارت ہے لین حضرت عیسی فرماتے ہیں کہ "میں تم کو ایک رسول کی بثارت دیتا ہوں۔'' ابغور کرو کہ عہدہ رسالت تو صرف ایک ہے اور دعویدار دو ہیں اور بیکلیہ قاعدہ ہے کہ دو میں سے صرف ایک ہی سیا ہو گا۔ دونوں مدعی کسی صورت میں سیے نہیں ہو كيَّت پس دعوى رسالت مين يا تو مرزا قادياني جهولے بين يا (نعوذ بالله) حضرت محمر ﷺ اینے دعویٰ رسالت میں سیے نہیں۔ یہ فیصلہ اب ہر مسلمان اپنے دل میں کر سکتا ہے کہ وہ تھ تالی کو رسول موعود مانے جس کی بشارت عیسی نے دی تھی یا مرزا قادیانی کو۔ دونوں میں سے ایک کوسیا اور دوسرے کو جھوٹا تسلیم کرنا ہو گا اب سی مسلمان کا ایمان تو مركز مركز اجازت نبين دينا كه وه محمد رسول الله عظمه كوسيا رسول تسليم نه كرے۔ اس ليے ضروری ہوا کہ مرزا قادیانی ہی سیج رسول نہ تھے اور نہ وہ اِسْمَهُ اُحْمَدُ والى بثارت کے مصداق تھے۔ اب مسلمان خود فیصلہ کر لیں کہ مرزا بشیر الدین محمود کا پیاکھنا کہ میرا عقیدہ ہے کہ'' یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں (''انوار خلافت'' ص ۱۸)

الميس كمال تك پنجاتا ہے۔ الله ان ير رقم كرے۔

سی زنانہ کورستم نہیں بنا سکتے جب تک اس میں بہادری کی صفت نہ یائی جائے۔ (و) مُبَشِّرًا برَسُول يَأْتِي مِن بَعْدِي إسْمُهُ أَحْمَدُ مِن صرف ايك رسول كى

یاوری بھی اقرار کرتا ہے کہ عقل انسانی حیران ہے کہ اسلام جس تیزی سے دنیا پر پھیلا اور دوسرے ادبیان پر غالب آیا۔

(ه) جب مرزا قادیانی خود احمد کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں تو پھر آپ کے جانشین کا اعتقاد ندمعلوم کول ان کے برخلاف ہے؟ برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے

جس کا غلام دیکھو سیح الزمان ہے (ماشيه حقيقت الوحي ص ١٤٦ خزائن ج ٢٢ ص ٢٨٦) دوسرے شعر میں کہتے ہیں ۔

ہوں انبیاء ے بڑھ کر مقام احمد ہے

(وافع البلاءص ٢٠ خزائن ج ١٨ ص ٢٣٠)

مرزا قادیانی خود تو احمد ﷺ کو رسول موعود بلکه افضل الرسل تسلیم کرتے ہیں۔

گر ان کے فرزند رشید ان کے برخلاف بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد ﷺ وہ احمد و رسول نہ

تے جن کی بشارت حضرت عیلی نے دی تھی کی ہے ہے

نضيك بر پدريابد پر آسته شراب گرد و آب نیشکر آسته آسته

اس شعر میں ایک لطیف اشارہ ہے بلکہ پیشگوئی ہے کہ قادیانی جماعت آستہ آہتہ ترقی کرتی ہوئی اس حد تک پہنے جائے گی کہ طال چیز کو حرام کر دے گی۔ جس

طرح کنے کی رس پہلے حلال ہوتی ہے اور آ ہتہ آ ہتہ مختلف شکلیں قبول کرتی ہوئی شراب

بن كرحرام مطلق مو جاتى جـ اى طرح قاديانى جماعت مرزا قاديانى كو بوهات برهاتے غلام سے آ قا اور امتی سے نی بنا کر باطل عقائد میں گرفار ہوگئ۔

اب ہم میاں محمود سے پوچھتے ہیں کہ وہ احمد کون تھا جس کے غلام مرزا قادیانی

تھے؟ دوم مرزا قادیانی کے والد غلام مرتضی قادیانی نے جوایے بیٹے کا نام غلام احمد رکھا وہ کون احمد تھا جس کے خوش اعتقاد امتی نے اپنے نوزائیدہ کیدکو اس کی غلامی میں دیا؟

مرزا قادیانی خود کھتے ہیں۔ "تم سوچو کہ جو لوگ این اولاد کے نام موی اور اور عیلی

وغیرہ رکھتے ہیں اگر چہ ان کی غرض یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی و خیر و برکت میں ان نبیول ك مثلل موجاكين " (ازاله اوبام ص اله فرائن من ٣ ص ٣١٣) ليس بقول مرزا قادياني ان

کے والد نے جو ان کا نام عام احمد رکھا تھا تو ان کی نیت بطور تفاول کے یہی تھی کہ خدا۔

تعالیٰ اس معاود کو احمد ن غلامی نصیب کرے وہ احمد کون تھا؟ آیا دبھی رسول عربی الله ا

یمی احمد؟ اگر کہو یہی احمد تو یہ باطل ہے کیونکہ یہ کسی زبان کا محاورہ نہیں کہ کوئی ہے کہے کہ احمد جو رسول ہے جس کی بشارت عیسی نے دی تھی اس کو اس کی غلامی عطا کر۔ یعنی کوئی تخض خود آقا ہو کرخود ہی اپنی غلامی کی دعا یا تفاول کرے کیونکہ تفاول ہمیشہ اونی درجہ والا اعلی ورجے والے کے نام سے کرتا ہے۔ جب مرزا قادیانی کا نام غلام احمد رکھا گیا اور تمام عمر مرزا قادیانی اپنی تصنیف کردہ کتابوں پر غلام احمد ہی لکھتے رہے بلکہ کاغذات نجی و سرکاری میں غلام احمد ہی لکھا جاتا رہا، تو صاف ٹابت ہے کہ جس احمد کے غلام مرزا قادياني تھے وہ وجود ياك رسول عربي عظي كا تھا۔ لبذايه بالكل باطل عقيده ہے كہ جس احمد کی بثارت حضرت نمیسی نے دی تھی وہ احمد ابسا سو برس کے بعد آیا۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعد قرآن مجید کے رسول اللہ سلطاق کا فرمانا سند

ہے ہم اوپر قرآن سے تابع کرآئے ہیں کہ آنے والے رسول جس کی بشارت حفرت عین کے دی تھی وہ محمد اللہ کے آنے سے پوری ہوگی۔ اب ہم صدیثوں سے بتاتے

بیں کہ احمد موعود حفزت مجمع مکارم اخلاق رحت اللعالمین محمد عربی عظیقہ ہی تھے۔ مرزا غلام

احدنہیں بلکہ افراد امت میں سے جن کا نام صرف احمد ہی تھا وہ بھی اس پیشگوئی کے

مصداق نہ تھے حالانکہ وہ بھی مرمی نبوت ہو گزرے ہیں۔مثلاً احمد بن کیال احمد بن حفید یہ بھی مدعی تھا کہ میں مہدی ومسیح مودد ہول۔ (نداہب اسلام ص ۵۲۵) می خص قرآن کے ایسے معارف و حقائق بیان کرتا تھا جس کی نظیر نہیں۔ مخار جو کہتا تھا کہ میں صرف محمد علی کا مخار ہوں۔ اس لیے مخاری نبی ہوں۔ بیاست و دستور کذابوں کا چلا آتا ہے کہ وہ اپی نبوت کا من گھڑت نام رکھ لیا کرتے تھے جیسا کہ مرزا قادیانی نے اپی نبوت

کا نام ظلی و بروزی رکھ لیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا نام ظلی نبوت رکھا ہے حالانکہ ظلی نبوت کی شری سند سے خابت نہیں۔ یہ بدعت نقط مرزا قادیانی کی ہی ایجاد ہے۔ چنانچہ قادیانی جماعت کے سرگروہ سرور شاہ لکھتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کی ایجاد ہے۔ اصل عبارت یہ ہے" حالاتکہ حضرت می موعود نے ہی یہ اصطلاح رکھی ہے اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔' (القول المحودص ۲۵) اور اس کے بید معنی کیے ہیں

کہ آ تخضرت سی فیض سے اور آپ کے واسطہ سے جو نبوت ملے اس کوظلی نبوت کہنا چاہیے۔' اور آ گے چل کر ای صفحہ پر لکھا ہے کہ''حضرت (مرزا) قادیانی اس

اصطلاح کے بانی ہیں۔" اور یہ خرنہیں کہ علاقون کذابوں والی حدیث نے ایسے معیان نبوت کو کاذب کہا ہے کیونکہ تمام کذاب ہمچوشم جو مرز، قادیانی سے پہلے زرے ہیں سب يمى كہتے تھے كہ ہم محمد رسول اللہ عظافہ كى نبوت كے ماتحت دعوىٰ كرتے ہيں اور ہم كونبوت

آنخضرت علیہ کی وساطت سے ملی ہے۔ تمام کذاب پہلے مسلمان ہوتے سے اور اسلام کی پیروی کرتے تھے اور اسلام کی پیروی کرتے تھے اور ذکر وشغل ذات باری تعالی اسلای طریقہ پر کرتے کراتے اور پھر ان کو زعم ہو جاتا تھا کہ ہم آنخضرت علیہ کی وساطت سے مرتبہ نبوت کو پہنچ گئے ہیں اور یہی زعم غلط ہوتا تھا اور وہ کافر سمجھے جاتے تھے۔ مسیلمہ کذاب مسلمان تھا آت خضرت علیہ کی نبوت کی نبوت کی تھا اس لیے آنخضرت علیہ نے اس کو کذاب کہا۔ ایسا ہی اسودعنسی مسلمان تھا بعد جج کے اس کو نبی ہونے کا زعم ہوا۔ مرزا قادیائی نے تو جج بھی نبیس کیا اور ان کو نبی ہونے کا زعم ہوا اور مرزا قادیائی نے تو جج بھی نبیس کیا اور ان کو نبی ہونے کا زغم ہوا اور نبی ہوں گے۔ یعنی امتی گذابون کلھم فرور ہونا تھا کیونکہ حبیب خدا محمد علیہ کی پیشگوئی پوری ہونے والی تھی کہتیں کاذب امتی نبی ہوں گے۔ یعنی امتی ہوں اختم النہیں لا نبی بعدی پس محمد علیہ کے بعد جو تحض دعوی نبوت کرے گا وہ کاذب ہے۔ اب ہم ذیل میں وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں جضیں حضور نبوت کرے گا وہ کاذب ہے۔ اب ہم ذیل میں وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں جضیں حضور نبوت کرد فیصلہ کرویا ہے کہ بیہ بیثارت حضرت عیسی نے میرے لیے دی تھی اور میں ہی اس خود فیصلہ کرویا ہے کہ بیہ بیثارت حضرت عیسی نے میرے لیے دی تھی اور میں ہی اس کا مصداق ہوں۔

لیمن روایت ہے عرباض بن ساریہ سے اس نے نقل کی رسول اللہ عظیہ سے کہ فرمایا مخفیق لکھا ہوا ہوں میں اللہ کے نزدیک ختم کرنے والا نبیوں کا کہ بعد میرے کوئی نی نہ ہواس حال میں کہ تحقیق آ دم پڑے سوئے سے زمین پر اپنی مٹی گوندی ہوئی میں اور اب خبر دول میں تم کو ساتھ اوّل امر اپنے کے کہ وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور نیز برستور اوّل میرا خوشخری دینا علیمٰ کا ہے لیمن جیسا کہ اس آیت میں ہے وَهُبَشَرًا بِرَسُولُ یَا اَتِیٰ مِنْ بَعَدِی اِسْمُهُ اَحْمَدُ. اور برستور اوّل خواب و کھنا میری ماں کا ہے کہ کہ ایک نورکہ روثن ہوئے اس نور سے کی شام کے ایک نورکہ روثن ہوئے اس نور سے کل شام کے نقل کی یہ بنوی نے شرح النة میں ساتھ اساد عرباض کے۔ اور روایت کی

اس کو احمد بن طنبل نے الی امامہ سے سانجو محم سے آخر تک۔ 'اب محد رسول الله عظافة نے خود فیملہ کر دیا کہ یہ پیشگوئی مُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اِسْمُهُ أَحْمَدُ مِرے حق میں ہے۔ پس مرزا محود قادیانی: بحثیث ایک مسلمان ہونے کے ہم برگزی اعتقاد نہیں رکھ کتے کہ یہ پیشکوئی مرزا قادیانی کے حق میں ہے۔ یہ تو کھالفظول میں صریح محمد رسول الله عظی کی تکذیب اور تخت بنگ ہے کہ حضور تو فرمائیں کہ میرے حق میں ہے اور ۱۳ سو برس کے بعد ایک عام امتی کے کہنیں صاحب یہ پیشگوئی میرے باب غلام احمہ کے حق میں ہے۔

ووسرى حديث: عن جبير بن مطعم عن ابيةٌ قال سمعت النبي عَلِيَّةً يقول ان لي اسماء انا محمد و انا احمد و انا الماحي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي.

(متفق عليه بخارى ج الله على ٥٠١ باب ماجاء في اساء رسول الله مسلم ج ٢ص ٢٦١ باب في اسائله)

روایت ہے جبیر ے کہ کہا سامیں نے آنخضرت سے فراتے کہ تحقیق میرے لیے نام بیں نینی بہت سے، اور مشہور ایک نام میرا محد ہے اور دوسرا احمد اور میرا نام ماحی ہے لیعنی مٹانے والا ایسا کہ مٹاتا ہے اللہ میری دعوت کے سبب کفر کو، اور میرا نام حاشر ہے کہ اٹھائے اور جمع کیے جائیں گے لوگ میرے قدم پر، اور میرا نام عاقب ہے اور عاقب وہ ہے کہ نہ ہو چیچے اس کے کوئی نبی نقل کی یہ بخاری ومسلم نے۔''

اس مدیث سے مفصلہ ذیل امور ثابت ہوئے۔ (۱) حفرت خاتم انبین کا نام صرف محد عظی می نه تھا بلکه احمد ماحی حاشر عاقب بھی تھا۔ یعنی یائج نام تھے۔ (۲) ب کہ خاتم النبین کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اگر بفرض محال یہ مانا جائے كه مرزا قادياني وه رسول بين جس كي بشارت آيت مُمَشِّرًا بوَسُوُل يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ مِين بِي تَو يُمِر (نعوذ بالله) خاتم النبيين مرزا غلام احمد قادياني موس ندكه محمر الله اور اس فاسد عقيده كا انجام مكفر مواكه محمد رسول الله خاتم النبيين نه تنف مرزا قادیانی غلام احمد چونکه عاقب ہے اس لیے جو خصوصیت آنخضرت سکانے کو دوسرے انبیاء بر تقی وه بھی غلط ہو گئے۔ اب افضل الرسل مرزا غلام احمد ٹابت ہوا (نعوذ باللہ) اور ایسا اعتقاد درگاہ رسول الله علي سے وحكيل كر نكالنے والا بـ اعوذ بك ربى.

تيسري حديث: و بشر بي المسيح ابن هويم. (ابونيم في الدلاك و ابن مردويا ابن ابن مریم) یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ بشارت دی میرے . کیمسیح ہی مریم نے۔ وَوَكُن حديث: انا دعوة ابراهيم و بشر بي عيسي ابن مريم. لابن سعد عن عبدالله ابن عبدالرحمن لین میں ابراہیم کی دعا کا نتیج اور عیلی بن مریم کی بشارت کا مصداق ہوں۔ يانچوي حديث: صفلى حمد المتوكل الحديث (عرانى عن ابن معود) چیمی حدیث: انا دعوة ابراهیم و کان احر من بشوبی عیسی بن مویم.

(ابن عساكر عن عبادة بن الصامت)

سألو يل حديث: اخذ عزوجل مني الميثاق كما اخذ من النبيين ميثاقهم و بشر بي المسيح عيسي ابن مويم ورأت امي في المنامها انه خرج من بين رجليها سراج اضاء ت له قصور الشام طب ابو نعيم في الدلائل وابن مردويه عن ابي مريم الفساني.

آ تھو*یں حدیث:* وساخبر کم بتاویل ذلک دعوة ابراهیم و بشارة عیسٰی. ناظرین! یہاں پوری احادیث نہیں لکھی گئیں اکه طول نہ ہو۔ صرف وہ نکڑے

حدیث کے نقل کیے ہیں جن سے ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ علی فی در مرعی ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بثارت عینی کی میرے حق میں ہے۔ اب حضرت محمد رسول اللہ عظافہ کے

مقابل میان محمود قاریانی کی طبعزاد بلا سند شری دلاک کیچه وقعت نبین رکھتیں۔ اب ہم ذیل میں چند حوالہ جات تاریخ اسلام سے نقل کرتے ہیں اس ثبوت

میں کہ سلف نے احمد و محمد ﷺ ایک ہی رسول مانا ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی اور کسی ایک کو بھی وہم نہ ہوا کہ یہ تو محمد عظام سے احمد نہیں۔ کیونکہ وہ عربی دان

تھے اور جانتے تھے کہ محمد و احمد ایک ہی ہے کیونکدان کا مادہ حمد ہے۔ نمبرا:..... لیوقناذ کر کرتے ہیں ابوعبیدہ بن جراح سے حلب (ایک مقام کا نام ہے) فتح اسلام کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی تمصارے احمد ومحد الله بالضرور وہی ہیں جن کی

بثارت عیسی بن مریم نے دی تھی اس میں کوئی شک وشبہ نہیں۔ (فتوح الثام ص ٣٢٦)

نمبر ٢: ..... فالد بن وليد كا قول ہے لا اله الا الله وحدة لا شويك له وان محمد رسول الله بشر به المسيح عيسيٌّ. (فتوح الثامص ٣٢٦) فمبرس :.... افاطر این بیٹے کونفیحت کرتے ہوئے بیشعرفرماتے ہیں۔ اما تستحی من

احمد۔ يوم القيامة والخصومي ليمني نہيں حيا كرتا تو احمہ سے ﷺ وہ قيامت اور (فتوح الشامص ۲۵۱) خصومت کے۔

نمبر ہم:... ، محمد رسول الله عَلِيْظَة كا احمد نام اس قدر مشہورتھا كدمسلمان ، كفار كے اشعار رجز

کے مقابلہ میں شعر جو کہتے ان میں بھی احمہ ﷺ نام کو ذکر کرتے ہے

الجنة ذات الرفق لاحمد في

لینی داخل ہوں گا میں بہشت میں آراستہ اور مرتب ہے۔ نزد یک ہول گا میں احمد سے رفاقت میں۔ (فور الشام ص ١٨٢) خالد بن وليد كا ايك شعر بھى نقل كيا جاتا ہے \_

نجم بنی مخزوم

اس واسطے میں ستارہ بنی مخزوم کا ہوں اور صحالی احمد کریم کا۔

(نتوح الشام ص ١٣٩ ماخوذ از القول الجميل)

اب روز روثن کی طرح ثابت ہو گیا کہ نبی آخر الزمان جس کی بشارت حضرت

عیسلی نے دی تھی وہی محم مصطفیٰ و احمر مجتبل ﷺ تھے۔ جیسا کہ قرآن و حدیث اور تاریخ

اسلام سے ثابت کیا گیا ہے۔ اب ہم مرزامحود کے دلائل نمبر وار درج کر کے ہر ایک کا

جواب عرض کرتے ہیں۔ تا کہ معلوم ہو کہ مرزامحمود اور ان کی جماعت کہاں تک حق پر

ب؟ اوركس قدر دليرى سے كلام ضدا ميں تحريف كرتے بيں؟ اور يُحَوِّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَوَاضِعِهِ کے مرتکب ہوکر اجماع امت محدی سے الگ مسلک اختیار کرتے ہیں اور پھر

لطف سے ہے کہ یبودیت کا الزام ان مسلمانوں پر لگاتے ہیں جو تحریف وتفسر بالرائے،

سے پر ہیز کرتے ہیں اور خدا کا خوف کر کے جو معانی و تفاسیر اس سر سے علے آتے ہیں ان پر یقین کرتے ہیں۔

قبل اس کے کہ ہم مرزامحود قادیانی کے دلائل کا رد کریں مسلمانوں کی تسلی کے

واسطے ذیل میں چند تاویلات و مرادی معانی وتفییر بطور نموندان كذابول مدعیان مهددیت

ومسحیت کے لکھتے ہیں جنھوں نے مرزا قادیانی سے پہلے رعوے کیے اور الی الی تادیلیں کرتے آئے ہیں جیسی کہ اب مرزا قادیانی اور مرزانگی کرتے ہیں تا کہ مسلمانوں کو

معلوم ہو کہ میاں محمود قادیانی نے کوئی نرالی بات نہیں کی کہ قرآن مجید کی آیات کے غلط

معنی کر کے آینے والد (مرزا قادیانی) کی نبوت و رسالت و احمد ہونا ٹابت کرنے کی

کوشش کرتے بین اور ان کے مریدوں نے بھی کوئی اچنبا کامنہیں کیا کہ میاں محمود قادیانی

کی تحریرات خلاف شرع کو بلاچون و چرا مانتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ایسے ایسے سادہ لوح گزرے ہیں کہ سے اور جمو فے میں تمیز نہ کر کے انھوں نے آپے پیشوا اور پیر کی بیروی

10

میں مخالفت شروع کی ہے۔

نمبرا:.... شوام الولايت ك اكتيوي باب مين لكها ب كه مهدى جونورى ن كها كه فرمان حل تعالى كا موتا نے فَإِنُ حَاجُوكَ فَقُلُ ٱسْلَمُتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنُ اتَّبَعَنِي اور لِلْاَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ اورُ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اور قُلُ هاذِهِ سَبِيلِيمُ أَدْعُو اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي. بيتمام مَنُ كمال آيات میں وارد ہوئے ہیں مراد ذات تیری ہے فقط و لاغیر۔ کینی خدا تعالی نے جونپوری مبدی كوكهاك بيآيات تيرے حق ميں بير۔ اب ميال محمود قادياني اور ان كے والد (مرزا غلام احمد قادیانی کے اِسْمُهٔ اَحْمَدُ والی آیت کے غلامعنی لعنی ماضی کے صیغ جا ء کے معنی بجائے آ گیا کے آئے گا کر ڈالے تو کیا اچنبا کیا؟ مہدی جو نپوری نے کتنی آیتی قرآن مجید کی اینے حق میں بنا کی تھیں۔

تمبرا:..... باب ٢٩ ميس لكها ہے كه فرمان حق تعالى كا ہوتا ہے اُولِي الألْبَابِ الَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّ قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ الآية (لين السِّدِحم يه آيت نظ تيركروه ک شان میں ہے) مرزا قادیانی نے بھی بہت کی آیات قرآن کو اینے حق میں دوبارہ نازل شدہ بتایا۔ جیماً إنَّکَ مِنَ الْمُوسَلِيْنَ يعنى خدا تعالى مرزا قاديانى كو كہتا ہے كه اے غلام احمدتو مرسلوں میں سے ہے۔ اور قل انما انا بشر مثلکم یوحی المی الاین کیخی اے علام احمد تو كهدوے كه من تمهارى طرح بشر بول مر محمد كو وى بوتى ہے۔ اور هو الّذي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَ دِنْنِ الْحَقِّ الآية ميرے (مرزا قاديانی کے) حق ميں ہے (هیقة الوی ص ۵۰ سے ۱۰۸ تک خزائن ج ۲۲ ص ۲۳ تا ۱۱۱) یبال سب البامول کی مُنجائش نبیں جو چاہے هیقة الوحی مصنفه مرزا قادیانی دیکھ لے)

نمبرسا: .... پندرهوی باب میں لکھا ہے کہ میرال لینی مہدی نے خوند میر کو کہا کہ تمہاری خَرِحَلُ تَعَالَىٰ نِے اینے کلام میں دی ہے۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمَوَّاتِ وَالْاَرُضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثُكُوةٍ سينه اخوْند مير فِيُهَا مِصُبَاحٌ تجلي حق تعالى ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ دل اخوند مير اَلزُّجَاجَةَ كَانَهَا كُوْكَبٌ دُرِّئٌ يوقدُ مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ ذات بنده. که چوتے آسان پر بندے کا نام سید مبارک ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی کہا کہ میرا نام آسان پر این مریم و احمد ومحمد و ابراہیم و نوح وغیرہ وغیرہ ہیں۔

نمبر ہم: ..... باب کا میں لکھا ہے کہ میران یعنی مہدی نے دعویٰ کیا کہ حق تعالیٰ سے میں نے معلوم کیا کہ ای قتم کی ۱۸ آیات بعض حق ذات مہدی میں اور بعض ان کے گروہ کے حق میں ہیں۔ اور وہ مہدی میں ہوں۔ مرزا قادیانی بھی بہت سی آیات اینے حق میں

دوباره نازل شده سمجه کرنبی و رسول و مهدی و مسیح موعود بن بیشے۔ اگر کوئی آیت خواب میں جیسا کہ بعض مسلمانوں کوخواب میں کوئی آیت قرآن کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے ؟

مرزا قادیانی کی زبان پر جاری ہوتی تو مرزا جی اسے دوبارہ نازل شدہ آیت یقین کرتے تنے اور زعم کر بیٹھتے تنے کہ اب میں اس آ بت کا مخاطب ہوں۔ اگر آ بت میں محمد و احمد کا

نام آیا تو زعم کیا کہ اب خدا نے میرا نام احمد وحمد رکھا ہے اور اگر آیت میں نام عیلیٰ کا سنائی دیا۔ یا زبان پر جاری ہوا تو زعم کر بیٹھے کہ میں عیسیٰ بن مریم مبی اللہ ہوں۔ یہاں تک کداگر مریم کا نام سنا تو مریم بن بیشے اور حاملہ ہو کر بچہ بھی نکال دیتے اور یہ نہ سمجھے

که میں مرد ہو کر عورت کس طرح ہو سکتا ہوں؟ اور یہی زعم ان کی تھوکر کا باعث ہوا کہ

معمولی خواب کی باتوں کو وی البی سجھتے سے اور خواب کے وسوسہ کو وی البی یقین کرتے تھے صالاتکہ معمولی عقل کا آدمی بھی جانتا ہے کہ مرد کو عورت بنانے والا خواب بھی خدا

تعالیٰ عالم الغیب کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔

نمبر ۵: مين اخوند مير كمتوب ملتاني مين لكهة بين كه "حق تعالى دركلامٍ خويش خبرداد ثُمَّ ان عَلَيْنا بَيَانَهُ اى بلسان المهدى ' اورسورة جمعه من جو آيات بي هُوَ الَّذِي بَعَثُ فِيُ الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنَّهُمُ اور آخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوابِهِمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ. سب مہدی جو نپوری اور اس کی جماعت کے حق میں ہیں (دیکھو ہدیہ مہددیہ صفات ۱۰۶۔ ان المرزا قادیانی نے بھی سیدمحد جو نپوری مہدی کاذب کی نقل کر سے ای سورة جمعہ

کی آیت و آخوین مِنْهُمُ لَمُا یَّلُحَقُوابِهِمُ این اور اپی جماعت کے حَلَّ مِس لَلِسی ہے۔ اصل عبارت یہ ہے۔''اس سے ٹابت ہے کہ رجل فاری اور مسیح موعود ایک ہی محض کے

نام ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں ای کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَالْحَرِيْنَ

مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوابِهِمُ يَعِينَ ٱتخفرت اللَّهَ كاصحاب مين سے ايك اور فرقه ب جو البي

ظاہر نہیں ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی کہلاتے ہیں۔ جو نبی کے وقت میں ہول اور ایمان کی حالت میں اس کی صحبت سے مشرف ہوں اور اس سے تعلیم و تربیت یا کیں۔ پس اس سے بیا ابت موتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی موگا۔"

(تته حقیقت الوی ص ۲۲ خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۲ و ۵۰۱) مرزا قادیانی نے اپن جماعت کو آخوین منهم سمجھا اور خود نی ہے۔ اب سوچنا

یہ ہے کہ یمی آیت آخوین مِنهم مهدی جونبوری ایل جاعت کے واسطے کہتا ہے اور شبع

نی بنآ ہے اور مرزا قادیانی بھی ای آیت سے نی بنتے ہیں اور یہ آیت اپنی جماعت کے

حق میں فرماتے ہیں اور دونوں مہدی ہونے کے ملی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی كذابول كى حال ب جومرزا قادياني حلے اور آيت آخرين مِنْهُمُ ابني جماعت كحق میں بتائی حالانکہ آیت کا مطلب اور ہے جوہم آ کے چل کر اس کے موقعہ پر بیان کریں گے۔ اب مرزامحود فرزند مرزا غلام احمد قادیانی کے دلائل اور شوت کے جواب ذیل میں

آپ کا نام احمد تھا اور آپ کا نام احمد ہونے کے مفصلہ ذیل جوت بیں۔ اوّل۔ اس طرح كدآپ كا نام دالدين نے احمد ركھا ہے جس كا ثبوت يہ ہے كدآپ كے دالد صاحب نے آپ کے نام پر ایک گاؤں بسایا ہے۔جس کا نام احمد آباد رکھا ہے۔ اگر آپ

كا نام غلام احمد ركها كيا تها تو كاول كا نام بهى غلام احمد آباد موتا ـ (انوار خلافت ص٣٣)

الجواب: كاول كانام ركهة وقت جميشه اختصار على كام ليا جاتا بـ مرف أيك جزد نام

پر گاؤں کا نام رکھا جاتا ہے بھی کسی نے تمام نام سے کسی گاؤں کو نامزونہیں کیا۔ اللہ آباد تسى مخض كا نام غلام الله خان يا كريم الله خان يا تسميع الله خال يا رحيم الله وغيره هو گا-گاؤل كا نام بنابر اختصار بجائے غلام الله خان آباد يا كريم الله خان آباد يا سميح الله خان

ر کھنا ہرگز دلیل اس بات کی نہیں کہ الہ آباد گاؤل بسانے والے کا نام یا جس کے نام سے

گاؤں بیایا گیا ہے اس کا نام اللہ تھا کیونکہ بیصری شرک ہے۔ ایسا بی اورنگ آباد بسانے دالے کا نام صرف اور مگ نہ تھا اور حافظ آباد بسانے والے کا نام صرف حافظ نہ تھا۔ خیر بور کے بسانے والے کا نام صرف خیر نہ تھا۔ بھاد لیور بسانے والے کا نام صرف

اس امر کا وہم و ممان تک نہ تھا کہ میرا بیا غلامی چھوڑ کر خود احمد بے گا اور آ قا ہونے کی کوشش کرے گا جیہا کہ اس نے مرزا قادیانی کے بوے بھائی کا نام غلام قادر رکھا۔ اگر

آباد يا رحيم الله آبا و كصرف الله آباد كاؤل كانام دكها جاتا ہے۔ كاؤل كانام الله آباد

بڑے بھائی کے نام سے بہلا لفظ غلام اُڑا کر قادر بناؤ اور پیمناسب بھی ہے اور قادیان کی آب و ہوا کی تاثیر کے مطابق بھی ہو گا کہ اگر جھوٹا بھائی رسول و پیغیبر 'بنایا جائے تو برا بھائی ضرور قادر و خدا بے تاکہ حق بحقدار رسید کا معاملہ ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی

چونکہ عمر میں جھوٹے تھے جب دہ پیغیبر بن گئے تو غلام قادر جو عمر میں برایتھا اور اس کو مرزا قادیانی پر تقدم بالوجود کا شرف بھی حاصل تھا اس کیے وہ خدا بننے کامستحق ہے۔ اس

دوم: مرزا قادیانی بمیشہ خود اینے آپ کو غلام احمد کے نام سے نامزد کرتے رہے۔ دیکھوجس قدر اشتہار و کتابیں مرزا قادیانی نے شائع کیں سب کے اخیر مرزا غلام

احمد قادیانی لکھتے تھے بلکہ غلام احمد قادیانی کے حروف سے بحساب جمل ۱۳۰۰ء نکال کر اپنی صدافت کی دلیل قائم کی۔ مرزا قاویانی نے خود لکھا ہے کہ ''میرے دل میں ڈالا گیا ہے

کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا نام نہیں۔' (ازالہ ادہام ص ۱۸۶ خزائن ج ۳ ص ۱۹۰) اب آپ کو (جو مرزا قادیانی کو صاحب کشف و الهام یقین کرتے ہیں) اس الہامی و کشفی نام غلام احمد کا انکار کرنے کی ہرگز جراُت نہیں ہونی

عاہے کونکہ خدا تعالی کی ذات غلطی سے پاک ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے کشفی طور پر مرزا تاویانی کا نام غلام احمد قادیانی تصدیق فرماً دیا۔ تو آپ کا غلط خیال خدا تعالی کے مقابل کس طرح تشکیم کیا جائے کہ مرزا قادیانی کا نام صرف احمد تھا جبکہ خدا تعالی کہتا ہے کہ غلام احمه قادیانی تھا۔

تعب ہے کہ مرزا قادیانی کے نام پر اس قدر بحث کی جاتی ہے کہ صرف غلام

کا لفظ اس کے اوّل آنا بھی میاں صاحب اثبات وعویٰ کے لیےمضر سجھتے ہیں۔ مگر جب یہ کہا جائے کہ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہو گا اور وہ فاطمہ کی اولاد سے ہو گا تو اس وقت

مطابق مرادی تراش لیے جاتے ہیں جیسے "تادیان کے معنی ومثق عیسی بن مریم کے معنی

نام کی بحث فضول سمجی جاتی ہے اور ہر ایک لفظ کے معنی غیر حقیقی لیعنی اپنی خواہش کے غلام احمد قادیانی۔ منارہ مجد ومشق سے قادیان کا اپنا بنایا ہوا ناممل منارہ۔ فرشتوں کے معنی نور الدین و محمد احسن امروبی مهدی کے سیّد ہونے کی کیا ضرورت؟ مغل کو ہی سید سمجھ لیا۔' اب کیا معیبت پای ہے کہ صرف نام احمد پر بحث ہو رہی ہے۔ جہال تمام ہاتیں مجازی وغیر حقیقی ہیں اور ان سے مراد اپنے مطلب کے مطابق لے لی جاتی ہے۔

ك نام سے بہلا لفظ (غلام) أزاكر خدا بناؤ۔

غلام احمد کے معنی بھی عیسی بن مریم والے رسول کے تصور کر لیس بحث کی کیا ضرورت ہے۔ جس طرح دوسرا سب کارخانہ بلا جوت چل رہا ہے اسے بھی چلنے دو۔

دوسرا ثبوت: "آپ (مرزا غلام احمد قادیانی) کا نام احمد مونے کا یہ ہے کہ آپ نے ایے تمام لڑکوں کے ناموں کے ساتھ احمد نگایا ہے۔" الخ۔ (انوار خلافت ص۳۴)

الجواب: آپ كى اس دليل كاردتو آپ كے خاندان ميں عى موجود ہے۔افسوس كه آپ

نے غور نہ کیا۔ مرزا قاویانی کے والد مرزا غلام مرتضی صاحب نے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ احمد لگایا حالانکہ غلام مرتفعٰی کا نام احمد نہ تھا بلکہ ان کے نام کی جزوبھی احمد نہ تھی جس سے ثابت ہوا کہ آپ کا من گھڑت قاعدہ غلط ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کے نام کے

يبلے احمد لگائے وہ احمد ہوتا ہے۔

دوم: آپ براروں مملمان و کھتے ہیں جضول نے اینے بیٹے کے نام کے اوّل

یا آخر احمد لگایا ہے بلکہ بعضول نے صرف احمد ہی نام رکھے۔لیکن فقط نام رکھنے سے ہوتا كيا ہے؟ بہت مخصول نے بيوں كے نام بشارت احد مبارك احد فضل احد احد على احمد بخش رکھے کیا وہ سب احمد بن گئے؟ یا جنموں نے سراج الدین احمد و بدر الدین احمد اینے

بیوں کے نام رکھے وہ احمد ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ س قدر ردی ولیل ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی نے اپنے بیوں کے نام کے پہلے احمد لگایا اس واسطے وہ احمد تھے۔مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں کہ ''تام صرف تفاول کے طور پر رکھا جاتا ہے جو لوگ اپنی اولاد کا

نام موی وعیلی داؤد رکھتے ہیں ان کی غرض یہی ہوتی ہے کہ مولود خیر و برکت میں ان ( ديكھو از اله او ہام ص ۱۱۸ خز ائن ج ۳ ص ۳۱۳ ) نبیوں کے مثیل ہوں۔'' سوم: مولود کی صفات میں اس کا نام کچھ اثر نہیں رکھتا۔ مشاہرہ ہے کہ بعض لوگوں کے نام بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مگر ان کے افعال ایسے ناگفتہ بہ ہوتے ہیں کہ پناہ بخدا بلکہ نام کے معانی سے بالکل برنکس ہوتے ہیں۔ باوری عماد الدین کے والدین نے

اس کا نام کیبا اچھا رکھا گر وہ بجائے عماد (رکن) دین ہونے کے مخرب وین نکلا اور عیمائی ہو کمیا اور دین کی اس قدر خرابی کی کہ اسلام کے رو میں کتابیں لکھیں اور ایسے کارہائے نمایاں کیے کہ خاص یاور یوں میں شار ہوتا تھا۔ نام نے اس کی پھھ مدد نہ کی۔

اییا بی عبداللہ آ تھم عیسائی جس کے مقابل مرزا قادیانی مغلوب ہوئے۔ لہذا صرف نام

ر کھ دینے سے پھینیس ہوتا جب تک صفات حسنہ نہ ہوں۔ کی شخص کا نام اگر آپ عاتم طائی تابت کر دیں یا فلفی ومنطق ولاکل سے بیا تابت کریں کہ فلاں شخص کا نام والدین

نے حاتم طائی رکھا تھا تو کیا اس میں صفت سٹاوت بھی آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا ہی اگر آپ بیجا کوشش کر کے مرزا قادیانی کا نام صرف احمد ثابت کر بھی دیں تاہم ود احمد

رسول برگز نہیں ہو سکتے تاوفتیکہ رسول کی صفات مرزا قادیانی میں ثابت نہ کریں۔ آپ ہزاروں مسلمان بائیں گے جن کے نام صرف احمد ہیں مگر وہ احمد کی صفات سے عاری

کیا ہوگا؟ اگر کوئی صفت احمد رسول والی مرزا قادیانی میں ہے تو بیان کرو۔ صرف نام کی بحث فضول ہے کی محف کا نام رستم رکھ دو گے یا ثابت کر ود کے تو وہ مخف اس نام سے

بہادر نہیں ہو سکتا کیں ریہ ثبوت بھی ردی ہے۔

(انوارخلافت ص ۳۳) رہے ہیں وہ احمد بی ہے۔"

الجواب: مرزا قادیانی کا احد سے بھی غلام احمد قادیانی مطلب تھا۔ یعنی اپن ذات ند کہ

رسول پاک احمر مجتبی سی کھنے کی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ عقلند انسان اپنا لمبا چوڑا نام اپنے منہ ے كہنا بندنيس كريا اور مخصر نام ظاہر كرتا ہے خاص كر وہ لوگ جو بزرگى ميں ياؤل ركھتے میں ان کو ضرور کسر نفسی کرنی برقی ہے جاہے اصل نہ ہو بناوٹی ہی ہو۔ مریدول کے طبقے میں بیر اپنا برا نام نہیں لیا کرتے صرف مختمر نام لیتے ہیں تا کہ فخر نہ پایا جائے۔ جیسا کہ

شلی منصور فرید وغیرہ وغیرہ۔ ای قاعدہ نے مرزا قادیانی اپنا نام فرضی سرنفسی، وجل،

کے طور پر احمد ظاہر کرتے تھے نہ کہ احمد رسول اللہ ﷺ ہونے کا ان کو یقین ہوتا تھا۔ کونکہ احد رسول مرزا قادیانی کے جسم میں کسی طرح نہیں آ سکتا تھا۔ اگر جسم مبارک آئے تو بی حلول اور تداخل ہے جو کہ باطل ہے اور اگر روح مبارک مرزا قادیانی کے جسم میں آئے تو یہ تالخ ہے یہ بھی باطل ہے۔ اگر صفات جمری کا عکس کہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ جب تک ساید اور عس ڈالنے والے کا وجود مقابل ند ہو عکس نہیں پڑ سکتا اور اگر تواردِ صفات کہو تو میکم و بیش ہر ایک مسلمان میں پایا جاتا ہے مرزا قادیانی کی کوئی خصوصیت نہیں۔ مرزا قادیانی سے بوھ کر فنافی الرسول است میں گزرے ہیں گر کسی نے نبی و رسول نبیر کہلایا۔ خواجہ اولیس قرنی " کا حال شاہد حال ہے کہ محبت رسول اللہ علی میں ا بن تمام وانت ، أو والے مرزا قادیانی نے تو بھی محبت رسول کا جبوت نه دیا۔ صرف زبنی وعوی مون مان مکتا ہے؟ بن یہ غلط ہے کہ مرزا قادیانی احمد کے نام پر بیعت لیتے تھے یوند جب الفافہ بیت رغور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی مراد

تيسرا ثبوت: "حضرت ميح موعود كے احمد ہونے كابي ہے كہ جس نام پر وہ بيعت ليت

ہیں۔ ایبا بی مرزا قادیانی میں جب احمد کی صفات نہیں تو پھر صرف احمد ثابت کرنے ہے

احمد سے اپنی ذات مینی غلام احمد قادیانی ہوتی مقی کیونکہ سلسلہ احمدید میں داخل ہونے کی نسبت بیت لیتے تھے اور ظاہر ہے کہ سلسلہ احمدیہ غلام احمد قادیانی نے نکالا ہے اور بد

سلسله احمد رسول الله علي الله عند الله المعدنكا بعد فكال به تو في مريد سلسله احمديد دراصل سلسله

غلامیہ ہے یا غلمدیہ ہے غلام احمد کی طرف منسوب ہے نہ کہ صرف احمد کی طرف۔ پس بی مبوت بھی غلط ہے۔

چوتھا ثبوت: "آپ (مرزا قادیانی) کے احمد ہونیکا یہ ہے کہ آپ نے اپنی کی کتابوں

کے خاتمہ پر اپنا نام صرف احمد لکھا ہے۔'' الجواب: مرزا قادیانی کے سب سے پہلے اشتہار پر جو براین احدید کا موٹے الفاظ میں

تھا اس کے خاتمہ پر غلام احمد لکھا ہوا ہے۔ اور تمام کتابوں اور بزاروں اشتہاروں کے

خاتمہ پر خاکسار غلام احمد قادیانی چھیا ہوا ہے۔ بلکہ جو خطوط محمدی بیگم منکوحہ آسانی کے عاصل كرنے كے واسط كھے تھ سب كے عاتمہ ير غلام احمد تھا۔ راكن نامہ جائيداد لينى

باغ کی رجشری جو مرزا تادیانی نے اپنی ہوی کے نام کرائی اس میں صاف لکھا ہے کہ "مكله غلام احمد ولد غلام مرتضى ساكن قاديان ضلع گورداسيور" ادر ديل ك مباحثه ميس جتے رقع کیے سب کے خاتمہ پر غلام احمد لکھتے رہے۔ یہ آپ کا فرمانا صحیح نہیں کہ صرف

احمد لکھتے تھے۔ لہذا یہ دلیل بھی غلط ہے۔ اگر کہیں شاذ و ناذر ہو بھی تو وہ سندنہیں، سند وی ہے جس کی کثرت ہو۔

یا نجواں ثبوت: ''یہ ہے کہ محم علی لاہوری و خواجہ کمال الدین قادیانی (مریدان مرزا

(انوار خلانت ص ۳۵)

قادیانی) مرزا قادیانی کواحمہ قادیانی لکھتے رہے ہیں۔" الجواب: اس كا جواب تو محم على لامورى وخواجه كمال الدين قادياني دے يك مول ك اور ان کا جواب میہ ہو گا کہ احمد قادیانی سے ان کی مراد ہمیشہ سے غلام احمد قادیانی تھی۔

صرف اختصار کے طور پر احمد قادیانی لکھ دیا جاتا تھا۔ پس بیکوئی دلیل نہیں۔ دوم حفرت

غلام احمد قادیانی ہوسکتی ہے نہ کہ احمد عربی ﷺ۔ اگر کوئی صرف قادیانی ہی لکھ دے تب

چھٹا ثبوت: " حضرت (مرزا) قادیانی کے الہامات میں کثرت سے احمد بی آتا ہے ہاں

الجواب: آپ کی اس دلیل نے تو مرزا قادیانی کاملہم من اللہ ہونا بھی جاتا ہے اور معلوم

(انوار خلافت ص ۳۵)

بھی مراد غلام احمد قادیانی می ہوتی ہے نہ کہ احمد عربی عظید۔

ایک دو جگه غلام احمد بھی آیا ہے۔"

عیلی کی بارت میں صرف احمد ہے نہ کہ غلام احمد قادیانی۔ پس احمد قادیانی سے مراد

ہوتا ہے کہ الہام کرنے والا مرزا قادیانی کے نام سے واقفیت نہیں رکھتا۔ جب ناام احمد كہتا ہے تو مرزا قادياني كا صرف احمد مونا غلط موتا ہے اور جب صرف احمد كر كے بلاتا

ب تو غلام احمد قادیانی مونا غلط تفرتا ہے۔ پس ثابت مواکد البام کرنے والا عالم کل اور جلی و خفی کے جاننے والانہیں۔ غلام اور آتا میں ایبا ہی فرق ہے جیسا دن اور رات میں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص غلام اور آقانہیں ہوسکا۔ پس بداجماع تقیصین ہوا ادر یہ بعید از شان خدادندی ہے کیونکہ وہ قرآن شریف میں معیار مقرر کر چکا ہے کہ جس

کلام میں اختلاف ہو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ لہذا آپ کی اس ولیل سے ابت ہوا کہ مرزا قادیانی کو خدا تعالی ہے ہمکل می کا رتبہ برگز حاصل نہ تھا کیونکہ اگر خدا كى طرف سے الہام ہوتا تو اس ميں اختلاف برگز نه ہوتا اور آپ اقرار كرتے ہيں كم بھى

غلام احمد اور بھی صرف احمد مخاطب كر كے الهام ہوتا تھا۔ پس ثابت ہوا كه خداك طرف دوم: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خدا تعالی نے اختصار سے کام لینے کے واسطے غلام

ے وہ البام نہ تھے کوئکہ ایک ہی مخف بھی غلام احمد اور بھی احمد برگز درست نہیں۔ احمد لورا نام لینے کے عوض بھی صرف احمد ہی کہدویا ہو۔ گر چر بھی مراد خداوندی احمد سے

غلام احمد بی ہوسکتی ہے کوئکہ مخاطب غلام احمد ہے۔ پس آپ کی بددلیل بھی غلط ہے۔ سالوال جوت: " مرزا قادياني ك نام احد مون ير حفرت خليفه اول ك

بھی شہادت ہے کہ آپ اپنے رسالہ مبادی الصرف والخو میں لکھتے ہیں کہ محمد عظام خاص نام مارے سید ومولی خاتم النمین کا ہے ... احمد نام مارے اس امام کا ہے جو قادیان (انوارخلافت ص ۳۶)

ہے ظاہر ہوا۔" الجواب: كيم نور الدين قادياني كى جوعبارت آپ نقل كى ہے اى سےمعلوم موتا ہے کہ قادیانی خلیفہ اوّل ( حکیم نور الدین) نے محمد ﷺ کے نام کے ساتھ خاص کا لفظ استعال کیا ہے اور مکہ شہر کے ساتھ بھی خاص کا لفظ استعال کیا ہے۔ گر امام قادیان کا نام خاص نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محیم کے نزدیک احمد قادیانی اور احمد عربی عظام مين فرق تها اور وه فرق يه تها كدعر بى احمد صرف احمد تها اور قادياني احمد غلام احمد تها. ودم: جب مارے یاس امام کا قول موجود ہے۔مصرعہ "جس کا غلام دیکھومسے الزمان ہے۔" (حقیقت الوی ص ۲۷ ماشید خزاک ج ۲۲ ص ۲۸۱) جس میں وہ صاف غلام احمد کومسے الزمان کہدرہا ہے تو امام کا قول ہوتے ہوئے اس کے خلیفہ کے قول کوسلیم کرنا گویا اس امام ک

ہتک ہے۔ میں مرزا قادیانی کا مرید نہیں تاہم عقل سے بعید سجھتا ہوں کہ امام کو چھوڑ کر

اس کے ایک خلیفہ کی بات کو قبول کروں۔ پس آپ کی تاویلات و رد دلائل کے واسطے آپ کے امام کا قول ہی کافی ہے۔ جب خود مسیح موعود احمد کا غلام بنا ہے تو آپ اس کو صرف احمد ہرگز نہیں کہد سکتے۔ لہذا آپ کی یہ دلیل بھی ردی ہے۔

آ مخوال ثبوت: "بي وبى ثبوت ہے جو اور گزر چكا ہے كہ احمد كے نام بيعت ليا

(انوار خلافت ص ۳۶) الجواب: جواب بھی اس کا وہی ہے جو اوپر دیا گیا ہے کہ تمام بیعت لینے والوں کی مراد

احمد سے غلام احمد قاویانی ہی ہے نہ کہ احمد عربی علیہ۔

نانوال ثبوت: "بي م كه خود آپ نے اس آيت كا مصداق الن آپ كوقرار ديا ہے۔

چنانچہ ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں۔ ''اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے۔ وہ بھی اس کا مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ محمد عظیہ جلالی نام ہے اور احمد جمالی اور احمد

عینی ایے جالی معنی کے رو سے ایک ہی ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعُدِئ إِسْمُهُ أخمَدُ منگر مارے نبی علی فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی میں۔ یعنی جامع جلال و جمال

(انوار خلافت ص ۳۷)

الجواب: يه شوت پيش كرك آپ نے خود اپنى ترويد كر دى۔ اس عبارت ميں كہيں نہيں

كَلَمَا كَهُ آيت مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ يَأْتِينُ مِنْ بَعْدِى اِسْمُهُ أَحْمَدُ كَا مِن مَصداقَ ہوں بلكہ صاف لکھتے ہیں کہ اس آنے والے کا نام احمد رکھا گیاہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ مرزا قادیانی کی بدعبارت تو ظاہر کرتی ہے کہ آنے والاسمیح موعود مثیل احمد ہو گا نہ کہ اصل احمد۔ اور یہ پیشگوئی اصل احمد کے حق میں ہے جس کا دوسرا نام

محمر عظی ہے۔ مثیل احمد ہونا جب مرزا قادیانی خود مانتے ہیں تو اصل احمد آپ ان کو کس طرح کہد سکتے ہیں۔ یہ "دری ست گواہ چست" کا معاملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آپ نے غلط لکھا ہے کہ خود مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو اس آیت کا مصدال بتایا ہے۔ وہ تو مثیل احد کہہ رہے ہیں۔مثیل اور اصل میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق احمد اور غلام احمد میں ہے۔ باقی رہا مرزا قادیانی کا فرمانا کہ میں مثیل احمد موں سیبھی غلط ہے کیونکہ وہ مھی مسیح نے مثیل بنتے ہیں ہمجھی عیسیٰ کے اور مجھی مریم کے اور مجھی آ دم کے اور مجھی کرش جی ے۔ پس بیمعجون مرکب بھی اس قابل نہیں کہ آ بیت مُبَشِّوًا بوَسُوُل یَأْتِی عِنُ بَعُدِی اِسْمُهٔ أَخْمَدُ كَى مصداق ہو سکے۔ بہ بھی غلط ہے کہ محمہ جلالی نام ہے اور احمہ جمالی نام

ہے۔ قادیانی مولوی محمد احسن امروہی جن کے پاس مرزا قادیانی کی اسادِ فضیلت وعلم

موجود ہیں وہ''القول المحجد فی تفسیر اسمہ احمرص کے' میں لکھتے ہیں کہ''احمہ جلالی نام ہے'' اور یمی درست ہے کیونکہ واقعات بتا رہے ہیں اور تاریخ اسلام ظاہر کر رہی ہے آ تخضرت الله الي بهادر تھ كەحفرت على كرم الله وجدفرات بي آپ كى ايبت سے شجاعانِ کفار کے دل چھوڑ جاتے تھے اور جس جگہ کفار کی تلواروں اور تیروں کا ہارش کی

طرح زور ہوتا تھا تو ہم آنخضرت ﷺ کے زیر بازو قال کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میرا رعب اس قدر غالب ہے کہ کفار میرے سامنے دمنہیں مار سکتے اور بیصفت طِلل کا بی خاصہ ہے۔ وہ حدیث یہ ہے عن جابو قال قال رسول الله ﷺ اعطیت

خمساً لم يعطيهم احد قبلي نصرت بالرعب ميسرة شهر و جعلت لي الارض

مسجداً و طهوراً قائما رجل من امتى ادركة الصلوة فليصل وحلت لي الغنائم

ولم تحل لاحدٍ قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامة. (منفق عليه منكوة باب سيد الرسلين ص ٥١٢) ترجمه ( روايت ب جابر الرسلين

ے کہا فرمایا رسول اللہ عظیم نے دیا گیا میں یانچ خصکتیں کہ نہیں دیا گیا کوئی نبی پہلے مجھ ے۔ مدد دیا گیا میں وشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے ساتھ کہ ایک مہینہ کی

مسافت سے وہ مارے ڈر کے بھاگتے ہیں اور تھبراتے ہیں اور ساری زمین میرے لیے

سجدہ گاہ بنائی گئ اور یاک کرنے والی تیم سے۔ اور حلال کی گئ میرے لیے ننیمت کفار کی جو نہ طال کی گئی مجھ سے پہلے کسی کے لیے۔ اور ویا گیا مجھ کو مرتبہ شفاعت عظمیٰ عامہ كاكس شامل بي تمام مواضع شفاعت كو اور مجه سے يہلے نبي بيجا جاتا تھا خاص اپني اى قوم

فتح ویا جانا و شمنول پر بسبب رعب کے۔ دوم! تمام زمین تجدہ گاہ ہوئی آ تخضرت عظام کی امت کے لیے۔ سوم! طال کی گئی ننیمت۔ چہارم! شفاعت کا مرتبہ دیا گیا۔ پنجم! کل

امتی کا حق نہیں کہ خاصہ رسول میں اس کو شریک یا مساوی کیا جائے۔ پس اس حدیث ے ثابت ہوا کہ آ تخضرت علیہ کی ذات جامع صفات جلالی و جمالی تھی اور چونکہ حضرت عیلی نے ایک کال رسول کے آنے کی بشارت دی تھی کہ جو صاحب کتاب و شریعت و

اس حدیث میں یانج خصلتیں حضرت ﷺ نے اپنی خود بیان فرمائیں۔ اوّل!

بیلی اور دوسری صفات خاص جلالی میں اور یہ خاصہ رسول الله علی کا ہے کی

کی طرف۔ اور میں بھیجا گیا تمام لوگوں کی طرف نقل کی یہ حدیث بخاری نے۔''

جن و انس کے واسطے نبی ہونا۔

عكومت مواور محمد رول الله عظية صاحب كتاب وشريعت وحكومت نبي تق ينانجه انجيل يوحنا ١٣ و ١٥ و ١٦ مير ہے كه وميل حكم نبيل كرتا اور ايك حكم كرنے والا آتا ہے۔ " تو يرحم نے والا ائم سے اول عربی اللہ تھا نہ كمرزا غلام احمد قادياني بجو كم تمام عمر الكريزوں

ں رمیت و غلای میں رہا اور انجیل برنباس میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ"میری تعلی اس رسول کے آنے میں ہے جو کہ میرے بارے میں ہر جھوٹے خیال کومحوکر دے گا۔"

(انجیل برناس نصل ۹۷ آیت ۵) اب غور کرو کہ وہ کون رسول تھا جس نے حضرت عیسیٰ کی نبیت جو جھوٹے خیال تصیعنی ان کا مقول ومصلوب مونا۔ حضرت عیسیٰ کا سیا نبی نہ ہونا۔ ان کی ناجائز

دلادت کا مونا وغیرہ الزامات جو یہودی ان بر لگاتے تھے ان الزاموں سے کس رسول نے حضرت عینی کو یا کیا۔ آیا محمد احمد علیہ نے یا مرزا غلام احمد قادیانی نے؟ جس نے حضرت عیسیٰ کی وہ ہتک کی جو یبودیوں نے بھی نہ کی تھی۔ نمونہ کے طور پر مرزا غلام احمد

قاد مانی کی عبارت لکھتا ہوں۔ (١) "د حضرت عيسى كفريول سيميل جول ركهتا تفا-" (ضيمه انجام آتم ص عزائن ج ١١ص ٢٩١) (٢) " المرت كي داويال نانيال زائية تعيل" (ضيمه انجام آهم ص عفزائن ج ااص ٢٩١)

(٣) ''حضرت عيسلي أيك بهلا مانس آ دمي بهي نه تها چه جائيكه اس كو نبي مانا جائے'' (انجام آگھم ص 9 خزائن ج ۱۱ ص۲۹۳)

(٣) "حضرت عيسى ان بي بي يوسف نجار ك ساته نجارى كا كام كرتا تها اور مجوبه نمايان عمل التيب لعني مسم برم سے كرتا تھا۔ " وغيره وغيره ـ ( دیکھوضمیمه انجام آنتم و ازاله او بام حاشیه ص ۳۰، ۳۰۵ خزائن ج ساص ۲۵۵ ۲۵۱ )

اس لیے یہ بثارت خاص آ مخضرت ﷺ کے حق میں ہے اور مرزا قادیانی

چونکہ نہ کوئی کتاب لائے اور نہ کوئی شریعت لائے اس لیے وہ اس پیشگوئی کے ہرگز مصداق نہ تھے۔ گر ہم ہلست والجماعت کے مذہب میں الی الی من گرت اصطلاحات بدعت میں جن سے امت اور دین میں فساد وارد ہوتا ہے اور یہ پہلے کذابوں ک حال ہے جو مرزا قادیانی علے ہیں کہ نبوت میں حضرت محد رسول اللہ عظا کے شریک

ہونا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین سے لے کر آج تک کوئی بھی سلف صالحین سے گزرا ہے جس نے کی قتم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ ہرگز نبیں۔ البتہ كذاب لوگ ایے ایے حلے کرتے آئے ہیں۔ ایک کاذب نی کا نام محکم دین تھا اور وہ صاحب

ذكر وفضل، اللي تفا اور سجادہ نشين بھي تھا اور مسلمان بھي۔ اس کے بہت سے مريد بھي

تھے۔ اس کو بھی مرزا قادیانی اور دوسرے کذابوں کی طرح نبی ہونے کا زعم ہوا۔ گر مرزا قادیانی کی طرح کھلا کھلا دعویٰ کرنے سے ڈرتا بھی تھا کہ کہیں مرید بھاگ نہ جائیں۔ وہ مريدول كو كہتا تھا كه ميں رسول ہوں اور اپنا كلمه بھى پر هواتا تھا۔ يعنى لا اله الا الله محكم وین رسول اللہ۔ یعنی کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں اور محکم دین رسول اللہ ہے یعنی اللہ کا رمول ہے۔ گر جب اعتراض کیا جاتا تو لاہوری مرزائی جماعت کی طرح جس طرح وہ ظلی و بروزی کی شرط لگا دیتے ہیں اور مرزا قادیانی کی گفریات اور خلاف ِشرع باتوں کی تاویل کرتے ہیں۔ محکم وین کاذب مرحی نبوت بھی ای طرح تاویل کرتا تھا کہ وین رسول الله كا محكم ہے خام نبیں۔ اس ليے محكم وين رسول الله كهنا كفر نبيس كيونكه اصل مطلب بيد ہے کہ دین محمد علی محکم ہے۔ مگر یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور تھے۔ محکم دین اور اس کے مرید صرف علماء اور دوسرے اشخاص کو دھوکا دے کر کہتے کہ حارے مرشد کا مطلب یہ ہے کہ محکم وین رسول اللہ کا ہے، اس کے بیمعنی نہیں کہ محکم دین نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ محمہ رسول اللہ کا دین محکم ہے۔ ایسا بی مرزا قادیانی کی لاہوری جماعت اپنے مرشد کے دعویٰ نبوت و رسالت کی تاویل کرتی ہے کہ وہ تفیقی ومستقلہ نبوت کے مدمی نہ تھے حالانکہ مرزا قادیانی صاف لکھ کیے ہیں کہ میں الله کا رسول ہوں۔ دیکھومرتے دم بھی اخبار عام میں آپ نے جومضمون دیا اس میں صاف لکھا کہ میں نبی و رسول ہوں۔ اصل عبارت یہ ہے۔

( كتوب آخرى اخبار عام ضميمه نمبر احقيقت اللهوة ص ٢٥٠) (٢) "امارے نی ہونے کے وہی نشانات میں جو توریت میں ندکور میں میں کوئی نیا نی

(۱) ''اس (خدا) نے میرا نام نبی رکھا ہے سو میں خدا کے تھم کے موافق نبی ہوں۔''

نہیں ہوں پہلے بھی کئ نبی گزرے ہیں جھیں تم لوگ سیے جانتے ہو۔''

(اخبار بدر قادیان ۹ ایریل ۱۹۰۸ء لمفوظات ج ۹ ص ۲۱۷)

(٣) "میں اس کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جیبا کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ و خاطبہ کیا اور پھر اسحاق سے اور اساعیل اور یعقوب سے اور بوسف سے اور موک سے اور مسلح ابن مریم سے اور سب سے بعد مارے نی سے سے ایسا ہمکام ہوا کہ آپ پر سب سے

زیادہ روش و پاک وی نازل کی ایا ہی اس نے مجھے بھی اینے مکالمہ و مخاطبہ کا شرف بخشا ، اور میں اس پر الیا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی تاب پر۔'' (تجليات بهيص ١٠ ١٥ خزائن ج ٢٠ ص ١١١٣١٢)

اب لا موری مرزائی جماعت ان عبارات اور دعاوی کو کہاں چھیا سکتی ہے اور باوجود مرزا قادیانی کے مرید ہونے کے کس طرح کہتی ہے کہ مرزا قادیانی کو ہم نبی نہیں مانتے اور ندمرزا قادیانی کا دعوی نبوت و رسالت کا تھا؟ یا مرزا قادیانی کا لکھنا غلط ہے یا لا ہوری مرزائی تقیہ کرتے ہیں۔

محمد جلالی نام اور احمد جمالی نام کی بدعت مرزا قادیانی نے خود ہی اینے مطلب کے واسطے ایجاد کی ہے ورنہ شرع محمدی کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ احمد جمالی نام ہے

اور نہ کوئی سند شری اس پر دلالت کرتی ہے جب تک کوئی سند شرعی قرآن و حدیث و اجتهاد آئمه دین نه موتب تک قابل تسلیم نهیں۔ پس پہلے کوئی سند شری پیش کرولیکن برگز

پیش نه کرسکو گے۔ لَمْ تَفُعَلُوْا وَلَنْ تَفُعَلُوْا. للبذابیه نانویں دلیل بھی ردی ہے۔ وسوال شبوت: '' یہ ہے کہ انجیل میں لفظ احمد کہیں نہیں آتا۔ پس گو ایک صورت تو یہ ہے

کہ انجیل سے بیالفظ مٹ گیا۔'' (انوار خلافت ص ۳۸)

الجواب: بیہ بالکل غلط خیال ہے کہ تحریف سے لفظ احمد مٹ گیا کیونکہ لفظ تو موجود ہے

ادر چونکہ انجیل عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ امید ہی نضول ہے کہ احمہ کا نام الجیل میں ہوتا۔ ہاں جس لفظ کا ترجمہ احمد ومحمد کیا گیا ہے وہ لفظ فارقلیط ہے جس کے معنی اور ترجمہ احمد ہے۔ موجودہ انجیلول میں بھی لفظ بیری کلیطاس لکھا ہوا موجود ہے اور یہ لفظ بینانی زبان کا ہے چونکہ انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی' اس لیے عبرانی لفظ

فارقلیط تھا جس کے معنی ترجمہ عربی میں احمد ہوا۔ پس پیے کہنا کہ انجیل میں لفظ احمد کا کہیں نہیں آتا غلط بات ہے۔ افسوس یادری تو قبول کریں کہ احمد بس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ انجیل میں موجود ہے مگر مرزا قادیانی کی امت باوجود دعویٰ اسلامی صاف کہہ دیں کہ انجیل میں احمد کا لفظ نہیں اور پیے نہ سمجھے کہ ایسا کہنے ہے تو عیسائیوں کو موقعہ دینا ہے کہ وہ محمر ﷺ کی نبوت کا بطلان کریں۔ کیونکہ انجیل میں احمہ کا نام نہیں (نعوذ باللہ) قرآن مجید میں غلط لکھا ہے کہ حصرت عیسیٰ نے احمد رسول کے آنے کی خبر دی۔ تو پھر قادیانی خود

غرضی نے نہ صرف محمہ ﷺ کی رسالت کو تھویا بلکہ قرآن پر افتراء کا الزام دلایا اور نہ صرف قرآن کو جمٹلایا بلکه مرزا قادیانی کو بھی حمثلایا که جب آقا کا بی ثبوت نہیں تو غلام

كس باغ كى مولى ہے۔ سى ادان دوست سے دانا وحمن بہتر ہے۔ اب بم مرزا محود قادیانی (فرزند مرزا غلام احمد قادیانی) کو بتاتے میں کہ

يادربول كا وليم ميور صاحب الي تصنيف" لاكف آف محر" كي جلد اوّل صفحه ١٤ ميل لكصة

"يوحناكى أنجيل كا ترجمه ابتداء من عربي مين بوا اس مين اس لفظ كا . ترجمة فلطی سے احد کر دیا ہوگا یاکی خود عرض جاتل راہب نے محمد عظام کے زبانہ میں جعلسازی ہے اس کا استعمال کیا ہوگا۔' انتخی ۔

اس یادری (سرولیم میور صاحب) کی زبان سے خدا تعالی نے خود بخود تکاوا دیا کہ کسی راہب نے جعلسازی سے ترجمہ احمد کر دیا۔ جعلسازی کا بار جوت یادری صاحب پر ہے اور چونکہ انھوں نے جعلسازی کا کوئی ثبوت نہیں دیا اُس کیے ان کا خیال غلط ہوا۔ گر ید امر خالف کی زبان سے ثابت ہوا کہ فارقلیط کے لفظ کا ترجم عربی زبان میں احمد ایک رابب نے کیا ہے۔ سان اللہ چے مجھی چھیانہیں رہتا۔ یادری صاحب کو کیا مصیبت پیش آئی تھی کہ انھوں نے راہب کا نام لیا۔ یہ الزام صرف کی مسلمان کے سرتھوپ دیتے گر خدا تعالی نے احمر عظی ک رسالت ثابت کرنے کی خاطر سرولیم میور کے قلم سے لکھوا دیا کہ فارقلیط کا ترجمہ احمد ہے اور یہ ایک راہب کا ترجمہ ہے سی مسلمان کانہیں۔ ولله الحمد

دوسرا الزام یادری صاحب نے یدلگایا ہے کہ محمد عظافہ کے زمانہ میں بیتر جمہ ہوا لیمن یادری صاحب کنے اس کا ثبوت کھے نہیں دیا۔ اُگر چہ بیداعتراض بھی قابل اعتبار نہیں گر ہم اس الزام کو جھوٹا کرنے کے واسطے تاریخی ثبوت پیش کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ یادری صاحب کا ید الزام بھی غلط ہے کہ فارقلیط کا ترجمہ احد محم الله کے زمانہ میں ہوا۔ فُوْرَ الثام کے صفّہ 2 میں ذکور ہے۔ تبع نے قبل ظہور آ تخضرت ﷺ کے اشعار نعت کے تعلقہ کے اشعار نعت کے تعلقہ کے اشعار نعت کے تعلقہ کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ آنے والے رسول کا نام جس کی بشارت حضرت عیسی نے دی، احمد تھا اور احمد عظی عربی انجیلوں میں قبل ظہور اسلام ترجمہ ہو چکا تھا۔ وہ شعریہ ہے

"شهدت على احمد انه رسول من الله جارى النعم" ليخي گواي ويتا ہوں میں احمد عظیم پر کہ تحقیق وہ جیسے ہوئے خدا کے بیں جو پیدا کرنے والا جانوں کا ہے۔ دوسری صورت جو آپ نے بیان کی ہے العود احمد کا محاورہ ہے جس کے معنی سی میں کہ دوبارہ لوٹنا احمد ہوتا ہے۔ بالکل غلط ہے کیونکہ دوبارہ احمد بھی نہیں آ سکتا کیونکہ حضور وارفنا، سے دار بقا، کی طرف رحلت فرما کر مدینه طیب میں استراحت فرما رہے ہیں۔ آپ عظم كا دوباره اس دنيا مين تشريف لانا عقيدة ابل اسلام ك برخلاف به اورنص قرآنی کے صریح مخالف۔ جس میں مباف فرمان یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی محض دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ پس اس نص قرآنی سے احمد کے معنی لوٹنا کرنے کے بالکل غلط میں۔ باقی رسی آپ کی وہی پرانی رام کہانی کمسے موعود کا آنا گویا دوبارہ احمد کا آنا ہے۔

ديکھو گے''

تمبرا:.... حضرت عيسى اور حضرت احمد يا محمد علي دو الك الك وجود بين بيشكوكي

· دوبارہ عیسیٰ آئے اور اصل احمد عظی نہ آئے جس کی نبست بشارت ہے۔ اگر کہو کہ عیسیٰ

اور احمد علیہ ایک ہی جی تو یہ بالبدابت غلط ہے کیونکہ حضرت احمد علیہ حضرت علی سے

چھ سو برس بعد ہوئے۔ اگر عیسیٰ کا دوبارہ آنا یبی معنی رکھتا کہ استعارہ کے طور پر دوسرا رسول اپنا آنا حفزت عیسی کا آنا بتائے گا تو حفرت احمد ﷺ مسیح موعود کہلاتے اور

حضرت محمد رسول الله عظی صاف صاف فرمات كه ميرا آناميح كا دوباره آنا ہے كونكه میں احمد ہوں اور احمد دوبارہ آنے کو کہتے ہیں۔ گر حضرت محمد عظا نے ببانگ وہل اپنی

نبوت و رسالت کا الگ دعویٰ کیا اور ہر ایک سے یہی شہادت لی کہ اشھد ان محمد عبدہ و رسوله ایک محض تو تكالوكہ جس كو احمد اللہ نے كہا ہوكہ ميں دوبارہ دنيا ميں آيا

موں اور میں پہلے عیسی تھا۔ جب کوئی ایسا شاہر نہیں ہے اور احمہ عظی کا آنا ایک ہی دفعہ موا

تمبر ٢: ..... حضرت محمد رسول الله علي جب مبعوث موسة اوركل اديان ير حاكم موكر آئے تو جناب کا فرض تھا کہ اختلافی مسائل یہود ونصاریٰ کا فیصلہ کریں چنانچہ آپ ﷺ نے فیصلہ کیا۔ تلیث کے عقیدہ کو باطل قرار دیا۔ ابنیت کے مسلہ کو باطل بتایا۔ الوہیت مسیح کے مسلد کو جڑ سے اکھاڑا۔ مسیح کے قتل و صلب کی تردید کی۔ مسیح کے مبعود اور الد ہونے کی تردید کی۔ ازاں جملہ سے کی آمد ٹانی کا بھی مسلدتھا جو کہ انجیل میں اب تک موجود ہے (دیکھو نجیل متی باب ۲۴ ، آیت ۲۷) '' کیونکہ جیسے بجلی بورب سے کوندتی ہے اور پچھم تک چکتی ہے ویے ہی انسان کے بیٹے کا آنا ہوگا۔'' ۲۸۔''فی الفور ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج اندھرا ہو جائے گا اور چاند اپنی ردینی نہ دے گا اور سارے آسان سے گریں کے اور آسان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔'' ۲۹۔''اور اس وقت انسان کے بیٹے کا نام آسان پر ظاہر ہو گا اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی اور انسان کے بیٹے (عیسیٰ) کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کے بادلوں پر آتے

تو پھر بیمعنی کہ العود احمد دوبارہ آنے کے معنی ہیں۔ غلط ہے۔

كرنے والاعسى عواد يوعقلا باطل ہے كه احمد كے معنى دوبارہ عود كرنے كے بول اور

یہ بالکل غلط ہے بوجوہات ذیل:۔

ناظرين! بادلوں كا لفظ ملاحظه بوجو صاف عدف بتا رہا ہے كه نزول حضرت عیلی جدعضری سے ہو گا کیونکہ روح کے واسطے بادان کی ضرورت نہیں چونکہ نزول فرع ہے صعود کی، پس رفع جسمی حضرت عیسی جھی ثابت ہوا کیونکہ دہی جسم زول کرسکتا

فیصله حضرت محمد رسول الله عظی نے یہ کیا کہ عیسی بیٹا مریم کا جو نبی الله و روح الله تھا اور نبیوں میں سے ایک نبی تھا وہ قرب قیامت میں ضرور تازل ہوگا اور علامات قیامت میں سے بی بھی ایک علامت ہے۔ وہ حدیث سے ہے۔ عن ابن عباسٌ قال قال رسول

الله عليه فعند ذالك ينول اخى عيسلى ابن مويم من السماء. (رواه ابن عماكر في

كز العمال ج ١٢ ص ١١٩ حديث ٣٩٧٢) ليعني ابن عساكر كنز العمال ميس حفزت ابن عباسٌ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نازل ہو گا یعنی اترے گا میرا

بھائی عیسیٰ بن مریم آسان ہے ... اور ایک دوسری حدیث میں جوفتو حات مکید میں ہے

كما ب فانه لم يمت الى الان بل رفعه الله الى هذا السماء يعنى في الواقد عيل نبير

كذابول مفتريول معيان نبوت ومسحيت كمن كفرت معانى اورتفيركى كيحه وقعت نهيل ر کھتے۔ جو علامات حضرت عیسلی نے اینے نزول کی فرمائی جیں کدان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج اندهرا ہو جائے گا اور جاند اپنی روشنی جھوڑ دے گا اور ستارے آسان سے گریں گے وغیرہ علامات قرآن مجید نے بھی تصدیق فرمائی ہیں۔ یعنی حضرت عیسی کو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فرما كرسورة تكوير من بدين الفاظ أنجل كي تُعديق ك- إذا الشَّمُسُ كُورَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ لِعِن جس وقت كرسورج ليبينا جائے كا سورج اين روشى جھوڑ دے گا اور ستارے جھڑ بریں گے۔ اس وقت قیامت ہو گی اور حضرت عیسیٰ اس وقت نزول فرما كيل كے اور يہ علامت قيامت كى ہوگى جيما كه وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ي

اور یہ جہالت کے اعتراضات اور علوم وین سے ناواقفیت کی ولیل ہے جو کہا جاتا ہے کہ اصالته نزول محالات عقل و خلاف قانون قدرت ہے۔ جب خود قیامت عی محالات عقلی

مرے بلکہ خدا نے ان کوآ مان پر اٹھالیا۔ یہ دونوں صدیثیں تفییر بی قرآن مجید کی آیات وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اور وَإِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ کی۔ اب رسول اللہ ﷺ کی اس تغییر کے آ کے تمام روئے زمین کے سلمان کے نزدیک

ہے جو بھی او پر چڑھایا گیا ہو۔ عیرائیوں کے اس انظار و اعتقاد کا حضور یے کیا فیصلہ کیا؟ ظاہر ہے اس کا

ہے ہے کہ گلی سڑی بڈیاں اور خاک شدہ بدن خدا کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو گا اور مردے فیروں سے نکلیں گے۔ یہ سب کھ محالات عقلی سے ہے۔ جب ایک مومن قیامت کے حشر بالا جماد کے انکار سے کافر ہو جاتا ہے تو نزول عینی (جو علاماتِ قیامت سے

ایک علامت ہے) کا محر کیوں کافرنہیں ہے؟ پس نزول سیح کا انکار قیامت کا انکار ہے

اور یہ کفر ہے۔ اگر یہ عقیدہ غلط یا شرک ہوتا تو رسول مقبول ﷺ اس کی بھی تردید فرما

ديتے جبيها كه مسائل الوہيت مسح و ابن الله و كفاره مسح ومصلوبيت مسح وغيره كى ترديد فرمائی تھی ساتھ ہی اس نزول مسیح کے عقیدہ کی بھی تردید فرما دیتے۔ چونکہ رمول

مقبول على في اصالت نزول ميح كے مسله كو قائم ركھا اور عيمائيوں كے حيات مي كے

مسئلہ کو بھی جائز رکھا تو اب کس قدر گتاخی و بے ادبی اور ہتک حضور سال کی ہے کہ

آپ ﷺ نے شرک کے ایک مسلد کو جائز رکھا (معاذ اللہ) اور مسیح کی حیات اس قدر طول طویل عرصه کی کیوں تسلیم کی اور اپنی امت کو ابتلا میں ڈالا۔مسله نزول کو بھی کیوں باطل ند قرار دیا اور کیول نه فرما دیا که حضرت عیسی مجمی دوسرے نبیول کی طرح فوت

ہو چکے میں اور مرد ہے بھی اس دنیا میں واپس نہیں آتے اس لیے نزول سیح کا اعتقاد غلط

دیا کہ تو دجال کا قاتل نہیں دجال کا قاتل عیسیٰ بن مریم سے جو بعد نزول اس کوقل کرے گا۔ (مشکوۃ باب قصدابن صیادص ٨٥٨) پھر دوسرى حديث معراج والى ميس فرمايا كه ميس ف جب سب انبیاء کو دیکھا تو قیامت کے ہارہ میں گفتگو ہوئی۔ پہلے حضرت ابراہیم پر بات ڈالی گئی۔ انھوں نے کہا کہ مجھے خبر نہیں۔ پھر حضرت موی میر انھوں نے بھی العلمی ظاہر کی۔ پھرحضرت عیسی یر۔ انھوں نے کہا کہ قیامت کی تو مجھ کو بھی خبر نہیں مگر اللہ تعالی کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں زمین پر نازل ہو کر دجال کو قتل کروں گا اور بعدازاں قیامت آئے گی۔ (ابن مبرص ٢٩٩) الغرض اس مضمون پر بہت حدیثیں میں کہ حضرت عیل اصالت نزول فرمائیں کے جیہا کہ قرآن و انجیل سے بھی ثابت ہے اور احادیث میں تواتر سے نزول کی جگہ بھی فر ، دی گئی ہے۔ طبرانی میں صدیث ہے بینول عیسنی عند

ہے اور شرک ہے جیسا کمیسی کا خدا کا بیٹا ہونا یا معبود ہونا شرک ہے دیا ہی عرصہ دراز

تک اس کا زندہ رہنا اور پھر اصالتہ نزول شرک ہے۔ گر حضور علیہ السلام نے ایسانہیں كيا\_ للذا دوصورتوں سے خالى نہيں۔ يا تو بياعقاد شرك نبيس اس ليے رمول الله عظم ف جائز قرار دیا اور صحابه کرام کو ای عقیده پر رکھا۔ چنا نجید د جال والی صدیث میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ابن صیاد کوقتل کرنا جاہا تو محمد رسول المد علیہ نے حضرت عمر کو روک

المنارة البيضاء شرقى دمشق ليني حضرت عيلي ومثل كمشرق سفيد بينار يراتري گے۔ (ترندی ج مص ۴۸ باب ماجاء فی فعنة الدجال) چونکه كذاب مدعیانِ مسحیت و نبوت نے بھی ضرور ہونا ہے کیونکہ دد اولوالعزم پیغیرول کی پیشگوئی ہے لیعنی حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا کہ جھوٹے مسے بہت ہوں گے اور حضرت محمد رسول اللہ عظی نے بھی فرمایا کہ میری امت ہے تمیں جھوٹے نبی ہول گے اس لیے بیہ بھی ضروری تھا کہ کذاب مدعی ہول تاکہ رونوں مرسل پینیبروں کی پیشگوئیاں پوری ہوں۔ چنانچہ مفصلہ ذیل اشخاص مرزا قادیانی ے پہلے گزرے ہیں جنھول نے آ تخضرت اللہ کی تکذیب کی اور نہایت ب باک سے سے رسولوں کو جمثلایا اور کہا کہ بیاعقلا جائز نہیں کہ دہی عیلی دوبارہ دنیا میں آئیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص حضرت عیسان کی صفات پر پیدا ہو گا۔ تخص لینی میح موعود میں ہوں۔ چنانچہ فارس بن یکیٰ ابراہیم بزلۂ ﷺ محمد خراسانی' بہسک مسٹر وارڈ 'جزیرہ چمکہ میں ایک حبشیٰ ملک روس میں ایک فرنگی نے دعویٰ کیا۔ (دیمو عسل مصفى) ملك سندھ ميں ايك مخص نے وعوى كيا (ويكمو مجع البحار) بينو نام ميں جضوں نے عیسیٰ بن مریم مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت لوگ ان کے مرید اور بیرو ہو گئے اور وہ بھی مرزا قادیانی کی طرح کامیاب ہو کر اینے آپ کوسیا می موجود سجھنے لگ گئے تھے۔ شایدکوئی مرزائی یہ کے کہ انھوں نے صرف عیلی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور مرزا قادیانی نے عیسیٰ اور مہدی دونوں عہدول کا دعویٰ کیا ہے اس لیے سیے ہیں۔ تو ہم یہ بھی بتا ویتے ہیں کہ ایک مخص نے جس کا نام احمد بن محمد تھا اس نے مہدی و می موجود ہونے كا دعوى كيا تقا۔ (ديكمو تاريخ ابو الفد ا) اس كا نام احمد تھا نه كه غلام احمد پس اس كا دعوىٰ به نبت مرزا قادیانی بہت توی ہے کیونکہ اس کا نام احمد تھا۔ اگر کوئی مرزائی کے کہ مرزا قادیانی کل انبیاءً کے مظہر تھ اس لیے سے تھ اور ان کے متعدد دعویٰ تھے تو ہم یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ سیمی کذابوں کی حال ہے جو مرزا قادیانی نے متعدد رعوے کے۔ كرمية مدى كاؤب نے بھى متعدد دعوے كيے تھے جو كم معتمد كى خلافت ميں مدى نبوت گزرا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ہول داعیہ ہول ججت ہول ناقد ہول روح القدس مول کی کی بن زکریا ہول مسیح ہول کلمہ ہول مہدی ہول محمد بن حفیہ ہول جرایل ہول (دیکھو ضرر النصائص ص ۱۷۵) ایسا ہی اگر مرزا قادیانی نے وعویٰ کیا کہ میں عیسی ہوں مبدی ہوں' مثبل مسیح ہوں' رجل فاری ہوں' مجدد ہوں' مصلح ہوں' آ دم ہوں' مریم ہوں' کرش مول وغيره وغيره وتوره وتو يو كذابول كى حال بصحابه كرامٌ سے لے كر تابعين و تبع تابعينٌ

میں سے ایک نہ بتا سکو مھے کہ جس نے ایسے دعوے کیے ہوں۔ پس جیسے دوسرے مدعیان کاذبہ وہ کاذب سے ایے بی مرزا قادیانی سے فرض یہ دعادی بمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور خلافت اسلامی انھیں مطاتی آئی ہے۔ ایہا ہی مرزا قادیانی نے حفرت محمد رسول الله الله الله على صريح كلديب كى - بلكه نهايت دليري سے كها كه عيلى مركبا اور قرآن كى ٣٠ آیات غلط معنی کر کے پیش کر دیں کہ عیسیٰ کی وفات قرآن سے ابت ہے اور رسول مقبول ﷺ کو (نعوذ بالله) نه تو قرآن آتا تما اور نه حقیقت مسیح موعود معلوم مولی تھی آب علی نے یونی فرما دیا کمیلی میرا بھائی نی اللہ ابن مریم آسان سے اترے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جیبا نو کذاب معیان مسجیت پہلے گزرے جھوں نے یہی کہا کہ عینی اصال نہیں آ سکتا اور ہم بروزی رنگ میں می موجود ہیں۔ ایسے بی مدی مرزا قادیانی ہیں اور انبی کذابوں کی طرح اسلامی عقائد کی الث بلت کی۔ اوّل انسان کا خدا ہونا جیا کہ خود خدا بن گئے۔ دوم خالق زمین و آسان جونا۔ سوم خالق انسیان ہونا۔ (دیکمو کشف مرزا قادیانی مندرجہ کتاب البربیص 24 خزائن ج ۱۱ ص ۱۰۳) چہارم خدا کا بحسم یعنی مرزا قادیانی نے ای پیشینگوئیوں پر خدا تعالٰ کے وستخط کرائے اور خدا نے قلم جھاڑا تو سرخی کے قطرے مرزا قادیانی کے کرچ پر بڑے۔ (دیکمو هیقت الوی ۸۱ نشان ص ۲۵۵ خزائن ج ۲۲ ص ۲۷۷) پنجم خدا کی اولاد\_ (ویکھوالہام مرزا قادیانی انت منی بمزلة اولادی (هیقة الوی م ۸۸ مزائن ج ۲۲ ص ۸۹) ششم خدا کا چرہ اور خدا کا گھونگھٹ۔مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ خدا مجھ سے گھونگھب اٹھا كر ذره چره نكاكر ك باتيل كرتا ب\_ (ضرورة الامامس اخرائن جساس ١٨٨١) عفتم خدا كا طول - مرزا قادياني فرمات ييس آل خدا اے كداز واخلق جهال بخرند برمن جلوہ نمود است گر ابلی بیذیر (در شین فاری ص ١١١) لینی وہ خدا جو جہان کی نظروں سے دور ہے یعنی نظر نہیں آتا اس نے میرے میں جلوہ کیا ہے اگرتم الل ہوتو قبول کرد۔ ہشتم اوتار کا مسلد۔ سیالکوٹ والے لیکچر میں لکھا ہے کہ "میں کرشن جی کا اوتار بول۔" (لیکچر سیالکوٹ ص ٣٣ خزائن ج ٢٠ ص ٢٢٨) غرض يه بهت طويل مضمون ہے يهال منجائش نهيں۔ نبوت و رسالت کے مدی ہوئے۔ نمازیں جمع کیں۔ اینے مریدوں کومسلمانوں کے ساتھ نمازیں یر سے سے روک دیا۔مسلمانوں کے جنازے پڑھے ہمنع کر دیا۔ رشت ناطمنع کر

ص ٧٤٤) يعنى جو پچرنعت ہرايك نبي كو دى گئى ہے وہ سب ملاكر جھواكيلے كو دى گئى ہے۔ مهم

و سیئے۔ تمام انبیاء أور بزرگوں کی جنگ کی اور ان پر اپنی نضیلت جائی۔ آپ کا ایک شعر سے ۔ آپ کا ایک شعر سے ۔ آنچد داد است ہر نبی را جام۔ داد آس جام رامر ابتام (نزول اُسے ص ٩٩ نزائن ج ١٨

اورساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جاتے ہیں کہ میں کوئی نیا دین نہیں لایا۔ اجی حضرت! یہ نیا وین نہیں تو اور کیا ہے؟ جب سے اوامر و نوائی اپنے مریدوں کو بتائے تو یمی نیا دین ہے۔ مرزا قادیانی نے این دعوے کی بنیاد حیات سے کے انکار پر رکھی کیونکہ اصالتہ زول کے واسطے حیات ضروری ہے ای واسطے انجیل فرآن و احادیث حیات مسے کے جوت میں یک زبال شاہد ہیں۔ مگر مرزا قادیانی نے اس بحث کی بنیاد ایسے طریق بررکھی کہ جیسے ہر ایک کاذب اپنا ہمکنڈہ رکھتا تھا اور اناپ شناپ سوال و جواب بنا رکھے ہیں کہ ہر ایک مرید اس میں بحث کرتا ہے اور نصوص شرعی کی صریح مخالفت کرتے ہیں اور طبعزاد ڈھکو سلے لگاتے ہیں حالانکہ کی دفعہ فکست کھا کیے ہیں ادر کچھ جواب نہیں دے سكت اور ندقر آن و حديث سے كوئى سند پيش كى كه جس ميں لكھا ہوكميسى مر كئے ياعيلى کو خدا نے موت دے دی اور نہ مرزا قادیانی کومیح موعود ثابت کر سکتے ہیں۔ ہرایک بات استعاری اور مجازی \_ظلی و بروزی ہے جب کہا جاتا ہے کہ سے موعود توعیلی بن مریم نی اللہ ہے جس کو رسول اللہ عظافہ نے اپنا بھائی عیلی فرمایا ہے اور مرزا قادیانی این آپ کو کرشن کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ مسیح موعود میں کرشن بھی ہو گا تو جواب ملتا ہے کہ ہر ایک صدی کے سریر ایک مجدد آیا کرتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ مجدد بدعتی نہیں ہوتا اور مرزا قادیانی نے اسلام میں بدعتیں نکائی ہیں۔جیسا کدان کے ایجاد کردہ مسائل اوپر درج ہوئے تو کہتے ہیں کہ ایک رجل فاری کی آمدکی پیشگوئی ہے۔ مرزا قادیانی سلمان فاری کے حق میں فرمایا تھا کہ بیر مخص ایسا متلاشی حق ہے۔ اگر ایمان ثریا پر ہوتا تو وہاں سے بھی یہ رجل فاری ایمان حاصل کرتا۔ یہ پیشگوئی ہرگز نہیں صرف سلمان فاری کی تعریف ہے کہ وہ نہایت درجہ کا محقق و متلاثی دین تھا۔ جس نے آخر تلاش کر کے کی ایک دوسرے دین چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ غرض مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ بھی باستقلال نه تها اور دعاوی بهت کچه تھے جیما موقعہ ہوتا ویما جواب دیتے۔عود احمد کا ڈھکوسلا آپ نے ایجاد کیا ہے بالکل غلط ہے کوئکہ عود عینی موعود ہے نہ عود غلام احمد و احمد ذرہ غور تو کرو کہ آنخضرت عظی نے عودعیسیٰ کا فیصلہ کرنا تھا کہ اس کا عود کرنا درست بے یا نہیں؟ نہ یہ کہ احمد خود ہی اپنا دوبارہ آنا فیصلہ کر دیتا۔ دعویٰ تو ہوعیسیٰ نبی الله کی نبست اور حاکم ذگری دے کہ میں ہی دوبارہ بروزی رنگ میں یعنی غلام احمد قادیانی بن کر

ردی ہو جاتی ہیں۔ اس فیصلہ میں تو سراسر لغویت اور ہتک محمد رسول اللہ تا 🕰 ہے کہ دعویٰ کچھ اور ہے اور فیصلہ کچھ اور۔ اگر حضرت محمد رسول الله عظی کا بد مطلب ہوتا کہ میری امت کا کوئی فرد امام ہوگا اور وہی مسیح آخر الزمان ہوگا تو صاف فرما دیتے کہ حفزت عسیٰ کا دوبارہ آنا باطل ہے کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے اور جو فوت ہو جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جب سارے انبیاء آ دم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک فوت ہو چکے اور کی ایک کا نزول نہیں ہوا تو عیلی کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ دوبارہ آئے؟ اس بی باطل عقیدہ ہے کہ نزول مسے کا سئلہ جو انجیل میں ہے مانا جائے مسلمانوں کو ہرگز نہ مانتا چاہے ... گر چونکہ آنخضرت علیہ نے ایبا فیصلہ نہیں کیا بلکہ بالکل انجیل کے اس مسلد کی تُصْديق فرمائي اور وه اس طرح كه مسح فوت نهيس هوا كيونكه الرفوت هو جاتا تو بموجب نص قر آنی واپس نہ آتا جیسا کہ تمام دوسرے انبیاء میں سے بھی کوئی واپس نہیں آیا پس عود مسج کے واسطے حیات مسج لازی امر تھا۔ ای واسطے آنخضرت علیہ نے حیات مسج ثابت كى اور فرمايا انه لم يمت. دوم! اسم علم فرمايا كه عيسى بن مريم نبى الله اور روح الله اور اخی فرمایا۔ یعنی اس قدر تمیزی الفاظ استعال فرمائے کہ اس سے زیادہ ہونہیں کتے۔ پہلے عیسیٰ فرمایا اور پھر اس کی والدہ کا نام فرمایا کہ کوئی بروزی عیسیٰ نہ بن بیٹھے اور لوگ دهوكه كھا جائيں اور ابن مريم اس واسطے فرمايا كه اس كا باپ نه تھا اور پھر نبي الله فرمايا كه کوئی امتی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھے اور پھر روح الله فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ نبی ناصری کا ہی نزول ہو گا جس کا لقب روح اللہ تھا اور پھر اخی کے لفظ سے خاص کر کے آتی ہے مشکیٰ کر دیا کیونکہ امتی محمد رسول اللہ عظیہ کا بھائی نہیں ہوسکتا۔ گر مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں کی دلیری دیکھئے کہ ایک غلام احمد کو نبی اللہ اور برادر محمد بنا کر کس قدر محمر رسول الله عظی کی چک اور تکذیب کی جاتی ہے؟ کہ ہرایک بات کو جملایا جاتا ہے اور اس کی تاویل بعید از عقل و نقل کی جاتی ہے کہ انجیل و قرآن کا مطلب (نعوذ باللہ) محمہ رسول الله علي نه مجمع اور نه انهول نے صحیح فیصلہ کیا۔ صحیح فیصلہ یہ تھا کہ عیسی نے فرمایا کہ میں اب جاتا ہوں اور پھر قیامت کے قریب آؤں گا اور قرآن نے بھی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فرما كر تقديق فرما دى تقى سب غلط ہے۔ مطلب تو يه تقا كه غلام احمد قادياني بروزی رنگ میں آیا اور یہی مسیح موعود ہے۔

بروزی رنگ میں آیا اور مسئلہ بروز کی تحقیق

اب ہم مختصر طور پر مسئلہ بروز کی حقیقت لکھتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ مسئلہ بروز ..... الیا بی باطل ہے جیمیا کہ سئلہ اوتار و تنائخ باطل ہے۔ اسلامی سئلہ ہرگز نہیں۔ شخ بوعلی بینا نے شفامیں اور قطب الدین شیرازی نے شرح حکمت الاشراق میں لکھا ہے کہ بعض

حكماً بروز و كمون كے قائل تھے۔ ان كا قول ہے كہ استحاله في الكيفيت ممكن نہيں۔مثلاً ياني

،اس میں کیفیت حرارت آ گئی۔ اس لیے کہ حرارت و برودت دغیرہ کیفیات اولیہ محسوسہ عناصر کی صور نوعیہ ہیں اور ممکن نہیں کہ صور نوعیہ فنا ہونے بر بھی حقائق نوعیہ باقی رہیں۔

پھر یانی جو گرم مو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کہ یانی میں حرارت بھی کامن یعنی پوشیدہ تھی۔ جب حرکت جو باعث حرارت ہے اس کو لاحق ہو یا آگ اس سے متصل ہو تو وہ

حرارت ظاہر ہو جاتی ہے جو اکمیس کامن تھی الخ۔ (افادة الافہام حصداول صسس)

اس اختصارے معلوم ہوا کہ بروز مسلم اسلامی نہیں بلکہ مادہ پرست حکماء کا

مسلہ ہے مرزا قادیانی نے مسلہ بروز کوصرف اپنی خاطر مانا ہے اور اس مسلد کی بنا پر خدا بے۔ رسول بے بلکہ جملہ انبیاءً کے بروز بے اور آخر کرش جی بھی بے۔ گر حقیقت میں

نہیں ہوسکتی، صرف اس کے اتصال سے کیفیت کا بدلنا عارضی طور پر ہوتا ہے اور جب وہ اتصال دور ہوتو وہ کیفیت بھی دور ہو جاتی ہے۔ مثلاً جب تک لوہا آ گ میں رہے گا تب تك اس ميں حرارت رہے گى۔ جب آگ سے دور ہوا تو پھر اپنی اصلی صفت وخواص ير آ جاتا ہے۔ پس مرزا قادیانی بھی جب تک اتصال خیالی و وہمی سے رسول و نبی کے قریب ہوئے اس کی صفت عارضی طور پر مرزا قاویانی نے اپنے آپ میں تصور کر لی اور جب وہ تصور دور ہوا تو بروز کے اصول کے مطابق مرزا قادیانی کی بھی کیفیت رسالت و نبوت ومسیحیت ومہدویت جاتی رہی اور پھر مرزا غلام احمد کے غلام احمد رہ گئے۔ پس حقیقی طور پر نہ تو مرزا قادیانی عیسیٰ بن مریم ہوئے اور نہ ابن مریم ہو کر نزول کیا۔ صرف اینے آپ کو ایک تصورمی اور وہمی صفات سے متصف بنا کر مدعی ہوئے جو کہ عارضی طور نے بروزی رنگ میں رنگین ہو کر اس شغال کی طرح جو نیل کے ملکے میں گر گیا تھا اور اینے آپ کو عجیب الخلقت تصور کر کے جنگل کا بادشاہ جانتا تھا۔ ای طرح مرزا قادیانی نے بھی ا پے آپ کو توت خیالی سے عیلی بن مریم سمجھ کرمسے موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ خیال نه کیا کہ اس میں محمد رسول اللہ ﷺ کی اور انجیل اور حضرت عیسیٰ کی تکذیب ہے، کیونکہ جب ان کا فیصلہ ناطق ہے کہ وہی عیسیٰ بن مریم دوبارہ آئے گا نہ کہ اس کا کوئی مثیل۔

کچھ بھی نہ تھے۔جیںا کہ سابقہ عبارت سے ظاہر ہے ایک وجود سے باہر سے کوئی چیز موثر

گرم کیا جاتا ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کی برودت جاتی رہی اور بجائے اس کے

اگر مثیل کوئی سیامسیح موعود ہوتا تو اب تک جو آٹھ نو مدعیانِ مسیحیت گزرے ہیں کوئی تو سيا لكتا اور چونكه مسيح كا عود قيامت كى نشاني ملى تو قيامت بھى آ گئى ہوتى مگر قيامت نبيل آئی۔ دنیا کا سلسلہ ای طرح جاری ہے حالانکہ پہلے مدعیانِ کاذب بڑے بڑے کامیاب بھی ہوئے۔ انھوں نے مثل ہونے کا ثبوت بھی دیا کہ جو کام خارق عادت حضرت عیسی ا كرتے تھے وہ كر كے بھى وكھا ويئے۔ چنانچہ كتاب المتحار ميں كھا ہے كہ معتز باللہ كے زمانہ میں ایک فخص جس کا نام فارس ابن یجیٰ تھا مصر کے علاقہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے عیسیٰ

کا مثیل بن بیشا تھا اور کہتا کہ میں مردوں کوزندہ کر سکتا ہوں اور ابرص اور جذامی و اندھے کو شفا دے سکتا ہوں۔ چنانچہ طلسم وغیرہ تدابیر سے ایک مردہ کو زندہ بھی کر دکھایا۔ ای طرح برص وغیرہ میں بھی تدابیر سے کام لے کر بظاہر کامیاب ہو گیا۔ الخ۔ (افادة الافهام حعيه اوّل ص ٣٦١)

مرزا قادیانی سے تو اس کے مقابلہ میں کھے بھی نہ ہو سکا۔ جب عبداللہ آتھم نے مباحثہ میں مرزا قادیانی سے کہا کہ آپ جو مثل مسح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسح تو بیاروں کو اچھا کرتے تھے آپ بھی ایک آ دھ مرض کو اچھا کر کے دکھا کیں تا کہ معلوم ہو کہ آپ کی دعامیح کی طرح تبول ہوتی ہے اور بغیر دوا کے خدا ان کو شفا دیتا ہے تا کہ آپ کا مثل مسیح ہونا تصدیق ہو۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ آپ کی انجیل میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا ایمان رائی مجرمی ہوتو آپ بہاڑ کو جگہ سے بلا سکتے ہیں۔ آپ بہاڑ کو جگہ سے ہلا کر دکھا کیں تو میں ان مریضوں کو اچھا کر دوں گا۔ کیا خوب جواب ہے جس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جیسے تم جھوٹے عیسائی ہو کہ بہاڑ کو اینے ایمان کے وسلہ سے نہیں ہلا سکتے ایبا ہی میں بھی جمونا مسیح ہوں کہ مریضوں کو اچھانہیں کرسکتا۔ مرزا قادیانی کو الزامی جواب دینے میں کمال حاصل تھا۔ گروہ میہ نہ جانتے تھے کہ الزامی جواب ایک طرح کا اقرار ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مخص دوسرے کو کہتا ہے کہ تو کانا ہے اور دوسرا اس کو جواب ویتا ہے کہ تو اندھا ہے اور اس کا اندھا اور کانا ہوتا ثابت بھی کر دے تو اس کے بیہ معنی ہیں کہ میں کانا ضرور ہوں مرتو جھ سے زیادہ عیب والا ہے۔ ای طرح الزامی جواب دیے والا اپنے عیب کا اقرار کر کے دوسرے کو الزام دیتا ہے۔ مرزا قادیانی چونکہ خود معرزہ نمائی سے خالی تھے اور دعا کا قبول نہ ہوتا لیتن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نہ ان کی دعا قبول ہو گ نہ مریض شفا یا کیں کے لہذا عبداللہ آتھم کو الزامی جواب وے کر ٹال دیا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے میچ موعود ہونے کا دعویٰ تو بحال رکھا گرمعجزات میچ \* کومسمریزم کہد

دیا ادر ساتھ بی یہ کہد دیا کہ اگر میں اس عمل کو کمروہ نہ جھتا تو مسے سے بڑھ کر مجوبہ نمایاں دکھاتا۔ چونکہ مرزا قادیانی مسمریزم سے بھی کوئی معجزہ نہ دکھا سکتے تھے اس لیے پیشبندی کے طور پر کہد دیا کہ بی مکروہ کام ہے تا کہ کوئی بیر نہ کہد دے کہ حضرت آپ مسمریزم سے ہی کچھ کر کے دکھاؤ۔ مرزا قادیانی کا معجزات مسج کو ایک مکروہ فعل قرار دینا الی بے جا حركت ہے كہ جس سے حفزت عيلى كروہ كام كرنے كے مازم ہوتے ہيں اور خدا تعالى ایک اولوالعزم پینمبرے مروہ کام کراتا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے (نعوذ باللہ) مروہ کام کیا۔ جب رسول و نبی مروه کام کرے تو عام لوگوں کا کہاں ٹھکانا ہے؟ دوم! الزام خدا برآیا کہ اس نے اینے ایک رسول سے مروہ کام کرایا اور اور منع نہ کیا۔ حالاتکہ اس سے بأتيل كرتا تفا\_ سوم! قرآن مجيد نے بھى غلط تصديق كى كه فرماتا ہے فكمًا جَآءَ هُمُ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوُا هَٰذَا سِخُرٌ مُّبِينٌ. لِعَنْ حَفرت جب احمد ﷺ مَجْزات كے ساتھ آيا تُو كفار نے كہا كه بيتو جادو بے كھلا كھلا (نعوذ باللہ) قرآن اور محمد علي نے بھى جموث كہا۔

یہ ہے اثر مرزا قاویانی کی دریدہ وئی کا۔ چونکہ مرزا قادیانی خود خالی عص اس لیے انبیاءً کے معجزات سے بھی انکار کر دیا تا کہ نبوت کا دعویٰ من کر کوئی معجزہ نہ طلب کرے۔ ان تمام حالات سے روز روش کی طرح ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نہ سے موعود تھے۔ نہ احمد تھے اور نہ ان کا من گوڑت دعویٰ کہ میں مظہر جملہ انبیاء ہوں۔ درست تھا۔ اور نه وه جلالی محمد ادر جمالی احمد تصر مصرعد" بناوث کی تھی ساری کاریگری اب تو ثابت ہوا کہ آپ کی یہ دکیل کہ العود احمد ہے سیح موعود مراد ہے بالکل غلط ہے۔عود عیلی موعود تھا نہ کہ عود احمد اور اگر معیان مسجیت پرغور کریں تو مرزا قادیانی سے برھ کر دعاوی والے اور مرزا قادیانی سے بڑھ کر ایسے کامیاب گزرے ہیں جنھوں نے سلطنتیں ای وعویٰ ا مسيحت اور مهدديت كى بدولت قائم كرليل اوراس قدر كامياب رب كه تين سو برس تك ان کے خاندان میں سلطنت قائم رہی۔ دیکھوتو مرت' ومحمد احمد' حسن بن صباح جو پچیس و ع لیس برس تک دعوی نبوت و رسالت و مهدویت کے ساتھ زندہ رہے اور مرزا قادیانی کی دلیل لو تقول والی کو که جمو فے مفتری کومہلت نہیں ملتی باطل ثابت کر گئے۔ پس سے دسوال ثبوت بھی آ پ کا ردی ہے۔

دوسری دلیل: "آپ کی اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کی یہ ہے کہ خدا تعالی فرماتا ب فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا هِلَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. يس جب وه رسول كطع كطع نشانات ك ساتھ آئے گا تو لوگ ان دلائل و براين كوس كرجووه دے گا كہيں كے كہ بياتو سحر

مبین تعنی کھلا کھلا فریب ہے یا جادو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیح موعود سے یہی سلوک ہوا (انوارِ خلافت ص ۴۰)

الجواب: يرترجمه آيت كا جو آپ نے كيا غلط بے كيونكه فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيِّناتِ مِن

جَآءَ ماضی کا صینہ ہے اور جاء میں جو ضمیر متنز ہے وہ ایسے رسول کی طرف راجع ہے جوآ چکا ہے نہ کہ آئندہ زمانہ میں آئے گا۔ بیقر آن شریف کامعجزہ ہے کہ خواہ کوئی خود غرض

کیما ہی وحوکہ دینا جاہے الفاظ قرآن تر کیب معنوی و ترتیب لفظی فورا اے باطل کر دین ب أور ويكف والے كو فورا معلوم مو جاتا ہے كہ اس جگہ قائل يُحرّفُونَ ٱلْكلِمَ عَنُ

. مَوَاضِعِهِ كَا مرتكب بوا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی پوری آیت لکھتے ہیں اور اس کا صرف لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں تاکہ ناظرین خود سوچ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ مرزامحمود قادیانی نے کس قدر دلیری کی

ہے؟ اور تغییر بالرأی کے مرتکب ہوئے ہیں جو فرماتے ہیں کہ وہ رسول آئے گا۔

وَإِذْ قَالَ عِيْسِنِي ابْنُ مَرْيَمَ اور جب كها عيني بين مريم نے يابني إسْوَائِيلَ إِنِّي وَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَةِ ا ﴿ بَيْ الرَّا يَل تَحْيَق مِس الله

کا رسول ہوں طرف تمہاری تصدیق کرنے والا تورات کو جو کہ میرے ہاتھ میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَّأْتِي مِنُ بَعْدِى إِسْمُهُ أَحْمَدُ اور بثارت دين والا ساتھ ايك رسول

ك جومرك بعدا عدا على الم الى كا احمد موكار فَلَمَّا جَآءَ هُمْ بِالْبَيِّنْتِ لِيل جب آيا وه یاس ان کے ساتھ مجزوں کے قالُو هذا سِحْرٌ مُبينٌ تو كہا انھوں (يَى اسرائيل) نے كه

بدتو جادو ہے کھلا کھلا۔ اس آیت شریف میں دو ماضی کے صینے ہیں ایک قال اور دومرا جَآءَ ان

دونوں ماضی کے صیغوں میں جو ضمیریں واحد کی ہیں ان میں سے پہلی ضمیر کا مرجع حضرت

عسل میں جو کہ آ یت میں فرکور میں۔ دوسری ضمیر کا مرجع رسول ہے جو کہ ای آ یت میں ندکور ہے۔ یعنی حضرت علیلی نے جس رسول کی بشارت دی تھی جب وہ رسول آیا اور معجزات دکھائے تو کفار نے کہا کہ''یہ جادو ہے کھلا کھلا'' یعنی صاف جادو ہے اس کی باتوں میں اس قدر جادو ہے کہ جو اس سے گفتگو کرتا ہے اس کے دام میں آ جاتا ہے۔

اس کے پاس ایک کتاب ہے وہ کتاب ایس سحر انگیز ہے کہ جس نے اسے پڑھا وہ فریفتہ ہوگیا۔ الخ۔ چنانچہ محمدﷺ نے جب عتبہ کو قرآن حمّم تَنْزِیُلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْم كِتَابٌ فُصِّلَتُ النُّهُ قُرُانًا عَرَبيًّا لِّقَوْم يَّعُلَمُونَ. (حم مجده ٨) لَهُمُ اَجُرٌ غَيْرُ مَمُنُون تَك

انایا تو عتبہ کے ول پر کلام ربانی کی وہ تا ٹیر ہوئی کہ محو ہو کرسنتا رہا اور آخر چیکے سے اٹھ

كر چل ديا۔ سردارانِ قريش جو تيجه ملاقات كے سخت منتظر تھے جاكر ان كو عتبہ نے اطلاع دی کہ میں ایسا کلام من کر آیا ہوں جو نہ تو شعر ہے نہ سحر ہے اور نہ کہانت۔ میں تم کو یہی صلاح دیتا ہوں کہ محمد عظیم کو کچھ نہ کبو۔ سردار بولے یہ بھی سحر زدہ ہو گیا۔ اس تاریخی واقعد سے ثابت ہے کہ محمد علی کو کفار ساحر کہتے تھے۔ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيْنَةِ مِن جو ضمیر ہے وہ حضرت محمد علی کی طرف راجع ہے اور اس کو ساحر کہا گیا نہ کہ مرزا قادیانی۔ جن کو کافز و جال فرعون و بامان وغیره وغیره کها گیا۔ (النبي والاسلام ص ۲۵۸) خواجه كمال الدين قادياني اين كتاب إسوة حسنه (ص ١٠٥) ميس لكست بين "كه قریش آنے والوں کو اطلاع دیتے کہ محمد نامی ایک ساحر ان میں پیدا ہوا ہے۔' اب ظاہر ہے کہ جس رسول کی بشارت عیسلی نے دی تھی اس رسول کو ساحر کہا گیا اور وہ رسول بنی

اسرائیل میں آنے والا تھا۔ کیونکہ جَآء هُمُ کا ضمیر صاف بتا رہا ہے کہ وہ رسول جس کی بشارت بنی اسرائیل کو حضرت علیلی نے دی تھی جب وہی رسول بنی اسرائیل میں آیا تو انھوں نے قبول نہ کیا۔ مرزا قادیانی اس کے مصداق ہرگز نہیں ہو کئے کیونکہ یہ بی اسرائیل میں نہیں آئے۔ مرزا قادیانی کے مدمقابل آری عیسائی کھ و ہنود وغیرہ ہندوستانی و پنجابی تھے۔ اس واسطے استقبال کے معنی کرنے ہرگز درست نہیں کیونکہ پھر آیت کے بیمعنی ہول گے کہ ''جس وقت کے گاعیسی بیٹا مریم کا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہو کر تہاری طرف آیا ہوں۔ تصدیق کرنے والا تورات کا جو میرے ہاتھ میں ہے اور بشارت دینے والا ایک رسول کی جس کا نام احمہ ہے اور جس وقت وہ آئے گا تو لوگ کہیں گے (یعنی بنی اسرائیل) کہ بیتو جادد ہے ظاہر کھلا ہوا۔ ان معنوں سے تو محمد رسول اللہ کی نبوت بھی جاتی ہے۔ نحوی غلطی کو جانے دو اور مفسرین کے اجماع کو بھی بالائے طاق رکھو۔ گریہ تو بتاؤ کہ ملیس نے تو ابھی کہا ہی نہیں۔ تو چر نہ محمد علیہ · رسول ہوئے اور نہ مرزا قادیانی ان کے مظہر ہوئے۔

دوم! آپ اقرار کر چکے ہیں کہ محمد ﷺ بھی اس پیشگوئی کے مصداق ہیں اور مرزا قادیانی بھی۔ تو بیصری غلط ہے کیونکہ ایک رسول کی بشارت ہے نہ کہ وو رسولوں ک۔ پس دونوں میں سے ایک سچا رسول ہو گا۔ سوم! آپ کا بی فرمانا بھی صحیح نہیں کہ آئدہ کی بات کو بینیوں جگہ قرآن کریم میں ماضی کے پیرانید میں بیان فرمایا ہے حتی کہ بعض جگہ دوزخیوں اور جنتیوں کے اقوال کو ماضی کے صیغہ میں ادا کیا ہے۔ کیا خوب؟

آپ نے خود ہی اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے کہ دوزخیوں اور جنتیوں کے اقوال کو ماضی کے صیغوں میں ادا کیا ہے۔ اس سے کس کو انکار ہے۔ مگر بیطرز قرآن کریم نے صرف قیامت اور روز برا کے واسطے خاص اختیار کی ہے۔ جس کے بیمعنی ہیں کہ جس طرح گذشتہ زمانہ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے اس طرح قیامت کے آنے اور جزا سزا کا

امر میلی ہے۔ بیخصوصیت صرف یوم آخرت کے امر میلی ثابت کرنے کے واسطے ہے۔ جيماكه إذًا زُلْزِلَتِ الْأَرُصُ زِلْزَالَهَا وَاخْرَجَتِ الْأَرُصُ اَلْقَالَهَا وَقَالَ الْأَنْسَانُ مَالَهَا (زلرال ۱-۳) سے ظاہر ہے نہ کہ ہر جگہ جو ماضی کا قصہ گزرا ہوا ہے اور قرآن شریف اس

کو عبرت کے واسطے بیان کرتا ہے وہ بھی خواہ مخواہ ماضی کے قصے استقبال کے سمجھے جاكيں۔ كيا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُو لِلاَمْ كَمعَىٰ آبِ يركرت بيل كه جب ضا

تعالی فرشتوں کو آ دم کے سجدہ کے واسطے کمے گایا ابنی و استکتر کے معنی میر سکتے ہیں

کہ جب شیطان انکار اور تکبر کرے گا۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ حفزت عیلیٰ کے قصہ میں (جو نہ کور ہورہا ہے) صیغہ ہائے ماضی کے معنی کس طرح مستفتل کے کر سے کہیں کہ ایک

رسول آئے گا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ چہارم! یہ بالکل غلط ہے کہمرزا قادیانی نے کولی معجزه دکھایا اور لوگوں نے اسے جادو کہا۔ مرزا قادیانی تو معجزات کو محال عقلی و ظانب قانون قدرت كهدكر انكار كرتے تھے۔ بلكه مرزا قادياني تو ايسے زماند روشي علم ميں مدى ہوئے کہ کوئی مخص جادو وطلسم وغیرہ محالات عقلی کا قاتل ہی نہیں اور مرزا قادیانی خووجھی نچری خیالات کے تھے۔ چنانچہ حفرت محد ﷺ کے معراج جسی کے بباعث اثر نیچریت بی مکر تھے۔حضرت ابراہیم کے لیے پرندوں کے زندہ ہونے سے انکار کیا۔حضرت سے

کے مردے زندہ کرنے اور مریضوں کو اچھا کرنے سے انکار کیا۔ معجزہ شق القمر کے واقعی ہونے سے انکار کیا اور عقلی معجزہ کہا۔غرض کہ جب وہ خود معجزات سے انکاری تھے تو پھر ان کامٹجزہ دکھانا اور لوگوں کا انکار کر کے سحر مبین کہنا کیامعنی رکھتا ہے؟ مرزا قادیانی سے ایک معجزہ بھی ظہور میں نمیں آیا ہاں البت رال ونجوم سے انھوں نے پیشگوئیاں کیں جوسب جمونی تکلیں بلکہ تین پیٹاکو کیاں مرزا قادیانی نے معیار صداقت مقرر کیں۔ محدی بیگم کے نکاح والی احمد بیک کے داماد کی وفات والی مولوی ثناء الله امرتسری کی وفات والی سب حموثی تکلیں۔ یہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ مسلمان مرزا قادیانی کے نشان کو جادو کہتے تھے۔مسلمان آریۂ عیسائی جن جن کے متعلق مرزا قادیانی نے پیٹگوئیاں کیں اور وہ حبوثی تکلیس اُنھوں نے مرزا قادیانی کو کاذب کہا۔علائے اسلام نے ان کو کافر کہا مفتری و 4

وجال كها ؛ چنانچه وه خود لكصف بيل (ديكمو هيعة الوحي ص ١٤٦ نشان ١٤٣ خزائن ج ٢٢ ص ٢٨٥) چ اغدین جموں والے نے مرزا قادیانی کو دجال کہا۔ ڈاکٹر عبدانگیم نے مرزا قادیانی کو جو کچھ کہا مرزا قادیانی خود (ھیت الوی میں بعدص ۳۹۲ خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۹) کے زیرعنوان " خدا سجے کا حامی ہو" لکھتے ہیں کہ" ڈاکٹر عبدالحکیم خان نے رسالیہ اسسے الدجال میں میرا نام كذاب مكار شيطان وجال شرير حرام خور ركها ہے۔ ' بابو اللي بخش مرحوم نے مرزا قادیانی کو فرعون کہا۔ (هیمة الوی ص ۱۳۲ فزائن ج ۲۲ ص ۵۸۰) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں که "بابو اللی بخش نے بار بار لکھا کہ مجھ کو الہام ہوتے ہیں کہ یہ مخص یعنی مرزا قادیانی كذاب اور دجال اورمفترى ہے۔ مولوى عبدالرحمن محى الدين لكھو كے والے لكھتے ہيں كه اس عاجز نے دعا کی کہ یا خبیر اُنحبونی لین مجھے خبر دیجے کہ مرزا کا کیا حال ہے تو خُوابِ مِن يه الهام مِوا إنَّ فِرْعَوُنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَ هُمَا كَانُوا خَاطِنِيْنَ. لَعِنْ مرزا . قادیانی فرعون وہامان اوران کے لشکر خطا کار ہیں (ھی<del>قہ</del> الوی زیر عنوان''خدا سیے کا حامی ہو'' ص ١٩ خزائن ج ٢٢ ص ٣٢٠) يه مرزا قادياني كي اين تحريات سے تابت ہے كه ان كو ان کے مقابل کے لوگ دجال کذاب شریر حرام خور فرعون وغیرہ وغیرہ کہتے تھے کی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مرزا قادیانی نے جادو کر کے بیاکام کر دکھایا۔ انھوں نے تو مچھ کیا بی نہیں۔ اس معری مسے کی طرح اگر کوئی مردہ طلسم سے بی زندہ کر دکھاتے۔ اندھوں اور لولوں لنگڑوں کومسمریزم سے ہی شفا دے دیتے تو شاید کوئی دیکھ کر جادو گر کہہ دیتا۔ مگر مرزا قادیانی تو ایے زمانہ میں مدی ہوئے کہ علمی روشیٰ کا زمانہ تھا جس سے متاثر ہو کر خود مرزا قادیانی سحر وطلسم وشعبدہ وغیرہ تعوید گنڈے کے قائل نہ تھے۔ خلاف قانون قدرت ومحال عقلی امور عجوبہ کو مانتے تک نہ سے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی کولوگوں نے جادوگر كها۔ بالكل غلط ہے۔

مرزا قادیانی سے نہ کبھی کوئی معجزہ ظہور میں آیا اور نہ کی نے ان کو ساحر کہا۔
مرزا قادیانی اپنی سچائی کے جُوت میں ہمیشہ پیشگوئیاں پیش کرتے رہے جو کہ جھوٹی نگلی
رہیں اور تادیلات بعید از عقل کر کے المبہ فرجی کرتے رہے۔ ان کے مرید بھی انہی کی
پیروی میں خواہ مخواہ الفاظ پیشگوئی کے الئے پلئے معنی کر کے کوئی واقعہ یا حادثہ وقوع میں
آئے تو مرزا قادیانی کے شاعرانہ تخیلات وعبارات سے نکال کر شور محشر بریا کر دیتے ہیں
کہ نید دیکھو مرزا قادیانی نے اسنے برس پہلے سے پیشگوئی کی تھی جو اب پوری ہوئی۔ انوری
نے مرزا نیوں کے حق میں کئی سو برس پہلے بیشگوئی کر رکھی ہے وہو ہذا

ز آسال آيد گرچہ بر دیگرے تضا باشد بر زمیں نا رسیدہ ے باشد تحجا قاديال انوری نے اجتبادی غلطی سے ''خانی انوری کجا باشد' کھا ہے کیونکہ اس کو بہ

سبب نہ ہونے نمونہ کے حقیقت حال معلوم نہ تھی۔ اب قادیانیوں کا نمونہ موجود ہے۔ ہم نے اصلاح کر دی ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے دجال وسیح موعود کی اصلاح کی ہے۔ آج کل مرزا قادیانی کی نظم میں سے (جس کے ۲۰۸ شعرین) چندشعر لے کران میں سے صرف زار کا لفظ لے لیا ہے۔ کہ زار کا لفظ مرزا قادیانی نے بارہ برس پہلے بتایا

تھا حالانکہ مرزا قادیاں نے زار کا لفظ فقط اینے قافیہ زار کی تجنیس خطی کے لحاظ سے لکھا تھا اور یہ پیشگوئی ۱۹۰۵ء میں زلزلہ کی نسبت کی تھی جو کہ حسب معمول پوری نہ ہوئی۔ اب دس بارہ برس کے بعد اتفاقاً جنگ یورپ شروع ہوئی اور حسب معمول جیما کہ جنگ کے

زمانہ میں ہوا کرتا ہے کہ کوئی تخت سے اتارا جاتا ہے اور کوئی بٹھایا جاتا ہے۔شہنشاہ روس تخت سے علیحدہ کیا گیا یا وہ خود الگ ہوا۔ تو مرزائی صاحبان نے جو موقعہ کے منتظر تھے

حصف ہندوستان و پنجاب میں شور مچا دیا کہ مرزا قادیانی کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ زار کی حالت زار ہوئی۔ حالاتکہ مرزا قادیائی زلزلہ کی مصیبت کی گھڑی کی تکالف بیان کرتے

موئے لکھتے ہیں کہ ع "زار بھی ہوگا اس گھڑی باحال زار" جیا کہ اور لکھ آئے ہیں کہ ع " يك بك اك زلزله سے خت جنبش كها كي كي-" يعني ايك ايا زلزله آئ كاكه

اس گھڑی کی مصیبت کے حال زار سے کوئی نہ بیجے گا۔ جاہے اس وقت زار روس ہی ہوتو وہ بھی حال زار میں ہوگا۔ جنگ کی پیشگوئی ہرگز نہتھی بلکنہ مرزا قادیانی تو اینے آپ کو صلح

اقوال سے ثابت کیا ہے کہ یہ پیٹگوئی زلزلدی تھی۔ جب مارا ٹریکٹ شائع مو چکا تھا تو میاں محود قادیانی کا ٹریکٹ پہنچا جس میں وہی پرانی باتیں جو ہزاروں دفعہ وہ لکھ بچے ہیں كدونيا ميس جب فسق و فجور موتا بوتونى آتا باور مرزا قادياني چونكه نبي تصاس لي یہ پیشگونی زار روس کی معزولی کی ان کی صدافت پر دلیل ہے۔ اس لیے اس جگه مناسب تے کہ میاں محود قادیانی کا جواب ان کے والد (مرزا غلام احمد قادیانی) کی تحریرات سے

کا شنرادہ کہتے تھے پھر جنگ کی پیشگوئی کیے ہوسکتی ہے؟ ہم نے ایک ٹریک میں جس کا نام" ایک عظیم الثان مغالطه کا ازالہ" ہے اس میں مفضل لکھا ہے اور مرزا قادیانی کے

ہی دیا جائے۔ تاکہ ان کو معلوم ہو کہ وہ بالکل غلطی پر ہیں اور اس زلزلہ کی پیشگوئی کو جنگ کی پیشگوئی ظاہر کر کے مسلمانوں کو مغالطہ دیتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ پیشگونی زلزلہ کی نسبت ہے اور یہ زلزلہ میری زندگی میں آئے گا اور یے زلزلہ میری سچائی کی ولیل ہو گا۔ وہ زلزلہ مرزا قادیانی کی زندگی میں نہ آیا اور مرزا قادیانی جموٹے تابت ہوئے اور لطف یہ کدائی ہی مقرر کردہ معیارے کاذب قرار یائے اور مربھی گئے۔ ان کے مرنے کے بعد جو جنگ ہو وہ جنگ کیونکر زلزلہ تصور کر کے مرزا قادیانی کوسیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ''مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید برکلہ خود بایدزو'' کا مصداق ہے۔ مرزا قادیانی خود تو فرمائیس کہ میری زندگی میں زلزلہ آئے گا اور میری صداقت ظاہر ہوگی اور میاں محمود قادیانی اینے والد کے برظاف کہیں کہ بیہ جنگ کی پیشگوئی تھی مرزا قادیانی کی سخت ہلک اور تکذیب ہے۔ مرزا تادیانی کی اصل عبارت ُ ذیل میں درج کی جاتی ہے <del>تا کہ کسی مرزائی کو کوئی حیل و جت کرنے کا موقعہ نہ رہے۔</del> جس كتاب ميس سيه پيشگوني "زار بھي ہو گا تو ہو گا اس گھڑي باحال زار' لکھي ہے اي كتاب ميس يد لكها ب- اول: "ايبابي آئنده زلزله كي نسبت جو پيشگوكي كي مني به وه كوئى معمولى بيشكوئى نبيس اگر وه آخر كومعمولى بات نكلى يا ميرى زندگ ميس اس كا ظهور نه موا تو میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں۔" (ضمید برابین حدیثم ص ٩٢ نزائن ج ٢١ص ٢٥٣) آب بتاؤ کہ بیہ جنگ مرزا قادیانی کی زندگی میں ہوئی؟ ہر گزنہیں۔تو پھر خوف خدا کرو کہ جو جنگ دس برس کے بعد ہوئی وہ زلزلہ کیونکر ہوا اور مرزا قادیانی کیونکر سے نبی ابت ہوے؟ دوم: آئندہ زلزلہ کی نسبت جو میری پیشگوئی ہے اس کو ایا خیال کرنا کہ اس کے ظہر کی کوئی بھی حدمقرر نہیں کی گئی۔ یہ خیال سراسر غلط ہے ، کیونکہ بار بار وحی اللی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیشگوئی میری زندگی میں اور میرے ہی ملک میں اور میرے بی فائدہ کے لیےظہور میں آئے گی۔ (برامین حدیثجم کاضمیدص عو خزائن ج ٢١ص ٢٥٨)

اب ایمان سے بتاؤ کہ مرزا قادیانی تو کہتے ہیں کہ میرے ملک یعنی پنجاب میں زائلہ آئے گا اور میری زندگی میں آئے گا اور جنگ ہو بورپ میں۔ بیضدا کا انساف ہے کہ انکار تو مرزا قادیانی کا کریں اہل پنجاب، اور پکڑا جائے زار روس۔ ایس سکھا شاہی تو خدا کی شان سے بعید ہے کسی شامر نے خوب کہا ہے۔

مجرموں کو چپوڑ کر بے جرم کو دین سزا

مرزا قادیانی عدالت ہے بھلا کیا خاک کی

تیسرا: کیونکه ضرور ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ظہور میں آ جائے۔ (برابین حصہ پنجم ص ۹۷ فزائن ج ۲۱ ص ۲۵۸) کیا ہے حادثہ مرزا قادیانی کی زندگی میں ہوا؟ ہرگز نہیں۔ بلکبہ دس برس بعد ہوا۔ چوتھا! ہماری رائے تو یہی ہے کہ سو میں سے ۹۰ وجوہ تو یہی بتلاتی ہیں کہ حقیقت میں وہ زلزلہ ہے نہ اور کچھ۔ (ضمیر براہین حصہ پنجم ص ۹۹ خزائن ج۱۱ ص ۲۶۱) گرمیاں محود کی رائے مرزا قادیانی کے برخلاف ہے۔ یا نجواں! جبکہ صریح اس میں زلزلہ کا نام بھی موجود ہے کہ اس میں ایک حصہ ملک کا نابود ہو جائے گا اور بیبھی موجود ہے كديمرى زندگى ميں بى آئے گا اور اس كے ساتھ يد پيشگوئى ہے كہ وہ ان كے ليے نموند

قیامت ہو گا جن پر لیہ زلزلہ آئے گا۔'' (ضمیر براین حصہ پنجم ص ۹۰ خزائن ج ۲۱ ص ۲۵۱) اب قادیانی جماعت خدا کو حاضر ناظر کر کے بتا دے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ پیشگوئی زلزلہ کی جنگ یورپ سے بوری ہوئی کہاں تک غلط اور مرزا قادیانی کے برطاف ہے؟ مرزا قادیانی تو صاف صاف چار شرطوں سے یہ پیشگوئی مشروط فرماتے ہیں۔

شركطِ اوّل: مرزا قادياني كے ملك ميں ايسے زائله كا آنا كه ايك منك ميں زمين زير وزبر

مو جائے گی۔ جنگ و خاب میں نہیں موئی پورپ مولی۔ شرطِ دوم: یہ زائرلہ مرزا قادیانی کی زندگی میں ہوگا گر جنگ مرزا قادیانی کے مرنے کے

بعد ہوئی۔ شرط سوم: میرے ملک کا ایک حصہ نابود ہو گا۔ گر جنگ سے کوئی حصہ ملک کا نابودنہیں

ہوا۔ جو مرزا قادیانی کا ملک تھا۔ شرط جہارم: ان لوگوں برنمونہ قیامت ہوگا جن برید زائرلہ آئے گا۔ نہ کوئی زائرلہ آیا اور

نہ مرزا قادیانی کی صداقت ٹابت ہوئی۔ جیسے پہلی دروغ بیانیوں سے مرزائی پیشگو کیال یوری ہو گئیں کہتے آئے ہیں۔ حالاتکہ ایک پیٹگوئی بھی بوری نہ ہوئی۔ اب بھی خلاف بیانی سے وحوکہ دیے ہیں۔ ہم نے او پرمشہورمشہور پیشَّلُو کیاں جو غلط تکلیں کھی ہیں۔ تاکہ معلوم ہو کہ مرزا قادیانی برگز اینے وعولی نبوت میں سیج ند تھے اور ندان کے الہام خدا کی طرف سے تھے۔ پیشکوئیاں نبی بھی کرتے ہیں اور نجومی رمال جوتی ، جفری تیافہ شاس وغیرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور خواب بھی امر مشترک ہیں عوام کو بھی فطرت انسانی کے باعث خواب آتے ہیں۔فرق صرف یہ ہے کہ نبی و رسول کی پیشگوئی غلط نہیں ہوتی اور مجھی خطا نہیں جاتی۔ بخلاف نجومیوں اور رمالوں وغیرہ کے کہ ان کی پیشگو کیال درست بھی نکلتی ہیں اور غلط بھی ۔ گرنی کی پیشگوئی جھی غلط نہیں نکلتی۔ جب مشاہدہ ہے کہ مرزا

قادیانی کی پیشگوئیاں غلط تکلی تھیں اور شاعراند لفاظی عبارت آرائی اور مضمون نولیل سے تاویلات کر کے ان کوسیا کرنے کی بے سود کوشش کی جاتی تھی۔ اس لیے ہرگز سیے نی نہ تھے بلکہ رمل و نجوم سے پیشگوئیاں کرتے تھے کیونکہ سیالکوٹ میں سید ملک شاہ صاحب جو

علوم نجوم یا رال میں کچھ دخل رکھتے تھے اور مرزا قادیانی کو ان سے محبت و ملاقات تھی اس ے استفادہ کا کوئی تعلق تھا اس لیے بیشگوئیال کرتے۔ (دیکھواشاعة النة جلد ١٥ص ٢٩) پس جب مرزا قادیانی نے کوئی عجب کام ہی نہیں وکھایا اور نہ بھی کسی مخالف

نے مرزا قادیانی کو بیکہا ہے کہ آپ کا بیکام مجوبہ نمائی کا تھا اور آپ نے بیکام بذرایعہ

ساحر کہا لیکن نہ بتا سکو گے۔شاید آپ ہے کہہ دیں کہ مرزا قادیانی کی عربی نظم کا جواب

سن نبیں دیا اس لیے جادو ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی عربی میں

جادویاطلسم کیا ہے تو پھر آپ کا کہنا غلط ہے۔ کوئی ایک تو بتاؤ جس نے مرزا قادیانی کو

ہے علاء نے صرف ونحو کی غلطیاں نکالیں اور ان کو غلط قرار دیا۔ جبیہا کہ مسلمہ وغیرہ کذابوں کی جضوں نے قرآن کے مقابل اپنی کلام عربی کومعجزہ کہا تھا اور علمائے عربی

دان نے ادبی غلطیاں نکال کر اس کی لغویت نابت کر دی تھی۔ مرزا قادیانی کی کلام عربی کی کمام عربی کی کلام عربی کی بھی علی علی علی کلام بھی معجزہ یا

اعجاز نہیں ہوسکتا۔ کسی عالم نے مجھی نہیں کہا کہ مرزا قادیانی، کی عربی جادوتھی بلکہ علاء نے عربی میں اس کے جواب کھے۔ اوّل! ابطال اعجاز مرزا۔ دوم! قصیدہ مزائی کا جواب۔ سوم! رجم الشياطين براغلوطات براجين - مصنفه مولوى غلام دهكير صاحب قصورى - جهارم! حیات مسیح مولوی رسل بابا امرتسری وغیرہ وغیرہ۔ پس بید دلیل بھی ردی ہے۔ اگر کسی عالم

تَيْهِرِى وَلِيلَ: '' وَمَنُ اَجُلَمُ مِثَّنِ افْعَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدُعَى الْيِ الْاِسْلاَم وَاللَّهُ لاَ يَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ. يَعِنْ ''اس فَحْصَ سے زيادہ اور كون ظالم ہوسكتا ہے جو

الله پر افتراء كرے درانحاليكه وہ اسلام كى طرف بلايا جاتا ہے اور الله تعالى تو ظالموں كو ہرایت نہیں دیتا۔''اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو مخص خدا تعالیٰ ر افتریٰ کرے وہ تو سب سے زیادہ سزا کامشتحق ہے۔ پھر اگرید مختص جھوٹا ہے جبیبا کہتم بیان کرتے ہوتو اسے ہلاک ہونا چاہیے نہ کہ کامیاب۔ اللہ تعالی تو ظالموں کو بھی ہدایت ، نہیں کرتا۔ پھر جو خص خدا تعالی پر افترا کر کے ظالموں سے بھی ظالم بن چکاہے اس کو وہ

كب بدايت وے سكتا ہے۔ پس اس مخص كا ترقى بانا اس بات كى علامت ہے كه يد مخص

نے کہا تو اس کا نام بناؤ۔ البذا آپ کی یہ دوسری دلیل بھی قابل سلیم نہیں۔

خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جموٹانییں جیسا کہتم لوگ بیان کرتے ہو۔ اس آیت میں خدا تعالی نے اس احمد رمول کی الی تعین کر دی ہے کہ نیا احمد رسول کریم عظا کے بعد آنے والا ہے اور نہ آپ خود وہ رسول میں اور نہ آپ عظافہ سے پہلے کوئی اس نام کا رسول

گزرا ہے۔الخ۔ (انوار خلافت ص ۴۱) الجواب: اس ولیل میں بھی کوئی شری ثبوت نہیں بلکہ وہی من گھڑت دلیل ہے جو مرزا قادیانی اور مرزائی جمیشہ بیان کیا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اگر جمولے تھے تو کامیاب کیوں ہوئے؟ ان کا کامیاب ہونا ان کے سے رسول و نبی ہونے کی دلیل ہے جس کا جواب کی بار دیا جا چکا ہے کہ یہ دلیل قرآن شریف کے برطاف ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم کافرول و کذابول کو مہلت دیتے ہیں تاکہ ہمارے عذاب کی جمت کے یْچے آ جاکیں جیہا کہ وَاُمُلِیٰ لَهُمْ اِنَّ کَیْدِیْ مَتِیْنٌ (سورۃ اللّٰم ۴۵) و یَمُذُهُمُ فِیُ طُغُيَّانِهِمُ. يَعْمَهُوُنَ (سورة بقر ١٥) وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ خَيْرُ الْاَنْفُسِيهُمُ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيزُدَادُو اِثْمًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (الْ عران ١٥٨) جولوگ انکار کرتے ہیں۔ اس خیال میں ندر ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ کھا ان کے حق میں بہتر ہے ہم تو ان کو وصل صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اور گناہ سمت لیں اور آخرکار ان کو ذلت کی بار ہے یہ نصوص قرآنی قطعی ہیں۔ اب ہم اس طبعزاد ولیل کا واقعات سے جواب دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کو یقین ہو جائے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ جھوٹے مدعی کو کامیانی نہیں ہوتی۔ صالح بن یوسف کو دیکھو۔ اس نے نبوت و مہدویت کا دعویٰ کیا اور یہاں تک کامیاب ہوا کہ باوشاہ بن گیا اور مہلت بھی اس کو اس قدر دی گئ کہ ۳۵ سال تک وعویٰ نبوت کے ساتھ زندہ رہا اور اپنی موت سے مرا حالانکہ جنگ کرتا

ر ہا مگر قتل نہ ہوا۔ اس ہے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی ادر مرزائیوں کا بیہ خیال باطل ہے کہ حبونا مدعی فوراً ہلاک کیا جاتا ہے اور پھر اس پر کامیابی ہیے کہ اس کی نسل میں تین سو برس

یا کیں اگر اس کا نام کامیابی ہے تو پھر ذات و نا کامی کا ڈیرہ ونیا ہے کوج ہے۔

اب ہم پہلے گذاب معیان نبوت ومہدویت کو چھوڑ کر صرف مرزا قادیانی کے جمعصروں کامخضر حال بیان کرتے ہیں تا کہ مرزا قادیانی کی ناکامیابی معلوم ہو جائے۔

جب مسلمانوں میں سے مرزا قادیانی نے اسلام کی حایت کے واسطے سر اٹھایا تو دوسری طرف سرولیم بوتھ نے عیسائیت کی ترقی کا بیڑا اٹھایا اور ہندوستان و پنجاب میں سوای دیاند نے این دھرم اور قوم کی ترقی پر کمر باندھی اور راجدرام موہن نے برہموساج کے عقائد ایجاد کیے۔ اب ہم صاحر ادہ مرز اعمود قادیانی سے پوچھے ہیں کہ وہ ایمان سے خدا کو حاضر ناظر جان کر چیج بتائیس که سوای دیانند اور راجه رام موبن اور جزل سرولیم بوتھ کو کامیابی ہوئی یا مرزا قاویانی کو؟ لیکن اظہر من انفٹس ہے کہ مرزا قادیانی کو ان کے مقابل کچھ بھی کامیابی نہ ہوئی۔ آریہ ساجیوں کی ترقی و کامیابی تو آربوں کے سکولوں و کالجوں اور یونیورسٹیوں سے و کھے لو۔ ملازبان سرکاری و عہدیداران کی فہرسیں و رجش و کھو۔ افسرانِ سول و ملٹری کی طرف نظر دوڑاؤ اور ایمان سے بولو کہ کون کامیاب ہے؟ اور پھر اپن اس دلیل کو مذظر رکھ کر اینے نصیبوں کو پیٹو اور زبان حال سے کہو 📗

> جفا کو ہم عطا شمجھے۔ ستم کو ہم کرم شمجھے غرض جو کچھ کہ ہم سمجھے خطا تھا جو کہ ہم سمجھے

آپ کی اس ردی دلیل سے تو ثابت ہوا کہ مسیح موعود سوامی دیا نند تھا کیونکہ اس کو خدا نے اس قدر کامیابی دی کہ جس کے آگے مرزا تادیانی کی کھ ترتی نہیں۔ آربوں کے سالانہ جلسوں کے چندوں کا ہی مقابلہ کرو اور ان کی قومی جدردی کا اندازہ لگاؤ۔ دهم کی اشاعت کے خرچ کو ہی دیکھ لوتو سر بیٹ کررہ جاؤ گے کہ ان کے لاکھوں روپوں کے سامنے آپ کے سینکروں ردیے کیا دقعت رکھتے ہیں؟ شاید اس کا جواب جھوٹ مجسم کوئی مرزائی کہدوے کدروحانی طوریا استعاری و مجازی طور پر اور بحث مباحث میں مرزا قادیانی آربول پر مج و دلائل قطعیہ سے کامیاب ہوئے تو یہ بھی غلط ہے اور واقعات کے برطاف ہے۔ مرزا قادیانی نے آریوں کی بد زبانیوں اور اعتراضوں کے مقابل بتھیار ڈال دیے اور صلح کا پیام دیا کہ آریہ جارے بزرگوں کو برا نہ کہیں اور گالیاں نہ دیں ہم ان کے بزرگوں کو نبی ورسول مان لیتے میں وہ ہمارے بزرگوں کو نبی و رسول سليم كرير - چنانچ كرشن جى اور رام چندر جى كو نبى سليم كيا ـ ديدول كو خدا كا كلام مانا اور كرش عليه السلام اور بابا ناكك ككصنا اور كبنا شروع كرديا اور خوشامه ميس ايسے حد سے بر ھے کہ بناہ بخدا۔ خواجہ کمال الدین قادیانی نے اپنی کتاب کرشن اوتار میں یہاں تک لکھ دیا کہ پہلے عرب میں کرش بی نے اوتار لیا اور (نعوذ باللہ) محمہ علی ہوئے۔ اور اب قادیان میں اوتار لیا اور میج موجود لینی غلام احمد قادیانی ہوئے۔ اس کے مقابل میں آریوں نے ایک بات بھی مرزائی جماعت کی قبول نہ کی۔ کسی آرید نے سب نبیوں کی نبوت کا مانتا تو بجائے خودر ہا حضرت محمد علیہ کو بی نبی مانا؟ ہرگز نبیس۔ مرزا قادیانی کا کوئی مرید بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے پیغام صلح کا اثر آریوں اور سکسوں پر ہوا؟ اور مرزا قادیانی اس چال میں کامیاب ہوئے؟ ہرگز نہیں۔

میرے مہربان میاں محود بری شخی ہے مرزا قادیانی کی صدافت مسج موعود ہونے پر وکیل بیان کرتے ہیں اور بیدوہی دلیل ہے جو مرزا قادیانی کا وردِ زبان اور حوالہ علم تھی کہ میں ایسے سامان کے ساتھ بھیجا گیا ہوں کہ وہ سامان کسی نبی و رسول کو نہ دیئے گئے تھے اب کوئی ہو چھے کہ حفزت وہ آ سانی حربے و سامان اب کہاں بیلے گئے اور کس ون کے لیے آپ نے رکھ ہوئے ہیں؟ اور وہ آسانی حرب ایسے روی ثابت ہوئے کہ آربوں کے زمین والے حربے غالب آ گئے اور ان کی ہر طرح سے کامیانی ہی کامیانی ہے۔ کوئی آربی آج تک مسلمان ہوا اور مرزا قادیانی کی مسیحت و مہدویت کا قائل ہوا اور مرزا قادیانی یر ایمان لایا؟ ہر گزنہیں۔ بلکہ انھوں نے ایبا انتظام کیا کہ آئندہ اسلام میں آریوں کا داخلہ بالکل بند کر ویا بلکہ النا مسلمانوں کو آریہ بنایا۔ اب ایمان سے بتاؤ كدكون كامياب ہے؟ سوامى ويائند يا مرزا غلام احمد قاديانى؟ اور ايمان سے كوكدآپ كى اس نامعقول دلیل سے سوامی دیانند صادق ثابت ہوا یا نداور اس کا فدہب بھی سیا ثابت ہوا یا نہیں؟ یا اقرار کرو کہ مرزا قادیانی کی اور آپ کی بید دلیل کہ مرزا قادیانی اگر سے نہ ہوتے تو ان کو اس قدر کامیابی نہ ہوتی۔ بالکل لغو اور غلط ہے کیونکہ اس سے ثابت ہو گا کہ عیسویت سچی ہے کیونکہ تمام دنیا پر غالب ہے اور کامیاب ہے اور الی کامیاب ہے کہ تمام ونیا کی مالک بن گئی ہے اور ہندوستان و پنجاب میں آریہ قوم و اہل ہنود ہر محکمہ ہر صیغہ و ہر صنعت و تجارت میں کامیاب ہیں تو سیح ہیں۔ آپ کی اپنی دلیل سے مرزا قادیانی سے نہیں کونکہ ان کو اس قدر کامیابی نہیں ہوئی جس قدر آ ربوں کو ان کے مقابل ہوئی عیسائیوں کی کامیابی اظہر من الشمس ہے بلکہ مرزا قادیانی اور ان کے مرید خود تسلیم کرتے ہیں۔عسل مصظ کے صفحہ ۲۰۳ و ۲۰۳ پر مشن کی ترقی کا حال خود مشن کی رپورٹ ہے لکھا ہے۔ وہو ہنرا۔

''جب ہم چرچ مثن سوسائل کی رپورٹ ۱۸۹۷ء کو دیکھتے ہیں تو چرت ہوتی . ہونے کے مدی تھے اور عیمائیت کے مٹانے کا ٹھیکہ لے کر آئے تھے گر عیمائیوں کو اس قدر کامیایی ہوئی کہ فاضل مصنف عسل مصف اقرار کرتا ہے" ماماء مین الی جیرت ناک ترتی ہوئی کہ اس سے بڑھ کرمتصور نہیں ہو عق ۔ حالانکہ مرزا قادیانی عیدائیت کے مثانے میں ایری چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔'' اب بتاؤ مرزا قادیانی اور آپ کے اس اصول سے كرجمو في كوكامياني نبيل موتى اور كامياب مونا صداقت كى دليل بي تو چر (نعوذ بالله) عیسویت کی ثابت ہوئی اور پادری لوگ جو کامیاب ہوئے سیح دین کے پیرو ثابت

ہوئے۔ جب بجائے کسر صلیب کے ترقی صلیب ہوئی تو مرزا تادیانی کیونکر مسیح موعود ہوئے؟ كيونك سيح مسيح موعود كا نشان مخبر صاوق محمد رسول الله علي في فرمايا ہے كه وه كسر صلیب کریں گے نیعنی عیسویت مٹائیں گے اور مرزا قادیانی کے وقت ١٨٩٧ء میں ایں تدر عیسویت کو ترتی ہوئی کہ بقول عسل مصفے اس سے زیادہ ممکن نہیں تو ٹابت ہوا کہ

مرزائیوں کے اقرار سے مرزا قادیانی سیے مسیح موعود نہ تھے اس جگہ شاید کوئی مرزائی یہ کہہ دے کہ شخص واحد مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس کی تسلی کے

واسطے ہم نیچ صرف جزل ولیم بوتھ کی نہایت کامیابی کا حال لکھتے ہیں۔ جس کے مقابل مرزا قادیانی ناکامیاب رے اور ان کی کارروائیاں بالکل بیج ثابت ہیں۔

جزل دلیم بوتھ نے اشاعت عیسائیت کے واسطے تمام دنیا کا سفر کیا اور کامیاب ہوا ایا کہ شاہان وقت سے خطابات اور الداد لیتا تھا اور مرزا قادیانی گھر سے بھی باہر نہ

نكل\_ جزل وليم بوته ١٨٢٩ء مين پيدا موعد ١٨٣٨ء مين اصطباع حاصل كيا اور وعظ شروع کیا۔ ۱۸۵۰ء میں کام کاج حپور کر کلیسائی خدمت اختیار کی۔ ۱۸۶۵ء میں لنڈن کے شرقی گوشہ میں مشن قائم کیا۔ ۱۸۷۸ء میں مکتی فوج کی بنیاد ڈالی۔ یعنی اینے مشن کا كتى فوج نام ركھا۔ بيروه ورت بے كه جب مرزا قاديانى بھى ميدان ميں نكلے ہوئے تھے اورعیسیٰ برِی کا مٹانا آبنا فرض منصی قرار دے رکھا تھا اور یہی اپنی صداقت کا معیار مقرر کیا ہوا تھا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے خود لکھا کہ''اگر کروڑ نشان بھی مجھ سے ظاہر ہوں اور وہ کام جس کے واسطے میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ لیعنی عیسیٰ پرسی کو منانا۔ وہ کام نہ ہوا اور

میں مر گیا تو سب گواه رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔' (اخبار بدر سورخہ ١٩ جولائی ١٩٠٢ء) پھر مرزا قادیانی منے لکھا کہ''اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ سیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر 01

ہے کہ کس قدر ترتی کر لی ہے اور برگز انسان خیال نہیں کر سکتا کہ اس سے بڑھ کر بھی كوكى ترقى تصور ہوسكتى ہے۔" ناظرين! ١٨٩٧ء ميں مرزا قاديانى بھى اينے مسيح موعود

کشرت ہے پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جاکیں گی اور راستبازی ترتی کرے گی۔' الخے۔ (ایام الصلح ص ۱۳۱ خزائن ج ۱۳ ص ۱۳۸) اب واقعات ہے تابت ہے کہ مرزا قادیانی مربھی گئے اور اسلام کی ترتی کچھ نہ ہوئی اور نہ فداہب باطلہ ہلاک ہوئے بلکہ فداہب باطلہ کی ترتی ہوئی اور ان کے مقابل اسلام کو کمی ہوئی۔ یعنی جس قدر روئے زمین پرمسلمان تھے ان میں ہے صوف وہ مسلمان جضوں نے مرزا قادیانی کو نبی ورسول ، مانا صرف وہی مسلمان رہے۔ باتی سب کے سب کا فر ہوئے تو اب انصاف سے بتاؤ کہ تمیں کروڑ کی تعداد سے مسلمان تنزل کر کے صرف چند ہزار مرزائی جومسلمان رہے اور باتی سب کافر ہو گئے تو اسلام بڑھا یا گھٹا؟ ظاہر ہے کہ گھٹا۔ جب اسلام گھٹا تو ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی آیک طاعون کی یاری شے جو صفایا کر گئے۔

۱۸۸۰ء مین جزل ولیم بوتھ نے امریکہ و آسریلیا کی سیاست کی اور پہلا مدرسہ قائم کیا۔۱۸۸۱ء میں فرانس بہندوستان سویڈن کینیڈا میں اپنے مشن کی پرجوش تحریک کر کے لنڈن میں بیڈ کوارٹر قائم کیا۔۱۸۸۳ء میں جنوبی افریقۂ نیوزی لینڈ سویٹرز لینڈ کی سیاحت کی اور جزیرہ وکثوریہ میں قیدیوں کی تعلیم و تلقین کا خاص انظام کیا۔ ایم ۱۸۸۹ء میں اینزشش کا گمرس قائم کی۔ اماماء میں اینزشش کا گمرس قائم کی۔ ۱۸۸۸ء میں امریکہ وکینیڈا کی سیر۔۱۸۹۰ء میں انگلینڈ میں ''ڈارک'' (یعنی اندھیرا) ایک کتاب شائع کی۔ ۱۸۹۱ء میں آسریا' جنوبی افریقہ اور بہندوستان کا سفر۔۱۸۹۳ء میں کمتی فوج کی ۵۰ سالہ جو بلی۔ ۱۸۹۵ء میں مسٹر گلیڈ سٹون دزیر اعظم انگلستان سے ملاقات۔ ۱۹۰۱ء میں بریذیڈن صوبجات متحدہ یونا کینڈ سٹیٹ سے ملاقات۔ ۱۹۰۲ء میں بنگنگ پیلس میں حضور ملک معظم سے مصافحہ کیا۔ ۱۹۰۵ء میں ڈی۔ ایک کا خطاب حاصل کیا۔ لنڈن اور نائیکیم میں تعلیم و تلقین کی آزادی کا علم حاصل کیا۔ لنڈن اور نائیکیم میں تعلیم و تلقین کی آزادی کا علم حاصل کیا۔ لنڈن اور نائیکیم میں تعلیم و تلقین کی آزادی کا علم حاصل کیا۔ لنڈن اور نائیکیم میں تعلیم و تلقین کی آزادی کا علم حاصل کیا۔ لنڈن اور نائیکیم میں تعلیم و تلقین کی آزادی کا علم حاصل کیا۔ لنڈن اور نائیکیم میں تعلیم و تلقین کی آزادی کا علم حاصل کیا۔ لنڈن اور نائیکیم میں تعلیم و تلقین کی آزادی کا علم حاصل کیا۔ لنڈن اور نائیکیم میں تعلیم و تلقین کی آزادی کا علم حاصل کیا۔ بیکن کیفریان کا سفراور کی میں تعلیم و تلقین کی آزادی کا علم حاصل کیا۔ میں سات بزار کے مجمع میں کیجر۔

ناظرین! اس ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی مر کئے اور جنرل ولیم بوتھ زندہ رہا۔ گویا مرزائیوں کی اپنی دلیل سے ثابت ہو گیا کہ کاذب صادق سے پہلے مر گیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی سرولیم بوتھ سے چھوٹے تھے۔ ۱۹۰۹ء میں شاہان چین و انگلتان سے ملاقات سیاحت روس' ۸۰ ویں سالگرہ' ۱۹۱۱ء میں بری سوشل کانگرس' ۱۹۱۲ء میں انتقال ہم ۸۳ م

سال۔ اب اس کے فیضان کا اثریہ باقی ہے کہ ایڈیٹر صاحب ''ادیب'' اپنے ایڈیٹوریل میں لکھتے ہیں کہ''ہمارے ملک میں بھی مکتی فوج کا بہت کام ہو رہا ہے۔شرکا کی تعداد لا کھوں تک بیچی ہے۔ ہندی اردو مرہی مجراتی بنگالی گور کھی تامل تلیکو وغیرہ ہندوستانی دیکی زبانوں میں کام ہوتا ہے بہت سے ابتدائی مدارس میں جن میں دس ہزار سے زیادہ یے تعليم يات ميں۔ ديبانوں من چھوٹے چھوٹے بينك بھى قائم ميں۔" (اديب باب نومر ١٩١٢ء) اب روز روش کی طرح نابت موا که مرزا قادیانی مسیح موعود برگز نه تھے کیونکه مسیح موعود کے وقت میں عیسائیت اور دیگر ندا ہب محو ہونے تھے اور مرزا قادیانی کے زماند میں وہ الی ترتی پر ہوئے کہ اس سے پہلے ایے بھی نہ ہوئے تھے۔ پس مرزا قادیانی ہرگز سیح موعود نه تھے۔ بجائے سرصلیب کے صلیب کی ترقی و تقویت ہوئی اور جس جگه توحید ك جيند علم ات تح وبال صليب كى برستش شروع موكى (اخبار زميندار ٨ سمبر١٩١٣ء) جس میں لکھا ہے کہ دد اڑھائی لاکھ مسلمان بلقان کی لڑائی میں صرف صوبہ تھرکش و مقدونیہ میں عیسائی بنائے گئے۔ پس مرزا قادیانی کو کامیابی ہرگز نہیں ہوئی کیونکہ مخالفین اسلام مرزا قادیانی سے ہزاروں درجہ کامیاب و غالب رہے اور مرزا قادیانی ناکامیاب ومغلوب جن کے وقت میں اسلام گھٹایا گیا اور عیسائی و آربہ وغیرہ برهائے گئے۔ رساله انجمن حمایت اسلام لا ہور فروری ۱۹۱۳ء میں بحوالہ اخبار وکیل امرت سر لکھا ہے کہ ' پطری مولک مرحصار سرمترا عثان جی وغیرہ کےمسلمان باشندوں کوعیسائی ند مب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس مدعا کے لیے ان کوشرمناک سزائمیں دی گئیں۔'' اب بتائي كهمرزا قادياني كي سه كامياني بي ما ناكامياني؟ الرمرزا قادياني سيح مسیح موعود ہوتے تو رہے بدبختی و ادبار کے دن مسلمانوں پر نہ آتے اور نہ ملل باطلہ غالب آتے گر چونکہ نتیجہ اس کے برنکس ہے لہذا اس ناکامیابی کو کامیابی کہتے شرم دامنگیر ہونی چاہے۔ اگر رائی بھی کوئی چیز ہے۔ ورنہ قلم اور ہاتھ اینے ہیں جو حام لکھ دیا کون موجھتا

ے؟ مگر یاد رہے آخر مرنا ہے اور احکم الحاكمين كے سامنے كھزا ہوكر جواب وينا ہے۔

دوم! مرزا قادیانی کی ناکامیانی اظهر من انفتس ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ تمام روئے زمین کے مسلمان ان سے ہدروی رکھتے تھے جب تک ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ایک

خادم اسلام ہوں اور اسلام کی صدافت ظاہر کرنے کے واسطے ایک مناظر ہوں۔ جب مرزا

قادیانی نے حد سے باہر قدم رکھا اور اپنے آپ کومٹیل عیسی اور مظہر تحر ﷺ ظاہر کرنا

شروع کیا اور مسیحیت و رسالت و نبوت ہے مدلی ہوئے تو حیاروں طرف سے کفر کے

٥٣

فتوے اور دجال دسرف د کذاب کے شوفلیٹ آئے شروع ہو گئے اور سوائے معدود کے چند انسان پرستوں کے (جن میں مسلمہ پرسی کا مادہ تخفی تھا) اور کوئی سلمان تھر ﷺ کی امت سے ان کے ساتھ نہ رہا۔ اب انساف آپ ہی پر ہے کہ یہ ناکامیابی ہے یا نہیں؟ چالیس کروڑ کے قریب مسلمان الگ ہو گئے اور نفرت کی نگاہ ہے د کھنے گئے۔ آپ س دلیل سے مرزا قادیانی کوکامیاب کہتے ہیں۔ پس یہ دلیل بھی ددی ہے اور باطل۔ چوتی دلیل: اللہ تعالی فرماتا ہے۔ یُویدُدُونَ لِیُطْفِوْا نُورَ اللّٰهِ بِافْوَاهِهِمْ. لوگ چاہیں گئے کہ اللہ کے نور کو پورا کر کے ہی چھوڑے گاگے کہ اللہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اور اس سے تابت بھی حضرت سے موجود کے احمد ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے اور اس سے تابت ہوتا ہے کہ آخضرت سے موجود کے احمد ہونے کے اوّل حصداق نہیں ہیں کیونکہ رسول کریم سے تابت ہوتا ہے کہ آخضرت سے اس پیشگوئی کے اوّل حصداق نہیں ہیں کیونکہ رسول کریم سے تابت ہوتا ہے کہ آخضرت سے منانے کی کوشش کی جاتی تھی نہ منہ ہے۔ (طیفا از انوار ظافت میں منانے کی کوشش کی جاتی تھی نہ منہ ہے۔ (طیفا از انوار ظافت میں منانے کی کوشش کی جاتی تھی نہ منہ ہے۔ (طیفا از انوار ظافت میں منانے کی کوشش کی جاتی تھی نے جاتی تھی نے منانے کی کوشش کی جاتی تھی نہ منہ ہے۔

الجواب: اوّل تو آیت کا ترجمہ بی غلط کیا ہے کہ ''لوگ چاہیں گے۔' حالاتکہ یُویندُون کا لفظ صاف بتا رہا ہے كم محمد علي كو خدا خر دے رہا ہے كه يد كفار اراده كرتے بي كدالله تعالی کے نور (وین اسلام) کو جو بذراید وی تم کو پینچا ہے منہ کے پھوکلول (غلط افواہوں) سے بچھا دیں مگر اللہ تعالی اینے نور کو بورا کر کے چھوڑے گا۔ اگرچہ کافروں کو نالبند عی مور اب اس آیت سے بی مجھنا کہ چونکہ منہ کے پھوٹلوں سے بجھانا اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس واسطے محمد علقہ اس کے مصداق نہیں صریح علطی اور علم معانی سے ناواتفیت کا باعث ہے جبکہ اللہ تعالی نے وین اسلام کونور سے تشیبہ دی تھی تو ضروری تھا که نور کے لواز مات بھی بیان فرمائے جاتے تا کہ فصاحت و بلاغت قرآن مجید ثابت ہو۔ اس واسطى لِيُطُفِوْ اكا لفظ فرمايا اور ساتھ بى بافواهِهم فرمايا- تاكداركان تشييد يورے موں۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں کہ نور سے تشہید دے کر بھانے کے واسطے تلوار یا تیر کا ذکر کیا جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا کہ کافرلوگ اسلام کے نور کوتکوار سے قتل کرنا جا ہے میں مگر اس نور کو ان کفار پر با راجہ جنگ و جدال پورا کریں گے تو یہ کلام بالکل غلط اور پایہ فصاحت و بلاغت سے گر جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نور کے لفظ کے واسطے بجھانا اور ساتھ ہی چھوعوں کا لفظ استعال فرمایا تا کہ لواز مات نور پورے بیان موں۔ الله تعالی نے سورة ماكدہ ميں قرآن كونوركها ہے۔ قلد جاء كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِيْنُ٥ يَهُدِئُ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلامَ وَيُخُرِجُهُمُ مِّن الظُّلُمَتِ إلى النُّور

بِإِذْنِهِ وَيَهْدِينِهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمُ (اكده ١١ـ١٥) ترجمه (غرض كه) الله كي طرف سے تمھارے یاں نور (ہوایت) اور قرآن آ چکا ہے (جس کے احکام) صاف (اور صریح بیں) جولوگ خدا کی رضامندی کے طلبگار بیں ان کو الله قرآن کے ذریعہ سے سلامتی کے رائے دکھاتا ہے اور اپنے فضل (وکرم) سے ان کو (کفرکی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان کی) روشی میں لاتا اور ان کو راہِ راست دکھاتا ہے۔' الله تعالی سورة الشعرا کے ا ثَيْرِ مِنْ قَرْمَا تَا ﴾ مَا كُنُتَ تَدُرِى مَا الْكِتْبُ وَلاَ الْأَيْمَانُ وَلَكِنُ جَعَلْناهُ نُؤرًا نَهْدِى بِهِ مَنُ نَشَآءُ مِنُ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمُ ٥ (الشراء٥٢) ترجمه تم نهيل جانتے ایمان کس کو کہتے ہیں مگر ہم نے قرآن کو ایک نور بنا دیا ہے کہ اپنے بندوں میں ے جس کو حاہتے ہیں اس کے ذریعے سے (وین کا) راہ دکھاتے ہیں اور (اے پیغمبر) اس میں شک نہیں کہتم (لوگوں کو) سیدھا ہی رستہ دکھاتے ہو۔'' بیمعنی بالکل غلط ہیں کہ کسی آئندہ زمانہ میں نور کو بجھانے کا ارادہ کریں کے کیونکہ نور تو حضرت محمر ﷺ کے وقت ظاہر ہو چکا تھا لیعنی قرآن اس وقت تو کفار نے نور کے بجھانے کی کوشش نہ کی اور ۱۳ سو برس کے بعد کوشش کریں گے کس قدر خلاف عقل اور فصاحت سے عاری کلام ہے۔ ددم! یہ بھی غلط ہے کہ مرزا قاریانی کے نور کو علما نے بچھانا چاہا اور مرزا قاریانی کامیاب ہوئے کیونکہ واقعات بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی نہ کوئی نور (وین) لائے اور نہ کی جلسہ بحث میں کامیاب ہوئے ادر ندان کا کوئی نور دنیا پر پھیلا۔ اگر یہ کہو کہ لوگ ان کے مرید ہوئے تو بتاؤ کہ س کاذب مری کے مرید نہیں ہوئے؟ تمام کاذب معیان نبوت کے اس کثرت سے مرید ہوتے رہے کہ مرزا قادیانی کی کامیابی ان کے مقابل ہے ہے۔ بہود زندگی کاذب مری نبوت کے مرید ۵ کروڑ ۵ لاکھ تھے (دیکھو تذکرة المذاہب) مسلمہ كذاب كو ہى د كھ لوكہ يائج ہفتہ كے قليل عرصہ ميں لاكھ سے اوپر اس كے مريد و پیرو ہو گئے اور اس کی کامیابی کا اقرار مرزا قادیانی نے خود بھی (ازالہ ادہام ص ۱۸۳ تزائن ج ٣ ص ٢٣٣) ميل كيا ہے۔ لہذا صرف مريدوں كا مونا دليل صدافت نہيں۔ مريد تو سب كذابوں كے ہوتے آئے ہیں۔ اصلى كاميابى ہم آپ كو بتاتے ہیں اور پر آپ سے انصاف چاہتے ہیں۔

اصلی کامیابی حضرت محمد رسول الله الله کو حاصل ہوئی کہ ان کے رسول ہونے کو چاروں مخالف نداہب نے جو مدمقابل اور سخت وشن سے مانا اور آپ سے اللہ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے اور اس کے نور اسلام سے منور ہوئے۔ یہ ہے کامیابی۔ اب ای

قدر مدت مرزا قادیانی کو ملی ہے لینی ۲۳ برس۔ اور ان کے مدمقابل بھی جار گروہ تھے عیمانی آری سکھ برہموں اب ایمان سے بولو اور خدا کو عاضر ناظر کر کے بتاؤ کیکون کون عیسائی مرزا قادیانی کا مرید ہوا؟ اور کون کون آریہ نے مرزا قادیانی کے ہاتھ یر بیعت ک؟ اور کس کس سکھ نے مرزا قادیانی کی رسالت قبول ک؟ اور کتنے برہمو اجی مرزائی ہوئے؟ واقعات بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا نا کامیابی اور نامرادی ہوسکتی ہے کہ ایک آرید ایک برہمو ایک عیمائی ایک سکھ بھی مرزا قادیانی کے سلسلہ میں واخل نه ہوا اور اگر کوئی ہوا بھی ہے تو شاذ و نادر۔ پھر کس قدرظلم عظیم ہے کہ کامیابی! كامياني !! يكار كر فضول وهوكا ديا جاتا ہے كه مرزا قادياني اگر كاذب تصنو كامياب كون ہوئے؟ کیا یہی کامیابی ہے کہ ایک جھوٹا سا گاؤں قادیان بھی کفر سے یاک نہ ہوا اور برابر سکھ آریہ و ہنود ان کی چھاتی بر مولک دل رہے ہیں ادر ان کی ذات میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھتے وہ ندہب اسلام کی بھک کرتے ہیں ادر مرزائیت کی وہ گت بنتی ہے کہ پناہ بخدا۔ اہل عقل و دانش کے لیے ای قدر کانی ہے کہ سیج اور جموٹے رسول میں کیا فرق ہے؟ سيا رسول تھوڑے ہی عرصہ میں تمام ملک عرب کو کفار سے باک کرتا ہے اور جھوٹے رسول کے وقت میں ایک گاؤں بھی کفر سے پاک نہ ہوا۔ سے رسول نے مکہ کو کفر سے یاک کر کے دارالامان فرمایا اور جھوٹے نی سے فقط قادیان بھی گفرسے یاک نہ ہو سکا اور . وروغ بيانى سے اس كا نام وارالامان ركھ ليا۔ بھلا خالى نام سے كيا موتا ہے؟

سچا رسول اس ونت اینے دعویٰ نبوت میں پختہ اور دلیر رہا جبکہ کوئی با قاعدہ سلطنت نہ تھی اور اہل ملک ذراسی مخالفت پر دوسرے کو قبل کر دیتے اور مقتول کے وارث قصاص (خونبها) میں روپید لے کر قاتل کو معاف کر دیتے ایے وقت میں نبوت کا دعویٰ كرنا سخت مصيبت كا سامنا تھا۔ گر سے رسول (محد ﷺ) نے ہر ايك مجلس ميں ہر ايك میلے میں اپنا وعویٰ رسالت بہا تگ دہل سٰایا اور ایک دفعہ بھی کہیں نہ کہا کہ میں رسول نہیں ہوں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر موٹی " زندہ ہوتا تو میری پیروی کرتا اور سب ادیان کا بطلان سر بازار شروع کر دیا۔ اس وقت سارا عرب وشمن تھا مگرسیا رسول اینے وعویٰ میں اس قدر ایکا تھا کہ چیا جس کے زیر حمایت زندگی کی امید تھی وہ بھی جواب وٹ ویتا ہے گر اس ونت بھی دہ حق د صدانت کا مجسم یہ جواب دیتا ہے کہ چیا جان چاہے تو میرا ساتھ دے یا نہ دے میں اپنا فرض رسالت ضرور ادا کروں گا۔ جھوٹے رسول کے وقت الیها امن قائم ہے کہ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ سلطنت انگلشیہ کے زمانہ عدل میں شیر اور

جری ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں۔ یعنی کوئی مخض تلوار تو کجا زبان سے بھی کسی کو بے جا کہے تو مظلوم کی داد ری ہوئی ہے۔ ایے امن کے زمانہ میں ایے دعویٰ نبوت ورسالت یر قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ایک جگد لکھتا ہے کہ میں رسول موں تو میں جگد لکھتا ہے کہ میں برًرز رسالت و نبوت كا مدى نبيل بول و محمد عَنْ كا غلام و أتى بول ـ سيا رسول اين زندگى میں ہی این مخالفین پر غالب آیا اور جھون رسول ہمیشہ مغلوب رہا۔ سی رسول جس کو خلافت کا وحدہ دیا گیا تھا وہ اپنی زندگی میں ہی مند خلافت کو اپنے بابر کت وجود ہے مزین کر کے شبنشاہ عرب کہلا کر دنیا ہے رخصت ہوا۔ جھوٹے رسول کو بھی زعم تو ہوا کہ میں خلیفه مقرر ہوا ہوں مگر تمام عمر غلام و رعیت رہا اور مخالفوں کے سامنے عدالتوں میں مارا مارا پھراکسی عدالت سے سزا یائی اور کسی سے چھوڑا گیا۔ کیا یمی کامیابی ہے؟ خدا کے واسطے اتنا جھوٹ نہ بولو جو اخیر شرمندہ ہونا پڑے۔ کیا یہ رسول پاک عظیفہ کی ہتک نہیں ے کہ پہلی بعثت میں تو اس قدر کامیاب و بہادر کہ جب اس کو خالفین نے تکوار کے ساتھ كا الى سے روكنا جاہا تو ندركا اوراس كے نوركو فالفول نے زيردى بجمانا جاہا تو ند بجماء محر جب بعثت الى مين آيا تو اس قدر ناكامياب و بزدل رہاكه وي كمشر كے فيعله سے البرم بھی شائع نہیں کر سکتا؟ یہ بالکل غلط ہے کہ محمد علیہ کے وقت سب کام ملوار سے ہوتا تھا اور تبلیغ وغیرہ صرف تلوار سے ہوتی تھی اور زبانی یا قلمی تبلیغ نہ ہوتی تھی اور نہ تر دید حضور عظی کی زبان سے ہوتی تھی۔ ہال۔ سنیے جناب تاریخ اسلام کیا کہتی ہے۔

نی ﷺ نے تھم ربانی کے موافق تبلیغ کا کام اس طرح شروع فر مایا کہ ایک روزسب کو کھانے پر جمع کیا۔ یہ سب بن ہاشم ہی تھے ان کی تعداد عالیس یا چھے کم زیادہ تھی۔ اس روز ابولہب کے بکواس کی وجہ سے نبی ﷺ کو کلام کرنے کا موقعہ ہی نہ ملا۔ دوسری شب پھرانمی کی دعوت کی گئے۔ جب سب لوگ کھانا کھ کر اور دودھ بی کر فارغ ہو گئے تو نی اللہ نے فرمایا۔ اے حاضرین! میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہودی لے کر آیا ہول اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل شے لایا ہو مجھے اللہ تعالیٰ نے عکم ویا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی دعوت ووں۔ بتلاؤتم میں ہے کون میرا ساتھ دے گا۔

(ماخوذ از رحمة للعالمين ج اص ٢ ٥٥/٥٥ مطيوعه غلام على ايند سنز لا بور بحواله الفد اص ١١٧) اب میان محود قادیانی فرمائی که بیزبانی تبلیغ تھی یا تلوار سے؟ اور ابولہب نے زبانی مخالفت کی تھی یا تلوار ہے؟ وہ س طرح لکھتے میں کد مرزا تادیانی کا ہی زبانہ زبانی

تبلغ کا ہے اور محمد ﷺ مصداق اِنسمهٔ اَحْمَدُ والی بثارت کے نہیں تھے کیونکہ زبانی تبلغ مرزا قادیانی کے وقت میں ہوئی پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا كه محمد عظالة ك وقت نور اسلام كو زباني بكواس سے بجھانا جائے تھے جيسا كد ابولهب في کیا تھا۔ اس کا مطلب بیرتھا کہ میری بکواس سے کوئی محمد عظیہ کی بات کو نہ سے اور پھے تعجب نہیں کہ اس واسطے ریہ آیت نازل ہوئی ہو کہ بیدلوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیتی تیری بات سننے نہیں دیتے لیکن اللہ ضرور اسے پورا کرے گا۔ طارق بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں مکہ کے سوق المجاز میں کھڑا تھا۔ اتنے میں وہاں ایک فخص آیا جو پکار پکار كركهتا ثَمَّا يَأَيُّهَا النَّاسُ قُولُوُ لاَ اللهُ اللّهُ تَفْلِحُوا ''لوُّكُو لا الـه الا الله كبو فلاح بإوَ

گے۔'' ایک دوسرا مخف اس کے پیچھے چیچھے آیا جوائے کنگریاں مارتا ادر کہتا تھا یا ٹیھا النَّاسُ

لا تصدقوا فانه كذاب. لوگوائے سی فی مجھو بہ جھوٹا فخف ہے۔ (رمت اللوالمین ص ١٨٧

بوالد زاد المعادص ٢٦٣) ميد محمد رسول الله علية تص اور جو ييجي ويجي جاتا تها وه آب كا چيا عبدالعزیٰ تھا (ابولہب کا دوسرا نام عبدالعزیٰ تھا) اب غور کرو کہ محمد رسول اللہ عَلِيَّةُ کے نور کو پھوکلوں (زبان) سے بجھانے کی کوشش کی جاتی تھی یا مرزا قادیانی کے نور کو؟ مرزا

قادیانی تو کوئی نور لائے ہی نہ تھے چھر اس کا بجھانا کیامعنی رکھتا ہے؟ (٢) ايك روز نبي كريم عظي نے كوہ صفاير چرھ كر لوگوں كويكارنا شروع كيا جب سب

لوگ جمع ہوئے تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم مجھے سچا سجھتے ہویا جمونا سب نے ایک آوازے کہا ہم نے کوئی بات غلط یا بیہودہ تیرے مند سے نہیں سی ہم یقین کرتے ہیں کہ تو صادق اور امین ہے (رحت اللولين ص ٥٦ بواله منافقه ١١ و ١٩) مرز المحود قادياني فرما كيس کہ بیتبلیغ کا کام زبانی تھا یا تکوار ہے؟

(۳) وربار جش میں جب حضرت جعفر نے تقریر کی اور اسلام کی خوبیال بیان فرما کمیں تو بادشاہ نے تقریرین کر کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔جعفر طیارؓ نے اسے سورۂ مریم سنائی۔ بادشاہ

اس قدر متاثر ہوا کہ رونے لگ گیا اور کہا کہ محمہ ﷺ تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یبوع مسے نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ طا۔ (رحمت اللعالمين ج اص ٦٣ بحوالمه سيرت بن بشام ص ١١٦ جلد اذّل) فر مائیے مرزا محود قاد یانی میہ کوئی تکوار تھی کہ کفار کے دلوں بر کاٹ کرتی تھی اور

ا بی صداقت کا سکہ ان کے دلول پر جماتی تھی؟ کیا سے رسول محمد علیہ اور جموٹے رسول مرزا قادیانی میں اب بھی آپ کوفرق معلوم ہوا یانہیں؟ کہ ایک میسائی بادشاہ شرات ویتا

ہے کہ جس رسول کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی وہ محمد ﷺ ہے۔ ودم! سیا رسول غیر حاضر ہے۔ گراس کی وی نے وہ تاثیر کی کہ عیسائی بادشاہ بمعدایی رعیت بلکہ ملک کا ملک اس ر ایمان لے آیا اور جھوٹے رسول پر ایک عیسائی بھی ایمان ند لایا۔ اس پر آپ کا بدفرمانا کہ محمد ﷺ اس آیت کے مصداق نہ تھے بلکہ مرزا قادیانی ہیں کیما نایاک جموٹ ہے؟ ودم! ابن ہشام کے بیان سے بیکھی ثابت ہوا کہ عیسائیوں کا بھی بیعقیدہ تھا کہ حضرت عیٹی کے بعد بلافھل کسی اور نبی و رسول کے جو نبی آئے گا وہی مصداق اس آیت مُبَشِّرًا برَسُول يَأْتِي مِنُ بَعْدِى إِسْمُهُ أَحْمَدُ كا بِ اور وہ مُدين بِ عَرسا سو برس ك بعد محد عليه كل امت من س عن الي بيدا مو ك جو كمت بي كد محد عليه ال پیشگوئی کے مصداق نہیں۔ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ سیچے رسول محمہ علی نے حضرت عیسی ا کی تعریف کی اور کامیاب ہوا۔ لاکھوں عیسائی مسلمان کے۔ جھوٹے رسول نے بخیال باطل خود حفرت عینی کی جنگ کر کے کامیاب مونا جاہا گر کامیاب نہ موا۔ (٣) ایک دفعہ بدمعاشوں اوباشوں نے نی ﷺ کو اس قدر گالیاں دیں اور تالیاں

بجا كي كه خداك نبي الله باغ ك احاطه من بناه لين ك لي على ك اس مكان من عداس عیمائی آپ علی پرایمان لایا اور اس کے ایمان لانے کی یہ وجہ موئی کہ حضور علیہ نے بیم اللہ بڑھی اور اگور کھانے شروع کیے جو عداس لایا تھا۔ عداس نے جرت سے بوچھا پر کیا کام ہے؟ یہال کے باشدے ایانہیں بولتے۔ نی اللہ نے فرمایاتم کہاں ك رہنے والے جو اور تمہارا فد جب كيا ہے؟ عداس نے كہا ميس نينوا كا باشندہ اور عيساكى ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایاتم مرد صالح یونس بن متی کے شہر کے باشندے ہو۔ عداس نے کہا کہ آپ کو کیا خبر ہے کہ یوٹس بن متی کون تھا اور کیسا تھا؟ نبی عَلِی اُ نے فرمایا کہ وہ ميرا بھائي بے وہ بھي نبي تھا اور ميں بھي نبي ہوں۔ الله اكبركيما سيا و يكا مدى تھا كه البھى بدمعاش ستارے ہیں گرآپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی ہوں۔ عداس یہ سنتے ہی جھک پڑا اور نبی ﷺ کا سرمبارک ہاتھ اور قدم چوم لیے۔ (از رحمة للدلمین ج اس٤٧) مرزامحموه قادیانی بتاکیس که پهتلوارتقی یا زبان مبارک اور کفار اس زبان مبارک کے وعظ کو وو کتے تھے یا تکوار کو اور کفار جو گالیاں دیتے یا شور کرتے اور تالیاں بجاتے ہے تلوار تھی یا زبان؟

(۵) مصعب في اسلام قبول كرك اين قبيل كولوگوں كو يكار كركبا اس بنى عبدالا شبل

تم لوگوں کی میرے متعلق کیا رائے ہے سب نے کہا تم ہمارے سردار ہواور تہاری محقیق

ہم سے بہتر اور اعلی ہوتی ہے۔ مصعب بولا کہ سنو! خواہ ک کی مرد ہو یا عورت میں اس ے بات کرنا حرام سمحتا ہوں جب تک کہ وہ خدا اور خدا کے رسول ﷺ پر ایمان نہ

لاے۔ اس کے کہنے کا یہ اثر ہوا کہ بنی عبدالا مبل میں شام تک کوئی مرد یا عورت دولت

اسلام سے خالی ندر ہا اور تمام قبیلہ ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا۔ (طری ص ۲۳۴) اب مرزامحود قادیانی بتا کیں یہ تلوار تھی یا ا ملامی نور تھا کہ اپنی تا ثیر نور سے کے دلوں کو منور کرتا تھا اور مخالفین ای نور کے بچھانے کی کوشش کرتے تھے؟

(٢) طفیل بن عمره دوئ جو ملک يمن كے حصد كا فرمازوا تھا مكد ميس مسلمان موا اور اس طفيل

کے تقیل اس ملک میں بھی اسلام تھیل گیا۔ ۲۰ کس عیسائی نجران میں مسلمان ہوئے۔ (رحمة للعالمين ج اص ٨٦) اب مرزامحود قادیانی غور فرما کیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے وقت جو تبلیغ اور

وعظ ہوتے تھے اور جوت ور جوت غیر مذاہب کے لوگ آ کر داخل اسلام ہوتے تھے۔ وہ

نور تھا جس کے بچھانے کی کفار کوشش کرتے تھے اور وہ خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ

کی امداد سے اپنی خوبیوں کے باعث پھیلا اور کفار کی چھوٹلوں نے اس کی کچھ روک تھام نہ کی۔ یا مرزا قادیانی کا نور کہ قادیاں میں بھی نہ پھیلا؟ سیچ جھونے میں تمیز کے واسطے

يمى معيار كافى بـ لى مصداق إسمه أحمد كم مرا الله على الله المرزا غلام احمد قادياني -

(2) محمد رسول الله علي وعوت اسلام كرف والول كے ليے جو بدايات فرمات إن سے صاف ظاہر ہے کہ تبلیخ بذریعہ وعظ ہوتی تھی نہ کہ بذریعہ تلوار۔ فرمایا کہ لو وال کو دین خدا کی طرف بلاؤ۔ ان سے نری ومحبت کا برتاؤ کرو۔ اس دفعه طفیل کو اچھی کامیابی ہوئی۔ ۵ ھ میں

وہ دوس کے ۵۰۔۸ خاندان جومسلمان ہوئے تھ مدینہ میں ساتھ لایا ۔ کیا بہ تلوار کا کام

بي برگز نبيل - (رحمة للعالمين ج اص ١٩٢)

پس یہ غلط ہے کہ مرزا قادیانی کے دفت ہی زبانی تبلیغ ہوسکتی ہے اس لیے اس آیت کے مصداق مرزا قادیانی تھے۔ بِإِنْجُوسِ دِلِيل: " وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ تَكِوهَ الْكَلْفِرُونَ ٥ ادر الله تعالى اليينة نوركو يوراكر کے جھوڑے گا گویہ کفار ناپند ہی کریں۔ یہ آیت بھی احمد رسول کی ایک علامت ہے اور

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے۔ کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے

كه احمد كا وقت اتهام نو . كا وقت ہے۔'' الخ (ص ۴۶ انوار خلافت)

الجواب: میان محود قادیانی کا بی فرمانا که اتمام دین کا وقت مسیح موعود کا زماند ہے مرزا قادیانی کے خرب کے برخلاف ہے۔ مرزا قادیانی تو ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں کہ '' ہمارے حضرت سیدنا ومولانا محمد مصطفے خاتم کنبیین کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی ہے جو محض اس کے برخلاف خیال کرے۔ یعنی اس وین کو ناتمام و ناممل کے تو ہمارے نزویک جماعت مونین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے'' (ازالداوبام حصدالال ص ١٣٥ فزائنج ٣٥ ص ١٤٠) اب مرزامحمود قاوياني بتائيس كه وه سيح مين یا ان کا باب؟ کیونکہ وہ تو نور اسلام کو پورا اور کامل بتاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس برس کے بعد وہ نورتمام ہوا۔ دوم۔ میاں محمود قادیانی کا یہ فرمانا تمن وجوہ سے بالکل غلط ے ایک وجرتو یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَ اَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي كدا \_ محمد ميں نے تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اب اس میں کسی طرح کی تنینے و ترمیم کی ضرورت نہیں اور ندكى قتم كانقص اوركى ب اور أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمَتِي كَ سند عطا فرمائی اگر نعوذ بالله مرزامحود قادیانی کی بیاب کوئی مسلمان بدیختی سے مان لے کہ سے آ سے مرزا قادیانی کے حق میں ہے تو گویا اس نے یہ یقین کیا کہ ١٣ سو برس تک اسلام ناقص رہا اور مرزا قادیانی کے آنے سے نور کائل ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں مصادرہ علی المطلوب ہے ابھی مسیح موعود تو مرزا قادیانی خابت نہیں ہوئے۔ کیونکہ وہ عیسیٰ بن مريم نبي الله (جس كا نزول اصالاً موعود ہے) ہرگز نہ تھے بلكه وہ تو دس ہزار آنے والے كذاب مسيح ميں سے ايك تھے تو يہ آيت مرزا قاديانى كے حق ميس كس طرح مولى؟ مسیح موعود تو عیسی بن مریم نبی ناصری ہے اور یہاں احمد رسول کی بشارت ہے۔ اگر مرزا قادیانی احمد میں تو سیل بن مریم نہیں اورا گرعیس بن مریم ہیں تو احمد رسول نہیں۔ دونوں صورتوں میں باطل ہے۔ تیمری وجہ یہ ہے کہ واقعات بتا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا وقت اتمام نور کا وقت ہر گز ہر گز ثابت نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی کے وقت میں اسلام پر وہ وہ حملے ہوئے اور نور اسلام کو الی تاریک شکل میں مخافقین نے پبلک کے سامنے پیش کیا کہ نورِ اسلام بجائے نور کے ظلمت ٹابت ہو۔ مرزا قادیانی نے خود جو اسلام پیش کیا وہ ایسا تاریک اور ناتص کریہدانظرمفتکد خیز ہے کہ اس کو نور کہنا "برنکس نہند نام زنگ کا فور" كا مصداق بـ ورامحند ول سه سنو! مرزا قادياني كا اسلام كيا ب؟

کا مصدال ہے۔ ذرا تعندے ول سے سنوا مرزا قادیانی کا اسلام کیا ہے؟ (۱) مرزائی خدا، مرزا قادیانی کو کہتا ہے اُنتَ مِنُ مَاعِنَا وَهُمُ مِنُ فَسُلِ یعنی اے ناام احمد تو ہمارے پانی (نطفہ) سے ہے اور وہ لوگ خشکی سے (ابعین نبر سس ۲۳ خزار) ج ۱، سر ۲۳۳) آپ جس اسلام کو ناتص کہتے ہیں وہ ایسے گندے اعتقاد سے پاک ہے اور بتاتا ہے کہ فُلُ مُو اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ الطَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً اَحَدُ خدا تعالیٰ کی ذات جنے جنانے اور نظفہ اور بیوی سے پاک ہے گر مرزا قادیانی کا خدا ان کو بیٹا اور بیٹا ور بیٹا وو حدہ وقت میں خالص تو حید اسلام شرک کی نجاست سے بلید ہوئی؟ مسلمان ہمیشہ خدا کو وحدہ لاشویک علی کل شبی قدیو سجھتے تھے۔ اولاد بیٹے سے پاک یقین کرتے آگ ہیں۔ اب مرزا قادیانی کے آنے سے معلوم ہوا کہ مرزائی اسلام کا خدا بال بچہ والا ہے اور جس جگہ خدا کا پانی گرا وہ خدا کی بیوی ثابت ہوئی۔ گویا مرزا غلام احمد قادیانی خدا اور جس جگہ خدا کا پانی گرا وہ خدا کی بیوی ثابت ہوئی۔ گویا مرزا غلام احمد قادیانی خدا نور جس جگہ خدا کا بانی گرا وہ خدا کی بیوی ثابت ہوئی۔ گویا مرزا قادیانی کے باپ ہونے میں رہے کہ خدا کے خدا کے خوا کے رافوذ باللہ)

گا۔ مرزا قادیانی نے نور اسلام میں ترمیم یہ کی کہ آپ خود بی رسول بن بیٹے اور مسللہ

نبوت و رسالت کو ایسا مشتبر کر دیا که مسیله گذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک تمام کاذب مرقی سیجے نبی و رسول ثابت ہوئے کیونکه مرزا قادیانی نے نبوت کا دروازہ افرادِ امت پر کھولدیا ہے اور کہا کہ نبوت کا دروازہ بالکل مسدود نہیں۔ اس میں محمد اللہ کی بتک ہوان کی فضیلت ای میں ہے کہ پیردی کر کے بہت سے اس جیسے نبی ہوں۔ اور ایک سے اس جیسے نبی ہوں۔ اور ایک سے اصطلاح ایجاد کی کہ میں امتی نبی ہوں۔ لیتی امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ میری نبوت می موت کہ میات کے ماتحت ہو کر دی دوئی نبوت کیا ہے جب وہ کاذب ہوئے تو میں کیونکر سیا ہوں؟

ہوسکا ہوں؟

(٣) مختر طور پر چند مشتبہ باطل اور نامحقول عقائد جو مرزا قادیانی نے فالص نور اسلام میں داخل کے درج کے جاتے ہیں تا کہ میاں محود قادیانی اور ان کے مریدوں کو معلوم ہو کہ پھوٹکوں سے بعنی باطل تاویلات سے کس نے نور اسلام کو بجھایا ہے؟ اولادِ خدا کا مسئلہ علی اسٹلہ بروز کا مسئلہ عود بعنی رجعت یا بعثت ٹانی مجمع اللہ عام امتوں مسئلہ مسئلہ اہل قبلہ کو کافر کہنے کا مسئلہ صفات باری میں شریک ہونے کا مسئلہ اہل قبلہ کو کافر کہنے کا مسئلہ صفات باری میں شریک ہونے کا مسئلہ اہل قبلہ کو کافر کہنے کا مسئلہ صفات باری میں شریک ہونے کا مسئلہ اہل قبلہ کو کافر کہنے کا مسئلہ صفات باری میں شریک ہونے کا مسئلہ اور جیسا کہ ان کا الہام ہے کہ اے غلام احمد قادیانی اب تیرا یہ مرتبہ ہے کہ جس چیز کا تو ادادہ کرے صرف اس کو کہد دے ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ دیکھو الہام مرزا۔ انعما امرک اذا اور دت بیشی ان تقول له کن فیکون (یعنی مرزا قادیانی کو کن فیکون کے افتیارات حاصل سے ) (حقیقت الوی می ۱۵ افزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) خالق زمین و آسان ہونا کو ایسے باطل عقائد سے اہل اسلام نے ۱۳ سو برس کے عرصہ میں جو صاف کیا تھا پھر دوبارہ مرزا تادیانی نے دافل کیا ۔ مگر دوئی ہے ہے کہ سے موجود ہوں اور نور اسلام کو تمام دوبارہ مرزا تادیانی نے دافل ہوایا ناقص د مکدر ہوا؟

چھٹی دلیل: " مُو الَّذِی اَرُسَلَ رَسُولَهٔ بِالْهُدای وَدِیْنِ الْحَقِ لِيظهرهُ عَلَى الدِّیْنِ عَلَمَ الدِّیْنِ عَلَی الدِّیْنِ عَلَی الدِّیْنِ عَلَی "دُوه فعا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور وین حق کے ساتھ بھجا تا کہ اس کو عالب کر دے سب دینوں پر۔" اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میج موجود ہی کا ذکر ہے کیونکہ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت میج موجود کے حق میں ہے کونکہ اس کے وقت میں اسلام کو باقی اویان پر غلبہ مقدر ہے۔ چنانچہ واقع ت نے بھی کیونکہ اس کے وقت میں اسلام کو باقی اویان پر غلبہ مقدر ہے۔ چنانچہ واقع ت نے بھی

اس بات کی شہادت دے دی ہے کوئکہ اس زمانہ سے پہلے اشاعت دین کے ایسے سامان موجود ند تھے جو اب ہیں۔ مثل ریل تار دخانی جہاز ڈاک خان مطابع اخبارات کی کثرت علم کی کثرت تجارت کی کثرت جس کی وجہ سے ہر ایک ملک کے لوگ إدهر أدهر پھرتے ہیں اور ہرایک مخص اینے گھر جیٹھا ہوا حاروں طرف تبلیغ کر مکتا ہے۔''

الجواب: خدا تعالى نے سى بات ميال محمود كے مند سے نكلوا وى ب جس نے خود ہى سرزا قادیانی کے دعویٰ پر پانی چھیر دیا ہے۔ اس آیت میں صاف لکھا ہے کہ وہ رسول صاحب شریعت ہو گا اور ایک ایبا وین اینے ساتھ لائے گا کہ جو تمام دینوں پر غالب ہوگا۔ مرزا قادیانی اور تمام مرزائوں کا (خواہ قادیانی جماعت سے ہوں یا لاہوری جماعت سے) اس بات پر اتفاق ہے کہ مرزا قادیانی کوئی نیا دین نہیں لائے اور نہ کوئی کتاب ہی ساتھ لائے بلکہ ان کا ند ب بیر تھا کہ وہ اس دین کے تابع تھے جو محمد ملطق ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ وہ خود ازالہ اوہام میں لکھتے ہیں \_

فرقان و پغیبریم عشاق بدیں آمدیم و بدیں بگذریم ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب بیہ ہے کہ لا المہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ ہمارا بدیں بگذریم

اعتقاد جوہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بنضل و تونیق باری تعالی اس عالم گزران ہے کوچ کریں گے۔ یہ ہے کہ حفزت سیّدنا ومولانا محد مصطفے ﷺ خاتم النبين وخير المرسلين ہيں جن كے ہاتھ سے المال دين ہو چكا اور وہ نعت بمرتبد اتمام بينج چی جس کے ذریعہ سے انسان راو راست کو اختیار کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سادی ہے اور ایک معسند یا لفظ اس کی شرائع یا حدود اور احکام و ادامر سے زیادہ نہیں ہوسکتا اور نه تم موسكتا ہے۔ اور اب كوئى اليى وحى يا الهام منجانب الله مونبيس سكتا جو احكام فرقانى كى ترميم يا منيخ ياكس ايك حكم كا تغير و تبدل كرسكا مو- الركوئي ايها خيال كري تو وه ماري نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔

(ازاله اوبام ص ١٣٦ زيرعنوان "بهارا ندب " خزائن ج ٣٥ م ١٤٩\_١٢٩) . جب مرزا قادیانی کوئی دین ہی ساتھ نہیں لاے اورای دین محمری کو ذرایعہ

نجات خیال کرتے تھے تو پھر انصاف ہے بتاؤ کہ مرزا قادیانی اس آیت میں جو رسول.

ہے وہ کس طرح ہوئے وہ تو انکار کر رہے ہیں۔ ع "من نیستم رسول و نیاور دہ ام كتاب" كم مين ندرسول مون اور ندكوئى كتاب ساته لايا مون بيم يجه خوف خدا كرنا عاہے کہ کس کورسول بنا رہے ہو جو خود انکاری ہے؟ دوم واقعات بتا رہے ہیں کہ کل ادیان پر غلبہ س کے دین کا ہوا؟ محمد عظیہ کے دین کا جس کے غلبہ کا اعتراف خالفین اسلام بھی کرت ہیں جاہے وہ تعصب سے کہیں کہ تلوار سے غالب آیا۔ مگر غالب آنا ا بت ہوا۔ مرزا قادیانی کا اوّل تو کوئی جدید وین بی نه تھا اور نه ان کے وقت وین اسلام کو دوسرے دینول پرکوئی امتیازی غلبہ حاصل جوا۔ مرزا قادیانی کے من گفرت دین کو یعنی مسیح موعود ہونے کو نہ تو کسی آر رہے نے مانا نہ کسی عیسائی نہ سکھ نے مانا بلکہ علمائے اسلام ے بھی کی نے نہ مانا تو پھر غلبہ کے معنی کیا ہوئے؟ اگر مانا تو صرف انھوں نے مانا جضوں نے قرآن کریم اور محمد عظام کو بہلے ہی سے مانا ہوا تھا۔ اس میں مرزا قادیانی کی کوئی خوبی نبیس کیونکہ ان کا جادو صرف انبی لوگوں پر چلا جو قرآن ادر محمد عظیۃ کو مانے ہوئے تھے اس لیے اس کو ہرگز غلبہ یا کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ غلبہ تب تھا کہ آریہ یا عیسائی مرزا قادیانی کو مانتے۔ پس بی غلط ہے کہ مرزا قادیانی کے وقت میں غلبہ دین مقدر تھا۔ کیا غلبدای کا مام ہے کہ چار غداجب مقابل میں سے ایک پر بھی غلبہ نہ ہوا؟ کیا عیسائیوں پر مرزا قادیانی غالب آئے اور عیسائیوں نے ان کامنے موعود ہونا مانا؟ ہرگز نہیں۔ کیاکی برہموساجی نے مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر خدا کے لیے بتاؤ کہ غلبہ آپ کس جانور کا نام رکھتے ہیں جو مرزا قادیانی کو حاصل ہوا؟ اگر کہو کہ مرزا قادیانی کو مسلمانوں میں سے بعض مخصوں نے مسیح موعود ماناتو سے بالکل غلط ہے کیونکہ غلبہ وہ ہے جس كالله بهارى مور اگر جاليس كرور مسلمانول ميس سے چند كسان جوقر آن ادر محمد عظاف کو پہلے بی مانتے تھے مرزا قادیانی کو قرآن اور محد علی کا بیرو مجھ کر مرزا قادیانی کے مرید ہو گئے تو اس میں مرزا قادیانی کا کچھ غلبہ نہیں اور دوسرے وینوں پر اسلام کے دین كاكوكى غلبه نبيس موار باقى رما آپ كا بيكهنا كه چوتكه رميل تار وخانى جهاز واك خان مطالع (چھاپے خانے) اخبارات کی کثرت تجارت کی وسعت و دیگر ایجادات وغیرہ کا اجرا مرزا قادیانی کے وقت میں ہوا۔ یا بقول مرزا قادیانی ان کے واسطے ضدا نے آسانی حربے دیے اس سے تو مرزا قادیانی کی نالائقی ثابت ہوتی ہے کہ یہ اسباب اور حرب تو ضدائے مرزا قادیانی کے واسطے پیدا کیے تاکہ اسلام کو غالب کریں۔ گر ان اسبابول اور حربوں سے خالفین اسلام نے فائدہ اٹھا کر مرزا قادیانی کو ہی مغلوب کیا۔ اس کی مثال

این نالائق جرنیل کی می ہے، جس کو بادشاہ توپ خانے اور رسالے دے کر ویشن سے الزنے اور مارنے کے واسطے روانہ کرے اور ویٹن اس جرنیل سے وی توپ خانے اور رسالے چھین لے اور صرف چھین ہی نہ لے بلکہ انہی رسالوں اور توپ خانوں اور سامانِ جنگ ے اس جرنیل کو شکست فاش دے اور بیمغلوب ہو کر وشن سے درخواست صلح کرے۔

بعینہ یمی حال مرزا قادیانی کا ہے کہ خدا تعالی نے بقول میاں محمود قادیانی ریل تار ڈاک فان اخبارات و چھایہ فانے مرزا قادیانی کے واسطے بنائے تھے یا یوں کہو کہ مرزا قادیانی کو عطا کیے کہ اینے دین کوکل دبیوں پر غالب کرو۔ گر آریوں عیسائیوں اور سکھوں اور

برہموں نے وہی آلات مرزا قادیانی سے چھین کر مرزا قادیانی پر بی استعال کر کے مرزا

قادیانی کو ایسا مغلوب کیا که سب متھیار ڈال کر آریوں کو پیغام صلح دیا اور اس قدر این مغلوبیت ظاہر کی کہ ان کے وید کو خدا کا کلام شلیم کیا ادر ان کے بزرگوں کو نبی مانا۔ صرف زبانی عی نہیں مانا بلکہ کرش جی جو تناسخ کے قائل اور تیاست کے مکر تھے اور اعمال كى جزا وسزا بذريعه اواكون مانت تھے۔ مرزا قاديانى خود كرش كا ادتار بن كے۔ چنانچه

گتا میں جو کرشن جی کی اپن تصنیف ہے جس کا ترجمہ فیضی نے کیا ہے تکھا ہے ۔

كند تناسخ دا*ورش* بقيد بانواع قالب درون

تنہائے معبود در بته به ... بخم مگ و خوک در میردند ... و قد ت

یعنی گنابگاروں کو خدا تعالیٰ قید تناسخ میں لاتا ہے اور قشم فتم کے قالب میں بداتا ہے حتی کہ کتے اور سور کے جسم میں لاتا ہے (گیتا متر جمہ فیضی ص ۱۲۲) پھر صاف لکھا

ے جس طرح انسان پوشاک بداتا ہے ای طرح آتما بھی مینی ردح بھی ایک قالب (بدن) سے دوسرے قالب (بدن) کو قبول کرتی ہے (اشلوک ۱۲۲ ادھیاے ایگا) مرزا قادیانی کرش جی کی محبت اور متابعت تامه میں ایسے فنافی الکرش ہوئے کہ کرش کا اوتار

بن گئے۔ ان لفظوں میں کرش ہونا قبول کیا ہے۔"(حقیقت روحانی کے رو سے) میں كرش بھى ہوں جو ہندوؤں كے اوتاروں ميں سے ايك اوتاريعنی نبی تھا۔' (يكبر سالكوث

ص ٣٣ خزائن ج ٣ ص ٢١٨) اور اوتار كے معنی نبی كے قبول كيے۔ اب كوئی مرزائی بتائے کہ رید دین کا غلبہ ہے یا مغلوبیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاک خانہ وریل و تار دغیرہ اسباب ترتی کے ملے تو مرزا قادیانی کو مگر ان سے فائدہ اٹھایا سوای دیائند صاحب نے جوبانی

آ ربیساج تھے اور ان کو انہی اسباب کے ذریعہ وہ کامیابی ہوئی کہ مرزا قادیانی کے خواب میں تھی نہ آئی۔ یعنی ای ریل عار ڈاک خانہ و چھاپہ خانہ کے ذریعے سے اس قدر کتابیں اور اشتہارات عیمائیوں اور آریوں نے اسلام کی تردید میں شائع کیے کہ مرزا قادیانی سے بدرجہا زیادہ تھے۔ پھر اس ناکامیابی کا نام کامیابی کیوئر درست اور صدافت کا معیار ہوسکتا ہے؟ "برعس نہند نام زنگی کافور۔" شاید کوئی مرزائی کہہ دے کہ مرزا قادیانی روصانی طور پر غالب آئے اور بحث مباحثہ میں کتابیں تکھیں تو بیہمی غلط ہے کیونکہ کتابیں تو عیسائیوں کے رد میں ہمیشدمسلمان لکھتے چلے آئے ہیں۔ سرسید، مولانا رحت الله مرحوم، مولوی چراغ صاحب اور حافظ ولی الله مرحوم کے نام بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ ان بزرگوں کی کتابیں و کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے چھ بھی نہیں کیا۔ اگر کچھ کیا تو اپنی خاطر کیا کہ وفات عیسی اللہ ابت ہو اور خودعیسی بنوں۔ پس مرزا قادیانی نے اپنی ہی ذات کی خدمت کی۔ مرزا قادیانی کی کوئی کتاب نہیں جس میں ان کی اپنی تعریف نہ ہواورعیلی کی وفات کا ذکر نہ کیا ہواور بیصاف ہے کہ اس سے اپن دوکان چلانے کی غرض تھی کہ مسلمان میری بیعت کریں اور چندہ دیں اسے کوئی عقمند اسلام کی خدمت نہیں کہہ سکتا۔ براہین احدید۔ سرمہ چھم آرید۔ شحنہ ہند ست بچن کے مقابل آربول اور عیمائیوں کی طرف سے انہی چھاپہ خانوں ڈاک خانوں اور اخبارات کے ذریعے سے آ ریوں اور عیسائیوں نے ایس بدزبانی اور ہتک اسلام کی کہ مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ اوّل عليم نور الدين قادياني جيخ المح اور ايس مغلوب موس كمسلح كى درخواست كيك کسی آریہ نے بھی کسی اسلامی نبی یا کسی اسلامی آسانی کتاب کو مانا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کس قدر طفل تسلی اورسادہ لوحی ہے کہ ہم بیت لیم کر لیس کہ مرزا قادیانی سب ادیان پر عَالِب آئے؟ حالانکہ وہ مغلوب ہوئے اور وہ سجا رسول الله عظافہ جس کے غلیم کا شہوت تمام دنیا میں ظاہر و روش ہے۔ اور خالفین بھی اقرار کرتے ہیں کہ دہ غالب آیا اور اپنے دین اسلام کو اس نے غالب کیا اس کی اشاعت اور تبلیغ کو ناتص اور ناتمام بنا دیں اور ایک مخص جس نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ کوئی دین بھی ساتھ نہیں لایا نہ اس نے اپنے دین کو غالب کر کے دکھایا اسے اس آ ہت کا مصداق بنائیں کورچشی اور سیاہ دلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مخلوق برتی کا جن سر پر سوار نہیں تو اور کیا ہے؟ جو ایسے با دلیل دعاوی کرتا ہ آ خر جوت دیے سے عاجز ہو کر شرمسار ہوتا ہے۔ بفرض محال اگر بیسلیم بھی کر لیں كه بيه غلبه عورتول والابي غلبه تهاكه جو فريق مخالف كو زياده كاليال دي وه كأمياب سمجما

جائے تو اس میں بھی مرزا قادیانی ہی مغلوب ثابت ہوئے۔ جیبا کہ صلح کی درخواست سے ظاہر ہے جو انھوں نے مقابلہ سے عاجز آ کر مخالفوں سے کی۔ اور اگر میدان مناظرہ و بحث کی طرف دیکھا جائے تو مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں کومغلوب ہی یاتے ہیں۔ مرزا قادیانی دیلی کے مناظرہ میں مغلوب ہوئے۔ لدھیانہ کے مباحث میں مغلوب ہوئے امرتسر کے مباحثہ میں مغلوب ہوئے۔حضرت خواجہ پیرسیدمبرعلی شاہ صاحب ادام الله فیو من (نور الله مرفد بم) کے مقابلہ برگھر ہے ہی ند نکلے۔ فروری ۱۸۹۲ء میں لاہور میں جناب مولانا محمد عبدالكيم صاحب سے مباحثہ ہوا اس ميں عاجز آ كرتحريى اقرار ديا كه ميں آ ئندہ اپنی کتابوں فتح اسلام واوضیح المرام میں اصلاح کر دوں گا کہ میں نبینہیں ہوں۔ ( دیکھواشتہار مرزا قادیانی ۳ فروری ۱۸۹۲ء مجموعه اشتہارات ج اص ۳۱۳ ) اب مرزامحود قادیانی بتاکیں کہ اگر اس کا نام غلبہ ہے تو پھر شکست کس کو کہتے

میں؟ مرزا قادیانی کے مرید و پیرو جب بھی بحث کرتے میں تو مغلوب ہی ہوتے ہیں۔ . میر قاسم علی نے تین سو رویبیہ کی شرط ہار کرمغلوبیت ٹابت کی۔مولوی غلام رسول مرزائی نے امرتسر میں مولوی ثناء اللہ سے بحث کر کے مغلوبیت ثابت کی۔ رسالہ بنڈیل نکالنے میں ایک مرزائی انجمن (یک مین ایسوی ایش لاہور) ہماری انجمن تائید اسلام لاہور کے مقابل مغلوب ہو کر نیست و نابود ہوگئی۔ عدالتوں میں مقدمات کر کے چیف کورٹ اور بائی کورٹ تک ناکامیاب ہوئے حال ہی میں مسجد کا ایک مقدمہ ہائی کورٹ بہار میں ہارا اور نا کامیاب ہو کر افتاں و خیزاں عدالت ہے آئے۔ گر دروغ بافی وتعلّی یہ ہے کہ محمد ﷺ تو کامل طور پر غلبہ دین کا نہ کر سکے اور وہ غلبہ دین مرزا قادیانی کے وقت میں مقدر تھا۔ جو خمص کچ کوجھوٹ ادر جھوٹ کو کچ سمجھے تو پھر اس کے سواہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں \_ ستم کو جو کرم سمجھے جفا کو جو عطا سمجھے

دعاً ول سے نکلی ہے کہ اس بت سے خدا سمجھے تعجب ہے کہ مرزا قادیانی تو اقرار کریں کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ سوائے قرآن

اور محمر علی کے کوئی اور راستہ نہیں اور یہی ذریعہ نجات ہے۔ مگر ان کے فرزند رشید مرزا محمود قاویانی ان کی تردید کریں کہ جب تک میرے باپ کو نمی نہ مانو تب تک نہ تم مسلمان ہو اور نہ تہاری نجات ہے اور نہ ہی وہ اسلام جو اس سو برس سے جلا آیا ہے تمام و کامل ہے اور نہ ہی وہ خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ جب تک مرزا قادیانی کو دسیلہ نہ بنایا جائے اور وسلہ بھی ایا کہ اگر تین ماہ تک قادیان میں چندہ نہ پنچے تو بیعت سے خارج

اور جماعت (مرزائی) سے علیحدہ سمجھا جائے اور باقی امت محدید کی طرح (نعوذ بالله من الهفوات) كافرسمجها جائے۔ يہ تو محمد عليك كى صاف معزولى ہے كہ اب ان كى متابعت كچھ

فائدہ نہیں دیتی اور نہ ذرایعہ نجات ہے۔ الله تعالی قادیانی جماعت پر رحم کرے۔ ندہب اسلام میں ہزاروں فرقے ہوئے اور کی ایک مدمی رسالت و نبوت و مہدویت بھی ہوئے

گر کسی نے آج تک محمد رسول اللہﷺ کو ایبا معزول نہیں کیا تھا جیبا کہ قادیانی جماعت نے (برعمهم الفاسد) کیا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی و رسول نہ مانے خواہ وہ کیسا

بی قرآن و سنت کا پیرو ہو، اس کی نجات نہیں اور وہ کافر ہے کیونکہ (ان کے زعم باطل میں ) اسمہ احمد والی پیشگوئی قرآن کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے اور ۱۳ سو برس

تک تمام ملمان غلطی سے محمد عظی کو سیا نبی و رسول مانتے چلے آئے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی وہ اب آیا۔ (نعوذ باللہ)

شفاعت والی حدیث میں جو لکھا ہے کہ جتنی دیر تک خدا تعالی جاہے گا میں

تجدہ میں رہوں گا پھر اللہ تعالی فرمائے گا۔ یا محمد ارفع رأسک سل تعط و اشفع تشفع. (مسلم ج اص اااعن الى هريرة باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار) ليعني ال محمد علی سر اٹھاؤ جو مانکو کے ملے گا اور جس کی شفاعت کرو کے قبول ہو گی۔ اور حدیث

کے اخیر میں لکھا ہے کہ یہی قائم ہونا ہے مقام محود میں جس کا وعدہ قرآن میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مقام محمود میں کھڑے ہو کر محمہ ﷺ اپنی امت کی شفاعت کریں گے یا

غلام قادیانی کی امت کی؟ اور شفاعت کرنے والے محمہ ﷺ ہوں گے یا غلام احمد قادیانی

زمانه میں تجارت کابہت زور ہو گا۔ لوگ وین کو بھلا کر دنیا کی تجارت میں لگے ہوں گے۔ چنانچہ یمی وہ زمانہ ہے جس میں دنیا کی تجارت کی اس قدر کثرت ہے کہ پہلے کی زمانہ میں نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیح موعود نے ان الفاظ میں بیعت لی کہ' کہو میں

ہو گا؟ اگر غلام احمد ہو گا تب تو وہ اس پیشگوئی کا مستحق یہی ہوسکتا ہے اور اگر مقام محمود

وین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔' پس یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ ان آیات میں حضرت مسيح موعود كاعلى ذكر ہے۔" (انوارخلافت ص ۴۸) الجواب: اس متم كى عقل كے لوگ پہلے بھى گزرے بيں جن كو قرآن كى آيات سے ابنا

مطلب ملتا تھا اور کمنا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے بیکہ درجان فگارم چشم بیارم

پيدا ميشود ازو د ريندارم

ے دکھائی دیتا ہے میں مجھتا ہوں کہ تو بی ہے۔میاں محمود قادیانی کو آینے باپ مرزا غلام

احمد قادیانی کی رسالت کا اس قدر جوت قرآن سے ملتا ہے کہ ہرایک آیت سے مرزا

قادیانی کی رسالت ثابت ہے اور ہر ایک آیت قرآن مجید مرزا قادیانی کے زبانہ اور ان

کی ذات کے واسطے تھی ہے تو پہلے ضدا تعالی سے (نعوذ باللہ) غلطی ہوئی کہ ۱۳ سو برس

يهل قرآن نازل كر ديا۔ اور جس كي طرف قرآن نازل كرنا تھا وہ بيدا نه ہوا۔ اس ليے

قادیانی خدا کوسا سو برس کے بعد پھر ددبارہ قرآن نازل کرنا بڑا کیونکہ وہ رسول جس کی بثارت حضرت عيسلٌ نے دی تھی ابسا سو برس بعد پيدا ہوا۔ يا خدانے جان كرعدا انى مخلوق كو مراه كيار كيا يه فرمانا مرزامحود قادياني كا اس لطيفه سے برده كرنبيس ب كه "قرآن تو حضرت علیؓ پر اترا تھا اور رسالت بھی انہی کے واسطے تھی لیکن جرائیل کے غلطی سے محمظ کورسالت دے دی اور قرآن بھی انہی کے حالہ کر دیا۔'' اب زبانہ روتنی کا ہے اور الحاد بھی قدرے عقل سے ہوسکتا ہے چونکہ وہ زمانہ سادہ لوی اور کم عقلی کا تھا اس لیے بجائے خدا تعالی کو الزام دینے کے جرائیل کو طرم بنایا گیا حالانکداسے بیجنے والا خدا تعالی . تعار لیکن مرزامحود قادیانی نے اس غلطی کو بھی نکال دیا ہے کہ اصل غلطی کرنے والا (نعوذ

بالله) خدا تعالى ہے كيونكه مخاطب اور اصل مصداق تو غلام احمد قاد ياني تھا مگر الله تعالى نے باوجود دعوى علام الغيوب كے محمد بن عبدالله عظا كوسا سو برس بہلے خطاب كر ديا ہے۔

جب بی تعلیم نہ تھی اور محمد عظی نے آخرت کی تجارت نہ بتائی تھی صرف مرزا قادیانی نے بى بتاكى اور مرزا قاديانى بى اس امر بربيت ليت تف كددين كودنيا برمقدم ركهول كا- تو ١٣ مو برس تك جو اس قدر ادلياء الله تارك الدنيا كزرے بين انھوں نے كس كے ہاتھ پر بیعت کر کے دین کو دنیا پر مقدم کیا۔ دوم! وہ دین کس طرح کامل ہوسکتا ہے جس میں

4

اب ہم مرزامحود قادیانی سے دریافت کرتے ہیں کہ محمظ کے زمانہ میں

لینی اے محبوب تو میرے دل اور آ تکھول میں ایبا سایا ہے کہ جو کچھ بھی دور

اس قدر کی ہے کہ اس کو آخرت کی تجارت کی خبر تک نہیں۔ وہ اینے تمام پیروؤں کو صرف ونیاوی تجارت کی طرف جھاتا ہے۔ سوم! اَکُملُتْ لَکُمُ دِیْنَکُمُ جوقر آن میں ہے غلط البت ہو گا کیونکہ جو دین تجارت دنیا ہی بتا دے وہ ناقص ہے۔ دین کی نعمت میں اس قدر کی تھی کہ دنیا پر دین مقدم کرنا نہیں بتایا گیا۔ وہ ۱۳ سو برس بعد بتایا جانا تھا تو خدا تعالى كا يدفرمانا كم أتُممَتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي بَعِي غلط موار جِهارم! مرزا قادياني كا (ازالد ادہام ص سات خوائن ج سوس ١٤٠) میں میلکھنا بھی غلط ہے کہ ' المال دین ہو چکا اور وہ دین محمظة اور قرآن كا دين ہے۔ "مرزا قادياني كويدكهنا جاہے تھا كه ميرے آنے سے دین کامل ہوا اور میں نے تعلیم وی کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھو اور ناقص دین کو کامل کیا۔ پنجم! یہ دھکوسا واقعات کے بالکل برطاف ہے۔ ذیل کے دلائل قاطعہ دیکھو۔ اوّل۔ مرزاً قادیانی نے خود پندرہ روپیر کی ملازمت چھوڑ کر کتابیں تالیف کرنے کی دوکان کھولی اور ان کو رات دن مخالفین کے جواب لکھنے کی فکر رہتی کیونکہ وہ جمعیت خاطر کے دشمن تھے جس کے سبب مرزا قادیانی نمازیں بھی وقت پر نہ پڑھنے باتے اور جمع صلو تین پرعمل كرتے۔ شب بيدارى اور ذكر وشغل بارى تعالى تو دركنار جو مخص فريضه نماز بھى وقت پر ادا نه کرے کوئی کہه سکتا ہے کہ ایسے مخص نے دین کو دنیا پر مقدم کیا؟ ہرگز نہیں۔ دوم۔ مرزا قادیانی نے پیری و مریدی کی دوکان کھول کر جس قدر روپید کمایا اس کا وہ خود اقرار كرتے بيں كه جس جگه مجھ كو دس روپ ماموار آمدنی كى اميد ندھى اب تك تين لاكھ روییه آچکا ہے۔ (حقیقت الوی ص ۱۱۱ خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۱) علاوہ برآ ل تالیفات کتب کا روپی لنگر خانے کا روپی کالح کا روپی منارے کا روپید وغیرہ وغیرہ حیاوں سے جو روپیدلیا جاتا ہے اور اپنی جائداد بنائی۔ یہ وین کو دنیا پر مقدم کیا یا دنیا کو دین پر مقدم کیا؟ کوئی ونیاوی تجارت الی نہیں کہ تاجر کو الی ترقی نصیب ہو۔ کوئی بھی دنیاوی تجارت الی بتا سكت موجس مين بغير زحمت سفر وخريد وفروخت صرف كمر بيني كتابون كي فروخت وفيس بیت سے تاجر مالا مال ہو سکے؟

لطیفہ: ایک ترک مرزا قادیانی کی زیارت کو گیا۔ جب واپس آیا تو لوگوں نے بوچھا کہ ولال کیا کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ "تیغیمر کتب فروشان است." ایس دنیاوی کامیابی تو کسی کسب و تجارت میں نہیں۔ البذا مرزا قادیانی کے الفاظ بیعت کا شاید بید مطلب ہو کہ''دین کے بہانہ سے دنیا کماؤ۔'' لینی دنیا کمانے کے لیے بھی دین ہی کو مقدم رکھوں گا گویا کہ دین کے بہانہ سے دنیا کماؤں گا۔سوم۔مرزا قادیانی کی خوراک و

لباس و مکان و رمائش و دیگر تکلفات و اخراجات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی آرام کو

ہوتا ٹابت نہیں کرتے۔

کڑے طلائی قیتی ۵۵۰ رویے۔ کڑے خورد طلائی قیتی ۲۵۰ رویے۔ ۲۴ عدد

۰۰۰ رویے۔ یونچیال طلائی م عدد ۱۵۰ رویے جوجس اور مونگی معدد ۱۵۰ رویے۔ جسال كلال ٣ عدد طلاكى ٢٠٠ روكي عيائد طلاكى ٥٥ روكي باليال جزاؤ سات عدد ١٥٠ روپید نقه طلائی ۴۰ رو پے۔ ککه طلائی خورد ۲۰ رو پے ۔ حاکل ۲۵ روپے بونچیاں خورد طلائی

مریدوں سے تو بیعت کی جاتی ہے کہ''دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔'' مگر خود

اب حفرت سرور عالم محمد علية كم مختصر حالات لكص جات بين (جن كي

مرزا قادیانی اس سے منٹلی سے کیونکہ انھول نے کی سے بیعت نہیں کی تھی۔ لہذا آپ کا

نبت مرزامحود قادیانی کا خیال ہے کہ ان کی تعلیم یہ نہتی کہ دین کو دنیا ہر مقدم رکھو) تا کہ آ ب کومعلوم ہو جائے کہ مرزامحود قادیانی نے یا تو جان بوجھ کر دھوکا دیا ہے یا انھیں

(١) ٱنْخَصْرِت ﷺ كَى دَعَا بِهِ شَمَى يَا رَبِّ اَجُوْعُ يَوْمًا وَاشْبَعُ يَوْمًا فَامَّا الْيَوْمَ الَّذِي ٱجُوعُ فِيْهِ فَٱتَضَرَّعُ اِلَيْكَ وَادْعُوكَ وَامَّا الْيَوْمَ الَّذِي اَشْبَعُ فِيْهِ فَاحْمِدُكَ وَالْنِي عَلَيْكَ. يعنى اللي اليك دن مين جوكا ربول اور ايك دن كھانے كو طے بھوك ميں

تیرے سامنے گڑ گڑا کر رویا کروں اور کھا کر تیری حمد و ثنا کیا کروں۔ (شفاص ۱۲)

(ماخوذ از کلمه فضل رحمانی بحواله نقل رجسری ص ۱۳۲۱ ۱۳۳۷)

۲۲ عدد ۲۵ روپ۔ بندی طلائی ۴۰ روپے۔سیپ جراؤ طلائی ۷ روپے۔

شیخ سعدیؓ نے خوب فرمایا ہے \_ تڑکِ دنیا بمردم بیم سم و !

عمل ضروری نه تھا۔

سيم

و غريال - باليال ٢- نسبيال ٢- يريل ٢- بالم تفترك ينوال ٢- كل قيمتي ١٠٠ روي - كنكن

طلائی ۲۲۰ رویے۔ بند طلائی قیمتی ۱۰۰ روییے۔ کنٹھ طلائی ۲۲۵ رویے۔ جمنان خورد طلائی

عمل مریدوں کا تھا اور نہ بی خود بدولت (مرزا قادیانی) کاعمل تھا کیونکہ مرزا قادیانی کے سونے کے زیورات جن کی فہرست ذیل میں دی جاتی ہے۔ مرزا قادیانی کا تارک الدنیا

مقدم رکھتے تھے۔ بیصرف مریدوں کے واسطے تھا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں۔ نہ تو کیہ

(۲) حفرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں۔ ایک ایک مہینہ برابر ہمارے چو کھے میں آگ روثن نہوتی حضرت مصطفیٰ علیہ کا کنبہ پانی اور تھجور پر گزارہ کرتا۔

( بخاري كتاب الاطعمة عن عائشة ص ٨١١ )

(۳) حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم ﷺ نے مدیند آ کر تین دن برابر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ (بخاری ج ۲ص ۸۱۵ باب ماکان النبی ﷺ واصحابہ یاکلون ابواب الاطعمہ) (۴) نبی کریم ﷺ نے انتقال فرمایا تو اس وقت آ تخضرت ﷺ کی زرہ بغرض غلہ ایک میبودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ (رحمة اللعالمین ج اص ۲۹۰)

(۵) آنخفرت سی نظی نزع کی حالت میں تھے۔ آپ سی نے نے جو اخیر خطبہ فرمایا اس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔ ''لوگو! مجھے یہ ڈرنہیں رہا کہتم مشرک بن جاؤ کے لیکن ڈریہ ہے کہ دنیا کی رغبت اور فتنہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ جیسے کہلی اشیں ہلاک ہو گئیں۔

(از رجمة اللعالمين ج اص ٢٨٥ بحوالد مسلم عن عقبة بن عامر)

(۲) تیسری شرط بیعت کی۔ میں امور حق میں نبی کریم علیہ کی اطاعت بقدر استطاعت کروں گا۔ ناظرین! سپا رسول تو بقدر استطاعت اقرار لیتا ہے گر جمونا رسول بناوئی طور پر بیعت لیتا ہے کہ دنیا پر دین کو مقدم کروں گا حالانکہ نہ خود اس نے ایسا کیا اور نہ اس کا کوئی مرید کر سکا۔

(2) خدا اور رسول خدا کی محبت اسے سب سے بڑھ کر ہو۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دین کو دنیا و مافیہا پر مقدم رکھوں گا۔ ان الفاظ میں رسول اللہ عظیہ بعت لیتے تھے۔
(۸) عن ابن عمر قال اخذ رسول الله عظیہ بمنکبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عا بوسبیل. (رواہ ابخاری صدیث ۱۳۱۲ باب قول النی علیہ کن فی الدنیا کا کم غریب) روایت ہے ابن عمر سے کہا انھوں نے کہ پکڑا رسول خدا عظیہ نے بعض بدن میرا یعنی دونوں مونڈ ھے۔ پس فرمایا کہ رہ تو دنیا میں گویا کہ مسافر ہے تو یا گزرنے والا راہ کا اور گن بیں اور سب سے گزر گئے ہیں اور مشابہت کرنے کے ساتھ زندگی میں نیج علم مردہ کے ہے۔'

ناظرین! دیکھا مرزامحود قادیانی کس قدر دلیر بین کہ محمد رسول الله الله بی جمعوں نے دنیا و مافیها کو قبول نے دنیا و مافیها کو قبول کیا اور دنیا کو لات ماری۔ اس کو تو (نعوذ باللہ) دین دنیا پر مقدم کرنا نصیب نه ہوا اور مرزا قادیانی نے (باد جودیکه ہر حیلہ سے دنیا کمائی اور لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑی) دین کو دنیا پر مقدم کیا؟ حالا ککہ دنیا جانتی ہے ، سالے

كه مرزا قادياني جبيها طالب دنيا كوئي نه تها- وكالت كا امتحان انھوں نے اس واسطے ديا تھا که دین کو دنیا برمقدم کروں گا؟ شرم!

اَيِكَ صَمَىٰ بَاتَ: تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ بِامْوَالِكُمُ ﴿ وَٱنْفُسِكُمُ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ. لوكوا تم الله اور اس كے رسول عَلَيْكَ ير ایمان لاؤ اور اللہ کے رائے میں جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ بیتمھارے

ليے اچھى بات ہے اگرتم جانے والے ہو۔ ' (انوار خلافت ص ۴۸)

الجواب: ان آیات کو پیش کر کے تو آپ نے مرزا قادیانی کی رسالت پر بالکل بانی چیر دیا ہے۔ سیج ہے انسانی منصوبہ نہیں چل سکتا۔ ان آیات میں مال و جان سے جہاد کرنے

كا حكم ہے اور وہ سے رسول كى نسبت تھا جس نے عمل كر كے وكھا ديا۔ جھوٹے رسول نے نقل تو ساری اتاری مگر اگریزوں کے ڈر سے نفسی جہاد سے ایسا تھم عدول ثابت ہوا کہ

اس کو حرام کر دیا۔ (دیکھوتخذ گولز ویہ س ۲۲ خزائن ج ۱اص ۷۷) کہ میں اور میرے مرید جہاد

کو حرام سمجھتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ آنے والا رسول محمد عربی ﷺ تھا جس نے جہاد تقسی بھی کیے۔ مرزا قادیانی نے نہ جہادنشی کیا نداس آیت کے مصداق ہے۔ آ مُحُويِي دَلِيل: اس كے بعد فرمایا یا أَیْهَا الَّذِیْنَ امْنُوا كُونُوُا ٱنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ

عِيْسلى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِييْنَ مَنُ ٱنْصَارِىُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ ٱنْصَارُ اللَّهِ فَامُنَتُ طَّاتِفَةٌ مِّنُ بَنِيُ اِسُّرَائِيلَ وَكَفَرَتُ طَّائِفَةٌ ط فَاَيَّدُنَا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَى عَدُوّهِمُ فَاصُبَحُوا ظَاهِدِيْنَ٥ (اے وہ لوگو جو رسول پر ایمان لائے ہو۔ اللہ کے دین کے کیے مدد کرنے والے بن جاؤ جیا کمعیل بن مریم نے حوارین کو کہا تھا کہتم میں سے کون

ہے جو انصار اللہ ہو۔ تو انھوں نے کہا کہ ہم سب کے سب انصار اللہ ہیں ایس ایمان لایا بی اسرائیل میں سے ایک گروہ اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ پس ہم نے ان کی مدد کی جو ایمان

لائے اویر ان کے دشمنول کے پس وہ غالب ہو گئے۔) اس میں یہ دلیل ہے کہ آنے والا رسول لوگوں کو کہے گا کہ انصار اللہ بن جاؤ کیکن رسول کریم ﷺ کی ہیآ واز نہ تھی''اے

لوگو انصار اللہ بن جاؤ'' بلکہ آپ کے وقت میں مہاجرین و انصار کے دوگروہ تھے۔ ( انوار خلافت ص ۴۶) الجواب: ایک مخص ایک آکھ سے اندھا یعنی کانا تھا۔ اس کی ایک قرآن دان ملا سے ملاقات ہوئی جو مرزامحود قادیانی جیہا قرآن دان تھا۔ ملا صاحب نے فرمایا کہ تو کافر

ہے۔ کانا پیچارہ گھبرایا اور عرض کی کہ جناب میں کوئکر کافر ہول؟ میں تو قرآن اور محمد

رسول الله علي ير ايمان ركه مول ملا صاحب نے كہا كه قرآن ميں ہے كان مِن ، الْكَافِرِينَ جس كمعنى بير بي كه كانا آدى كافرول ميس سے ہے۔ميال محود قادياني بھي

قرآنی خاتم النمین کے مقابل این والد قادیانی کی رسالت قرآن سے ثابت کرنے کے واسطے قرآن مجید کے معانی وتفیر سب کو بدل دیا اور رسول گری کی ایسی عینک لگائی ہے

کہ ہرایک آیت ہے مرزا قادیانی کی رسالت نظر آتی ہے۔ اس آیت میں الله تعالی ان

مومنوں کو جومحم رسول الله عظی پر ایمان لائے تضحکم دیتا ہے کہ اے مسلمانو! تم الله تعالی

ای طرح محمد رسول اللہ ﷺ کی مدد کے واسطے تم جو صحابی رسول اللہ ہو حوار بین کی طرح مدد گار بن جاؤ۔ چنانچہ تاریخ اسلام بتا رہی ہے کہ مسلمانوں اور صحابہ کرام ؓ نے اس پر ایسا

عمل کر کے دکھایا کہ خضرت عیسی کے حوار پول سے بھی نہ ہو سکا تھا۔ اور صحابہ کرام ؓ و دیگر

انصار نے وہ امداد فرمائی کہ مال و جان و خوایش و اقارب غرض جو کھے تھا محمد رسول الله على يرقربان كيا اورعزيز جانيس اسلام كى امداد ميس لزا دي اور ووسر مسلمانول كى ایس امداد کی کہ جس کی نظیرا کناف عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ انصار د حمصہ الله علیم اجمعین نے مہاج ین مسلمان بھائیوں پر اس طرح مال فداکیا کہ آنخضرت عظی کے اشارہ پر ہر ایک انساری نے اپنا اپنا نصف مال اینے مسلمان بھائیوں کو دے دیا۔ دنیا میں کسی اور ندبب کے ابسار کا ایسا سلوک اور ہدردی ہے؟ ہرگز نہیں۔جیسی امداد اور اطاعت رسول كريم على كانسار نے كى كسى اور قوم كى طرف سے اليى نظير پيش ہو بكتى ہے؟ ہرگز

گرساا سو برس بعد میال محمود قادیانی کو (وه کارروائی جو بهوئی تھی اور مسلمان جو

انصار الله ثابت ہوئے) غیرمحل نظر آتا ہے کیونکہ رسول عظی جس کی امداد کے واسطے الله تعالی کا عظم تھا کہ کوئوا انصار اللهوه رسول ابسا سو برس کے بعد آیا ہے اور اصلی انصار بھی آب بی پیدا ہوئے (نعوذ باللہ) جس طرح وہ بنادٹی رسول عربی تھا اس طرح بناوٹی انصار تھے اصلی رسول ادر اصلی انصار تو اب آئے میں کیونکہ رید ایک آیت مُبَشِّرًا بوَسُولِ قرآن کی مرزا قادیانی کے حق میں ہے۔ (معاذ الله) یہ ایسی مثال ہے کہ ایک

کے انسار لینی اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاد اور آ گے تح یص دلانے کے واسطے نظیر کے طور پر حضرت عیسای کا قصنفل فرمایا جس کو ۱۹ سو برس گزر چکے مقصود اس قصہ کے ذکر کرنے کا یہ تھا کہ جس طرح حفرت عیلیٰ کی مدد کرنے کے واسطے حوار پین تھے

ا سے بی قرآن دان ہیں کہ جو کفریات چاہیں قرآن سے نکال لیتے ہیں۔ صریح نص

جائل جس كا نام محدموى بو كے كميرا نام خدا في محد اورموى ركھا ہے اور اصلى محد اورموى میں ہوں اور قرآن کی آیت فَلَمًّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيِّنَاتِ جوموی " کے حق میں ہے وہ اینے حق میں بتائے اور کیے کہ میں نی ورسول ہول کیونکہ قرآن میں محمد وموی میرا نام درج ہے۔ کوئی مسلمان اس محمد مویٰ کی یا وہ گوئی تشلیم کر لے گا؟ تو مرزامحود قادیانی کا استدلال بھی اس آ مت سے وہ مرزا قادیانی کے احمد رسول ہونے کانشلیم کر سکے گا۔ گر افسوس قرآن ہے یا خودرائی اور ہوائے نفس کی گھوڑ دوڑ کا میدان ہے؟ ادر لطف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہودی صفت کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے تو اس قدر تحریف و مھینج تان و تورات کے معانی وتفیر میں نہیں کی تھی جیسی کہ میاں محمود قادیانی نے دلیل پیش کی ہے

کہ چونکہ محمد رسول اللہ عظاف نے نہیں فرمایا کہ لوگو انسار اللہ بن جاؤ۔ اس آیت ہے ابت ہے کہ مرزا قادیانی چونکہ انسار اللہ ہونے کی درخواست کرتے تھے۔ اس لیے وہ سے رسول اور اسمہ احمد کے مصداق میں کیونکہ ان کو ایک نبست عیلی ہے ہے اور بینمیں سمجضتے کہ جب مرزا قادیانی کوحفرت عیلی سے نبست ہونا فی انجمد ہونا اور محمد ثانی ہوتا باطل ہے۔ مرزامحود قادیانی کا بیفرمانا که''لیکن رسول کریم ﷺ کی بیر آواز ندهمی که

"أے لوگو انصار الله بن جاؤ 'بالكل غلط ہے۔ ميں ايك وعظ يا تقرير يا ليكچر آنخضرت على اللہ کانقل کرتا ہوں جس سے ناظرین کومعلوم ہو جائے گا کہ میاں محمود قادیانی کا یہ کہنا کہاں تک غلط اور راستبازی کے خلاف ہے۔ وہ تقریر آ تخضرت عظیہ کی یہ ہے۔

"اے لوگوا میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہودی لے کر آیا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی مخض بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل كوئى شے لايا ہو۔ مجھے اللہ تعالى نے حكم ديا ہے كه ميس آپ لوگوں كو اس كى دعوت دول۔ بتاؤتم میں سے کون میرا ساتھ دے گا۔ (یہ بعیدم مَنُ أنْصَادِی إلَى اللَّهِ كاترجمہ ہے) یون کر سب کے سب چپ ہو گئے۔ حضرت علیؓ نے اٹھ کر کہا یا رسول الله علیہ . (از رحمة اللعالمين ج اص ٥٦ بحواله ابوالفد اص ١٤) میں حاضر ہوں۔''

اب بم مرزامحود قادیانی ہے بوچے ہیں کہ بیکس کی آواز تھی؟ اور یہ واقعہ كُوْنُوا اَنْصَارَ اللَّهِ اور نَحُنُ اَنْصَارَ اللَّهِ كَ مطابق بِ يانْبين؟ دوم! آپ نے خود ہی آ کے جاکر ایک قصہ مہاجرین و انصار کانقل کر کے بنا دیا ہے کہ رسول الله عظی کو انسار بہت عزیز تھے۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ''اگر لوگ ایک وادی میں جائیں اور

انسار دوسری وادی میں تو میں اس وادی میں جاؤں گا جس میں انسار گئے ہوں۔اے خدا انسار پر رحم کر۔' (بخاری ج اص ۵۳۳ باب مناقب الانسار) کیا سے رسول عظاف کے اس ارشاد ہے بہامور ٹابت نہیں ہیں؟

مبرا:.... أخضرت عليه كى آواز ابت موئى كه آخضرت عليه نے انصار كواي دست بازو ہونے کے واسطے فرمایا تھا تب ہی تو ان لوگوں نے الی ہمردی کی۔

تمبر ا: ..... آنخضرت عليه أي وه رسول تق جن كي بشارت عيسيٰ نے دي تھي كيونكه جيسا عيليٌّ نے فرمايا تھا مَنُ أنْصَارى إلَى اللَّهِ نِي كريم عَلَيْكُ نِے بَعِي فرمايا كـ "بتااؤتم مِن ے کون میرا ساتھ وے گا۔' جُس طرح حواریانِ عینیؓ نے کہا تھا کہ''ہم انصار اللہ ہیں'' ای طرح حفرت علی نے حضور ﷺ کی خدمت میں اٹھ کر عرض کی کہ میں حاضر ہوں۔ یعنی میں انسار اللہ میں سے ہول۔ چنانچے حفرت علی اعلی درجہ کے مدوگار ثابت ہوئے۔ تمبرسا:..... آ تخضرت الله كا انصار ك حق مين دعا فرمانا اور به فرمانا كه جس وادى مين انصار ہوں اس وادی میں میں رہوں گا۔ انصار کی کمال ہدردی اور اخلاص کا ثبوت ہے جو حضرت عیلی کے حوار یول سے بدر جہا بڑھ کر ہے۔ پس جس رسول کے آنے کی خبر حضرت عیلی فی اس کا آنا آن خضرت الله کی ذات سے ثابت ہوا اور اسکے انصار اور انصار کے لیے اس کا آواز کرنا بھی ثابت ہوا۔

مرزا قادیانی کے انصار ایسے تھے کہ مرزا قادیانی خود ان کی نسبت لکھتے ہیں۔ ''ان میں نہ اخلاص ہے نہ ہدردی ورندوں کی خصکتیں رکھتے ہیں اور قادیان میں آ کر کھانے پینے پراڑتے ہیں اس لیے جلسہ متوی کیا جائے۔"

(اشتبار المحقه شهادة القرآن ص ١٠٠ خزائن ج ٢ ص ٣٩٦)

وزير چنين شهر يار چنان

جیے رسول بناوئی ویے جی انصاری بنادئی پس آب کا استدلال اس آیت سے بھی غلط البت ہوا۔

نویں ولیل: اس سورة سے اگلی ہی سورة میں خدا تعالی فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِی بَعَث فِی

الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَيُزَكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنّ كَا نُوَّامِنُ قَبْلُ لَفِي ضَلْلٍ مُبينِ ٥٠ اور اس كَى بعد فرماتاً بِ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوابِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمِ اور وه اس رسول كو ايك اور جماعت مين مبعوث كرے كا جواب تك تم سے نہيں ملى ، ان آيات ميں آنخضرت علي و بعثوں كا ذكر ہے اور چونکہ احادیث سے آپ کے بعد ایک مسے کا ذکر ہے جس کی نبست آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ''وہ میری قبر میں دفن ہو گا۔'' یعنی وہ آور میں ایک ہی وجود ہوں گے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری بعثت سے مرادمیع موعود ہے۔ (انوار ظافت ص ۵۰) الجواب: اس آیت کا ترجمہ بھی عادت کے موافق غلط کیا ہے۔ پہلے ہم صحیح ترجمہ شاہ ر فع الدین صاحبٌ کا لکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ آیات مسیح موعود اور اس کی جماعت کے واسطے ہرگز نہیں ھُو الَّذِی وہ خدا ہے جس نے ا شایا ان پرهول میں ایک رسول اور مرزامحمود قادیانی کھتے ہیں وہ اس رسول کو ایک اور جماعت میں مبعوث کرے گا۔ جس کا مطلب سے ہے کہ وہ رسول ابھی مبعوث نہیں ہوا گویا آئنده زمانه میں مبعوث موگا۔ چونکه بَعَث کا صیغه ماضی تفاجس کے معنی "مبعوث کیا" یا اٹھایا نہیں۔ اس لیے مرزامحمود قادیانی کو دھڑکہ ہوا کہ ماضی کو استقبال میں بیان کرنا سوائے قیامت کے اس جگد بالکل غلط ہے۔ تو ماضی کے معنی بھی تتلیم کیے کہ وہ رسول محمد رسول الله تنظ ممر ان کی بعثت پھر دوبارہ ہوگ۔ چونکہ یہ بالکل خلاف علم صرف ونحو اور عقل ہے کہ بَعَث ماضی کے صیغے کو استعمال کر کے مانا جائے کہ محمد رسول اللہ عظافة دوبارہ مبعوث ہو گا۔ اس لیے مرزامحود قادیانی کو کوئی سند صرفی و نحوی پیش کرنی جا ہے کہ کس قاعدہ عربیت سے آپ ماضی کے معنی استقبال کے کرتے ہیں۔ یہ قیامت کا ذکر تو نہیں۔ ترجمہ: '' انہی میں کا۔ پڑھتا ان کے پاس اس کی آئیتیں اور ان کو سنوارتا اور سکھا تا کتاب ادر عقلندی۔ اور اس سے پہلے پڑے تھے وہ صریح بھلاوے میں اور ایک اور ان کے واسطے انبی میں سے جو ابھی نہیں ملے ان میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔" فائدے میں لکھتے ہیں ان پڑھے عرب لوگ تھے جن کے پاس نی کی کتاب نہتی۔ ہم یہاں حافظ نذیر احمد صاحب کا ترجم نقل کرنتے ہیں تا کہ ناظرین خوب سمجھ جائیں کہ مرزامحود قادیانی نے ترجمہ غلط کیا ہے۔''وہ خدا ہی تو ہے جس نے عرب کے

جاہلوں میں انہی میں سے (محمر علیہ ) پیغیر دنیا کر کے بھیجا۔ وہ ان کو خداکی آیتیں بڑھ كر سناتے اور ان كوكفر وشرك كى كندگى ہے ياك كرتے اور ان كو كتاب البي اور عقل كى باتیں سکھاتے ہیں ورنہ اس سے پہلے وہ صریح گراہی میں مبتلا تھے۔ اور نیز خدا نے ان

شامل نہیں ہوئے گر آخر کاران میں آ ملیں کے اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔

پیغمبر ﷺ کو اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے جو ابھی تک ان عرب کے مسلمانوں میں

۷۸

( ترجمه نذریه احمد ص ۲۱۱ )

ف۔ ان سے مراد اہل فارس اور دوسرے اہل عجم (لیعن عرب کے سوا ساری دنیا کے لوگ - فظ - ) علل وفحل میں شہرستائی نے لکھا ہے کہ فرقہ باطنیہ کا عقیدہ ہے۔ ہر ظاہر کے لیے باطن اور ہر سر مل کے لیے تاویل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ہر آیت قرآن کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اینے مطلب کے معنی کرتے ہیں۔ مرز امحود قادیانی بھی غلط معنی كر كے اينے والد (سرزا غاام احمد قادياني) كى نبوت اور رسالت ثابت كرنے كى كوشش كرتے بيں۔سب سے پہلے ہم بعث نانی كے مسلد ير بحث كركے ثابت كرتے بيل كه ید سئلہ یونانی حکماؤ فلسفیوں کا ہے جو کسی دین کے پابند نہ تھے اور مرزا قادیانی اور ان کے فرزند میاں محود قادیانی نے انہی کی پیروی کی ہے۔ تاریخ فلفہ و بونان میں لکھا ہے كه فياً غورس كا دعوى تفاكه ميس كي دفعه دنيا ميس آيا مول - چنانچه بيان كيا كه اتاليدس ك روح جب اس کے جسم سے نکلی تو اوکوریہ کے جسم میں گئی اور شہر زوادہ کے محاصرہ میں اس کو قبلاس نے زخی کیا۔ چھراس کے جسم سے نکل تو برہونیوں کے جسم میں داخل ہوئی۔ پھر ایک صیاد کے جم میں آئی جس کا نام بوروس تھا۔ اس کے بعد اس عاجز کے جم میں بروز كى جس كوتم فيم غورس كتب بو ـ الخ (ماخوذ از افادة الافهام حصه اوّل ١٠٠٥)

مرزامحود قادیانی مسلمانوں کے ور کے مارے ساتھ بی ہے بھی کہتے ہیں کہ ب تاسخ نہیں۔ کیا خوب۔ ع '' چہ ولاور است وزدے کہ بکف چراغ دارد۔'' ای کو کہتے ہیں۔ اچھا صاحب! محمد علي جب پہلے عرب ميں مبعوث ہوے اور پھر بعثت تانى میں بقول مرزا قادیانی اور آپ کے قادیان میں رونق افروز ہوئے اور یہ بعثت ٹانی تھی۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ تناسخ نہیں تو اور کیا ہے۔ کیونکہ دوبارہ دنیا میں آنا لنخ نہیں تو مسخ ہے یا سلع یا خلع۔اب ہرایک کی تشریح سنو۔ سنخ: زائل شدن رور از قالب خود به قالبے ديگر جس كو تناخس واوا گون كہتے ہيں ۔ يعنى

روح کا ایک جم سے تعلق چھوڑ کر دوسرے جم میں آنا۔ اس سے تو مرزا قادیانی اور میال محمود احمہ قادیانی کو انکار ہے۔

منخ: ایک صورت کا دوسری صورت میں تبدیل ہو جانا جیسا کہ زید کی صورت بکر ہے بدل جائے۔ جیسے حضرت عیسلی کی شکل شمعون یا یہودا سے بدل گئی تھی یا کرشن جی کی

ایک بوزھی عورت کے بیٹے سے یا راجہ کنس کی اگرسین سے۔ مسلع: الحجيى اور اعلى شكل سے بد اور برى شكل ميں آنا۔ يعنى اعلى سے ادنى ہونا جيسا كه بن

اسرائيل بندر ہو گئے تھے۔ چنانچرنص قرآنی کُونُوا قردَة خاسبِيْنٌ (بقره١٢) سے ثابت ہے۔

خلع: جان خود رائجسم دیگرے انداختن۔ یہ ایک عمل ہوتا ہے کہ جوگی لوگ ریاضت سے
کی مردہ جسم بیس اپنا روح لے جاتے جیں۔ اس کو انقال روح بھی کہتے جیں۔ یہ اکثر
نام نہادصوفیوں میں بھی عمل اہل ہنود سے نتقل ہوا ہے۔ اب محد ﷺ کی رجعت یا بعثت
عانی کس طرح ہوئی؟ اگر کہو کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک مرزا قادیانی
کے جسم میں داخل ہوئی تو یہ بدد وجہ باطل ہے۔

پہلی وجہ! یہ ہے کہ روح مبارک آنخضرت ﷺ کا ۱۳ سو برس کے بعد خلد بریں اور مقام اعلی علیین سے خارج ہونا ماننا بڑے گا ادر یہ نصوص قرآنی کے صریح برخلاف ہے کہ خدا تعالی مرزا قادیانی کی میسجیت کی خاطر اینے حبیب حضرت محمہ ﷺ کی روح پاک کو دوبارہ اس دارفانی میں رجعت کی تکلیف دے اور دوبارہ اسے شربت مرگ چکھائے اور ای کا نام ناسخ ہے جو بالبداہت باطل ہے۔

جب شرط فوت ہوتو مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ جب شرط متابعت تام کی لازم ہے تو پہلے مرزا قادیانی میں متابعت تامہ ثابت کرنی جاہیے۔ متابعت تامہ کے بیامعن ہیں کہ مراتب متابعت سب کے سب بورے کیے جائیں۔ گر مرزا قادیانی میں متابعت تامہ ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ حضور علیہ کی متابعت مرزا قادیانی نے بوری نہیں کی۔ الف۔ حضور ﷺ بمیشہ فج کیا کرتے تھے۔ مرزا قادیانی نے ایک فج بھی نہیں کیا۔ ج۔ حضور ﷺ نے مکہ سے مدینہ میں جرت فرمائی۔ مرزا قادیانی نے ہرگز اینے گاؤل سے بھی تجھی بجرت نہیں کی۔ د۔ حضورﷺ نے فقر و فاقہ سے زندگی بسر فرمائی تھی۔ مرزا

قادیانی ہمیشہ دنیادی آ سائش و آ رام ہے رہتے رہے اور مقویات استعال فرماتے رہے۔ ہ۔ حضور علی صدقہ کا مال قبول نہ فرماتے۔ مرزا قادیانی نے ہرفتم کی خیرات وصدقات کو قبول کیا اور کبھی کسی نے تحقیق نہیں کی کہ چندہ آ مدہ کس قتم کا ہے اور اس چندہ سے ان کا

ذاتی اور خاتکی خرج ہوتا تھا۔ جب مرزا قادیانی میں مماثلت تامہ کا ثبوت نہیں ہے تو پھر

وہ صرف زبانی دعوہے فنا فی الرسول ہے عین محمہ ﷺ ہرگز نہیں ہو سکتے اور نہ ان کا وجود حضرت محمد رسول الله ﷺ كا وجود قرار ديا جا سكتا ہے۔ كيونكه جب شرط فوت ہوتو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے بلکہ اس قاعدہ متابعت تامہ سے تو مرزا قادیانی ایک کامل امتی بھی

ٹابت نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ امت محمدی میں ہزاروں بلکہ لاکھوں سنت نبوی کے ایسے پیرو

قابل سلیم نہیں اگر کہو کہ ان کے اشعار سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کوعش رسول الله عظامة کامل طور پر تھا تو یہ کوئی ثبوت محبت نہیں ہے کیونکہ بے انتہا شعر اور نعیس مرح رسول الله علی شاعر بمیشہ تصنیف کرتے چلے آئے ہیں مگر کسی نے ان میں سے دعویٰ نبوت و رسالت نہیں کیا اور نہ کوئی شاعر نبی ہوا۔ بہاں بعض اشعار بطور نمونہ درج کیے جاتے ہیں۔ دل بریان و چیم تر زعشق مصطفے دارم نه وارد 👺 کافر ساز و سامانے که من وارم جدموا گویی بظاہر ماکل زنارہم دل سے ہیں مفتون حسن احمد مختارہم

ید ایک ہندو کا شعر ہے کیا اس شعر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندو عاشق رمول

الله عظی اور فنا فی الرسول تھا؟ ہرگز نہیں۔ البذا مرزا قادیانی نے بھی اگر شاعرانہ طور سے لکھے دیا ہے۔ بعد از خدا بعثق محمۃ تحرم۔ گر کفر ایں بود بخدا سخت کا فرم۔ (ازالہ اوہام ص ۱۷۶ خزائن ج ٣ ص ١٨٥) دغيره وغيره و تواس سے مرزا قادياني نه تو عاش محمد عليہ ثابت ہوتے

گزرے ہیں کہ تمام کام حضور ﷺ کی پیردی اور متابعت میں کیے ہیں۔ کئی کئی دفعہ جج کو گئے۔ جہاد کیے فقر و فاقد میں عمریں بسر کیں۔مرزا قادیانی کا صرف زبانی دعوی بلا شوت

میں اور نہ ان کی پیروی کا خبوت ملتا ہے۔ مرزا قادیانی سے بڑھ کر شاعر لکھنے والے گزرے ہیں تو پھرآب کے قاعدے سے ان سب میں بعثت ٹانی محمد ﷺ کی شکیم کرنی

> اولياء تمام گشت نبوت که خاتم من کمال یافت ولایت که سرورم برمن

زیادہ تھا کہ خاتم النمین ہوالیکن کیا یہ سی مان لینے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ایک

شاعر شاعرانه کلام سے کس طرح مین محد اللہ ہوسکتا ہے۔ پس بد بالکل غلط ہے کہ مرزا

قادیانی بدسبب پیروی تامہ و محبت رسول الله عظاف کے مین محمد عظاف تھے اور ان کی پیدائش

محمظی کی بعثت نانی تھی۔ جب بعثت نانی کا و مکوسلا بلا ولیل ہے اور واقعات کے

برخلاف ہے تو پھر بی بھی غلط ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت محمد علی کے برخلاف نہیں

كيونكه مرزا قادياني عين محمر علية تح اگر مرزا قادياني عشق محمر علية عن مخور بوت تو پير

معیل عینی نہ ہوتے۔ مریم نہ ہوتے۔ ہم ذیل میں مرزا قادیانی کی عبارت نقل کرتے ہیں تاكه آب كومعلوم مو جائے كه مرزا قادياني كوعشق محمد الله مركز نه تقار بعلاعشق محمد الله كے ہوتے ہوئے حضرت عيلى بن مريم اور كرش جى مباداج سے كيا نسبت؟ محمد على كا در چھوڑ کر غیروں کا بروز ہونا عدم عشق محمد ﷺ کی دلیل ہے، سنیے مرزا قادیانی اپنی کتاب تبلغ میں لکھتے ہیں۔"حضرت سیلیؓ نے اللہ سے ایک نائب کی درخواست کی جو انبی کی حقیقت و جوہر کا متحد و مشابہ ہو اور بمزلہ انہی کے اعضا و جوارح کے ہو۔ اللہ نے آپ کی تعنی عیسیٰ کی دعا قبول فرما کر میرے دل میں مسیح کے دل سے پھوٹکا گیا تو مجھے توجہات وارادات مسے کا ظرف بنایا گیا۔حتی کہ میراتمہ ای سے بھر گیا اور اب میں وجود مسے کے سلک میں اس طرح پرویا گیا ہوں کہ ان کا بدن و روح نفس کے اندرعیاں ہے اور ان کا وجود میرے وجود کے اندر پنہاں۔مسے کی جانب سے ایک بجلی کود کر آئی اور میری روح نے اس سے کامل طور پر ملاقات کی۔ بینی وجود مسیح کے ساتھ جو اتصال ہوا ے وہ تخیل سے بڑھ کر ہے۔ گو میں خود میں بن گیا ہوں اور اپنی ستی سے جدا ہو چکا ہوں۔ بیرے آئینہ میں مسے کا ظہور بھی ہے اور میں دیکتا ہوں کہ میرا دل۔ میرا جگر۔

ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ میشخص مرتبہ عشق میں مرزا قادیانی سے ایسا

آ ثار نورِ المين انبياء ہمه زعيهم

مرے وق میرے اوتار سے بی سے جرے ہوئے بی اور میرا یہ وجود سے کے جوہر وجود کا ایک ہی شکرا ہے۔'' (تبلیغ مصنفه مرزا قادیانی صخه ۷۹ سے ۸۰ تک)

اب میاں محمود قادیانی یا کوئی اور مزرائی (جنھوں نے محبت رسول الله علاق سے مرزا قادیانی کومظہراتم محمد علی کے ایک کا شور مجا رکھا ہے اور ہر ایک تحریر میں بتایا جاتا ہے كمرزا قادياني محمد رسول الله علي كا محبت مين اس قدر محو بوئ كم عين محمد بى بو ك ) بتا کیں کہ یہ ندکور بالاتحریر کس کی ہے؟ اگر مرزا قادیانی کی ہے اور یقینا مرزا قادیانی ک ہے تو پھر مرزا قاریانی عین عیسیٰ ہوئے نہ کہ عین محمد عظیف اور (نعوذ باللہ) جو جو برے

اوصاف اور بتک آمیز صفات مرزا قاویانی نے حضرت عیسیٰ کی طرف انجام آتھم کے ضمیمه و دیگر این کتب میں منسوب کی بین وه شاید اپنی بی تعریف کی ہے۔ مثلاً تین دادیاں یا نانیاں زانیہ وکسین تھیں ۔ تنجربوں سے میل جول رکھتا تھا اور حرام کی کمائی کا عطر

ملواتا تھا۔ بدزبانی کے باعث یہود بول سے طمانیج کھاتا تھا۔ ایک بھلا مانس آ دی بھی نہ تھا۔موٹی عقل کا آ دی تھا۔ دو دفعہ شیطان کے پیچیے چلا گیا۔' وغیرہ۔

بيمرزا قادياني نے اين عى تعريف بيان كى ـ يا دوسر الفظوں ميں يول كهوك حضرت عیسیٰ نے خود ہی اپنی جنگ کی کیونکہ (بقول مرزا قاویانی) عیسیٰ اور مرزا قادیانی

ایک بی وجود کے کلاے شہد اگر کوئی مرزائی کے کہ مرزا قادیانی نے تو عیمائیوں کے یوع کو ایبا کہا ہے اور حضرت عیسی کو نہیں کہا تو ہم مرزا قادیانی کی تحریر پیش کرتے ہیں۔ جس میں وہ قبول کرتے ہیں کہ یسوع اور عینی ایک عی ہے۔ "مسلمانوں کو واضح رہے کہ عینی اور بیوع ایک ہی ہے۔" (توضیح مرام ص س خزائن ج س م ص ۵۲) ہی مرزا قادیانی بیوع بھی تھے۔ اب ثابت ہوا کہ جب مرزا قاویانی خور ملیلی و بیوع تھے اور عال چلن بھی ایسا ہی تھا جس کا عکس مرزا قادیانی پر پڑا اور وہ عین بیوع وعیلی ہو گئے۔ تو چرای وجود مرزا قادیانی میں محمد علیہ کے واسطے کوئی جگہ ندری کیونکہ مرزا قادیانی قبول کرتے ہیں ادرخود لکھتے ہیں کہ''میرا دل' میرا جگر' میرے عردق' میرے اوتار سے ہی ے جرے ہوئے ہیں۔'' اب بتاؤ کہ محمد عظافے کے واسطے جب جگہ بی نہیں اور مرزا

قادیانی کے دل اور جگر وعروق وغیرہ پر حضرت مسیح کا بورا بورا قبضہ ہے تو چرمحم عظی کہاں اترے؟ اور مرزا قادیانی عین محمد كس طرح موئے اور ان كا وعوى نبوت كس طرح ورست

ہوا؟ مرزا قادیانی جب میے " کا بروز تھے اور کرٹن بی کا بھی بروز تھے اور ووسرے تمام

انبیاء علیهم السلام کا بروز تھے اور بروز کے سبب عین عیسیٰ اور کرش جی تھے تو پھر عین

محمہ اللہ ہونا باطل ہے۔ اگر عین محمہ اللہ ہونا صحیح ہے تو عیسی اور کرش وغیرہ ہونا جھوٹ ہے اور جھوٹ آ دمی بھی اس قابل نہیں کہ اس کی کوئی بات سلیم کی جائے۔ اگر یہ سی ہے کہ مرزا قادیانی عین عیسیٰ و عین کرشن سے تو عین محمہ اللہ ہونا جھوٹ ہے اور اگر عین محمہ علیہ سے تو عین عیسیٰ اور کرش ہونا جھوٹ ہے اور جھوٹا بھی نی نہیں ہوتا۔ یہ بھی کا ذب مرعیان نبوت کی جیال ہے جو مرزا قادیانی طبے جیں۔

سید محمد جو نپوری مہدی مرزا قادیانی سے پہلے ۹۱۰ ججری میں متابعت تامہ محر الله علی ایسا کامل تھا کہ جانچہ متابعت میں بھی ایسا کامل تھا کہ مج كو كيا اور مقام ركن ميس (جيها كه حديثول ميس ب) لوگول سے بيعت بھي لي اور جہادِ تقسی بھی کیا اور آخرت متابعت تامہ میں نماز وز محمہ ﷺ کی مانند ادا کی اور فوت ہوا۔ چنانچہ فضائل سیدمحمود میں منقول ہے کہ عادت میراں (مہدی) کی بیکھی کہ بلا ناغہ نماز جمعہ کے واسطے جایا کرتے تھے۔ ایک جمعہ کو بدستور سابق جامع مجد میں آ کر نیت نماز ور کی بآ واز بلند باندھی۔ وہاں کے قاضی و خطیب نے سن کر کہا کہ یہ ذات مہدی موعود ہے۔ اس نے متابعت محمد اللہ کی کی ہے کہ نماز ور کی اوا کی جعد سے رخصت ہوا۔ اس مرد کو دوسرا جمعه نصیب نه ہوگا۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا۔ که مراجعت کی۔ اثنائے راہ میں بماری شروع ہوئی کہ وجود گرم ہوا اور بروز پنجشنبہ نوزدہم ذیقعد ۹۱۰ ھے اسی ہفتہ میں انقال ہوا۔ ليتن سيد محمه جو نيوري متابعت محمه رسول الله ﷺ ميں ايبا كامل تھا كه نماز ورّ متابعت محمه رسول الله علي مين اداك اور انتقال بهي بخاركي يماري سے موا جيبا كه محمد علي كا انتقال بخار سے ہوا تھا۔ اس کے بھس مرزا قادیانی ہیضہ کی بیاری سے فوت ہو گئے اور لا ہور میں فوت ہوئے اور قادیان میں دفن ہوئے۔ حالانکہ نبی کی پینشانی ہے کہ جس جگہ فوت ہوتا ہے ای جگہ دفن ہوتا ہے۔ مرزا قاریانی کی ہرایک بات محمد عظیم کے برطاف ہے۔ • گر دعوی متابعت نامه کا ہے۔ معلوم نہیں کہ وہ متابعت کے کیا معنی سجھتے تھے؟ مرزا قادیانی کی متابعت بھی استعاری اور غیر حقیقی ہے کہ ظاہر میں تو محمد رسول اللہ ﷺ کی سخت اور صریح مخالفت کرتے ہیں گر منہ سے کہتے جاتے ہیں کہ بد سبب متابعت تامه عین محم عَيْكَ بن كيا مول اور ميرا وعوى نبوت خاتم النبين وَلا نبيَّ بعَدِي ك برظاف نبيل کیونکہ عین محمد ﷺ ہوں بلکہ محمد ﷺ کی قبر میں بھی مدفون ہوں۔ ناظرین! یہ کیسا سیا اور راستبازی کا نمونہ ہے کہ مرے تو مرزا قادیائی لاہور میں اور دفن ہوئے قادیان طلع گورواسپور میں ۔ گمر استعاری و مجازی طور پر محمد عظیفہ کے مقبرہ میں بھی مدفون ہو گئے؟ مجاز

و استعارہ مرزا قادیانی پر خدا نے دو ایسے فرشتے مامور کیے ہوئے تھے کہ مرزا قادیانی جو

کتے وہ فوراً عمل کر کے مرزا قادیانی کو بنا دیتے۔ اگر مرزا قادیانی کی خواہش ہوئی کہ باوا

آ دم بن جاؤں۔ استعاری فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے حضرت آ دم کی هیپہہ مرزا قادیانی پر مجازی طور پر ڈال دی اور مرزا قادیانی حجث باوا آدم بن گئے اور جب جاہا کہ کل انبیاء علیهم السلام کا (جو آ دم سے محمد ﷺ تک گزرے ہیں) مجموعہ بن جاؤں تو فورا مجاز داستعاری کے فوٹوگرافر حاضر ہو گئے اور لفاظی و شاعرانہ مبالغہ کا کیمرہ مرزا قادیانی کے

آ گے لگا کرقوت وہمی و خیالی کے آئینہ کانکس ڈال کر مرزا قادیانی کوجھٹ پیفیمرانِ عالم کا ا یک گروپ بنا دیا اور اس گروپ کو جو حقیقت میں خودستائی اور خود بنی کا ایک پروردہ پندار

تھا۔ مرزا قادیانی ملاحظہ فرما کر ایسے محو جرت ہوئے کہ سب پینمبروں کا مجموعہ آپ کو سجھ بیٹے اور خاقانی کے اس شعر کا مصداق بنے

چو طوطی آئینہ بیند شناسِ خود نیفند پے زخود در خود شود جیراں کند جیراں سخند انش

یعنی مرزا قادیانی خود پرتی اور خودستانی میں ایسے محو جیرت ہوئے کہ اینے آپ

کو نہ بہوان سکے۔ گر جب حمرت کا پردہ اٹھ کر ہوش میں آتے تو پھر وہی برانا عقیدہ ظاہر فرماتے کہ۔ مسلمانيم

از فضل خدا بارا ایام يبشوا مصطف لیکن پھر مجاز واستعارہ کے فرشتے سائیہ ڈالتے اور مرزا قادیانی بلند پروازی کی

طرف توجه فرماتے تو اپنی ہستی کو بھول جاتے اور خود کو کل پیغیروں کا مجموعہ سمجھ کر بے نيزو

آدم ہمہ ابرار (زول اس ۹۹ فزائن ج ۱۸ص ۱۸۷۷) جامه وريرم

لین میں آ دم علیہ السلام بھی ہول اور احمد مخار بھی ہول اور میری یغلوں میں

تمام انبیاء کے لباس ہیں۔ گویا تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں۔ ''ہر کدشک آرد کافر گردو۔''

چنانچددوست جگهفرماتے ہیں ہر نبی را آنچه داد است جام U آل

(الصأ)

لینی جونعت نبوت و رسالت هرایک نبی کو دی گئی تھی وہ تمام ملا کر مجھ کو دی گئ ہے۔ گر جب ثبوت مانگو کہ حضرت! آپ انبیاءً کے مجموعہ میں تو ان کی صفات کا ثبوت دیجئے۔ لینی حضرت ابراہیم پر آگ سرد ہوگئی تھی آپ بھی ذرا آگ میں لے کر دکھائے تو اس وفت فوراً دونوں فرشتے (مجاز و استعارہ) حاضر ہو کر فرماتے کہ آگ سے مراد ہیہ ظاہری آ گنہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ حضرت آپ ید بیضا عصائے موی ہی دکھائے تو تاویلی ثبوت معجز بیان بہال حاضر ہے کہ یدبینا سے حقیق معنی مرادنہیں اور نہ لکڑی کا سانی ممکن ہے ان کے کچھ اور معنی مراد ہیں جومسلمان اب تک نہیں سمجھ۔ اگر کہا جائے كد حفرت آب بالخصوص مسيح موعود اور مثيل مسيح كالجمي دعوى بيد وم ميسوى كاكوكى جوت و يجئ تو فرمات بي پس موى " كى اعجاز نمايال مسمريزم ك تحيي أركبا جاتا كه اچها حضرت مسمريزم سے بى کچھ دكھائے تاكہ مابد امتياز کچھ تو ہو۔ تو جواب ديتے ہيں كه اليام مجزے دكھانا كروہ جانتا ہول۔ اگر ميں كردہ نه جانتا توعيلي سے بروكر ويكھاتا۔ مسلمان تعجب سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت خدا تعالی اپنے ایک نبی کو مکروہ کام کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس سے تو خدا پر بھی اعتراض آتا ہے کہ وہ عوام تو در کنار پینمبروں ے بھی مروہ کام کراتا ہے؟ تو خفا ہو کر فرماتے کہ''انہی باتوں نے یبود کو ایمان سے ردکا تم یہودی صفت ہو۔ اپنے ایک بھائی پر حسن ظن کیوں نہیں کرتے۔ اگر میں جھوٹا مول تو عذاب مجھ پر ہے تمہارا کیا قصور ہے۔ تم تو يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ والول كى فهرست ميں ( دیکیموازاله او ہام مصنفه سرزا قادیانی ) آ کر داخل بہشت ہو گے۔ ناظرين! يد ب مماثلت تامه ومتابعت تامه - برايك بات جو يوچهوتو حقيقت

ندارد مجاز و استعارہ سے کام چل رہا ہے۔ گر تعجب سے کہ کتابوں کی قیمت اور زر چندہ لینے میں مجاز و استعاره منع تھا۔ وہاں ضرب چہرہ شاہی خالص جاندی یا سونے کا ہو۔ یا كرنى نوث ہول ورته بيعت سے خارج - كيونكه معاملات ميں مجاز و استعاره ناجائز ہيں -جب جونیوری بعد میں جس کی سب باتس حقیق تھیں اور چند علامات کی کی سے وہ سے مہدی نہ مانے گئے تو مرزا قادیانی (جن کی رسالت، مہددیت ومسحیت کی تمام تر بنیاد مجاز و استعارہ پر بی رکھی گئی ہے) کوئر اینے وعاوی میں سیے تسلیم کیے جائیں۔ باوجود يكه مرزا قادياني خود عي فرمات بين - "اس عاجز كي طرف سے بھي يد دوئ نبيس كه مسیحت کا میرے وجود پر بی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا بلکہ میں تو مانتا

قادیانی مسیح موعود برگز ند تھے جس کا نزول علامات قیامت سے ایک علامت ہے۔ جیسا كه رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے۔ انھالن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر ايات المن ازانجمله وخان دجال دابة الارض لطلوع آفتاب كالمغرب سے اور نزول عسى بن مريم \_ظهور يا جوج ماجوج \_ (مظاهرت جلدم ص ١٥٥ مشكوة ص ٢٧٦ باب علامات بين يدى الساعه) چِوَنك خدا تعالى كا تمم ب فَسْنَلُوا اَهُلَ الذِّكُو إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (الحلس) يعنى اس لوگوا تم اہل کتاب سے دریافت کر او جو امر تم نہیں جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس امر میں تم کو شک ہو اہل کتاب سے بوچھ اور کیونکہ دوسری جگہ سورة بونس میں فرمایا وَإِنْ كُنْتَ فِيُ شَكِّ مِمَّا أَنْزَلُنَا اِلَيْكَ فَسَنَلَ الذِّينَ يقرؤن الكتاب (بِأَسْ٩٣) لِعِنْ جَو كچھ ہم نے تم را تارا ب اگر اس من تمسيل كوئى شك موتو الل كتاب سے يو جھاو۔ يعنى جو دحی تم کو نصاریٰ کے متعلق ہو وہ نصاریٰ ہے بوچھو اور جو یہود کے متعلق ہو وہ یہود ے بوجھو۔ اب چونکہ یہ پیشگوئی حضرت عیسی کی زبانی قرآن مجید میں منقول ہے اور اگرچہ مسلمانوں کو تو کوئی شک نہیں بلکہ بہود و نساریٰ نے بھی سلم کیا ہوا ہے کہ جس رسول کی بشارت حضرت عیسائی نے دی تھی وہ پیشگوئی محمہ عظیفہ کے آنے سے بوری ہو گئی۔

چنانچہ لب التواری میں لکھا ہے کہ محمد ﷺ کے جمعصر یبود و نصاری ایک نبی کے منظر تھے۔ انہی بثارات کے بموجب حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور جاوز بن علاء جوعلم تورات کے بوے عالم و فاضل تے مسلمان ہو گئے۔ اس سے ثابت ہے کہ اس پیشگوئی کے مصداق محمر ﷺ تصے نہ کوئی غیر۔ انجیل بوحنا بابیا آیت ۱۵-۱۱ میں بے "میں اینے باپ سے درخواست

کروں گا اور وہ شمصیں دوسرا تسلی دینے والا بخشے گا کہ ہمیشہ تمھارے ساتھ رہے۔'' لی جمد علی کا قرآن پاک ہیشہ مسلمانوں میں ہے اور وہی مصداق اس پشکوئی کے ہیں۔ مرزا قادیانی نہ کوئی کتاب لائے اور نہ ہمیشہ رہے گی اس لیے وہ مصداق

ہر گزشیں۔

دوم انجیل بوحنا باب ۱۶ آیت کالغایت ۱۱ میں لکھا ہے۔''تمھارے لیے میرا

جانا می فائدہ ہے کوئکہ اگر میں نہ جاؤل تو تعلی دینے والاتم یاس نہ آئے گا۔ یر اگر میں جاؤل تو میں اے تمھارے ماس بھیج دول گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ سے اور راسی سے اور عدالت سے تقصیر وارتھبرائے گا گناہ سے اس لیے کہ مجھ یر ایمان نہیں لائے۔ رائی سے اس لیے کہ میں این باپ ماس جاتا ہول اور تم جھے پھر ند دیکھو گے۔ عدالت سے اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔ آیت سالیکن جب دہ لینی روح حق آئے

گی تو وہ شخصیں ساری سچائی کی راہ بتا دے گی اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو پچھ وہ سے گی وہ شخصیں کہے گی۔ دہ شخصی آئندہ کی خبریں دے گی اور وہ میری بزرگی کرے گی۔' مرزا قادیائی نے حضرت عینی گی شخت جنگ کی اور گالیاں دیں اس لیے وہ ہرگز مصداق اس بشارت کے نہیں ہو سکتے۔ پھر ای باب ۱۱ کی آیت ۱۱ میں ہے۔''اس جہان کے سردار پر علم کیا گیا ہے۔'' یعنی آنے والا سردار ہے۔ مرزا قادیائی رعیت شح ہرگز سردار نہ تھے۔ اس لیے مرزا قادیائی اس پیشگوئی کے مصداق نہیں۔ سردار حضرت محمد اللہ تھے۔ اس لیے مرزا قادیائی اس پیشگوئی کے مصداق نہیں۔ سردار حضرت محمد اللہ تھے جن کی سرداری کا سکہ تمام جہان پر بیٹھا ہوا ہے۔ انجیل یوحنا باب ۱۵ آیت محمد اللہ کی سرداری کا سکہ تمام جہان پر بیٹھا ہوا ہے۔ انجیل یوحنا باب کا آیت طرف سے بھیجوں گا۔ یعنی روح حق جو باب سے نگلتی ہے آئے تو میرے لیے گوائی دے گا اور تم بھی گوائی دو گے۔'' مرزا قادیائی کوئی روح حق یعنی کتاب نہیں لائے اس واسط کی مصداق اس پیشگوئی کے نہیں ہیں۔ محمد بیٹ قر آن شریف لائے اور قرآن شریف نے چونکہ حضرت عینی کی رسالت کی تصدیق فرمائی اس لیے محمد و احمد رسول اللہ سکتے اس پیشگوئی کے مصداق ہیں نہ کوئی ادر۔

ع9 آیات ۲\_2\_۸\_9 انجیل برنباس) انجیل برنباس کے اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ آنے والا رسول خاتم النميين ہے كہ آپ سے كے بعد كوكى نى نہ ہو گا اور خاتم النميين محمد علي عى میں اس کیے اس آنے والے رسول کی بشارت انھیں کے حق میں ہے۔ دوم! حفرت عیلی کے فرمانے سے میکمی معلوم ہوا کہ آنے والے کے بعد بہت سے جھوٹے نبی موں گے۔ اس سے بھی ٹابت موا کہ محمد رسول اللہ عظافہ بی اس پیشگوئی کے مصداق ہیں۔ کوئکہ ان کے بعد مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک بہت جھوٹے نبی آئے جو خدا کی طرف سے نہ تھے۔ سوم! مرزا قاویانی خود فرماتے ہیں کہ میرے بعد دس ہزار اور

تجھی مسیح آ مکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اس بشارت کے مصداق نہیں کوئکہ اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آنا اور مرزا قادیانی کے بعد وس بزار آئیں گے۔ پس مرزا قادیانی برگز برگز اس بثارت کے مصداق نہیں۔ حضرت عيسي في ني بي بحى صفت آنے والے رسول كى فرمائى ہے كه اس فارقليط لینی روح حق کی پاک وی ہمیشة تمصارے باس رہے گی۔ اس فرمودہ عیسی نے بھی ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ عظی می اس بشارت کے مصداق ہیں۔ کیونکہ ان کی وحی رسالت قرآن مجید بمیشد موجود ہے۔ مرزا قادیانی نہ کوئی کتاب لائے نہ مصداق اس بشارت کے ہوسکتے ہیں۔ حضرت عیسی نے فرمایا کہ فارقلیط آ کرمیرے لیے گواہی دے گا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس بشارت کے مصداق حفرت محمد اللہ ہی تھے جفول نے حفرت عیلی کی نبوت ثابت کی۔ ان کا مصلوب اور تعنق ہونا باطل کیا ادر صاف صاف فرمایا۔ مَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ كميلى ندلل موا ندم صلوب مواراس كے خلاف مرزا قادياني نے حضرت عيسين كو كاشه بر لفكايا اورمصلوب مانا اور جب كاشه ير لفكانالعنتي مون كانثان تقا تو حضرت عیسیٰ کو (نعوذ باللہ) لعنتی بھی قرار دیا اور ان کی نبوت ہے بھی انکار کیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔"پس ہم ایسے نایاک خیال اور متکبر اور راستبازوں کے وشن کو (یعنی یںوغ کو) ایک بھلا مانس آ دمی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔' · ( ماشيه ضميمه انجام آئتم ص ٩ خزائن ج ١١ ص ٢٩٣) حفرت عيسكي في بيم فرمايا كه آن والا رسول کیج کی تمام راہیں بتائے گا۔ مرزا قادیانی نے کوئی کی راہ نہیں بتائی۔ بلکہ امت محمری ﷺ کو ۱۳۰۰ سال کے بعد بھر النے راہ چلایا کہ مسئلہ ادتار جو اہل ہود کا مسئلہ ہے اسے مانا۔ تنایخ کا مسئلہ مانا' بروز کا مسئلہ مانا' محمد اللے کا دوبارہ ونیا میں تشریف لانا تجویز

خود خدا بے تھے وغیرہ وغیرہ لیل ثابت ہوا کہ کی راہ محمد الله نے بتائی اور وہی اس بشارت کے مصداق ہیں۔ مرزا قادیانی نے چونکہ الٹی راہ بتائی جو ان کو اور ان کے مریدوں کو راہ راست ہے بہت دور لے گئی اس لیے وہ اس بشارت کے ہرگز مصداق نہ تھے۔حضرت عیسلی نے آنے والے رسول کی بیر بھی علامت فرمائی تھی کہ وہ جو سے گا وہی کیے گا۔ یعنی جو خبر خدا تعالی اس کو سنائے گا وہی خبرعوام کو سنائے گا۔ اپن طرف سے پھے نہ کے گا۔ اس سے بھی ٹابت ہے کہ یہ بشارت حضرت محمر ﷺ کے حق میں تھی کیونکہ آب ہی کی بیرشان ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحَى يُوْطِي لِعَنْ مُحمَّ ﷺ جو وی البی سے سنتا ہے دہی بولتا ہے مگر مرزا قادیانی وی رسالت سے محروم تھے۔ چنانچہ ازالہ اوہام کے صفحہ ۲۱ پر خود اقرار کرتے ہیں۔ اصل عبارت مرزا قادیاتی کی یہ ہے۔ ''اور بعد محمر ﷺ باب نزول جبرئیل به پیرایه وحی رسالت مسدود ہے۔'' جب وحی رسالت بعد محر ﷺ مسدود ہوئی تو پھر مرزا قادیانی نه صاحب دی رسالت ہوئے اور نه مصداق اس بشارت کے ہوئے کیونکہ مرزا قادیانی کی وحی جھوٹی نکلتی رہی۔

### مرزا قادیانی کی منکوحه آسانی کا حال سنو

مرزا جی لکھتے ہیں کہ "خدا تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز (مرزا) پر ظاہر فرمایا که مرزا احمد بیک ولد مرزا گاما بیک ہوشیار پوری کی دفتر کلال انجام کارتمھارے (مرزا کے) نکاح میں آئے گی اور دہ لوگ بہت عدادت کریں گے اور بہت بانع آئیں کے اور کوشش کریں گے کہ ایبا نہ ہو۔لیکن آخر کار ایبا ہی ہوگا۔ اور فرمایا خدا تعالی ہر طرح ے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔' الخ (بلقطہ ازالہ اوہام حصہ اوّل ص ۳۹۱ نزائن ج سم ۳۰۵) مرزا قادیانی مربھی گئے گر وہ نکاح نہ ہوا۔

ں کر کی ہے کر رونا کال کہ ہوئے۔ اخیر میں انجیل بوحنا باب ۱۶ کی آیت اوّل و دوم لکھی جاتی ہے جن سے ٹابت ہے کہ حضرت عیلی نے آنے والے رسول کی امت کی علامات بھی بتا دی ہیں۔ وہو بذا۔ " میں نے یہ باتیل مصیل کہیں کہ تم تھوکر نہ کھاؤ۔ وہ تم کوعبادت خانوں سے نکال دیں گے۔ بلکہ وہ گھڑی آتی ہے کہ جو کوئی شمصیں قتل کرے گمان کرے گا کہ میں

خدا کی بندگی بجا لاتا ہوں۔''

اب تو حفرت عیلی نے حفرت محمد رسول اللہ عظی کے زبانہ کو خاص کر کے آنے والے رسول کی امت کا کام بھی فرما دیا کہ وہ تم کو عبادت خانوں سے نکال دیں گے۔عیسائیوں کو ان کے عبادت خانوں ہے کس کی امت نے نکالا؟ اور کس کی امت قلّ

اعدائے دین کر کے خدا سے وحدہ لاش یک کی بندگی بجا لائی؟ میاں محود قادینی نامیں

كدان كے والد يا ان كے مريدول ميں سے كى نے بدكام كيے؟ برگز نبيل ـ تو پيركس قدر بے جا دلیری اور دروغ بے فروغ ہے کہ اس آیت مُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنُ بَعُدِی اسْمَهٔ اَحْمَدُ ك مصداق مرزا غلام احمد قادیانی (میان محمود ك بای) تهے؟ اى وجد سے مولوی محمد احسن امروہی قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کے بازو بلکہ فرشتہ آسانی تھے

انھوں نے میاں محمود قادیانی کے عقائد باطلہ کی وجہ سے اشتہار شائع کر دیا کہ میں میاں محمود تادیانی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔ اس اشتہار کا خلاصہ اخبار اہلحدیث نمبر ۹ جلد۱۳ مورند ۵ جنوری ۱۹۱۷ء صفح الکام سے لے کر یہاں درج کیا جاتا ہے تا کہ عام مسلمانوں کو

مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے میاں محمود قادیانی کی خلافت کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ''میں نے بے خبری میں میاں محود احمہ قادیانی کو خلیفہ بنایا تھا مگر اب اس کے

عقائد بہت غلط ثابت ہوئے ہیں اس لیے میں اس کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔' چنانچہ اس اشتہار کے ضروری الفاظ یہ ہیں۔

''صاجزاره صاحب بشير الدين محمود احمد (قادياني) بوجه اين عقائد فاسده پر

مصر ہونے کے میرے نزدیک اب جرگز اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ حضرت مس موعود مرزا قادیانی کی جماعت کے خلیفہ یا امیر ہوں اور اس لیے میں اس خلافت سے جو

محض ارادی ہے سیای نہیں صاحبزادہ صاحب کا عزل کر عند اللّٰہ و عند الناس اس ذمہ داری سے بری ہوتا ہوں جو میرے سر پرتھی اور بحکم لا طاعة للمحلوق فی معصیة الحالق اور حسب ارشاد اللهي قَالَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ ابْي بريت کا اعلان کرتا ہوں اور جماعت احمدید کو بداطلاع دیتا ہوں کہ صاحر ادہ صاحب کے بد

عقائد كه: ـ

(۱) سب اہل قبلہ کلمہ گو کافر اور خارج از اسلام ہیں۔ (٢) حفرت مسيح موعود كالل حقيقى نبي بين جزوى نبي يعني محدث نبيل ـ (٣) اِسْمُهُ أَحْمَدُ والى پيشگونى جناب مرزا قاديانى كے ليے ب اور محمر الله كے واسطے

نہیں اور اس کو ایمانیات سے قرار دینا ایسے عقائد اسلام ہیں جوموجب ایک خطرناک فتنہ کے ہیں جس کے دور کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا ہر ایک احمدی کا فرض اوّلین ہے۔ یہ اختلاف عقائد معمولی اختلاف نہیں بلکہ اسلام کے باک اصول پر حملہ ہے اور مسے موعود کی

تعلیم کوبھی ترک کر دیتا ہے۔ میں یہ بھی اینے احباب کو اطلاع ویتا ہوں کہ ان عقائد کے باطل ہونے یر حضرت مسیح موعود کی مقرر کردہ معتدین کی بھی کثرت رائے ہے۔ اب جو بارہ ممبر حضرت

کے مقرر کردہ زندہ ہیں ان میں ہے سات ممبرعلی الاعلان ان عقائد ہے بیزاری کا اظہار كر يك بين اور باقى يائج مين بھى اغلب ہے كه ايك صاحب ان عقائد صاحز اوه ك ثَالَ بَين ل النع وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَغ.

حضرت مخرصادق محمد رسول الله علقة في انى امت كو مراى سے بيانے كى خاطر پہلے ہی خبر دے رکھی ہے کہ میری امت میں تمیں یا سریااس سے بھی زیادہ کاذب معیانِ نبوت ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی و رسول زعم کریں گے اور نبی کہلائیں گے ۔ حالانکہ میں خاتم النبین ہول میرے بعد کوئی کسی قتم کا نبی نہ ہو گا۔ حدیث۔ سیکوں فی امتي ثلثون كذابون كلهم يزعم انه نبي اللُّه وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من امتى على الحق (رواه ابو داؤد ج ٢ ص ١٢٤ كتاب الفتن والرندى ج ٢ ص ١٥٥ بب ماجالاتقوم الساعة حتى بخرج كذابون) چرفرمايا لا نبى بعدى لين سيرے بعد كوئى نبى نبيس موكار کاذب معیانِ نبوت نے اس کی یہ تاویل کی کہ''صاحب شریعت نبی بعد خاتم النبين كے نه ہو گا۔ مرغيرتشريعي نبي آسكتا ہے۔' اس واسطے تمام كاذبوں نے آيت خاتم النبین بر ضرور بحث کی ہے تا کہ باب نبوت کھول کر خود اس میں داخل ہوں۔ یہ غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ سب ہے پہلے مسلمہ کذاب نے کیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جس طرح موی " کے ساتھ مارون غیرتشریعی نی تھا ایہا ہی میں حضرت محمد عظی کے ساتھ ان کے ماتحت اور انہی کی شریعت کے تابع نبی ہوں۔ (دیکھو د بستان نداہب)

ہر ایک کاذب ابتدائی بحث کے لیے کوئی نہ کوئی جھکنڈا نکالا کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے وفات مسے " کا جھکنڈا نکالا اور مسے موجود ہونے کا وعویٰ کر کے کہا کہ چونکہ می موجود نبی اللہ ہے جیل بھی نبی ہول اور نبوت و رسالت کے مدعی بن بیٹے۔ مر اس

وعویٰ نبوت و رسالت میں مجھکتے رہے اور ساتھ ساتھ انکار بھی کرتے رہے۔ ان کے مرنے ك بعدان ك بيش ف صاف صاف كهدويا كد إسمه أحمد والى بشكولى كا صداق . محم الله ند تھ بلك برا باپ غلام احمد قادياني تھا۔ چنانچداس كتاب ميں يبي بحث بـ فهرست كاذب مدعيان نبوت ورسالت ومسحيت ومهدويت

جو ظاہر کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا کوئی انوکھا وعویٰ نہیں کیا

بلکہ آنخضرت ﷺ کے حسب فرمان ہمیشہ ایسے کاذب مرعمان نبوت ہوتے طے آئے

میں او بوتے رہیں گے۔ مثلاً۔ (1) مسیلمۂ (۲) اسودعنسی' (۳) ابن صاد' (۴) طلیحہ بن

خويلة (۵) سجاح بنت الحرث (٦) مختارُ (٧) احمد بن حسين المعروف مثنبَّى شاءُ (٨) بهبودُ (٩) يجيٰ، (١٠) سليمان قرمطی، (١١) ابو جعفر (١٢) عيسيٰ بن مهروبيهٔ (١٣) استاذ سيس، (۱۴)عطا' (۱۵) عثان بن نهیک و (۱۲) امیه (به یهی عورت تقی) (۱۷) لا' (۱۸) پوشیا' (١٩) مسرُ واردُ (٢٠) يسك (٢١) ابراجيم بزلدُ (٢٢) في محد خراساني (٢٣) محد بن تومرت (دیکھومرزائیوں کی کتاب عسل مصفی ص ۵۵۴ تا ۵۱۱ جس میں تاریخ کامل ابن اشیرُ ابن خلکان تاریخ الخلفا وغیرہ اسلامی تاریخی کتب ہے لے کر مفصل حالات لکھے میں) (۲۴) سیّد محمہ جونپوری' (۲۵) محمہ عبداللہ' (۲۷) محمہ احمہ سوڈائی' (۲۷) ﷺ سنوی' (١٨) محمد بن محمدُ (٢٩) محمد الامين (٣٠) مرزا غلام احمد قادياني، ينجاني (ديكمو مذابب اسلام ص ۷۸۳ تا ۸۰۳ مرزا قادیانی کے بعد بھی انڈیا ،خاب کے ضلع لاکھور میں ایک تخف نیل وہاری نے دعویٰ نبوت کیا۔ جس نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اس کے سر ورق پر لکھا ہے۔ خداوند کریم کے ۳۱۵ احکام جو ماہ اپریل ۱۹۱۳ء کو نازل ہوئے۔ اس نے بھی ہمیشہ نبیوں کا آنا بتایا ہے جیسا کہ کاذبوں کی چال ہے کہ خاتم النبیین پر ضرور يہلے بحث كرتے ہيں۔ ايك علم كي نقل كى جاتى ہے۔ ديكھو خدائى زبان اس ملك ك مطابق ہے مرزا قادیانی کی طرح عربی نہیں۔جس ملک کا نبی ای ملک کی زبان جا ہے۔ تھم نمبر ٤- "اے نبی بتا میرے بندوں كوميرے نام پر كەنو ان سے كہوكەتم جائے ہوكہ بدلتاً رہتا ہے زمانہ ہمیشہ مطابق سیری مرضی کے سو بھیجنا ہوں نبی موافق زمانہ کے تم قبول کرواس کو نہ ہے رہو ککیسر کے فقیر۔'' الخ (ص ۲ حکمنامہ مطبوعہ ہندوستان پرلیں لاہور ۱۹۱۵ء)

اب قادیانی جماعت غور کرے کہ اگر سعادت ای میں ہے کہ جو مخص وعویٰ نبوت کرے حسن کلنی سے اسے سیانی مان کر ای کے پیرو ہونے میں نجات ہے تو دوڑیں اب تازه نی تازه وحی اور تازه کتاب پر ایمان لائیس اور جیسے مرزا قادیانی پر ایمان لائے تھے اس پر بھی ایمان لا کر اپنے سعید الفطرت اور خدا ترس انسان ہونے کا شبوت دیں۔ ورنه كاذب نبي (مرزا قادياني) كى بيروى جيمور كرييج نبي محمد رسول الله عظية كا وامن بکڑیں اور آپ کی کتاب وسنت برعمل کریں اور جھوٹے مدعیوں سے جو رسول اللہ ساتھ کی حیات میں بی وعویٰ کرنے لگ گئے تھے اور ہمیشہ کرتے رہیں گ باز رہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَغِ. تمام شدر

. خاکسار پیر بخش ریٹائرڈ یوسٹ ہا۔

## مسئله رفع ونزول مسيحعليه السلام

#### از قلم : مولان**اء بداللطيف** مسعود

سيدنا حفرت عينى عليه السلام كي حيات وفع ونزول اكا قرآن وسنت سے اثبات بے شار تغیریں کنوی اور دیگر علی کتب کے سینظروں اقتباسات وحوالہ جات کا مرتع قادیانی مرتد قاضی نذر کی تعلیمی پاکٹ بک سے حصہ "حیات مسیم" کا مکمل و مدلل اور

حیات عیسی علیه السلام سے متعلق ملحدین و منکرین کے تمام اشکالات و مغالطہ جات کا

کتاب کے دوجھے ہیں 'پراا حصہ ۴۰۸ صفحات پر مشتل ہے جو قادیانی مرتد قاضی نذیر کی کتاب کے دو جو اس کتاب کے جو اب پر مشتل ہے۔ دو مراحصہ جو ۱۸۳ صفحات پر مشتل ہے یہ مرتد اعظم

مرزا تادیانی کی تناب آزالداد ام میں پیش کردہ تمیں آیات کی تحریف کے ردکوشال ہے۔ حصد اول و دوم پانچ سو بانوے صفحات پر مشمل کیجا مجلد کتابی شکل میں پیش کردیے

جهار رنگ كاخوبصورت ٹائش

🗖 عمده داعلی سفید کاغذ تمپيوٹرائز ڈکتابت 🗖 اعلیٰ وعمدہ نفیس جلد

عالى مجلس تخفظ ختم نبوت كي روايات بين كه وه الى كتابون كولاكت پرست وامون پيش كرتى ب مقصود تبليغ ب ندكه تجارت!

یہ کتاب بھی انہیں روایات کی حامل ہے 'تمام ترخوبیوں کے باوجود تقریبا سچھ سوصفحات کی کتاب کی قیت صرف ۱۲۰ روپے ہے۔ کتاب دی لی نہ ہوگی' رقم کا پیڈگی منی آرڈر آنا ضروری ہے۔

تمام مقای وفاتر سے بھی مل سکتی ہے الخابة : ناظم دفتر مركزيه عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت

حضوري باغ رود لمان ون نمبر514122



### كرش قادياني



#### نحمدة و نصلي على رسوله الكريمط

ناظرين! مرزا قادياني يهلي خدا بن كئ تھے اور پركسى نامعلوم وجه سے عهدة خدائی سے معزول ہو کر پیغیر و رسول بنائے گئے اور محد رسول اللہ عظے کا وجود قرار دیے م عقد چرمقام محرى سے گراكر نائب عيلى عليه السلام بنائے كے اور فنافى الرسول کے مرتبہ عالی سے تنزل کر کے نائب عیسیٰ علیہ السلام ہوئے پھر نائب عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبہ سے بھی تنزل کر کے ایک صحالی بے۔ لینی حضرت علی بنائے گئے اور خدا تعالی نے ا بنی وجی جو مرزا قادیانی کو دی تھی واپس لے لی اور ایسے شخص کا بروز بنایا جو خود فرماتا ہے۔ اَلاَ وَإِنِّي لَسُتُ نَبِيًّا وَلاَ يُولِ عِي إِلَى لِعِيْ نديس بي بول اور نديري طرف وحي كي جاتی ہے۔ ایب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی جس مخف کا بروز قرار دیئے گئے۔ جب اس کو وی نہ ہوئی تھی تو مرزا قادیانی جو اس سے کم مرتبہ میں تھے کیونکہ مٹیل ہیشہ ایے مماثل ے صفات میں کم ہوا کرتا ہے۔ تو ان کو حضرت علیؓ کے بروز ہونے کی حالت میں دحی اللی ہوتا بالکل باطل ہے کیونکہ جب حضرت علی کو وحی نہ ہوتی تھی تو مرزا قادیانی جو اس کے بروز ومٹیل بنتے ہیں۔ ان کوس طرح وی ہوسکتی ہے؟ پس ثابت ہوا کہ مرزا قاویانی نے ترقی معکوس کی کہ خدا سے محر اللہ سے اور محمد اللہ سے نائب عینی علیہ السلام بے اور تاب عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت علی سے۔ گر اس عزل میں اسلام سے خارج نہ موے تھے اور توبہ کا دروازہ کھلا تھا گر افسوس مرزا قادیانی نے بجائے توبہ کے ایک ایسا البام تراشا كه اسلام عى سے نكل كے اوركش بى كا روب دھارا اور تمام انبياءعليم

السلام كى تعليم سے مندمور كر الل جنود كا فدجب اختيار كيا اور افسوس ان كا خاتمه اسلام پر نہ ہوا کیونکد کرش جی مہاراج الل ہنود کے ایک راجہ تھے اور تنائخ کے ماننے والے تھے اور قیامت اور میم حشر کے منکر تھے۔ چنانچہ تمام گیتا جو کرشن جی کی اپنی تھنیف ہے۔ انهیں مسائل اوا گون و اوتار و جزا و سزا بذریعه تنایخ حلول ذات باری و ممانعت گوشت خوری سے پر ہے۔ جس کو مرزا قادیانی الہامی کتاب مانتے ہیں اور کرش کو پیغیر اور فِر ماتے ہیں کہ خدا تعالی نے مجھ کو الہام کیا کہ ''ہے کرش رود رگویال تیری مہا گیتا میں لکھی گئی ہے۔' جب گیتا مرزا قادیانی نے خدا کی کلام مان لی تو جو جو مسائل اس میں درج ہیں وہ ضرور ماننے ہول گے اور چونکہ وہ مسائل بالکل تمام انبیاءً کے دین کے برخلاف جيں۔ اس ليے نه تو كرشن مسلمان اور پيغبر مو يحق جي اور نه ان كا بروز و اوتار مسلمان کہلا سکتا ہے۔ اب ہم پہلے مرزا قادیانی کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں تا کہ کسی مرزائی کو انکار و تاویل کی مخواکش ندرے اور یہ ند کے کد مرزا قادیانی پر بہتان ہے اور جھوٹ لکھا ہے کیونکہ مرزائیوں کا آج کل قاعدہ ہو رہا ہے کہ جس البام یا عبارت مرزا قادیانی پر اعتراض کیا جائے حجمت انکار کر دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے ایبانہیں لکھا۔ اصل عبارت دکھاؤ کیونکہ کچھ جواب ان کے البامات خلاف شرع کا ان سے نہیں بن . یات اصل عبارات مرزا قادیانی پر ہے۔"ایسا بی میں (مرزا قادیانی) راجہ کرش کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندو فرہب کے تمام اوتارون میں بڑا اوتار تھا۔ یا یول کہنا جاہے کہ روحانی حقیقت کی رو سے میں وہی مول یہ میرے خیال اور قیاس سے نہیں ہے بلکہ وہ ضدا جو زمین و آسان کا خدا ہے۔ اس نے یہ میرے پر ظاہر کیا اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئ دفعه ..... اور خدا کا وعده تھا کہ آخر زمانہ میں اس کا (کرشن) بروز لیعنی اوتار پیدا کرے سو ہے وعدہ میرے ظہور سے بورا ہوا۔ منجلہ اور الہامول کے اپنی نسبت یہ بھی الہام ہوا تھا کرش رودر گویال تیرمی مہما گیتا میں لکھی گئی ہے۔''

(لیکچرسیالکوٹ ص ۳۳\_۳۳ خزائن ج ۲۰ ص ۲۲۹\_۲۲۸)

 اب كرش كے بيرو بيل اور بروز كرش بيل - مَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا.

ناظرین! یہ دعویٰ مرزا قادیانی کا تمام انبیاء علیم السلام کے برخگاف ہے اور

جس قدر انبیاء حضرت آدم ے لے كر حضرت خاتم النبيين محمد علي تك ہوئے كى ايك نے نہ اوتار کے مسئلہ کوحق جانا اور نہ کسی نے رام چندر و کرشن و مہادیو وغیرہ بزرگان اہل

ہنود کوسلسلہ انبیاء علیم السلام میں شار کیا۔ کیونکہ ان کا مذہب انبیاءً کے بالکل برخلاف تھا اور اب تک ان کی تعلیم وعمل کا نمونه موجود ہے کہ تمام فرقہ ہائے اہل ہنود قیامت و یوم

الحساب وحشر اجباد کے منکر ہیں اور اواگون تنائخ مانتے ہیں اور توحید کی بجائے بت رست ہیں۔ چنانچہ گہتا میں جو کرش جی کی اپنی تصنیف ہے۔ اس میں تنامخ کی تعلیم ہے

اور اوتار کا مسئلہ بھی گیتا میں ہے اور کسی فرقہ اہل اسلام میں سے کسی مسلمان کا یہ اعتقاد نہیں کہ ایک مشرک ہندو راجہ کؤ اور برہمن کی پوجا کرنے والا وید و شاسر کا پیرو قیامت

کا منکر پنجبر و رسول ہو سکے۔ اس لیے ہم مرزا قادیانی کے اس الہام اور دعویٰ پر آزادی سے بحث کریں گے اور گیتا ہے ہی ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی کا یہ الہام خدا تعالیٰ

کی طرف سے نہیں تھا۔ کیونکہ اگر خدا تعالی کی طرف سے ہوتا تو ماسبق انبیاءً کے موافق ہوتا۔ قرآن شریف میں متقین کی صفت میں الله تعالی فرماتا ہے۔ وَ بِالْآ بِحِرَةِ هُمُ يُوُفِنُونَ ط ٱوُلئِكَ عَلَىٰ هُدّى مِّنُ رَّبِّهِمُ وَٱوُلئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ۚ (بقرهَ) ترجمہ''وہ ٰلوگ جو تحقیق آخرت کا یقین کرتے ہیں وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور دہ ہی نجات پانے دالے ہیں۔ گر جو کرشن اور اس کا بروز و اوتار ہونے کا دعویٰ کرے وہ ہرگر مفلحون میں سے نہیں ہوسکتا کیونکہ تنامخ کے ماننے والا قیامت کا مکر ہے۔ اور مرزا قادیانی مان کیے ہیں کہ بغیر متابعت تامہ کے کوئی بروز نہیں ہوسکتا اور میں بسبب بیردی محمد ﷺ کے بروز محمد ﷺ ہوں۔ تو آب ٹابت ہوا کہ پیروی کرشن تامہ سے بروز کرشن ہوئے اور محمد ﷺ کی پیروی ے نکل گئے ادر کرش کے پیرو ہوئے اور چونکہ کرش آخرت کا منکر اور تناخ کا قائل تھا مرزا قادیانی بھی آ فرت کے منکر اور تناشخ کے قائل ثابت ہوئے۔ اس عبارت مرزا

(۱) میں راجه کرش کے رنگ میں بھی ہول یا اول کہنا جاہیے که روحانی حقیقت کے رو سے

(۳) آخر زمانه میں کرشن کا بروز لینی اوتار پیدا کرے یہ دعدہ میرے آنے ہے پورا ہوا۔

(٢) وہ خداجو زمین وآسان كاخدا ہے۔اس نے بيدميرے پر ظاہركيا۔

قادياني مين مفصله ذيل امور لائق بحث مين-

میں دہی تعنی کرشن ہوں۔

(4) الہام کہ تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے۔

اب چاروں امروں پر الگ الگ غور کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ یا تو یہ الہام غلط ہے یا مرزا قادیانی کا خاتمہ اسلام پرنہیں ہوا۔ ا۔ مرزا قادیانی در تثین ص٢١ جو ان کی اپنی تصنیف ہے اس میں لکھتے ہیں

وارثِ مصطفے شدم بہ یقین شدہ رکس برنگ یار حسین

یعنی میں (مرزا قادیانی) مصطفے کا وارث ہوں اور یقین اور ایمان سے ہوں اور خوبصورت دوست (محمد عليلة) كرنگ سے رئلين موكيا مول لكھ ميں ... ليس فی جبتی الاانوارہ (محد الله ) ترجمہ"میری جیب یعنی وجود میں سوائے نور محد الله کے نبیں ہے۔' (الاستفنا ص اضمیر حقیقت الوی خزائن ج ۲۲ ص ۱۲۲) پھر لکھتے ہیں۔''آخر زمانہ کا آدم در حقیقت مارے نی کریم سے اور میری نسبت اس جناب کے ساتھ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے .... اس نی کریم علیہ کے لطف اور جود کو میری طرف کھینجا یہاں تك كدميرا وجود اس كا وجود اس كا (ني كريم علية) وجود بو كيا- " (خطبه البامياص ٢٥٨ خزائن ج ١١ص ٢٥٨) " پھر اس روحانيت كے چھٹے ہزار كے آخر ميں ليني اس وقت يوري طرح سے بچلی فرمائی .... پس میں وہی مظہر ہوں۔حتی کہ ھو المذی ارسل رسوله کا نام بھی پایا۔ (خطبدالہامیم ۲۱۷-۲۲۱ خزائن ج ۱۹ص ایضاً) مرزا قادیانی کی ان عبارات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ محمد رسول الله علق کا وجود مظہر تھے اور انھیں کے رنگ سے رنگین تھے۔ اگر مرزا قادیانی محمد رسول اللہ اللہ کا کے رنگ سے رنگین ہوتے تو پھر کرشن راجہ اہل ہنود کے رنگ سے س طرح رنگین ہوئے؟ رنگ عرض ہے جو ہرنہیں ایک رنگ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ جب تک اس کو یک رنگی نہ ہو اور دوسرا رنگ ہرگز اس کے یاس تک نہ آئے۔ ورنہ دونوں رنگ خراب ہو جائیں گے۔ مثلاً اگر سیاہ رنگ ہے تو تب تک ہی سیاہ ہے جب تک اس کے ساتھ سرخ رمگ شامل نہ ہو اور اگر سرخ رمگ سیاہ کے ساتھ شامل ہو جائے تو دونوں رگوں کی اصلیت جاتی رہتی ہے اور جو ہر وجود جس پر وہ رنگ چڑھائے ایک تیسرا رنگ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی نہ پہلا رنگ قائم رہتا ہے اور نہ دوسرا بلکہ تیسرا رنگ بیدا ہو جاتا ہے۔ اب غور کرنا جاہے کہ جب مرزا قادیانی محمد عظا کے رنگ سے رنگین تھے اور پھر کرشن کے رنگ سے رنگین ہوئے۔ تو محدی رنگ ان میں نہ رہا اور اسلام

مرزا قادیانی کو کرش نہ مانا۔اب تیسرا رنگ مرزا قادیانی کا یہ جوا کہ نہ مسلمان رہے نہ ہندو حد اوسط کا رنگ اختیار کیا جس طرح سرخ و سیاہ رنگ مل جائیں تو نسواری تیسرا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ای طرح مرزا قادیانی کفر و اسلام کے رنگ میں رنگین ہو کر یہ خدا ہی ملانه وصال صنم۔ ندادھر کے ہوئے ندادھر کے ہوئے۔ نام کے مسلمان اوتار کے قائل، لینی طول ذات باری کے مسئلہ کو مانا بت برتی کی بنیاد ڈالی اور اپنی تصویر جائز کی۔ گیتا کو خدا کی کلام مانا۔ تناشخ کے مسلد کو مانا۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ وہی شخص جو تناشخ و اوتار آریہ دهرم کو نابود کر دینے کا مھیکیدار بن کر اپنے آپ کو رستم ہندجانتا تھا۔ آج خود بی کرش جی بن گیا اور وہ تمام عقائد باطلہ جن کی تردید کرتا تھا۔ خود بی ماننے لگ گیا اور وہ مسائل نامعقول جو آرمیخود ان سے انکار کر رہے ہیں اورمسلمانوں کی دیکھا دیکھی ترک كررے بيں۔ وہى جابلاندمسائل مسلمانوں ميں رواح دينا چاہتا ہے۔ باي جمد بودي دعویٰ مجدد و امام الزمان مصرعه

برعکس نهند نام زنگی کافور کیا امام زمان و مجدد وسیح موعود کی یمی تعریف ہے کہ مسئلہ اوتار مان کر کرش

بی کا بروز لینی اوتار ہے۔ جب کرش کا اوتار ہوئے تو حقیقت محدی سے خالی ہو گئے۔ یا یہ ماننا بڑے گا کہ ایسے الہامات وماغ کی خشکی کا نتیجہ ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالی آسانی صحائف و قرآن میں تو حلول د اوتار کے مسائل کی تر دید کرے اور قیامت و توحید کی تعلیم وے اور گیتا میں اس کے برخلاف کے۔ پس گیتا خدا کی کلام نہیں اور نہ كرش پيفير و رسول ہے۔ اگر كرش پيفير و رسول موتا تو اس كى تعليم ديگر انبياء عليم السلام کے مطابق ہوتی، کیونکہ حدیث شریف میں ہے عن اَبی هُرَیْوَةَ اَنَّ النَّبِیْ ﷺ قَالَ الْاَنْبِيَاء إِخُوَةٌ الْعَلاَتِ أُمُّهَاتُهُمْ شَتَّى دِيْنُهُمُ وَاحِدٌ (بَعَارِي جَ اص ٣٩٠ باب اذكر في الكتاب مريم) "يعنى الى مريرة سے روايت ہے كه رسول الله علي فرمايا كه تمام المياء عليم السلام علاقی بھائیوں کی طرح ہیں کہ فروعی احکام ان کے مختلف ہیں اور دین ان کا ایک ب يعنى توحيد و ايمان بروز جزا و يوم آخرت اور دعوت الى الحق" جب كرش جى قيامت کے مکر ہیں اور حلول ذات باری کے قائل ہیں تو پھر وہ انبیاء میں ہے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی نے اپی پروی جمانے کے واسطے ان کو بھی نبی و رسول کہنا شروع کر دیا كدكى طرح مين في و رسول ثابت مو جاؤل اور اس بات يرعمل كيا كه "من ترا حاجى بگویم تو مرا حاجی بگؤ " گر افسوس که مرزا قادیانی کی جال کارگر نه بوئی ایک بندو نے بھی

نہ مانا کہ مرزا قادیانی کرش تھے۔ مرزا قادیانی خود ہی کھسل گئے اور اوتاروں کا مسلم الل جنود کا مان کرمسلمانوں کو گراہ کر گئے۔ کس قدر غضب الی کی بات ہے کہ تعلیم یافتہ الل جنود جن کے آبا و اجداد بزارول برسول سے بید مسائل مانتے چلے آئے تھے۔ وہ تو نی تعلیم کے اثر سے اور نی روشی سے منور ہوکر انکار کریں کہ بیاحال عقلی ہے کہ خدا تعالی ایک عورت کے پیٹ میں داخل ہوکر پیدا ہو اور انسانی قالب اختیار کرے مرمسلمانوں میں ۱۳۰۰ برس کے بعد ایک بناوٹی فنافی الرسول کا مرعی ان تفریات کو اسلام میں واخل کرے \_

گر مسلمانی ہمیں است کہ مرزا وارد

ائے ہر عقل مریداں کہ امامش خوانند

مسئلہ اوتار: اب اوتار کے مسئلہ کی بحث شروع ہوتی ہے اور گیتا سے جو مرزا قادیانی کے نزدیک خدا کا کلام ہے اور قرآن کے برابر ہے۔ اس سے اوتار کا سئلہ لکھا جاتا ہے۔ ا... اِوتار کے معانی، اُوتار لفظ *سنسکر*ت ہے۔ الله تعالیٰ کا دنیا میں بشکل آ دمی آ نا (دیکھو فرہنگ مجموعة خن) اوتاروں كا مسئلہ اہل اسلام كے كسى فرقه نے نہيں مانا اور نه كوئى سند شرعی ظاہر کرتی ہے۔ ۲ ۔۔ یہ کہ اوتارول کا مسلہ درست نہیں۔ قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں جس میں تکھا ہو کہ خدا تعالی سی انسانی جسم میں حلول کرتا ہے اور جس جسم میں طول کرے وہ خالق ہر دو جہال کا اوتار بن جاتا ہے اور ند کی حدیث اور اجتہاد اممہ دین میں بیستلداوتار درج ہے۔ بیستلداوتار اہل ہنود کا ہے اور ان کے اعتقاد میں خدا تعالی انسانی جامہ بین کر دنیا میں اپنا ظہور دکھاتا ہے۔ چنانچہ منجملہ دیگر اوتاروں کے کرشن جی کو بھی پرمیشر کا اوتار اہل جنوو نے بانا جوا ہے اور گیتا میں اس مسلد اوتار کا معنی درج بھی

ے۔ چنانچہ گیتا میں لکھا ہے۔

. چو بنیاد دیں سُست گردد ہے نمائیم خود را بشکل کے (صغه۳۳ مترجم فيضي اومائ جهارم)

لین خدا تعالی فرماتا ہے کہ جب دنیا میں دھرم کی ابتری ہوتی ہے تو میں کسی

شخص کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آتا ہوں۔ اور دھرم کی حمایت کرتا ہوں اور ظالموں اور دھرم کے مخالفوں کو تہ تنفی کر کے نابود کرتا ہوں۔ چنانچہ فر ماتے ہیں \_

بریزیم خون ستم پیشگان جہال را نمائم دارالامان

لینی ہم ظالموں کا خون بہاتے ہیں اور جہان میں امن قائم کرتے ہیں۔ ( بھا گوت گیتا مترجم دوار کا پرشاد ارفق کے ادھیائے ۴ اشلوک ۲) میں خدا نے اپنی تعریف میں لکھ ہے۔ '' مجھے بقائے مجھے فنانہیں۔ کل ذی روحوں کی آتما کل مخلوقات کا ایشور میں ہوں۔ مگرایی مایا سے اپنی مرضی کے موافق اوتاد لے لیا کرتا ہوں۔'' پھر اشلوک ، ادھیائے م ''جس زمانہ میں دھرم کا ستیاناس ہو جاتا ہے دھرم کی گرم بازاری ہونے لگتی ہے۔ اس زمانہ میں میں اوتار کے کر کسی نہ کسی قالب میں دنیا کوجلوہ دکھاتا ہوں۔' مراد ید کدنرا کار اور نرگن روپ سے شکن روپ میں جامہ انسانی قبول کرتا ہوں۔ پھر اشلوک میں لکھ ب ''ست جگ ترتیا دوار کلجگ میں سادھوسنتوں کی حفاظت اور بداعمالوں کی سرکولی کے لیے میرے اوتار ہوا کرتے ہیں۔" پھر اشلوک 9 میں لکھا ہے۔"میراجم اور کرم ایک كرشمه قدرت ہے۔'' الخ ۔

پھر ادھیائے ک اشلوک ۳۱ میں لکھا ہے''کوئی کسی اعتقاد سے کسی دیوتا کی سردپ کی پرستش کرے تو میں اس دیوتا کے سروپ میں موجود ہو کر اس کے اعتقاد کو پختہ كرتا بون -' كهر ادهيائ ٤ اشلوك ٢٢٠ مين لكها بيد حكم عقل لوگوں كو مير ، لازوال جلوے کی شناخت نہیں ہوسکتی میرا انباشی و اتم سروپ سب سے جدا ہے۔ ان کو سمجھنے کا وقوف نہیں کہ اس انباشی اور لازوال ذات نے اس قالب میں ظہور فرمایا ہے۔' ادھیائے ۱۰ شلوک ا سری کرش جی ارجن کو فرماتے ہیں۔"ارجن میری باتوں کو گوش بوش ہے سنو۔" اشلوک او مری پیدائش سے دیوتا اور برے برے رثی بھی واقف نہیں۔ وجہ یہ کہ د بوتاؤں اور مہر شیوں کو میں ہی پیدا کرتا ہوں لینی کرشن ہی خالق ہے۔' مرزا قادیانی تبھی خالق زمین و آسان ہے۔ کیوں نہ ہو کرشن کا اوتار جو ہوئے۔ اشکوک ۸ ادھیائے ۱۰ ''عقل مند بھلت مجھ ہی کو خالق کا ئنات اور ذریعہ آ فریش یقین کر کے مجھ میں دل لگاتے ہیں۔' ادھیائے ۱۰ شلوک ۱۹'مری کرش جی نے فرمایا میری قدرتوں کا کچھ حساب وشار نہیں۔'' الخ۔ ادھیائے ۱۲ اشلوک ۲ د ۷' جس شخص نے اپنے تمام عمدہ کرم میرے ارپن کر دیے اور معاوضه کا خواہشند نه ہوا اور میرے ہی تصور میں لگا رہے میری ہی ذات پر بحروسہ رکھے میں اس کونجات وے کر موت کے سمندر سے بیرا یار کر وینا ہوں۔ برہم کی جو فَدرت اور قوت آ فرینش ہے۔ وہ میری روثن ہے۔ ای روثن قوت کاملہ کا کام لے کر میں موجودات عالم كوخلعت ظبور ببناتا مول "اشلوك ادهيا عما" "تمام انوار قدرت ہے جو جو شکلیں نمودار ہوتی ہیں ان میں اصلی جلوہ میرا ہی ہے۔'' اشلوک ۴ ادھیائے ۱۴۔

"برہم اور ابناثی میری ہی ذات ہے۔ ہم آند سروپ میرا ہی ہے۔ راحت دائی کا سرچشمہ میں ہی ہوں۔' اشلوک ۲۷ ادھیائے ۱۳۔''جن کو میری حقیقت سے آگاہی ہے مجھے پر ماتما اور پرشوتم کے خطاب سے یاد کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہر حالت میں میرا ہی پوجن كرت يسين الشلوك ١٩ ادهيائ ١٥ ماظرين! صرف خدائى كا دعوى نبيس بلكه ايني لوجا بھی کرشن کرواتے میں اور یہی بت پرسی کی بنیاد ہے کہ بعد میں ای دیوتا اور اوتار<sup>کی</sup> مورت بوجی جاتی ہے۔ ''جو مجھ کو برہم سروپ سروبیا بک جان لیتا ہے۔ وہ میری ذات میں مل جاتا ہے' اشلوک ۵۵ ادھیائے ۱۸۔''اے ارجن اگر تم مجھ پر سیچ ول سے فریفتہ رہو گے۔ تو تمھارے تمام دکھ میری خوشی سے دور ہو جائیں گے۔ آگر خودی وغرور سے میری بات نه مانو کے تو تباہی ونیستی میں شک نہیں۔ ' اشلوک ۵ اوھیائے ۱۸۔ ناظرین! منکورہ بالا حوالہ جات گیتا سے ثابت ہے کہ اوتار کا مطلب سے ہے کہ خدا تعالی رب العلمين خالق مردو جہال قادر مطلق واجب الوجود بے انتها و بے ماند انسانی قالب میں طول کرتا ہے۔ یعنی ایک عورت کے پیٹ میں داخل ہو کر ای راستہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جس راستہ سے دوسرے انسان بیدا ہوتے ہیں اور انسانوں کی ماند حوائح انسانی کامخاج ہوتا ہے اور لڑ کین کی حالت سے بوڑھا ہوتا ہے اور کھانے پینے بول براز کرنے کے بعد جب مر جاتا ہے تو پھر اپنی خدائی کے تخت پر متمکن ہو جاتا ہے۔ اور مرزا قادیانی بھی بروز بروز پکار رہے ہیں۔ بروز سے بھی ان کا اوتار مطلب ہے چنانچہ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔'' خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں اس کا (کرشن کا) بروز یعنی اوتار پیدا کرے۔ سوید وعدہ میرے ظہور سے بورا ہوا۔' (لیکجر سالکوٹ ص ۳۳ خزائن ج ۲۰ ص ۲۲۹) اب مرزا قادیانی نے بروز کے معنی خود کر دیے کہ بروز سے ان کا مطلب اوتار ہے لیس بروز و اوتار ایک ہی ہیں۔ اب بحث اس پر ہونی چاہے کہ اوتار ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اگر کس امر کا امکان بی ثابت نه موا تو پھر اس کا ظہور بالبدامت غلط موگا۔ پہلے ہم اس بات پر جث كرتے ہيں كه آيا خدائے تعالى كا انسانى جىم ميں حلول اور آ دى كے بدن ميں سائى مكن ہے یا نہیں؟ اگر ممکن ہے تو کرش جی بھی خدا کا یا پرمیشر کا اوتار ہو سکتے ہیں اور پھر مرزا قادیاتی بھی اور اگر ممکن ہی نہیں تو پھر مرزا قادیانی کا بیہ دعویٰ بھی کہ میں راجہ کرش کا اوتار ہوں۔ دوسرے دعوؤں رسول و نبی وسیح موعود وغیرہ کی طرح باطل ہے۔

پہلے ہم خدا تعالی کی ذات و صفات جن پر اہل اسلام کا اتفاق ہے اور جن کا یقین کرنا عین جزو ایمان ہے۔ بیان کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ اوتار کا مسلہ بالکل غلط

اور باطل ہے۔ وہو ہذا۔ ا۔ خدا تعالیٰ کی ذات باک عرض نہیں۔ یعنی اس کا ہونا کی دوسرے وجود پر موقوف نہیں جیما کہ رمگ کا قیام کیڑے کی ذات سے وابستہ ہے۔ اگر اوتار ہو کر کسی عورت کے پیٹ میں داخل ہو تو عرض ہو جائے گا۔ اس واسطے اوتار باطل ہے۔ ٣- خدا تعالى كى ذات پاك جمم و جسمانى نہيں۔ جس وقت اوتار ہو گا۔ تو جمم اور جسمانی ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ مسئلہ اوتار غلط و باطل ہے۔ ۳۔ خدا تعالی کی کوئی صورت و شکل نہیں۔ جب ادتار بنے گا تو صاحب صورت و شکل ہو گا اور یہ امر صفات خدائی اور شان الوہیت کے برخلاف ہو گا کہ خدا انسانی شکل اختیار کرے۔ پس مسکہ اوتار باطل ب كوتك خدا تعالى قرآن مجيد مين فرماتا بـ ليُس كَمِفْلِه شَيْءٌ طاليني اس ك ماند کوئی چیز نہیں۔ ٣۔ خدا تعالی کی حقیقت و ماہیت اس کی اپنی عی ذات کے ساتھ ہے۔ جب قالب انسانی میں طول کرے گا تو اس کی ماہیت وحقیقت اس کی ذات کے مغائر ہوگی اور بیرمحال ہے کہ خدا کی ماہیت ممكنات لیعن مخلوق میں سے ہو پس ثابت ہوا کہ مسلماوتار و بردز باطل ہے۔ ۵۔ خدا تعالی کا تعلق محلوقات سے بالذات نہیں ہے۔ صرف خالقیت کا تعلق ہے جبیا فاعل کا فعل سے ہوتا ہے۔ اگر خدا اوتار لے اورانسانی قالب میں داخل ہوتو خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ ذاتی ہو گا اور یہ باطل ہے۔ پس مسئلہ بروزو ادمار باطل ہے۔ ۲۔ خدا تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ سبتی تعلق نہیں رکھتا جس کوفلفی لوگ تضائف کہتے ہیں جیسا کہ دو بھائیوں میں نسبت ہوتی ہے کہ ایک کا بھائی ہونا دوسرے اور دوسرے کا بھائی ہونا اس پر منحصر ہوتا ہے یعنی اگر خدا تعالی ادبار لے گا تو دوسرے اور لڑ کے جو ای مال کے پیٹ سے بیدا ہول گے۔ وہ خدا کے بھائی ہونے کی نسبت رکھیں گے اور یہ باطل ہے کہ خدا کا کوئی بھائی ہو۔ اسکی ذات تو وحدہ لاشریک ہے۔ پس اوتار اور بروز باطل ہے۔ ۷۔ اوتار لینے کی حالت میں خدا تعالی واجب الوجود سے تنزل کر کے ممکن الوجود ہوتا ہے اور یہ محال ہے کہ خدا تعالیٰ خدائی سے تنزل کر کے انسان بنے اور اگر کہو کہ پیٹ میں بھی واجب الوجود تھا تو یہ باطل ہے کہ واجب الوجود ممکن الوجود کا محلول محدود مقید ہو۔ پس مسئلہ بروز و اوتار باطل ہے۔ ۸۔ خدا تعالیٰ کی ذات یاک تغیر ہے باک ہے۔ گر جب اوتار لے کر انسانی قالب میں آئے گا۔ تو متغیر ہو گا اور یہ باطل ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو تغیر ہو۔ یعنی خدا کی ذات میں تبدیلی ممکن نہیں کیونکہ تبدیلی

کے واسطے کوئی اور وجود تبدیل کرنے والا ماننا پڑے گا اور خدا تعالیٰ کے اوپر کوئی وجود

سب بالواسطہ ہوتے ہیں۔ خود بذاتہ کوئی کام خدا نہیں کرتا۔ انسان پیدا ہوتے ہیں تو تر کیب عناصر سے ہوتے ہیں۔ دیگر تمام مخلوقات ای طرح امتزاج عناصر سے ہوتی ہے ادریہ ہی سنت اللہ تعالی ہے کہ بالواسط بذات خود کھے نہیں کرتا۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جمادات باتات حیوانات جند و پرند میں ہے بھی کسی کو خدا تعالی این خاص ذات میں تغیر دے کرنہیں بناتا تو یہ کوئکر ہوسکتا ہے کہ کرش جی کے یا دیگر اوتاروں کے پیدا کرنے کے داسطے اپنی ذات میں تغیر دے کرخود ہی حلول کرے۔ پس مسلمہ بروز و اوتار باطل ہے۔ ۱۰۔ خدا تعالٰی کی ذات یاک جزین نہیں ہو سکتی اگر ادتار کا مسلم صحیح مانا جائے تو پھر واجب الوجود يعني خداكي ستى لائق تجزيه ابت موگى اوريد باطل ہے كه خدا تعالى کی کل و جزو ہو۔مسات دیو کی والدہ کرشن جی کے پیٹ میں اگر کل خدا آیا تو ناممکن ہے کہ 9 مینے بلکہ جب تک کرش جی زندہ رہے۔ خدائی کون کرتا رہا اور اگر بیر مانیں کہ خدا تعالی این حالت پر بھی رہا اور عورت کے پیٹ میں بھی داخل ہوا تو خدا کی ج: ین ہو کیں اور سے باطل ہے۔ پس روز روش کی طرح ثابت ہوا کہ مسلد بروز و اوتار بالکل لغو و ناممکن و محال و باطل ہے اور مدعی اوتار جھوٹا اور الله تعالیٰ پر افتراء کرتا ہے کہ میں اوتار ہوں۔ درانحالیکہ وہ اوتار نہیں۔ یہ اوتاروں اور دیوی دیوتاؤں کے مسائل اہل ہنود میں زمانہ جہالت و تاریکی میں مانے جاتے تھے اور اس اوتار کی بنا پر رام چندر مہادیو کرش جی وغیرہ کے بت بنا کر بوجا کی جاتی تھی۔ مگر اب تو اہل ہنود خود ان مسائل نامعقول کی تر دید کر رہے ہیں اور جو محض ایسے ایسے نامعقول مسائل مانے اس کو جاہل اور کم عقل جانتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب الل بنود میں سے لکھتے ہیں " کیا کرش مہاراج برمیشر کا ادتار ہے۔ سب برمیشر کو ماننے والے آستک لوک اس کوسرددیا کیک (سب جگہ حاضر ناظر) سروشی مان (قادر مطلق) اجما (پیدائش سے بری) امرنا (ناقابل فنا) انادی (ہمیشہ سے موجود) اثنت (بے حد) وغیرہ صفات سے موصوف مانتے ہیں۔ پھر ایس صورت میں یہ سکدس طرح درست ہوسکتا ہے کہ قادر مطلق پر ماتما (خدا) کو اپنے بندول کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انسان کا جسم اختیار کرنے کی ضرورت پڑے۔ انسانی جسم میں آنے سے تو وہ محدود ہو جاتا ہے اور سب جگہ میں حاضر ناظر نہیں رہتا۔ کیا ایشور کا اوبار مانے والے ہم کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جس زمانہ میں سری کرشن مہاراج کے جسم میں ير ماتمًا في اوتارليا تقار أس زمانديس باقى كائنات كا انظام كون كرتا قد" الخر (سوائح عمري كرش مصنف لاك رايب رائے فصل ٣٣٠ ص ٢٢٧)

ناظرین! کس قدر غضب الہی کے وارد ہونے کی بات ہے کہ مشرک و بت پرست و کفار، بے دین غیرمسلم تو زمانہ حال کی روشنی ہے مؤثر ومنور ہو کر ایسی مشرکانہ و مجہولاند عقائد و مسائل سے انکار کریں۔ جن کے آباؤ اجداد ہزار ہا پشتوں سے ایسے ایسے

اعتقاد رکھتے تھے اور اہل اسلام میں ایک ایبا مخف پیدا ہو کہ جس کو بجین سے تو حید سکھائی تحتی اور جس کو مال کے پیٹ سے باہر آتے ہی الله اکبرالله اکبراتہد ان لا اله الا الله ک آواز کان میں ڈانی گئی ہو۔ تمیں سیارے قرآن مجید کے اور تمام احادیث کی کتابیں اور فقہ وتصوف کی کتابیں اور تمام انبیاءً کے صحیفے اور بزرگان دین کے تعال پکار پکار کر بلند

آواز سے حلول ذات باری کسی مخلوقات میں ناجائز و ناممکن و محال کہدرہے ہوں اور جو خود پانچ وقت الله تعالی کے حضور میں کھڑا ہو کر بحالت نماز بڑھتا ہے کہ قُلُ هُو اللَّهُ آحَدٌ طَ اللَّهُ الصَّمَدُ طَ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً آحَدٌ طَ رَّجَه "الله ايك ہے اور اللہ پاک ہے نہیں جنآ اور نہیں جنا گیا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں' اور مجدد ہونے کا دعوی بھی کرتا ہے ادر امام زمان و رسالت و نبوت کا مدعی موکر ایبا مشرکانه جاہلانداعتقاد

مانتے اور میرے بدعتی عقائد اوتار و ابن اللہ و خالق زمین و آسان اور میرا خدا کے یانی (نطفه) ہے ہونانہیں مانتے اور جب تک مسلمان مجھ کو اور میرے الہامات خلاف شرع محمدی نه مانیں وہ کافر ہیں اور ان کی نجات نہیں ہو گی جاہے قرآن پر عمل کریں اور ارکان

نماز میں جو پڑھتے تھے اس کی تشریح ذیل میں کرتے ہیں۔ تا کہ معلوم ہو کہ یا تو مرزا قادیائی کا بدالہام غلط ہے اور وسوسہ شیطائی ہے کہ''ہے رود ہرگویال تیری مہما گیتا میں کسی گئی ہے۔' اور مرزا قادیانی کا کرش ہونا باطل ہے۔ یا مرزا قادیانی دل سے ہندو تھ؟ اور اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے کیونکہ

بصورت ندبم تاشد سيرت

بندهٔ نظم و بفتاد دو ملت

مسلمان اورعقیدہ اوتار و بروز کا ماننا اجماع تقیطین ہے ہے

اب ہم سور افلاص جس کو ہم نے اور درج کیا ہے کہ مرزا قادیانی یانچ دفت

اسلام بجا لا نميں۔

رکھتا ہے اور مسلم اوتار کو خود مانتا ہے اور تمام اہل اسلام کو پاکیزہ عقائد اسلام سے مرتد کر کے پھر مشرک ہندو بنانا چاہتا ہے۔ جو ۱۳ سوسال سے مسلمان چھوڑ کیے تھے پھر منواتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ۱۳ کروڑ مسلمان اس واسطے کافر ہیں کہ مجھ کو رسول و نبی نہیں جس مخض کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے وہ ایسا ہی رہبر اور امام ہے۔ جس کی شان میں ایک شاعر نے کہا ہے ۔

مان میں آیک شامر نے کہا ہے ۔ رہنماؤں میں گل بندے بیے ہیں رہزن

سوئے تبت ہم کو وکھاتے ہیں وہ راہ حجاز

کیا امام زمان و مجدد اس کا نام ہے کہ بجائے توحید کے شرک سکھائے اور

بجائے قرآنی تعلیم اور عقائد کے وید و شاستر کی تعلیم دے اور اوتار کا مسئلہ بتبدیل الفاظ بروز کہدر کر در پردہ اسلام کی بیخ کئی کرے اور منہ سے قل ہو الله احد کمے اور دل سے بروز کہد کر در پردہ اسلام کی بیخ کئی کرے اور منہ سے قل ہو الله احد کمے اور دل سے ایپ آپ کو کرش و رام چندر وغیرہ اوتارول کو خدائے تعالی قد دس کا کھلوو (جائے نزول) تعین کرے اور مریدول کو کرا دے اور فنا فی الکرشن ہو کر جس طرح کرشن اپنے آپ کو خدا کہتا تھا امام زبان بھی ہوا اور خدا بھی ہوا۔ دیکھو کشف مرزا قادیانی کر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہول۔ ' (کتاب البریص ۸۵ نزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳) لا حول و لا قو ق الا بالله.

من از دبن مارشکر می طلعم \_\_\_\_

اید مخص بھی مجدد و امام زمال مانا جا سکتا ہے؟ مصرعہ برعکس نہند نام زگل کافور۔ سورة اخلاص میں خدا تعالی نے ایسے ایسے تمام عقائد باطلہ کی تردید فرمائی اور الله تعالی نے اپنی تعریف حسب ذیل الفاظ میں فرمائی ہے۔

(۱) ۔ (۱) احد، (۲) صمد (۳) لم یلد (۳) لم یولد (۵) لم یکن لهٔ (۲) کفواً احد. اوّل خدا تعالی کی وَات پاک احد ہے۔ احد اس کو کہتے ہیں جس کا نصف بھی نہ ہو کیونکہ ایک کی جزونصف و چوتھائی ہو گئی ہے گر خدا تعالی کی وَات جزین نہیں ہو گئی اس واسطے احدہ لفظ فرمایا تاکہ ثابت ہو کہ خدا کی ہتی لائق تجریہ نہیں ہے۔ جب جز نہیں ہو گئی تو نصار کی کے عقیدہ کی تروید ہوگئی کہ حضرت عیمی اس سے جیشت الوہیت حضرت مریم کے بیٹ میں تھا چونکہ بیٹ میں سانے والا بھی خدا نہیں ہوسکا۔ اس واسطے الوہیت سے کہ بیٹ میں کا مسئلہ غلط ہوا۔ اس طرح احد کے لفظ نے اوتاروں کے مسئلہ کو بھی باطل کر دیا کیونکہ احد لیعنی وحدہ لا شریک کی شان سے بعید ہے کہ اس کا مجھے حصہ ایک عورت کے بیٹ میں حلول فرما کر پیدا ہواور باتی حصہ خدائی کرتا رہے۔

(۲) صمد کے لفظ سے خدا تعالیٰ کی ذات پاک کا حوائج سے پاک ہونا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق " فرماتے ہیں کہ صدوہ سے جو کسی کامختاج نہ ہواور سب اس کے سو متاج ہوں اور وجود کا سلسلہ بغیر الی ایک ذات کے جو صد کی صفت ہے موصوف ہو قائم نہیں رہ سکبا۔ جب خدا تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے ادر کسی کی محتاج نہیں تو پھر اوتار کا مسلد جو مخص مانتا ہے وہ خدا کو مختاج مانتا ہے کہ خدا تعالی این ظہور کے واسطے عورت کے پید کامخاج ہے اور ای گندے راستہ کامخاج جہاں سے گزر کر ہر ایک انسان باہر آتا ہے؟ نعوذ بالله خدا تعالی کی ذات پر اس قتم کے لغو خیالات کہ وہ انسانوں کی طرح گندے مخرجوں سے گزر کرتا ہے اور انسانی قالب میں ظہور پکڑتا ہے۔ بیقر آن سے انکار

نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اوتار کا قائل کافر ومشرک نہیں تو اور کیا ہے؟ (٣) .... لم يلد ب اس بات كى ترديد ب كدكوكى وجود ضدا تعالى كو پدرى نسبت نبيس دے سکتا۔ یعنی کوئی شخص خدا تعالی کو اپنا باپ قرار نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ نصاری خدا تعالی کو حضرت عیسی کا باب قرار دیتے ہیں کیونکد اس نبیت پدری سے حضرت مریم ضدا کی جور وقرار پاتی ہے اور خدا تعالی کی ذات اس سے پاک ہے۔ کہاس کی کوئی جورد ہو اس لفظ لم یلد سے خدا تعالی ابنا اختلاط اور حلول ہونا غیر ممکن فرمایا ہے اور ایہا ہی مرزا قادیانی کے الہامات' انت منی بمنزلة ولدی" (حقیقت الوی ص ۸۲ فزائن ج ۲۲ ص ۸۹) ترجماتو مجھ سے بمزلد بینے کے ہے۔ "وَ أَنْتَ مِنُ مَاءِ نَا" ترجماتو ہمارے یانی (نطفه) سے ہے۔ (اربعین ص ص ص مع فزائن ج ۱ ص ص عص) قرآن کریم کے لم یلد کے برخلاف ہیں۔ اس واسط يدالهامات وساوس بيس اور ايها بي كرش كا اوتار بهي ايك مسلمان كا مونا باطل بـ (م) ... لم یولد ے تو خدا تعالی نے صاف صاف مکدادتار کی تردید کر دی ہے اس میں تو مرزا قادیانی کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی ہے۔ اوتار کے مسلہ میں بانا گیا ہے کہ خدا تعالی شکل انسانی قبول کرنے کے واسطے عورت کے پیٹ میں سے ہو کر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ کرشن جی مساۃ دیو کی روجہ باسدیو کے آٹھوین گربھ یعنی حمل سے بیدا ہوئے تھے اور . پھر قادیان میں وہی کرش جی مہاراج مرزا قادیانی غلام مرتضی کے گھر ان مرزا قادیانی کی والدہ کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے اور غلام احمد قادیانی کے نام سے نامزد ہوئے۔ جب

خدا تعالیٰ کا جنم لینا کوئی مخص مانتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا مئر ہے۔ جس میں خدا کی ذات کم بولد بتائی گئ ہے۔ جب قرآن کا مکر ہے تو پھرمیح موعود و امام زبان و مجدد کس طرح ہوا؟ پس یا تو اوتار کا دعوی غلط ہے یا مسلمانی کا دعوی غلط ہے۔ (۵) لَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدُ طالِعِي نبيل بِكُونَى اس ك واسط برابري كرنے والا یعی خدا تعالی کی ذات کے ساتھ کوئی برابری کا دم نہیں مار سکتا۔ گر جب اوتار کا مسلد

مانیں گے اور خدا کا بروز انسانی قالبوں میں شلیم کریں گے تو جس قدر اوتار ہوئے ہیں۔ سب آپس میں برابر ہوں گے اور جس جس عورت کے پیٹ میں خدا تعالی نے حلول کیا

اس عورت کے پیٹ سے جس قدر اور لڑکے لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ سب خدا کے بہنیں اور

بھائی ہوئے۔ جبیا کہ بریم ساگر میں لکھا ہے کہ کرشن جی مہاراج آ تھویں گربھ دیو ک ے پیدا ہوئے تو پہلے ک بھائی جو کرش کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوئے ضرورسات

بھائی خدا کے ساتھ برابر ہوئے۔ کیونکہ بھائی بھائی آپس میں پیدائش میں اور ذات میں برابر ہوتے ہیں۔ پس جو شخص اوتاروں کا مسئلہ مانتا ہے۔ وہ قرآن کے لَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوْاً

اَحَدُ كامكر ب اور قرآن كامكر مركز مسلمان نبيل يا تو مرزا قادياني كا وعوى كه میں کرشن ہوں باطل ہے یا بید دعویٰ باطل ہے ۔ مامسلمانیم از فصلِ

مارا امام و

جوقرآن شریف میں ایسے ایسے باطل الہامات کی تردید کر رہا ہے؟ دو باتوں سے ایک ضرور ہے۔ یا تو قرآن مجید جومحد رسول اللہ علیہ پر نازل ہوا وہ خداک طرف سے نہیں۔ یا مرزا قادیانی کے الہامات ای خدا کی طرف سے نہیں جو محمد عظیقہ کا خدا تھا۔ اور جس نے . قرآن میں اتخاذ ولد کی نسبت یعنی خدا کا بیٹا مجازی وحقیقی و استعاری ہونا ناجائز قرار دیا تھا کیونکہ قرآن و الہامات مرزا قادیانی آ پس میں ضد اور بالکل برخلاف ہیں اور چونکہ خدا تعالی کی کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ پس مرزا قادیانی کے الہامات خدا کی طرف سے مِرُ نَهِين مِو كَت بِين ب جوقرآن مِن لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولُدُ واتحاد ولداين ذات كي نبت

دوم: روحانی حقیقت کے رو سے اگر مرزا قادیانی کرش ہوتے تو کرش کے

بیرو ہوتے کیونکہ وہ مان میکے ہیں کہ میں بسبب بیروی محمہ ﷺ رسول اللہ کے اینے اندر حقیقت محمدی رکھتا ہوں۔ اور اب اخیر میں کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر حقیقت کرشن رکھتا

کیا مصطفی سیلتے نے بھی کسی حدیث میں فرمایا ہے کہ میں کرش ہوں؟ حالانکہ

كرش ان سے يہلے ہو گزرا ہے اور كہيں محد ﷺ نے بھى فرمايا ہے كہ ميں اين اندر

حقیقت میسوی رکھتا ہوں اور نائب عیسیٰ ہوں؟ اگر نہیں تو پھر ایسے ایسے الہامات خلاف

قرآن ورسول عربی کے برخلاف دماغ کی خشکی ہے مانیں گے یا اس خدا کی طرف ہے

( درختین فاری ص ۱۱۴)

ناجائز قرار دے چکا ہے۔ ہرگز نہیں۔

مول ۔ تو تابت موا کہ اب مرزا قادیانی محمد عظم کی پیروی چھوڑ کر اسلام سے روگردال بو كر كرش كى پيروى كر ك كرش كا بروز واوتار ہوئ كيونكه كرش كى تعليم محمد علي كى تعليم

کے بالکل برخلاف ہے بلکہ تمام انبیاءً کے برخلاف ہے کہ تنامج و اوتاروں کی تعلیم دیتے

ہیں اور دوزخ و بہشت و یوم آخرت وحشر ونشر وحساب آخرت سے انکاری ہیں اور گیتا

میں لکھتے ہیں کہ نیک و بد اعمال کی جزا وسزا ای دنیا میں بذریعہ تناخ یعنی آواگون ہوتی

ہے۔ گیتا وہ کتاب ہے جس کو مرزا قادیانی خدا کی طرف سے مان کر فرماتے ہیں۔ تیری (مرزا قادیانی کی) مہما گیتا میں ککھی گئی ہے اور یہ میرا خیال و قیاس نہیں بلکہ خدا کا وعدہ

ہے۔ اس مرزا قادیانی کی عبارت میں صاف ہے کہ بید خدا کا وعدہ ہے اور وعدہ گتا میں ہے تو گیتا خداک کلام ہے۔ جب خداک کلام ہے تو مرزا قادیانی کے اعتقاد میں گیتا و

قرآن برابر ہوئے جب گیتا خدا کی کلام ہے تو مرزا قادیانی کاعمل گیتا پر ضرور ہونا

چاہیے اور جب گیتا برعمل ہوا تو مرزا قادیانی اسلام سے خارج ہوئے اور اہل ہود کے

ندہب کے پیرو ہوئے۔ اگر کوئی مرزائی انکار کرے تو ہر ایک مسلمان کا جواب سے کہ جب مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ پیروی محمد عظافت سے محمد موا موں۔ تو جب کرش موا اور این اندر حقیقت کرش رکھتا ہے تو پیروی کرش لازم ہے۔ ورنہ یہ دعوی غلط ہے کہ میں بہ

سبب پیروی تامه کے محمد وظلی و بروزی محمد مول اور کرش بھی مول کیونکه جب مرزا قادیانی نے اصول مقرر کیا ہے کہ متابعت محمد عظاف سے محمد ہوا ہوں۔ تو ضرور ہے کہ اخیر جو کرش

ہوا تو ضرور پیروی کرش کی کی ہوگی۔ تب ہی تو کرش کا اوتار بنا اور حقیقت کرش اس کے اندر بجائے حقیقت محمد علی کے متمکن ہوئی۔ اب اظہر من الشمس ثابت ہوا کہ یا تو یہ الہام وسوسہ تھا کہ مرزا قادیانی کو اسلام سے خارج کر کے مرزا قادیانی کو اوتار کرشن بناتا ہے۔ یا مرزا قادیان محمد عظی کی پیروی سے نکل کر کرشن کی متابعت تامہ سے کرشن موے۔ وونوں باتوں ہے ایک ضرور ہے یا تو مرزا قادیانی محمد علیہ کی امت و پیرونہیں رہے یا کرشن کے اوتار نہیں اگر محمد علیہ کی متابعت میں ہیں اور بیرو محمد علیہ ہیں تو اَنفِق ے کیا کام؟ اور اگر کرٹن کے پیرو ہیں تو اب محمق کے سے کیا واسط؟ جب محمق کے سے واسط نہیں تو پھرمسلمان ندرہے اور جب مسلمان ندرہے تو اپھر کافر ہونے میں کیا شک رہا اور کا فرکی بیعت کرنی کسی مسلمان کو جائز نہیں۔ اور نہ کوئی مسلمان کسی کا فر کو جو یوم مهمخرت ادر جزا وسزا قیاست ہے منکر ہو اور تنائخ و ادتار کا قائل ہواس کو اپنا پیشوا مرشد و

پیر طریقت و امام ومجدد مان نکٹا ہے؟ \_

هبردی نباید داد

بغیر امتحان شرعی کے کسی مخص کی بیعت ند کریں۔ پس یا تو مرزائی صاحبان سے ثابت کریں

کہ کرشن مسلمان تھا گریہ ہرگز ثابت نہ کر سیس کے کیونکہ گیتا کرشن کی کتاب تصنیف موجود ہے جس میں اوتار اور تناسخ کا جوت بڑے زور سے دیا ہے۔ پھر مرزا قادیانی نے جب كرش جى كا روپ دھارا تو محمد على ك دروازه سے دور جا بڑے۔ اگر كوئى مرزائى

جواب دے کہ مرزا تادیانی مسلمان بھی رہے اور کرش بھی بن گئے تو یہ محال ہے کہ کوئی

شخص ایک بی وقت میں مسلمان بھی ہو اور ہندو بھی ہو۔ جب کوئی شخص قیامت کا منکر اور تناسخ کا قائل ہوتو پھر وہ ہندو ہے کیونکہ جب کرش جی کا بروز و اوتار ہو گا تو کرش جی کی

تعلیم وعقائد کا جو گیتا ہیں۔مندرج ہیں یابند ہوگا اور گیتا میں تناسخ کی تعلیم ہے۔ چنانچہ

زشت کارِ

داورش تناسخ بفيد

ا روش ميروند

ىگ (صغہ ۱۳۷۔ ۱۲۷ گینا مترجمہ نیفی) اگر فیضی کے ترجمہ میں کچھ شک ہوتو دیکھو

( گیتا مترجمہ دوار کا برشاد افق اشلوک ۱۳ و ۱۲ ادھیائے ۲ بھگوت گیتا) سری کرش جی ارجن کو فرماتے ہیں۔ ''سوج لو ہم تم اور سب راج مہاراج پیشتر مجھی تھے یانہیں آئندہ ان کا

کیا جنم ہوگا۔ ہم سب گذشتہ جنول میں بھی پیدا ہوئے تھے اور اگلے جنول میں بھی پیدا ہوں کے جس طرح انسانی زندگی میں لڑکین جوانی برهایا ہوا کرتا ہے۔ ای طرح انسان بھی مختلف قالب قبول کرتا ہے اور پھراس قالب کو چھوڑ ویتا ہے۔''

(٢) جس طرح انسان بوشاك بدلتا ہے۔ اى طرح آتما بھى ايك قالب سے دوسرے قالب کو قبول کرتی ہے۔ (اشلوك ٢٢\_ ادهيائے دوم كيتا) (٣) سرى كوئن جي - مارے تمارے قالب فامعلوم كتنے بدل ع بي اس امر سے

ر شن جی گیتا میں لکھتے ہیں زکار کو

(اشلوك ٥ ادهيائم) میں واقف ہوں شمصیں علم نہیں ۔

(٣) جن جو گيوں نے جوگ ميں كمال حاصل نہيں كيا۔ كريا بن نوٹا بعرص تك اچھے لوگ میں رہ کر پھر کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔خواہ با کمال جو گیوں کے گھرانے<sup>،</sup> میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ونیا میں اس طرح کا جنم ملنا بھی مشکل ہے جب وہ یہاں پیدا ہوئے تو اگلے جنم کے مزاولت سے عمرہ عقل یا کر کمالات حاصل کرنے کے لیے کوشش عمل میں لاتے ہیں۔ پچھلے جنم کی مشق ادر مزاولت سے نفس ان پر عالب نہیں ہونے یا تا۔ جوگ کی مثق بوھا کر بید آ گیا ہے عبور کر جاتے ہیں۔ جوگ جوگ میں محنت كر كے باب سے خالى موكر مختلف جنمول كے بعد كمتى كا درجه حاصل كرتے ميں۔ (اشلوک ۲۱ سے ۲۵ تک ادھیائے ۲)

(۵) متعدد جنول میں صاف دل اور پاک باطن ہو کر مجھ میں ال جاتے ہیں۔

(اشلوك 19\_ ادهيائه 2)

(٢) جو صاحب كمال مو محية - جنمول في فضياتين حاصل كريس اور ميري ذات مين ال گئے ہیں۔ ان کو جمنے مرنے کی تکلیفات سے پھر سابقہ نہیں ہوتا۔ (اشلوک ۱۵ اوھیائے ۸) (2) اندھارے اور ایجالے یا کھول کی تاثیر قدیی ہے۔ اجب یا کھ سے اوا گون لینی جنم

(اشلوك ٢٦ ادهيائي ٨) مرن کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔

(٨) جن كواس بديا ليني (روح بديا) كااعتقادياس سے وليسي نبيس ان ميس سے ميس بہت دور رہتا ہوں اور ان کو آ واگون کے چکر سے نجات نہیں ملتی۔ (اشلوک ۱۳ ادھیائے ۹) (٩) جب مقدى اورمعظم بيكنو مين بن ك ببلول سے عيش وعشرت كا زبانہ كرر جاتا ہوتو انسان کی پیمر دنیا میں پیدائش ہونی ہے۔خواہشات میں پیش کر جو تینوں ویدوں کی

ہدایات کے موافق حکمیا وغیرہ کرتے ہیں ان کو ادا گون سے نجات نہیں ہوتی۔ (اشلوك الاادهيائے 9)

(١٠) آتما مختلف قالبول میں مختلف صورتوں سے ظہور پذیر ہے۔جس نے ہر قالب میں

اس کو بکسال دیکھ لیا۔اس کونجات مل گئی۔ (اشلوك اسم ادهياك ١٣) (۱۱) یکی گیان ہے جس کا عامل میرے سروپ کو پہیان کر آ واگون سے نجات یا جات

(اشلوك ١٢ ادهنيائ ١٢٠)

' (۱۲) جو محض رجو گن کے غلبے کی حالت میں چولا چھوڑتا ہے۔ اس کی پیدائش نیک افعال

لوگوں کے گھرانے میں ہوتی ہے۔ تموگن کی حالت میں مرنے والے کو جامی میں قالب

ملتا ہے۔

(اشوک ۱۵ اوھیائے ۱۳)

(اس م کے (مغرور) دنیا ساز لگلا بھگت کے ذلیل نالائق بدمعاش اور بے حیاؤں کو میں راچسوں کی نسل میں پیدا کرتا ہوں۔

(اشوک ۱۵ اوھیائے ۱۲)

(۱۴) کرم کے پہل (اعمال کا بدلہ) تین قتم کے ہوتے ہیں۔ (۱) نرگ جونی لینی انھیں کرتے کہ انسان کرموں سے انھیں (۲) کرتے کہ انسان کرموں سے انھیں (۲) کرتے کہ انسان کرموں سے کرم

انشك (٢) ديو جونی لينی (٣) اشك نيس جونی لينی مرت مرادي كه انسان كرموں سے سرگ ميں جو اشخاص كھل يا نتيج كی خواہش و آرزو ميں كرم كرتے ہيں ان كوكرموں كی اچھائی برائی كے موافق سرگ ماتا ہے

یا نرگ یا مرت۔ این نرگ یا مرت۔ السند گان کا ادھیائے ۱۸)

"

نأظرین! یہ گیتا کی تعلیم ہے جو قرآن کے بالکل یک خلاف ہے اور کرش کی اپنی تصنیف ہے۔ قرآن تو اعمال کا بدلہ قیامت کے دن بعد حساب و میزان عمل دوزخ و ببشت ہونا فرہاتا ہے۔ بلکہ تمام انبیاء قیامت اور توحید کی تعلیم کے واسطے مبعوث ہوتے رہے اور ان کے مقابل کفار قیامت کا انکار اور شرک پر اصرار کرتے آئے اور انبیاءً کی یہی تعلیم چلی آئی ہے کہ جو تحض روز جزاکا حشر بالا جساد کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہے اور تمام قرآن روز آخرت پر ایمان لانے کے واسطے بار بار تاکید فرماتا ہے۔ بلکہ جرایک نی ورسول قیامت کا ہونا برق بتاتا آیا ہے اور جو قیامت کا منکر اور تنائح کا مائے والا ہو۔

و رسول قیامت کا ہونا برخق بتاتا آیا ہے اور جو قیامت کا منگر اور تنائخ کا مانے والا ؛ اس کو کافر جانتا آیا ہے۔

مر افوں آج ۱۳ مو برس کے بعد کہ حفرت آدم علیہ السلام سے اس وقت کل اور حلول ذات کل کے بعد مرزا قادیانی ایک ہندو راجہ قیامت کے مکر تنایخ کے قائل اور حلول ذات باری اپنے وجود میں مانے والے اور تعلیم دینے والے کو رسول برخق مان کر اس کے بروز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر چہ ہر ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ تمام قرآن مجید تعلیم یوم الحساب و قیامت کی اثبات میں بھرا ہوا ہے مگر تھوڑی ہی آ بیتیں تکھی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ مرزا قادیانی در پردہ اسلام کے مخالف ہیں اور طرح طرح کرح کے بیہودہ مسائل کی ملاوٹ سے اسلام کی خالص توحید کو مکدر کرنا چاہتے ہیں اور دینداری کے لباس میں اور فائی الرسول کی دھوکہ دہی سے باطل عقائد مسلمانوں کو منوات ہیں اور گراہ کرتے ہیں۔ فنافی الرسول کی دھوکہ دہی سے باطل عقائد مسلمانوں کو منوات ہیں اور گراہ کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید کیا فرماتا ہے۔ فُمَّ تُودُونَ اللّٰی عَالِم الْفَیْبِ وَالشَّهَادَةَ فَیُنَبِّنُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (جمد ۸) ترجمہ پھرتم اس خدائے دانا بینا کی طرف لوٹا کے جاؤ گے جو پیشدہ اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے۔ پس جھے عمل تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ وہ تم کو بتا

وے گا۔ پھر کیا ہوگا۔ وَلا تُجزَوْنَ إلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (لينن ۵۴) جيے جيے عمل كرتے رہے ہو۔ ان ہی کا بدلہ یاؤ گے۔ ان اعمال کا بدلہ کیے طے گا۔ بَلٰی مَنُ کَسَبَ سَیَّةٌ وَّ أَحَاطَتُ بِهِ خَطِيْنَةٌ فَأُولِئِكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ (بَرْهِ ٨٠) وَالَّذِيْنَ امَنُوْا

وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَٰئِكَ اَصُحْبُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ (بقره٨٢) والَّتَى بات تو یہ ہے کہ جس نے لیے باندھی برائی اور اپنے گناہ کے پھیر میں آ گیا تو ایسے ہی لوگ دوزخی میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے اور جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے ایسے ہی لوگ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے۔

دوسرا امر: وہ خدا جوزمین وآسان کا خدا ہے۔ اس نے مجھ پر ظاہر کیا۔ یہ غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر خدا کی طرف سے ہوتا تو قرآن کے برخلاف مرزا قادیانی کو اوتار کرش نہ

فرماتا۔ خدا تعالی تو قرآن میں قیامت کا ہونا برحق اور تناسخ کو باطل فرماتا ہے پس یہ نسط

ہے کہ خدا تعالی نے مرزا قادیانی کو کرشن جی کا اوتار فرمایا۔ تنيسرا امر: بيدميرا خيال نهيں خدا كا وعدہ تھا۔ ناظرين! خدا كا وعدہ مرزا قادياني نے لكھا

ے کہ گیتا میں کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے اعتقاد میں اِکتا بھی خدا کی کلام ہے۔ جو ضریح غلط ہے کہ''تیری (مرزا قادیانی کی) مہما گیتا میں کھی گئ ہے'' کیونکہ گیتا میں کوئی ایسا اشلوک نہیں۔ اگر کوئی ہے تو مرزائی صاحبان دکھا دیں۔ مگر تعجب ہے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ عظافہ کی پیروی تامہ کا دعویٰ کرتے ہیں ادر عمل ان

کے برخلاف کرتے ہیں۔ مجھی محمد عظاف رسول اللہ نے بھی اوتار کا مسلہ مانا ہے؟ تنایخ مانا ے؟ گیتا کو کتب ساوی میں سے بتایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حالانکہ کرشن و گیتا حضرت میسی

علیہ السلام سے بھی ہزاروں برس پہلے و نیا میں موجود تھے۔ بس جب مرزا قادیانی حضرت محمظ کی تعلیم قرآنی کے برخلاف گیتا کی تعلیم مانتے ہیں تو مسلمان کس طرح رہے؟ مسے موعود نبی ورسول ہونا تو بوی بات ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ اہل اسلام میں گیتا بھی خدا کی کلام مانی گئی ہے۔ تب تک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ پس مرزائی صاحبان گیتا کو خدا کی کلام ثابت کریں اور پھر گیتا میں یہ دکھا دیں کہ راجہ کرشن جیہا دو دان راجہ بزرگ پرمیشر کی بھکتی اور تپ کرنے والا جس کے مذہب میں گوشت خوری بدرین گناہ ہے اور جس نے دھرم کی حفاظت میں کئی جدھ لینی جنگ کیے اور دشمنان دھرم کو نابود کر

دیا۔ وہی کرشن جی ایٹی تعلیم و عقائد کے برخلاف بقول اہل ہنود ملیچہ اور دشٹ مسلمانوں

کے گھر میں جنم لے کر غلام احمد قادیانی نام یائے گا اور بجین سے ماس (گوشت) خور ہو

گا پلاؤ' قورم' بریانی' گوشت مرغ سے اوقات بسر کرے گا اور ساٹھ برس تک خلاف صفات کرش وعقائد اہل ہنوو ترویدہ کر کے بقول کرش جی اونی حیوانات کے جسم ہیں اس جنم کے کرنے کی سزا پائے گا تو ہم مرزا قادیانی کو کرشن مان لیں گے۔ اگر گیتا ہیں یہ نہ واور یقینا نہیں نہے گا تو ہم مرزا قادیانی کو کرشن مان لیں گے۔ اگر گیتا ہیں تھا کہ کرش جی مہداج مسلمانوں کے گھر جنم لیں گے تو پھر مرزا قادیانی کا البام صریح خلاف واقعہ ہے اور خلاف واقعہ البام بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوسکتا کیونکہ علام المغیوب اور علی کل شی محیط کی شان سے بعید ہے کہ وہ خلاف واقعہ البام کرے۔ جب گیتا میں درج نہیں ہے کہ کرش جی آخر زمانہ میں مسلمانوں کے گھر جنم لیس گے تو پھر مرزا قادیانی نے کس طرح کہہ دیا کہ گیتا میں خدا کا دعدہ تھا؟ جب بیصورت ہے تو مرزا قادیانی کے نہ سی کہ تو میچ موجود ہے کوئکرسیا ہوسکتا ہے؟

ووم۔ کرش ہونے کا الہام اس کے بعد ہوا تھا اور یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ پہلے الہام یا جھم کا ناشخ مابعد کا الہام و حکم ہوتا ہے۔ پس جب مرزا قادیانی کرش جی کے اوتار ہوئے تو مسے موعود نہ رہے کیونکہ سی حدیث میں بینہیں ہے کہ سے موعود کرش کا بروز بھی ہوگا اور مورتی پوجن و تناشخ و گیتا کو مسلمانوں میں رواج دے گا اور اپنی فوٹو مریدوں میں تقدیم کرے گا اور تناشخ و اوتار بروز باطل مسائل کو مانے گا اور مسلمانوں کو منائے گا۔ مرزا قادیانی کو مسئلہ اوتار کا علم نہیں تھا ورنہ وہ ہرگز اوتار ہونے کا دعوی نہ کرتے ۔ اہل ہود کے نہ بہب کے مطابق جب زمین پر بہت ظلم و گناہ اور قل وخوز بیزی ہوتو اس وقت پر تھی گائے کا روپ دھار کر اندر کی سجا میں سر جھکا کر فریاد کرتی ہے تو اس وقت اندر کے حکم کے دیوی اور دیوتا میں سے کسی کا اوتار ہوتا ہے۔ دیکھو (پریم ساگر صفح ادھیائے اول)

سے ویوں اور دیونا یں سے من کا اور اونا ہے۔ ویکو تر پہ کا اور دوسیاتے اول)

ناظرین! اصل عبارت میں مضمون طول کے خوف سے اختصار سے کام لیا جاتا
ہے داجہ کنس چونکہ بردا ظالم تھا۔ جب رعایا بہت ستائی گئ اور وهرم کا ستیانا می ہونے لگا۔
تو بندو دھرم کے اصول کے مطابق اندر کی بارگاہ میں فریاد ہوئی تب برما دیوتاؤں کو سجھانے لگے کہ تم سب دیوی دیوتا برج منذل جائے متھر انگری میں جنم لو پیچیے چار مروپ وہر نہر ہے اوتار لیں گے۔ باسدیو کے گھر دیوک کی کو کھ میں کرش جنم لیں گے۔
مروپ وہر نہر ہے اوتار لیں گے۔ باسدیو کے گھر دیوک کی کو کھ میں کرش جنم لیں گے۔
اب کرش کا جنم دیوک کی کو کھ میں ہوا چنانچہ لکھا ہے کہ کی ابہادوں بری اشمیں برہ مابر روبی نحتر میں آدھی رات کو سری کرشن نے جنم لیا اور باسدیو اور ویوکی کو درشن دیا۔ وہ دیکھتے ہی ان دونوں (ماں باپ) نے ہاتھ جوڑ کر بینتی کر کہا ہمارے برے بھاگ جو

11

آپ نے درش دیا اور جنم مرن کا نیرا کیا اور جو جوظلم راجہ کنس نے ان پر کیے تھے۔ تمام بیان کے۔ تب سری کرٹن چندر بولے کہتم اب کی بات کی چنا من میں مت کرو کیونکہ میں نے تمھارے و کھ کے دور کرنے ہی کو اوتار لیا ہے۔ (ادھیائے جوتھا۔ پریم ساگ صغہ ۱۵)

تاظرين! فدكوره بالاعبارت ميس مفصله ذيل امورغور طلب بين -

(۱) بالكل امل اسلام كے خرب ادر اصول كے برخلاف ب\_ كى مسلمان كا بير اعتقاد ہو کہ دیوی دلوتا خدا کے حضور میں پڑے رہتے ہیں اور اوتار کیتے ہیں۔ اوتار کا مسلہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں نہیں۔اگر قرآن یا حدیث یا آئمہ اربعہ یا مجتهدین وصوفیائے کرام کی کسی کتاب میں اوتار کا مسئلہ ہے تو مرزائی صاحبان بتا دیں۔ ورنہ دعویٰ مرزا قادیانی کا باطل مانیں۔ گر مرزائی ہرگز نہ دکھا سکیں گے کیونکہ تمام انبیاء اور محمد رسول اللہ ﷺ بنوں اور دیوی دیوتاوُں کی تردید کرتے رہے پس کوئی شخص مسلمان اوتار کا مسّلہ نہیں مان سکتا۔ جو مانے وہ مسلمان نہیں۔

ناظرین! افسوس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ آربیا جی ہندو ہو کر اور ہندوؤں کی اولاو ہو کر ایسے ایسے لغو اور باطل عقائد چھوڑتے جاتے ہیں۔ گر مرزا قادیانی ۱۳ سو برس کے بعد مسلمانوں کو پھر ہندو بنانا جاہتے ہیں اور ایسے عقائد خلاف عقل مسلمانوں کو تعلیم ویتے ہیں۔ آربیتو اوتاروں کے مسئلہ سے انکار کریں اور مسلمان مانیں کیساظلم ہے اور

پر اس پر امام زمان کا دعهای اور دین محمدی کی تجدید کی شخی ؟ بیت:

گُو تو قرآن بریں نمعا خوانی رونق

دوم: امر بد که مرزا قادیانی کی دالدہ ماجدہ کے شکم میں کرشن مہاراج ۹ ماہ رہے اور بعد

گزرنے مدت حمل نو ماہ کے پیدا ہو کر غلام مرتضٰی کے بیٹے کہلائے اور مسلمانوں کے گھر جنم لے كر كوشت وغيرہ ممنوعات الل بنود كھاتے پيتے رہے بيتو كرش جى مہاراج كى شان سے بعید ہے کہ کسی مسلمان مغل زمیندار کے گھر بیدا ہوں اور بجائے مندر کے متجد میں نماز پڑھیں اور مالا چھوڑ کرشیج بکڑیں۔ وید و شاستر کی جگہ قرآن پڑھیں اور پھرآ رہیہ اور ہندو دھرم کے برخلاف ہندو ندہب کا کھنڈن کریں کیونکہ کرش جی کا ندہب وہی تھا۔ جو آج کل کے پرانے اہل ہود کا ہے جو سناتن وهرم ہے چنانچہ کرش جی مہاراج فرماتے بير.

"مارا يبي كرم في كهيتي نفح كرير - كون برهمن كي سيوا ميس رمين - بيدكي

22

آ کیا ہے کہ اپی کل ریت نچھوڑے جو لوگ اپنا دھرم تیج اور کا دھرم پالتے ہیں۔ سو ایسے ہیں کہ کل برہمو پر پر کھ سے پریت کرے اس سے اب اندر کی پوجا چھوڑ دیجئے اور پریت کی پوجا کیجئے۔ سب پکوان آن مٹھائی لے چلو اور گوبر دہن کی پوجا کرو۔ اٹھنی۔

(ویکھوصفیہ ۴ بریم ساگرمطبوعہ نول کشور کا پنول)

مہا بھارت میں لکھا ہے کہ کرش جی نے دس سال تک تپ کیا۔ کرش اپنے زبانہ کا پرم دو دان تھا اور وید و شاسر سے خوب واقفیت رکھتا تھا۔

(سوانح عمري كرشن صفحه ٩٩٩٥٩ مصنفه لاله لاجيت رائے)

اب ظاہر ہے کہ ان کرمول میں سے مرزا قادیانی نے ایک بھی نہیں کیا۔ اگر بوشدہ بوشیدہ چھپ کا ایک بھی نہیں کیا۔ اگر بوشیدہ بوشیدہ جھپ کرتے ہوں اور دید و شاستر پر ممل کرتے ہوں تو خبر نہیں ظاہرا تو لا الله الله مُحَمَّدُ دَّسُوُلُ اللهِ پڑھتے تھے جس سے ثابت سے کم مرزا جی کرش جی کا اوتار ہرگز نہ تھے۔

تیسرا امر: کرش جی بڑے بہادر اور ہندو دھرم کے حمایت تھے کی ظالم راجوں کو شکستیں دیں اور مارا اور دھرم کی حفاظت کے لیے جودھ (جنگ) کیے۔ راجہ کنس کو مارا' راجہ جرا سندھ کو شکست دی' راجہ پراگ جوتش کو مارا' راجہ بان والیے کرنا ٹک کو مارا' بونہ راجہ بنارس سے لڑائی کی اور اس کو مارا، جنگلی قومیں بیٹاج راکنش' دیپ' ناگ' اسر' گندھ' دیکش' وانو کو مارا دیکھو۔

(سوانح عمری کرش جی' صفحہ 114 مصفہ لالہ لاجیت رائے)

مرزا قادیائی بجائے حفاظت دھرم کے ہندو دھرم کی گھنڈن لینی تر دید کرتے رہے تو پھر وہ کرشن کا اوتار کس طرح ہوئے جب ایک صفت بھی کرشن کی مرزا قادیانی میں نہ تھی تو پھر کس قدر غلط ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ روحانی حقیقت کے رو سے میں کرشن ہوں۔ حالانکہ روحانی حقیقت کے رو سے ہی محمد علی ہے ہوئے تھے۔ (معاذ اللہ)

چوتھا امر: مرزا قادیانی نے ادتار لینے کے وقت اپنی دالدہ کو درش دے کرنہیں بتایا کہ میں کرش ہوں اور میں نے تمھارے گھر میں اس داسطے اوتار لیا ہے جیما کہ پہلے اپنی دالدہ دیوی کو کہا تھا۔ اگر ایما ہوتا تو یہ کرامت مرزا قادیانی کی اخباروں میں شائع ہو جاتی کہ مرزا غلام مرتضٰی قادیانی کے گھر میں کرش جی نے ادتار لیا ہے۔ جیمیا کہ باسدیو ادر دیوی کے گھر جنم لینے سے ہوا تھا اور تمام اہل ہنود مرزا قادیانی کے درش کے داسطے تمام ہندوستان سے آتے۔ گر یہاں تو بالکل معالمہ برکس ہوا کہ مرزا قادیانی کو خود بچپاس ساٹھ برس تک اپنا کرش ہونا معلوم نہ ہوا اور دہ بجائے تمایت دھرم کے دھرم کی تردید

كرتے رہے اور اوتاركى علت غائى كے برظاف اور اصول اہل ہود كے برعكس بھى مثيل عيني مجهى نائب عيني مجهى بروز محمد علي مجهى حضرت على مجهى مريم مجهى موي المسمجهى مويو سمبھی رجل فاری مجھی مصلی مجھی امام زمان مجھی خاتم اولیاء، غرض مندو دهرم کے مقابل جو بزرگ و انبیاءً سے بنتے رہے اور اس نگار خانہ عالم میں آ کر ایے تو جرت ہوئے کہ ایک جان اور کی دعوے اور ثبوت ایک کا بھی نہیں۔ گر خیر آخری عمر میں خود شنای ہوئی اور مَنْ عَوَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ عَوَفَ رَبَّهُ كَى منزل طے كر ك كرثن جى بن كے اور كرثن ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ایساعظیم الشان دعویٰ تھا کہ پہلے تمام دعوے باطل ہو گئے کیونکہ کفر و اسلام کیجا جمع نہیں ہو سکتے جیسا کہ اجماع نقیصین محال ہے۔ ای طرح کفر و اسلام کا اجماع بھی محال ہے۔ اب کھرے خاصے کرٹن بن کر اسلای ونیا کو درثن ویا فودستاکی کے نشہ میں دل ہزاراں چورہیں

جس جگہ تھا نور ایمان اب وہاں ہے آواگون

گر افسوس بے ناموزوں وعویٰ ایک ہندو نے بھی نہ مانا اور جس مطلب کے واسطى بيدالهام تراشا تقاوه مطلب بهى بورانه بوارغرض توبيقى كدعيسائيول اورمسلمانول کو دام میں لائے کے واسطے تو مسیح موعود و مہدی بنا ہندوؤں کو کس طرح پھنسایا جائے؟ اس واسطے ہندوؤں کی خاطر کرٹن تی کا اوتار بے مگر کام پھر بھی نہ بنا۔ کیا کوئی مرزائی بنا سکتا ہے کہ کسی ہندو نے مرزا قادیانی کو کرش مانا؟ ہرگز نہیں۔مسلمانوں سے تو کرش بن كر فكلے اور آگے ہندوؤل نے جگہ نہ دى۔ يكس قدر صرت كا مقام ہے كہ ہندو بھى این اوتار کا مسلم بھی مانا تناسخ بھی تشلیم کیا۔ مورتی بوجن کی بھی بنیاد ڈالی اور اپنی فوٹو تحچوانی ادر مریدوں میں تقسیم کی گر مقصور کی گو پی پھر بھی ہاتھ نہ آ گی؟ ایک ہندہ بھی نہ پھنسا گراس پرطرفہ یہ ہے کہ اپنی جماعت الگ کر کے۳۳ کروڑمسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میرے ایسے الہام خدا کی طرف سے برق نہ مانے مسلمان نہیں حالاتكه قرآن وشريعت محمدى كے رو سے ايسے الباموں كالمبم خوومسلمان نبيں۔

اب مم نیچ کرش جی کا نسب نامه درج کرتے ہیں تا که معلوم ہو کہ کرش جی پشت در پشت ہندو تھے۔ کوئی مرزائی کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے کہ کرش جی مسلمان اور رسول و پیغیر تھے۔ کرشن جی کا نسب نامہ باپ کن طرف سے راجہ ج ، پرتھو بدورت (كرش صغه ٨ يريم سأرديوك كي آ تلوي كربه ت) سوسين باسد يو-

كرش جى ماتا كى طرف سے چند و بنسى نسل سے ياد واكبشتر يول كے

دوہترے تھے۔ ماتا کی طرف سے کری نامہ حسب ذیل بتایا جاتا ہے۔ روی ایوس نہوش بياتى ورب اندبك الدوك (ديموصفي ٥٣٥ مواغ عرى كرثن في مصنف الداجيت رائ )

اب ظاہر ہے کہ سری کرشن جی مہاراج اہل ہود میں سے تھے اور ان کا فرہب بھی وید شاستر کے مطابق تھا جیسا کہ اوپر درج کیا گیا ہے کہ تناسخ آ واگون کے معتقد تھے اور ان کا اعتقاد تعلیم یمی تھی کہ اعمال کا بدلہ تنائخ کے چکر میں ڈال کر خدا تعالی ای دنیا میں دیتا ہے دوزخ بہشت روز جزا وسزا کوئی الگنہیں اور چونکہ پی تعلیم واعتقاد تمام انبیاء علیہم السلام کے برخلاف ہے۔ اسلیے کرشن جی مہاراج ہرگز ہرگز پیغیمر و رسول نہ تھے۔ یہ باکل دھوکہ ہے کہ چونکہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ لِکُلِّ قَوْم هَادِ (رسد) لِعِنْ ہر ایک قوم کا ہادی و راہبر ہے۔ وَإِنَّ مِنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَفِيُهَا نَذِيُواً (نَالْمُر٣٣) َ ہر قوم یا زمانہ میں ایک ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ اس پر ولیل دیتے ہیں کہ کرش جی و رام چندر جی وغیرہ کو رسول نہ مانیں تو قرآن پر اعتراض وارد آتا ہے کہ ہندوستان میں کون کون پنجبر ہوا؟ مگر اس جگہ دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن میں لفظ قوم و امت ہے اور پیش كرتے میں ہندوستان جو كه بالكل غلط ہے يه كہال قرآن ميں ہے كہ ہم نے ہرايك ملك ميں رسول بھيجا ہے تاكہ مندوستان ميں رسول الگ ہو۔ دہاں تو قوم و امت كا لفظ ے۔ پس دنیا میں جو جو قومیں واسی میں مشرک و بت پرست سب میں رسول آئے اور جو انبیاءً کی رسالت و نبوت برحق یقین کر کے یوم قیامت یوم آخرت پر ایمان لاتے آئے ہیں۔ وہملم ہیں اور جو جو قویس وامتیں مشرک و بت پرست قیامت سے انکار کر کے ای دنیا میں سورگ د نرگ مان کر تناسخ کا چکر یقین کرتی آئی ہیں۔ وہ تمام قومیں غیر مسلم چلی آئی ہیں۔تمام آسانی کتابیں قیامت کا برحق ہونا بتاتی آئی ہیں اور کفار عرب و ہند عراق و شام تر کتان افغانستان دغیرہ وغیرہ و نیا تھر کے پیغیردں کے مقابل بت برستی و تناسخ پر زور دیتے آئے ہیں۔ یعنی صائبین (ستارہ) برست ومحران قیامت تمام عالم میں اپنا اپنا وعظ کرتے ہیں۔ بیعظیم دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہند کا پیفیر کون تھا۔ بیقر آن میں برگز نہیں لکھا کہ ہر ایک دیار یعنی ہر ایک ولایت میں رسول بھیجا ہے۔ اس طرح تو برایک ملک کا پینمبرالگ مونا چاہیے تھا۔ اگر ہند کا پینمبر کرشن و رام چندر جی وغیرہ وغیرہ تصد تو پير عرب و ديگر ممالك مين بت پرتي كس طرح مروج موتى به بالكل فاسد عقيده ہے کہ چونکہ ہر ایک ملک میں پیغیر کا ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے کرش جی کوضرور پیغیر مان لو۔ حالانکہ کرشن جی کی تعلیم تنامخ و اوتار بتا رہی ہے کہ اوتار و تنامخ ماننے والے وہی پرانے بت پرست ومنکر قیامت ہیں۔ جضول نے حضرت نوح ابراہیم سلیمان موی وغیرہ

ا نبیاء علیہم السلام کا مقابلہ کیا اور اہل ہنود بھی انھیں میں سے ہیں اور انھیں ملکوں سے ہند میں آ کر آباد ہوئے اور آریہ کہلاتے تھے اور یہی ندہب وند و شاستر و تنایخ کا ساتھ لائے تھے اور جھوں نے اپنے آپے وقت کے پینمبر کو نہ مانا اور تنایخ و بت بری پر اڑے رے۔ ہند کی شال مغرب کی بہاڑیاں کوہ سلیمان کے نام سےمشہور ہیں۔ (دیکھو تاریخ ہند صفی ۱۲۷۱) پس مند کا پنیمبر حضرت سلیمان ثابت موا اور تخت سلیمان و پری محل اب تک حضرت سلیمان کی یادگار کشمیر میں موجود ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے ابل ہند کا کفار عرب و بت برستان مکہ سے میل جول تھا۔ چنانچہ اصل عبارت یہ ہے۔ " براهم مهندوستان پیش از ظهور اسلام جهت زیارت خانه کعبه و برستش اصنام بمیشه آمد و شدی کردند و آل موضع را بهترین معابدے پنداشتند" (دیکھو مقالہ ۱) پھر تاریخ فرشتہ

کے مقالمہ اوّل جلد اوّل صفحہ ۳۲ میں لکھا ہے۔ " که در زمان حفرت ختمی پناه بیت بزرگ را که سومنات نام داشت از خانه كعبه برآ ورده و بدال جا آ ورده بنام او آل شهر را بنا كردند ؛ يعنى سومنات شهر سومنات كى مور لی سے جو کہ مکہ سے لائی گئی تھی۔ اس کے نام پرشہر سومنات آباد اور نامزد ہوا۔ الل منود و آرييكي اس بات كو مانة مين كدتمام دنيا مين يملي سب قوم بت

پرست وستاره پرست تھی اور ہرایک قوم میں بت پری اور تنایخ کا رواج تھا اور قیامت کا انکار تھا۔ اصل عبارت یہ ہے۔ ''اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ مہادیوجی کا مندر تھا اور یہی سبب ہوا کہ سومنات میں کرر ای مورتی او جک لوگوں نے قائم کیا اور پھر بدستور وہی پیروان شیواس کے پوجارے بے '' (دیکھو ماشیہ ۲۳۲ ثبوت ناع )

اب ثابت ہوا کہ ہند کے بت پرست بھی دوسرے ملکوں سے آئے ہیں۔جن میں وقتا فو قنا سخیبر و رسول آتے رہے۔ تاریخ ہند میں لکھا ہے کہ "آریہ قوم دوسرے ملکوں ے ہند میں آئی ہے۔' تاریخ انگلتان کے صفحہ ۱۱ پر بحوالہ کا بیر صاحب لکھا ہے کہ' قدیم مصری یونانی کروی اور انگریزی تناسخ معنی آواگون کو مانتے تھے کیا ایشیا کے ایرائی آریہ چینی' جایانی اور ترک لوگ اور کیا بورب کے بونانی' در وو رومی جرمنی والے کیا افریقہ کے قبطی یانٹر ادر راج خاندان کے بزرگ ادر کیا امریکہ کے تانے رنگ دالے پہلی لینی سورج

اب روز روش کی طرح ثابت ہوا کہ اہل ہند انھیں قوموں میں سے میں جن میں پیغمبر و رسول آتے رہے اور اس واسطے قرآن میں فرمایا کہ کوئی قوم نہیں جس میں نذیر نہ آیا ہو اور ظاہر ہے کہ ہر ایک پغیبر و رسول بت بری کے مٹانے کے واسطے اور پوم

آخرت سے ڈرانے کے واسطے تشریف فرما ہوتا رہا اور بت پرستوں اور معتقدان تناسخ کے

باتھوں ظلم وستم اٹھاتا رہا۔ حضرت نوح خاص بت پرتی کے برخلاف وعظ فرماتے رہے۔ جب بت برستوں مشرکوں نے نہ مانا تو غضب الہی سے عذاب طوفان نازل ہوا اور سب کے سب ہلاک کیے گئے طوفان کے بعد حضرت نوع کی تعلیم و،وعظ سے واحد خدا کی

يرتش موتى ربى اورجن جس جگه اور ملكول مين حضرت نوع كى اولاد جاكر آباد موكى ان ان ملکوں میں پہلے تو حید جاری تھی۔ چنانچہ توریت باب ۱۰ پیدائش آیت ۳۲ میں لکھا ہے ''اور طوفان کے بعد قومیں انھیں (نوح کے بیٹوں) سے پھلیں۔'' آیت ۱۸۔۱۹۔۲۰ باب

9 میں لکھا ہے''نوح کے بیٹے جو کثتی سے نکلے سام۔ حام اور یافس سے اور حام کسان کا باپ تھا نوح کے یہی تین بیٹے تھے اور انھیں سے تمام زمین آباد ہوئی۔'' :ب حضرت

نوع کے بیوٰل میں نوح کی تعلیم تھی اور نوح کے بیوْں سے تمام قومیں بنیں تو پھر ثابت ہو گیا کہ برایک قوم میں نذیر دہادی آیا۔ حضرت نوع اور اس کی اولاد میں پھر بت برتی

و انکار قیامت کے خدمب نے رواج مایا اور مرور ایام سے جب بہت زور پر ہوا تو پھر پیمبر کی ضرورت ہوئی اور حضرت ابراہیم اور رہت گر کے گھر پیدا ہوئے اور انھوں نے بت پری کو منایا اور توحید قائم کی تناسخ کو رد کیا اور یوم الحساب اور جزا پر لوگوں کو یقین دلایا۔ نمرود سے جو بڑا بادشاہ تھا۔ مناظرہ کیا۔ پھر زمانہ کے گزرنے ہے بت پرتی و تناسخ

کا جب زور ہوا تب ہی وقعاً فو قعاً پیغمبر و رسول مبعوث ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ خاتم النبین عظیہ تشریف فرما ہوئے۔ ان کے مقابل علاوہ مشرکان و بت پرستان و صائبین کے

يبود و نصاريٰ بھي تھے۔ جن کو رحمت اللعالمين عَلَيْكَ نے جام تو حيد بلايا اور بعث بعد

الموت کے یقین و ایمان کے دوبارہ زندگی بخشی اور تمام دیار و امصار میں دین اسلام پنجایا اور ظلمت کفر وشرک کی اسلام کی پاک روشی سے دور ہوئی اور اہل ہند بھی نور اسلام کسے منور ہوئے اور اس ہند بھی نور اسلام کسے منور ہوئے سامری نے حضرت موئ کا سکے وفت گوسالہ بنایا اوراس کی پرستش کی بنیاد

ڈالی جو کہ اب تک اہل ہند بھی گؤ کی پرشش کرتے ہیں۔ جو اسبات کا ثبوت ہے کہ گؤ

اور بچھڑے کی پہنتش کرنے والی قوم اسی الک اور قوم سے جدا ہو کر آئی جس میں حضرت موی المعوث موئے تھے تاریخ مصر کے صفحہ ۳۴ پر لکھا ہے ''فیا غورث کیم نے

12

تناسخ كا مسله مصريول سے ليا تھا۔' الخ ليس مصر سے الل تناسخ كا آنا ثابت ہوا اور مصر

ا کزرے تھے۔ گر نہ حفزت میسی نے گ

ر مسول الله ﷺ نے گوتم بدھ و کرش جی و

م**جگہ ایک** لازی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآ

**عباتما بد**ھ اور سری کرشن جی مہاراج وغیر

محضرت آ دم ونوځ و ابراهیم وموی " وع

کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہی ہو

تعلیم کے برخلاف تھی اس واسطے ان کو نج

أانبياء عليهم السلام قيامت وتوحيدكي وعظاحا

طرح پیشوا یان اہل ہنود بت بریتی اور تنا

اب تک یہ ہے کہ تمام فرقہ ہائے اسلامی

مہاریشوں کی تعلیم اور کوششوں کا نتیجہ ہے ا

جاری چلی آ رہی ہے۔ اگر کسی اسلامی وا

ورایا تو اس کے مقبل حامیان تنایخ نے

ہے۔ آربیاج کی طرف ہے کس قدر تا

ہے اور سوامی دیا نند نے کس قدر اہل ہنوا

نظر آتی ہے کیا سوامی جی کے اس کام کو:

قیامت برتمام زور و وقت و زرخرچ کیا او

گے؟ ہرگز نہیں کیونکہ قیامت کا منکر اور ت

اپنی قوم جو جاہے اس کو کہے مگر کوئی مسلما

قیامت کے منکر اور تناسخ کے معتقد کو رس

ہے۔ پس کرش جی مہاراج چونکہ وید و ش

تناسخ کے قائل تھے۔ اس واسطے وہ ہرگز ·

کے مسلمان بھائیوں کو سمجھائے کہ تاسخ

قیامت ہے انکار کرنے والے کا کوئی شخفر

طرح رہا؟ اور جب حقیقت روحانی کے ر

ولیل سے فرض ہے؟ اور جو شخص کرش !

﴿ كُرنے ہے تمام روئے زمین كے مسمان

میں حضرت موی " بیغیبر ہو کر فرعون کی طرف آئے تھے۔ پس بندوستان میں جو اہل تاسخ موجود ہیں۔ ان کا پیغیبر حضرت موی علیہ السلام ثابت ہوئے اور پیہ بالکل صیح ہوا کہ ہر ایک امت وقوم میں نذیر آیا۔ قیامت کا مکر ہرگز نذیر نہیں ہوسکتا۔ پس ہے کہنا کہ اہل بند کا کوئی پغیرنہیں غلطی اور دھوکہ دہی ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت موی علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام و محمر عظیمہ سب کے سب ا ثبات قیامت کا وعظ فرماتے رہے اور تناسخ و بت پری کی تردید کرتے رہے۔ اگر کوئی شخص کرشن جی کو رسول صرف اس واسطے کیے کہ کرشن جی اہل ہنود کے لیڈر و بیشوا تھے۔ تو بیه سراسر غلطی ہے کیونکہ نمرود و شدّ اد' قارون' فرعون وغیرہ وغیرہ بھی تو دیگر مما لک اور قومول کے لیڈر و پیشوا اور حاکم اور راجہ تھے۔ کیا ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں تو چهر کرش و رام چندر جی وغیره رببران و پیشوایان و راجگان بندوستان کو کس طرح رسول کہا جائے اور نبی مان کر ان کا اوتار بن سکے؟ کیونکہ نبی و رسول ہونے کے واسطے ضرور ہے کہ جو تعلیم انبیاءً کی تھی وہی تعلیم دوسرے نبی و رسول کی بھی ہو۔ ورنہ بخت فاسد عقيده ہے كه غير نبي و رسول كو رسول و نبي كها جائے۔ فإذا جَاء بالْحَقّ وَحسِر هُنَالِكَ الْمُبُطِلُونَ (مومن ٨٨) پس بيرسراسر غلط ہے كه بندوقوم ميں كوئى رسول نہيں آيا پنجبرو رسول تو آئے مگر ان اقوام نے اپنا پرانا مذہب آباؤ اجداد کا عزیز کر کے پیمبروں و رسولول کی تعلیم سے فائدہ نہ اٹھایا اور بندوستان اور دیگر مم لک میں جا کر آباد ہو کیں۔ چنانچ اب تک ان اقوام کے نشانات افریقہ ایشیاء ، یورپ امریک چین برہ اسیام انام : تبت کنکا مینی تا تار وغیره جگهون میں موجود میں

کاروانیم بمه بگذشت زمیدانِ شهود بهچو نقش کف پانام و نشانم باقیست

گزرے تھے۔ گر نہ حضرت عیسیٰ نے گوتم بدھ کی نبوت بصدیق کی اور نہ حضرت محمد رسول الله علية في في بده و كرش جي وغيره كي نبوت بتالي اور نه تصديق كي - إب اس جگه ایک لازی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و تورات و انجیل و زبور آسانی کتابوں نے مهاتما بده اور سری کرش جی مهاراج وغیر ہم کی نبوت و رسالت کیوں نہیں بیان کی؟ اور

حضرت آدم ونوع وابراجيم وموى " وعيلي وغيرهم كى كيول بيان وتصديق كى اس كى کیا دجہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہی ہوسکتا ہے کہ ان کی تعلیم چونکہ انبیاء علیم السلام کی

تعلیم کے برطلاف تھی اس واسطے ان کو نبی و رسول کسی زمانہ میں جیس مانا گیا۔ جس طرح انبیاء علیم السلام قیامت و توحید کی وعظ حضرت آدم سے لے کر کرتے چلے آئے۔ ای

طرح پیٹوا یان اہل ہنود بت برتی اور تنائخ کا وعظ کرتے چلے آئے ہیں۔جس کا متیجہ اب تک یہ ہے کہ تمام فرقہ ہائے اسلامی سے دنیا میں اِن کی تعداد زیادہ ہے اور میران

مہار شوں کی تعلیم اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج تک بت پری اور تناسخ کا اعتقاد اور تعلیم جاری چلی آ رہی ہے۔ اگر کسی اسلامی واعظ نے اثبات قیامت اور روز جزا و سزا ہے ورایا تو اس کے مقابل حامیان تائخ نے اس کی تردید شروع کر دی اب د کھ لوکیا ہورہا ہے۔ آربہ ساج کی طرف ہے کس فدر تائخ کی تعلیم اور قیامت کے انکار پر زور دیا جاتا

ہے اور سوامی دیاند نے کس قدر الل ہود میں ذہبی جوش پیدا کیا کہ ایک ترتی یافتہ قوم نظر آتی ہے کیا سوامی جی کے اس کام کو جو انھوں نے اپنی قوم کو زندہ کیا اور تنائخ و انکار

قيامت پر تمام زور و وقت و زرخرچ كيا اور ايني قوم كو ابهارا۔ ان كو نبي و رسول كا لقب دو ا ي بركز نبيس كيونكه قيامت كا مكر اور تناسخ كا معتقد بهى نبي نبيس موسكا ـ بال اس كى ا پن قوم جو جاہے اس کو کیے مگر کوئی مسلمان قرآن اور محمد ﷺ پر ایمان رکھنے والا تو ہرگز قیامت کے منکر اور تناسخ کے معتقد کو رسول و نی نہیں کہدسکتا اور نداس کا بروز ہوسکتا ہے۔ پس کرش جی مہاراج چونکہ وید و شاستر کے پیرو تھے اور قیامت کے منکر تھے اور تناسخ کے قائل تھے۔ اس واسطے وہ برگز ہرگز نبی و رسول نہ تھے۔کوئی مرزائی مہر بانی کر کے مسلمان بھائیوں کو سمجھائے کہ تالی مانے والے روح کو ازلی ابدی مانے والے قیامت سے انکار کرنے والے کا کوئی شخص اوتار و بروز بو کر محد رسول اللہ عظافہ کا بروز کس طرح رہا؟ اور جب حقیقت روجانی کے رو سے کرشن ہو گیا ہے تو اس کی بیعت کس شرعی دلیل سے فرض ہے؟ اور جو شخص کرشن جی کا بروز ہے اور اوتار ہے۔ اس کی بیعت نہ

کرنے سے تمام روئے زمین کے مسلمان کس دلیل سے کافر ہیں؟

تمت

# الخساربقادياتي

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ا کابرین کے رد قادیا نیت پر رسائل کے مجموعہ جات کو شائع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ چنانچہ، احتساب قاديانيت جلد اول ،مولانا لال حسين اختر من احتساب قاديانيت جلد دوم مولا نا محد ادريس كاندهلوگ، احتساب قاديانيت جلدسوم مولانا حبيب الله امرتسریؒ کے مجموعہ دسائل پرمشمل ہیں۔

## القياب الرافي في المنابع المنا

مندرجہذیل ا کابرین کے رسائل کے مجموعہ بمشتمل ہے مولا نامجمرا نورشاه تشميريٌ ...... '' دعوت حفظ ايمان حصه اول ودوم''

مولا نامحراش فعلى تمانوك .... الخطاب المليح في تحقيق المهدى و المسيح، رساله قائد قاديان أ

مولا ناشبيرا حمرعتاني ....... الشهاب لرجم الخاطف المرتاب، صدائے ایمان"

مولا نابدرعالم ميرهي يشتم نبوت، حيات عيسلى عليه السلام، امام مهدى، د جال،

نورايمان، الجواب الفصيع لمنكر حيات المسيع " ان قرم العابرين امت كفتنة العياب كفاف الشحات الم كام طاعه

آپ كايمان وجاا بخش كار

رابطے کیے: عالمی مجلس شخفط ختم نبوت سے دو مدم 514122 (3)



اَلْحَمُدُ لِلَّهِ مباحثه حقانی فی ابطال رسالت قادیانی

یعنی مباحثہ لاہور کی تھی تھی کیفیت جو مابین غلام رسول قادیانی مرزائی آف راجیکی ادر سیکرٹری المجمن تائید الاسلام لاہور جون ۱۹۲۱ء میں ہوا تھا اور غلام رسول قادیانی نے غلط بیانی کر کے مسلمانوں کو مغالطہ میں ڈالا تھا۔ اس کا جواب الجواب مع جمہادات عہدہ داران مسلمہ فریقین۔ المجمن تائید اسلام الاہور کی طرف سے جولائی مجلاہ کوشائع کیا گیا۔

## عهد بداران جلسه مباحثه کی شهادتیں!

شہادت، اول : رسالہ مباحثہ لاہور کے ص کو ۸ پر غلام رسول قادیانی مباحث نے جو میری نسبت تحریر فرمایا ہے کہ جلسہ مباحثہ میں میں نے غلام رسول قادیانی کی تقریر سن کر کلمات تحسین و آفرین کہے۔ بالکل غلط ہے۔ خاکسار عبدالکریم مختار عدالت پریذیڈنٹ جلسہ مباحثہ مسلمہ فریقین۔

دوسرى شهادت: مولوى حاجى شمل الدين صاحب شائق بريذيذك جلسه مباحثه سلمه فريقين ـ غلام رسول قادیانی مباحث نے چونکہ خود میری شہادت طلب کی ہے۔ اس لیے میں بھکم قرآنی تجی شہادت کو چھیا نہیں سکتا اور سی سی کہتا ہوں کہ مباحثہ ک آخیر دن ۲۷ جون ١٩٢١ء كو جب ميں جلسه مباحثه ميں حاضر تقا۔ تو غلام رسول قادياني نے دروزه اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا اور حفرت پیران بدر کے قصیدے کے اشعار بڑھ کر سَائے اور کہا کہ اگر مرزا قادیانی نے خلاف شرع باتیں کیں تو دوسرے اولیائے اللہ نے بھی ایبا ی کیا ہے۔ بابو پر بخش صاحب نے جواب دیا کہ بحث خاتم النبین عظم پر ہے اور اولیاء اللہ میں سے کسی نے بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ نبیس کیا۔ آب اصل بحث امكان نبي بعد از حفزت محمد رسول الله عليه الله يك كري اور جديد نبي كا پيدا مونا بعد آ تخضرت سی کھی شری سے ثابت کریں۔ حاضرین جلسہ کی بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ ایک متفقہ آ واز اکھی کہ غلام رسول قادیانی اصل بحث پر آ وُ۔ نلام رسول قادیائی نے فرمایا کہ مجھ کو وقت کافی نہیں ملتا اور میں نے باہر جانا ہے۔ میں امکان نبی بعد از حفرت خاتم النبين بركاب ككسول گار بابو بير بخش صاحب اس كا جواب دير اس طرح پبك كو خود بخودمعلوم ہو جائے گا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ چونکہ سی بحثی ہورہی ہے اور وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ ای قرارداد پر جلسہ ختم کیا جائے۔ پس می قرارداد پر میں نے جلسہ برخواست کر دیا۔

یہ غلام رسول قادیانی نے ٹھیک ٹھیک تحریز نہیں فرمایا کہ میں نے یا اہل مجلس نے غلام رسول قادیانی کی تقریر وعلم کی کیسی تعریف کی۔ حق بات تو یہ ہے کہ غلام رسول قادیانی نے کوئی آیت یا صدیث ایس پیش نہ کی جس سے ثابت ہوسکتا کہ بعد از محمد رسول الله نبي آخر الزمان عظی کوئي جديد نبي ورسول مو گا۔ يوں بي کج بحثي كرتے رہے اور بابو صاحب بھی ایما ہی تعاقب کرتے رہے بلکہ مولوی حافظ محمد حسین صاحب مجد چیدیا نوالی نے غلام رسول قادیانی کو ایک صدیث کے غلط پڑھنے پر روکا تھا۔ (دستخط مولوی حاجی شمس الدین صاحب شائق بقلم خود)

تيسرى شہادت: بابو پير بخش صاحب اور غلام رسول قادياني كے درميان جو مباحثہ موار میں اس میں موجود تھا۔ فریقین کے باہمی جو وقت مباحثین کو دیا جانا قرار یایا تھا وہ برابر لیتے رہے۔ غلام رسول قادیانی کا یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو وقت کم ملتا تھا۔ یہ سوال قبل مباحثه طع مونا جايي تماراس لير" مشته كه بعد از جنك ياد آيد بركله خود بايدزد"

مباحث نبوت مرزا اور حضرت رسالتما بسلطة كے بعد نبی كے آنے ير تھا۔ مگر غلام رسول قاویانی اپنا وقت واکیل باکیل کی باتوں میں صرف کر کے قلت وقت کی شکایت کرتے تھے۔ جس سے عاضرین جلسہ ہر واضح بوگیا کہ وہ آیت یا صدیث مرزا غلام احدقاد یانی کی نبوت ادر آنخضرت علیہ کے بعد کسی نبی کے آنے پر ندلا سکے۔

جس طرح مرزا بی کی مثالیس فرار اور بہانہ جوئی کی سینکروں موجود ہیں۔ مثلاً منهم حسرت حواب بيد مهرعلى ماه صاحبٌ سے مرزا جى كى فرارى والى داستان شهره آفاق ے کہ مرزانے جملہ شرائط مباحثہ طے کرنے کے بعد جب دیکھا کہ حضرت پیر صاحب مقام مناظرہ (لاہور) آ بینچے۔ تو کہدویا کہ مجھے الہام ہوگیا ہے کہ پیرمبرعلی شاہ صاحب ے مناظرہ مت کرو۔ ایسے بی غلام رسول قادیانی نے بھی ان کی اتباع کر کے جواب كاب ميل لكهنا كهدكر بابوصاحب بير بخش سے بيجيا جھوڑايا۔

وستخط حبيب الله صاحب منثى فاضل جوكه ريورث نولين جلسه مباحثه تتقيه چوکھی شہادت: مجھ کو اس مباحثہ میں فریقین نے اپنی اپنی متفقہ رائے سے منصف منظور کیا تھا۔ اس مباحثہ میں غلام رسول قادیانی نے بعد حضرت محمد رسول الله عظام کسی نی کے بیرا ہونے کے امکان پر بحث کرنی تھی اور قرار پایا تھا کہ قرآن اور صدیث کے سوا کچھ پین نہ کیا جائے گا۔ گر افسوس غلام رسول قادیانی نے عربی شعر مثلاً لا فتی الا علی لا

سیف الا ذوالفقار اور تصیدہ خوثیہ اور مرزا قادیائی کے تصنیف کردہ اشعار پیش کر کے سوال از ریشمان و جواب از آسان کے مصداق بے اور بابو پیر بخش صاحب نے بھی تعاقب غلام رسول قادیائی نے کہا کہ جھ کو وقت خالم رسول قادیائی نے کہا کہ جھ کو وقت کائی نہیں ملا۔ جس پر بابو پیر بخش صاحب نے کہا کہ جھ کو کوئی آپ سے زیادہ وقت نہیں ملا۔ جب وقت کیماں ہے تو چھر یہ عذر معقول نہیں۔ آ خر غلام رسول قادیائی نے وعدہ فرمایا کہ جس امکان نی بعد از معفرت محمد رسول اللہ اللہ علیہ پر کتاب الکھوں گا اور نو وعدہ فرمایا کہ جس امکان نی بعد از معفرت محمد رسول اللہ علیہ پر کتاب الکھوں گا اور کتاب کھوں گا اور کتاب کھوں گا اور کتاب کھوں گا دور کتاب نہوں کہ خواب دی گے۔ اس پر جلہ ختم ہوا اور سب نے منظور کیا کہ کتاب کھوں گر افسوس کہ غلام رسول قادیائی نے وعدہ دفا نہ کیا اور کتاب نہ کھی اور کہلا بھیجا کہ بابو پیر بخش کتاب کھیں۔ جس جواب دوں گا۔ چنانچہ بابو صاحب موصوف نے عدم امکان نی پر رسالہ شائع کیا اور قادیائی نے جواب کھا۔ جس کا جواب الجواب بیر کتاب ہے۔ امکان نی پر رسالہ شائع کیا اور قادیائی نے جواب کھا۔ جس کا جواب الجواب بیر کتاب ہور۔



محترم بابو پیر بخش صاحب اور مر بی غلام رسول راجیلی قادیانی کے درمیان لاہور ۱۲ - ۲۷ - ۲۷ جون ۱۹۲۱ء کو مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں قادیانی مناظر ملعون راجیلی نے فکست کھائی۔ تو یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ میں اپنے دلاک کتابی شکل میں شاکع کرون گا۔ بابو پیر بخش صاحب ان کا جواب تکھیں۔ بعد میں قادیان جا کر کہا کہ پہلے بابو پیر بخش اپنے دلائل تکھیں۔ میں ان کا جواب تکھوں گا۔ چنانچہ حمبر ۱۹۶۱ء میں بابو پیر بخش نے دلیک تکھیں۔ میں ان کا جواب تکھوں گا۔ چنانچہ حمبر ۱۹۶۱ء میں بابو پیر بخش نے اپنے رسالے ماہنامہ تائید الاسلام لاہور میں اپنے دلائل تحریر کی ۔ قادیانی غلام رسول راجیکی نے ''مباحثہ لاہور'' نامی کتابچہ میں ان کا جواب الجواب تکھا۔ محترم بابو پیر بخش صاحب نے مباحثہ لاہور کے جواب میں ''مباحثہ الجواب تکھا۔ محترم بابو پیر بخش صاحب نے مباحثہ لاہور کے جواب میں 'مباحثہ لاہور کا جواب میں مباحثہ الہور کا جواب ہے۔ یاد رہے کہ غلام رسول قادیانی کے دلائل کو ''جواب خیر فرمانے ہیں۔ پیلے ان کے اعتراض کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ پھر برسول قادیانی کے دلائل کو ''جواب الجواب سے مصنف اپنا جواب تحریر فرمانے ہیں۔

## جواب مباحثه لأهور

غلام رسول قادیانی کی طرف سے سات ماہ کے بعد جواب شائع ہوا ہے یہ جواب کیا ہے۔ جواب کیا ہے۔ خلام رسول قادیانی کی شرافت حسن اخلاق اور بہناعت علمیٰ کا جوت ہے۔ غلام رسول قادیانی نے بجائے جواب دینے کے اپنے پیر و مرشد مرزا غلام احمد قادیائی کے حسب سنت ہمیں گالیاں دے کر اپنا ول خوش کر لیا ہے اور اپنے قابو یافتگان کو حق کے قبول کرنے ہے۔ جس سب سے پہلے غلام رسول قادیانی کی تبول کرنے ہے کو کر سن خلق کے اظہار کی غرض سے جو کچھ انھوں نے خاکسار کے حق میں گل افشانی کی ہے لکھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ مرزائیون کے پاس سوائے افشانی کی ہے لکھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ مرزائیون کے پاس سوائے

گالی گلوچ اور ہتک آمیز اور ول آزار الفاظ کے کوئی اور ولیل نہیں۔ اللہ تعالی ان کو بدایت دے، سبیل الرشاد بنائے اور ان کی حالت پر رحم کرے۔ ان کے دلاکل علمی شرافت اور حسن اخلاق و تہذیب کے زور دار الفاظ ذیل میں ملاحظہ ہوں جو انھوں نے میری

نسبت استعال فرمائے ہیں۔ تقویٰ اور دیانت کے برخلاف بے باک کے خوگر خیانت سے کام لیا شرم

آ فرين خيانت آميز كذب بياني، مجوب النفس وثمن صدافت خائن طبع، برولي كللي جهالت مجسم جهالت جسدله خوار خرافات نه پان ژاژخائی ذلت بزیمت وشکست کنو دز دِ صداقت ُ وشمن دیانت علم نا تمام ُ وشمن علم و فضل ُ لچر پوچ ' فضول ُ جہالت کا نمونہ' جہالت کے بعد دوسری جہالت افترا بردازی لعنتی افترا جمونا وغیرہ وغیرہ۔

یہ الفاظ کئی کئی بار استعال کیے ہیں حالانکہ خود ہی لکھتے ہیں۔''طرفہ یہ کہ بابو

ير بخش صاحب الدير رساله تائد الاسلام ن مجص سلام كهدكر مصافحه كرنا جام اور ميرا باته پکر کر میری تقریر اور میری قوت بیانیداور میرے علم کی تعریف کی " والانکه بالکل غلط لکھا ہے میں نے صرف بہ کہا تھا کہ''آپ کی نبت جیا کہ نا جاتا تھا ویا بی پایا۔ یعنی کج بحث اور خارج از بحث فضول باتول میں وقت ضائع کرنے والاً مگر غلام رسول قادیانی نے یہ الفاظ این یاس سے برھا لیے۔"میری تقریر میری قوت بیانیہ اور میرے علم کی تعریف کی۔'' افسوں اگر میں ایبا کرتا تو غلام رسول قادیانی اسے یہودیانہ حرکت کہتے۔ میرا مطالبہ ہے کہ غلام رسول قادیانی قتم کھا کر کہیں کہ میں نے ان کے حق میں یہ الفاظ کیے تھے؟ ورنہ خوف خدا کریں۔ غلام رسول قادیانی نے دھوکہ دہی کی غرض سے یہ بھی بالكل غلط لكھا ہے كه مباحثه منتى عبدالكريم صاحب مختار عدالت كے مكان ير ہوا حالاتكه صرف ایک دن مباحث مشی صاحب موصوف کے مکان پر ہوا اور دو دن لیعنی ۲۷ و ۲۸ جون ااواء كومجد بلند واقع كر منذى لامور مين مباحثه موا تفاليكن غاام رسول قادياني في مجد كا نام تك ندليا كيا غلام رسول قادياني قميه كهد كت بين كدمجد مين مباحثة نبين موا؟ غلام رسول قادیانی نے بیم سفید جھوٹ لکھا ہے کہ''سامعین نے ان کے علم وفضل وتقریر کی تعریف کی۔ سامعین تو اس فدر بیزار سے کہ آپ کی تقریر کا نام یا وہ سرائی اور ژا ژخائی

مشہور ہے کہ ایک مولوی صاحب شاہی دربار میں آئے ادر اینے علم وفضل کی تعریف لکھی اور لکھ ویا کہ"از قابل آم ما" جس کے جواب میں بادشاہ نے لکھا کہ" قابلیت شااز قاف قابل معلوم شد' ابيا بي غلام رسول قادياني كي قابليت و يكھئے كه لكھتے ہيں''خاكسار ابو البركات غلام رسول راجيكي تنزيل قاديان' (مباحثه لامورص ١٣) بياتو غلام رسول قادياني كي عربی میں لیافت ہے کہ لفظ تنزیل غلط ہے۔ آپ کی اردو دانی بھی ملاحظہ ہو لکھتے ہیں کہ دونمثی صاحب نے بچھے مخاطب ہو کر فرمایا'' گویا دو سے تیسرا لفظ غلط لکھتے ہیں باوجود اس کے اپنی تعریف لکھتے وقت ان کو خیال نہ آیا ہے در ثنائے خود بخود گفتن نزیبد مردد انارا۔ چوزن بیتان خود مالد حظوظ نفس کے بابد۔

اب میں برادرانِ اسلام سے بوچھتا ہوں کہ غلام رسول قادیانی کی شرافت و کیصیں کہ جو شخص ان کی تعریف کرتا ہے یہ اس کو گالیاں دیتے ہیں گویا آپی شرافت کا جُوت دیتے ہیں۔ جب غلام رسول قادیانی کی شرافت اراکین المجمن نے دیکھی تو مختف فتم کی فرمائش مجھ سے کی گئے۔ کوئی کہتا تھا کہ ایبا سخت اور زبردست جواب دو کہ غلام رسول قادیانی کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔کوئی کہتا تھا کہ نرالی بات نہیں۔ انھوں نے مرزا قادیانی سے یمی سیکھا ہے۔ مرزا قادیانی خود کیا کرتے رہے۔ جھوٹے کا نشان ہی ہے

ہے کہ جب لاجواب موتا ہے تو بدزبانی پر اُتر آتا ہے۔ کوئی کہنا تھا کہ کلوخ انداز را پاداش سنگ است

كوئى كہتا تھا '' كالائے بد بريش خاوندش بايدزد' كوئى كہتا تھا ہوشيار رہنا غصه میں آ کر بحث رہ جائے گی اور یہی مرزائیوں کا ہتھنڈا ہے کہ خالف گالیوں کا جواب گالیوں میں دے گا اور اصل بحث سے سبدوثی ہو جائے گی۔ صرف ''عطائے شا بلقائے شا" کہد کر اصل بحث پر چلے چلو۔ میرا بھی اتفاق ای پر ہوا ہے اور شخ سعدی کا ایک

شعر لکھ کر اصل بحث کی طرف آتا ہوں وہ شعریہ ہے ۔ توال

کرد باناکسان بدر لئي وليكن *במ*כם تشری اس شعر کی یہ ہے کہ ایک زاہد عابد کو کتے نے کاٹ کھایا۔ زاہد بیچارہ

درد سے چیخا ہوا گھر آیا اور ہائے وائے کر رہا تھا کہ اس کی اڑکی نے بوچھا بابا جان کیا ہوا ے؟ زاہد نے کہا کہ جھ کو کتے نے داتن سے کاٹا ہے۔ تب اڑی نے کہا کہ که آخر تر نیز دندان نبود

ابا جان کیا آپ کے دانت نہ تھے تو اس کے جواب میں زاہر نے فرمایاتھا كدند"كة ك ساتھ انسان كانبيل بوسكاء" ان سب عصد اور بدزباني كي وجد غلام ر مول قادیانی نے یہ بیان کی ہے کہ پیر بخش نے کیفیت مباحثہ لکھنے کے وقت اختصار سے کیوں کام لیا؟ اور غلام رسول قادیانی کی تقاریر جو خارج از بحث تھیں پوری پوری درج نہیں کیں۔ مر افسوس جو اعتراض و الزام غلام رسول قادیانی نے مجھ پر کیا ہے ای کے مورد خود بنے ہیں۔ کونکہ انھول نے بھی میری تقریریں پوری بوری درج نہیں کیس ذیل میں ان مضامین کی فہرست درج کی جاتی ہے جو غلام رسول قادیانی نے چھوڑ دیتے ہیں۔ (١) مين في إله بنا الصِّواط الْمُسْتَقِيْم كي جواب مين كها تفاكه رسول الشَّيْكَ بهي

تمام نمازوں میں ہر دن رات یہی سورة فاتحہ پڑھتے تھے کیا وہ بھی نبوت مانگتے تھے کیا وہ نی نہ تھے یا تحصیل حاصل تھی؟ جو کہ باطل ہے۔ (٢) جب آپ نے لاقتی الا علی شعر پر ما تھا تو میں نے کہا تھا کہ بیشرا لط مسلمہ

فریقین کی دفعہ کے برخلاف ہے جس میں قرار پایا تھا کہ قرآن اور حدیث کے سوا کچھ اور نہیش کیا جائے گر غلام رسول قادیانی نے شرائط مباحثہ کوبھی درج نہ کیا۔

(٣) میں نے کہا تھا کہ اگر سورہ فاتحد میں وعا سکھائی گئ ہے کہ اے خدا ہم کو نبی بنا اور

ا اسو برس میں کوئی نبی نہ ہوا تو جس نہ ہب میں کروڑوں بندگانِ خدا کی دعا قبول نہ ہو وہ فدبب ردی ہے۔ یا آب بتا کیں کہ اس برس میں کون سیا نبی ہوا؟

(٣) يد حفرت محد رسول الشريك كى بتك ہے كه امت موسوى ميں تو بزاروں ني مول اور امت محمری ﷺ میں صرف ایک ہی نبی ہو۔

(۵) آب نے خلاف شرائط مباحثہ مرزا قادیانی کے اشعار پڑھے شروع کیے تو روکا گیا۔

(٢) میں نے (بحوالہ حامة البشویٰ ص ٢٠ خزائن ج ٥ص ٢٠٠) مرزا قاویانی تشریح لا مَبیّ بَعْدِی جس میں مرزا قادیانی نے صاف صاف کھا ہے کہ 'خدا نے بھارے نی علیہ کو بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء قرار دیا ہے' جس سے ثابت ہو گیا تھا الم کسی قتم کا نبی بعد محمی اللہ کے نہ ہوگا۔''

(٤) آپ نے جو جواب دیا تھا کہ ایک اعلیٰ عہدہ پر پہنچنے سے پہلے کی مرزا قادیانی کی بیہ

آرہے۔

(٨) ميرا جواب كه اگر نبي تھے تو چر مجدد و مهدى و مريم ہونے كے كوں مدى تھ؟ پڑواری سے اگر کوئی ترقی کر کے لاٹ صاحب ہو جائے تو لاٹ صاحب ہونے کی حالت

میں اینے آپ کو پٹواری نہیں کہ سکتا۔

(٩) آب نے کل نبوت کی محیل کے جواب میں جو جواب دیا تھا کہ ایک این عیلیٰ ک تھینی جائے تو اوپر کی سب اینٹیں گر بڑیں گی اور میں نے جواب دیا تھا کہ محل نبوت گارے اور اینوں کا نہیں یہ استعارہ ہے جس پر صدائے آفریں بلند ہوئی اور آپ پر

حاضرین نے ہنسی اڑا کر جہالت کا سرٹیفکیٹ ویا۔

(١٠) میں نے حضرت میخ پیرعبدالقادر جیلائی کا کشف بیان کر کے مرزا قادیانی کا غلطی ر ہونا ٹابت کیا تھا۔

کوں جی غلام رسول قادیانی آپ نے ان میں اور ای قتم کی اور بیسیوں باتوں کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ اب مجھے بھی حق تھا کہ آپ کی گت بناؤں۔ گر میں معاف کرتا ہوں تا کہ اصل بحث دور نہ جا پڑے ورنہ میرے بھی منہ میں زبان ہے ادر ہاتھ میں قلم۔

اب میں اصل بحث کی طرف آتا ہوں اور آپ کے اعتراضات کے جواب دیتا ہوں۔

چونکہ آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے دلائل امکان نبی بعد حضرت محمد رسول الله علي كالمعول كا اور كر آب نے وہ نہ لكے اور چر كہا كہ تم يہلے لكھو ميں جواب میں این ولائل لکھول گا۔ اس واسطے میں نے تمام تقریرین آپ کی نہ لکھیں کیونکہ

آپ نے خود لکھنے کا وعدہ کیا تھا جبیا کہ آپ نے لکھی ہیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور كه آپ نے ميرى اس قدر جك كى ادر سخت كلاى اور سخت الفاظى سے ميرا دل وكھايا۔

اب آپ کے جوابوں کے جواب الجواب عرض کرتا ہوں۔

كَيْلِي آ بيت: مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّيْنَ (اجزاب ۴) کے جواب میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے خارج از بحث ہے۔ آپ نے میرے استدلال کو درج نہیں فرمایا اور اپن طرف سے طول طویل عبارت لکھ کر جواب سمجھ

لیا ہے اگر میں ایا کرنا تو آپ اس کا نام بددیائی رکھتے۔ لبذا میں چر ابنا استدلال لکھتا مول اور صحیح جواب طلب كرتا مول (ديكموص ٨ رسال تائيد الاسلام ماه تمبر ١٩٢١ء) بير آيت لكه كر

بعد ترجمہ میں نے لکھا تھا کہ یہ آیت قطعی نص ہے کہ بعد حفرت خاتم النبین علیہ کے

کوئی نبی پیدا نہ ہو گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے بیٹے کا نہ ہونا ولیل و علت گردانا ہے خاتم النبيين عظيمة كاليني محمد عظيمة جوكسي مروكا باب نبيس اس كى علت عالى بير ب كرسلسله نبوت اس کی ذات پاک پرخم ہے اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا۔ تب آپ خاتم النبین نہ ربع اس واسط خدا تعالى في بين كو زعره ندركها تاكه سلسله نوت خم أو جائے ـ" آپ

نے اصل استدلال کا تو جواب نہ دیا اور نہ حسب شرط قرآن کی آیت اور حدیث پیش کی۔ جس کے بیمعنی ہوتے کہ سلسلہ نبوت حضرت محمد رسول اللہ عظیم پرختم نہیں ہوا اور ہمیشہ کے لیے جاری ہے البتہ اپنے قیاس اور رائے سے جواب دیا ہے جو کہ قابل قبول نہیں کیونکہ جب شرط ہو بچی ہے کہ فریقین قرآن اور حدیث سے جواب دیں گے اور قرآن و حدیث کے معانی میں اگر اختلاف ہوگا تو سلف صالحین کے معانی مقبول فریقین ہوں گے۔ لہذا میں خاتم النبین کے معنی جو حضرت ابن عباس نے کیے ہیں لکھتا ہوں النبيين لجعلت له ابنايكون بعده نبيا و عنه قال ان اللَّه لما حكم ان لانبي بعده لم يعطه ولد ذكر ابصير رجلا (وكان الله بكل شئ عليما) اي دخل في علمه انه لأنبي بعده و أن قلت قدصح أن عيسلي عليه السلام ينزل في أخر الزمان بعده و هو نبي قلت ان عيسلي عليه النبلام ممن نبي قبله و حين ينزل في آخر الزمان ينزل عاملا بشرية محمد عَلِيَّةً و مصليا الى قبلة كانه بعض امة.

(ديكموتنسير خازن ص ٢١٨ جلد ٥ زير آيت خاتم النميين)

غلام رسول قادیانی! یه حضرت این عباس وای مین جن کی مرزا قادیانی نے تعریف کی ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ان کے حق میں قرآن فہی کی دعا کی تھی۔'' (ازالہ ادہام ص ۲۲۷ خزائن ج ۳ ص ۲۲۵) حضرت ابن عباس فے آپ کے تمام دلائل کا جواب دے دیا ہے اور تردید کر دی ہے کونکہ اصالتہ نزول حضرت عینی کا تابت ہے جس سے حیات مسیح بھی ثابت ہوئی کیونکہ فوت شدہ اس دنیا میں دوبارہ نہیں آتے۔ اب ابن عباس ا کا فیصلہ حسب شرط قبول کرو۔ اب میں آپ کے دلائل اختصار کے ساتھ ذیل میں درج كركے جواب حضرت ابن عبال كے فيصلہ سے دول كا۔

آب نے زیر اور اس کی بیوی مطلقہ کا قصہ جوشان نزول ہے لکھ کر جو لکھا ہے که حضرت عظیم کا نکاح اس مطلقه ہے کرنا موجب طعن وتشنیع نہیں کیونکہ زید حضور عظیم کا صلبی بیٹا نہ تھا۔ درست ہے .... گریہ جو آپ نے لکھا ہے کہ" رسول اللہ عظافہ ہونے کی حیثیت سے آنحضرت عظیہ کا روحانی باپ ہونا اور اس کے بعد فقرہ خاتم النمیین سے آ تخضرت ﷺ کی روحانی ابوت کے سلسلہ کو قیامت تک کے زمانہ تک وسیع اور لمباکر دیا کوئکہ پہلے نبیوں کے متعلق تو یہ بات تھی کہ جب پہلے نبی اور رسول کے بعد دوسرا نبی و رسول آتا تو پہلے نبی کی ابوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا لیکن چونکہ آنخضرت علیہ کے بعد کسی متقل اور آپ علیہ کی شریعت کے نامخ رسول نے قیامت تک نہیں آنا اب جونی بھی آپ کے بعد آئے گا باپ ہو کرنہیں آئے گا۔ ہاں آپ سال کے روحانی فرزندوں سے لین آپ علی کی امت کے افراد میں سے آئے گا۔'' (مباحثہ لا مورس ١٦١١) بالكل غلط ہے اور من گرت تفییر بالرائ ہے جو کہ شریعت اسلامی کی روسے ناجائز ہے۔ غلط ہونے کی وجوہات سے ہیں۔

(اول) .....قصد جوشان نزول ہے وہ جسمانی تنازعه ظاہر كرتا ہے اور آپ نے بھى قبول کیا ہے کہ زید آ تخضرت ﷺ کاصلبی و جسمانی بیٹا نہ تھا۔ جب صبی اور جسمانی بیٹے ک بحث ہے تو روحانی بیٹے کا ڈھکوسلا غلط ہے اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی سخت ہمک ہے کہ پہلے رسولوں کو خدا نے بیٹے دیئے اور وہ رسول و نبی ہوئے اور آ تخضرت عظیہ کو خدا نے بیٹا نہ دیا اور نہ اس کو رسول بننے دیا۔ اگر آنخضرت ﷺ کے بیٹے کا زندہ نہ رہنا رسولوں کے سلسلہ کے ختم ہونے کی وجہ سے نہیں تو پھر (نعوذ باللہ) آ مخضرت علی سب

رسولوں سے ادفیٰ درجہ کے ہوئے ادر افضل الرسل ندرے ندخاتم النبیین ہونے کی فضیلت

آپ کولمی جس کے باعث آپ کا بیٹا زندہ ندرہا۔ (دوم).....اگر روحانی بیٹا زیر بحث فرض کیا جائے تو یہ بھی غلط ہے کہ کچھ ہر ایک نبی کی

امت اس کی روحانی اولاد ہے۔ حضور ﷺ کی کچھ خصوصیت و فضیلت نہیں اور فقرہ خاتم النميين مهمل و بے معنی ہو گا۔ (سوم) ..... چونکه زید بھی مسلمان سے اور آنخضرت ﷺ کے روحانی بیٹے سے اس لیے

خدا کے کلام میں کذب وارد ہوتا ہے جو فرماتا ہے کہ محمد کسی مرد کا باپ نہیں حالانکہ ہزاروں بيني روحاني موجود تنه اورمحد عليه ان كا روحاني باب تها اور زيد بهي ان من شامل تقار (چہارم) .....روحانی بینے تو حضور اللہ کے ہزاروں لاکھوں موجود تھے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ پھر خدا تعالی کا یہ کہنا کہ محمد عظیہ کسی مرد کا باپ نہیں دروغ ابت ہوتا ہے۔

( بیجم ) .....زید کی مطلقہ سے جو حضور اللہ نے نکاح کیا تو بقول آپ کے روحانی بی تھی اور میں سے نکاح حرام ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ روحانی بیٹے اور روحانی اولاد کا ڈھکوسلا غلط ہے۔

آپ کا یہ لکھنا بھی غلط ہے کہ''خاتم انبین ہونے سے آنخضرت عظم کی ابوت کا سلسلہ دنیا کے آخر تک قائم رہا۔ (مباحثہ لاہورس ١٤) کیونکہ ابوت جسمانی ہے جس کی تائیر مدیث کرتی ہے کہ لُو تعاش ابواھیم لکان صدیقاً نبیا کین اگر میرا بیٹا

ابراجيم زنده ربتا تو ضرور نبي موتا\_ (ابن ملبهص ١٠٨ باب ماجاء في الصلوة ابن رسول الله و ذكر وفاته) جب حضور ﷺ نے خود فیصلہ فرما دیا کہ جسمانی بیٹا مراد ہے تو آپ کے روحانی بیٹے کے معنی غلط ہوئے کیونکہ رسول اللہ عظی کے مقابل آپ کے من گھڑت معنی کچھ وقعت نہیں ر کھتے۔

آپ کا پر لکسنا بھی غلط ہے کہ''اب جو نبی بھی آپ ﷺ کے بعد آئے گا باب ہو کرنہیں آئے گا۔' (مباحثہ لاہورص ١٤) كونكم جب باب نزول جرائيل جو ني بنانے والا ہے مسدود ہے تو چھر افراد امت سے جدید نبی کا ہونا باطل ہے اور حدیث

لا نبی بعدی کے صریح خلاف ہے۔

آپ کا پر لکھنا بھی غلط ہے کہ حضرت ابراہیم فرزند رسول عظی کے بی ہونے کے لیے آنخضرت ﷺ کا خاتم النبین ہونا روک نہیں تھا بلکداس کی وفات روک تھی۔'' یہ خوب دلیل ہے آنخضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا روک نہیں تو پھر خدانے زندہ کیوں نہ رکھا؟ حضرت این عباسؓ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ حضرت خاتم النبین کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اس واسطے ابراہیم کو خدا نے زندہ نہ رکھا۔ اب بتاؤ آپ ے معنی کہ خاتم النبیین روک نہیں غلط ہوئے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کی تردید حضرت ابن عباس كررے ميں افسوس آپ بلاسند بڑھ ہاكك ديت ميں كوئى سند ہوتو چيش كروك سف صالحین میں ہے کوئی آپ کے ساتھ ہے؟ آپ کا بیلکھنا بھی غلط ہے کہ 'مسیح موعود کی نبوت مسلم کی حدیث سے ثابت

ب جس میں حیار دفعہ نی اللہ کا لفظ استعال کر کے اسے نی قرار دیا۔ (مباحث لا مورص ١٤) . کیونکہ یہ حدیث حضرت عیسیٰ کے اصالتہ نزول کی نسبت ہے سیح موعود من گھڑت عہدہ باس مدیث میں آپ نے مغالط دینا جاہا ہے۔ صدیث میں بدفقرے ہیں۔ اول! و يحضر نبي الله عيسي و اصحابه. ووم! فيرغب نبي اللَّه عيسنيُّ و اصحابه. سوم! يهيط نبي الله عيسي و اصحابه. چِهارم! فيرغب نبي الله عيسيٌّ و اصحابه الى اللَّه. (مسلم ج٢ص ١٠٠٩ نواس بن سمعان باب ذكر الدجال) اس حديث بيس جار جكه نبي الله كا غظ ہے اور جار بى جگه ساتھ بى عيلى كا نام درج ہے۔ جس سے روز روش كى طرح ت بت ہے کہ عیسی نی ناصری آخری زمانہ میں آنے والا ہے اس لیے نی اللہ ای کو کہا کیا ہے یہ نہیں کیہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اللہ، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ میں غلام رسول قادیانی کی تملی کے واسطے دوسری حدیث جو اس حدیث کی تائید کرتی ہے اس کے

محی دو تین فقرے درج کرتا مول ـ لیس بینی و بینه نبی و انه نازل (ابر داود ج ۲ ص ۱۳۵ باب خردج الدجال) لینی میں قریب تر ہول عیسی بیٹے مریم کے ادر تحقیق کوئی نی نہیں میرے اور اس کے درمیان اور بیشک وہی اترنے والا ہے۔ تیسری حدیث عن عبدالله

بن عمرو قال قال رسول الله عليه منزل عيسى ابن مويم الى الارض فميتزوج ويولد له ويمكث خمساً و اربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم انا

و غیسنی ابن مویم فی قبر و احده بن ابی بکر و عمر. (رداه این الجوزی فی کتاب الوفا معکوة ص ١٨٠ باب زول عيلى) ترجمه ردايت بعبدالله بن عمرة سے كه كبا فرمايا رسول اللہ عظائے نے، اتریں کے عیلی بیٹے مریم کے طرف زمین کی اس نکاح کریں گے اور پیدا

کی جائے گی ان کے لیے اولاد اور تظہریں کے اس میں پیٹالیس برس پھر مریں گے

عسیٰ۔ پس وفن کیے جائیں گے جے مقبرے میرے کے۔ پس اٹھوں گا میں اور عسیٰ علیہ السلام ایک قبر میں سے درمیان ابی بکر وعمر کے جو کہ اس مقبرہ میں مرفون بی نقل کی ہے

حدیث ابن جوزی نے کتاب الوفاشی۔

غلام رسول قادیانی! اس حدیث نے جس کو مرزا قادیانی بھی مان گئے ہیں۔

(دیکھوان کی کاب نزول سے ص س حاشیہ خزائن ج ۱۸ ص ۱۸م) اس حدیث نے امور ویل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ (اوّل) ..... أن والاجس كوميح موعود كيت بوعيل بينا مريم كاب ندكه غلام احمد ولد غلام مرتضی اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی ابن مریم سے یہ صرت نص قرآنی کے خلاف ہے۔ (ادعوهم لا بائهم هوا قسط عند الله سورة احزاب ۵) ليخي جس كا بيا ہو اس

کے نام پر پکارو کوئکہ یہ اللہ کے نزدیک انساف کی بات ہے اس مرزا قادیانی کو ابن

مریم کہنا سخت گناہ ہے۔ (دوم) .....آسان سے اترے گا زمین کی طرف جیہا کہ انجیل وقرآن سے ثابت ہے

کہ مال کے پیٹ سے پیدا ہو گا جس طرح مرزا قادیانی ہوئے۔ (سوم)..... شادی کرے گا اور اس کے اولاد ہو گی مرزا قادیانی نے اگرچہ یزوج و بولد کو اینے اور چیاں کیا اور اس شادی کو اپنی منکوحہ آسانی سمجھا گر خدا تعالی نے ثابت

كرديا كدمرزا قادياني نه نبي الله عيلي سے اور ندمس موعود كونكه باوجود بيس برس كى بوشش کے ازی شادی ظہور میں نہ آئی۔ (جاری)....ریت عیساتی بھی ثابت ہوئی کیونکہ اگر حضرت عیساتی بھی ،وسرے نبیوں کی

طرح فوت ہو جاتے تو رسول اللہ ثبم يموت فيدفن معي نہ فرماتے۔ ( پنجم )..... آنے والے حضرت عیلی ابن مریم نبی ناصری میں جس کے اور محمد رسول

اللہ ﷺ کے درمیان کوئی نبی نبیں۔ نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ جب آنے والے کی خصوصیات اور تخصات مرزا قادیانی میں نہیں ہیں تو پھر وہ نہ سیح موعود ہیں اور نہ نبی اللہ اور نہ آپ کا کہنا درست ہے کہ مسلم کی صدیث میں مسیح موعود کو نبی اللہ کہا ہے نبی اللہ تو وی سیلی بن مریم ہے جس کے اور محمد رسول اللہ سی کے درمیان کوئی نبیں۔ یعنی وہ نی جو محمد اللہ سے چے سو برس پہلے تھا اور وہ ہی دوبارہ آنے والا سے جیسا کہ انجیل و قرآن و حدیث سے ثابت ہے جس کو مرزا قادیانی نے بھی تتلیم کیا ہے۔ دیکھو اصل عبارت مرزا قادیانی۔"اور جب میچ " نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔ اور تمام راہوں اور سڑکوں کوخس و خاشاک ہے صاف کر دیں گے۔''

(برابین احدیدص ۵۰۵ خزائن ج اص۲۰۲ ۱۰۱ حاشیه در حاشیه )

يه مرزا قادياني كالكصنا الهامي باور مطابق اس حديث كفقر عينول المي الارض کیے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ کے خدہب کے مطابق ہے۔ جس کے متعلق لکھا ب انه راجع اليكم قبل يوم القيامة (ورمنورج ٢ص ٣٦) يعني حضرت عيلي اس ونيا میں دالیں آئیں گے حاکم عادل ہو کر غرض جس کو حضور ﷺ نے نبی الله فرمایا ہے وہ تو وی نبی اللہ ہے جو مریم کا بیٹا مسیح ناصری ہے جس کو نبوت اور رسالت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے چوسو برس پہلے مل چکی تھی۔ اُلٹی منطق کہ امت میں سے جو مسے موجود ہووہ نی اللہ ہے۔ غلط ہے۔ اگر یہ آپ کی دلیل درست ہے تو بتاؤ کہ فارس بن کی جس نے مصر میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور ابراہیم بزلہ جس نے خراسان میں دعویٰ مسیح موعود ہونے کا کیا اور سندھ وغیرہ میں جو مدعیان مسیح موعود ہوئے سب نبی اللہ تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو مرزا قادیانی مسیح موعود ہونے کے مدعی ہو کر کوئکر سیح نبی اللہ ہو سکتے ہیں؟ یہ اللی منطق توكسي زبان مين بهي جائز نهيس كه مقرر كرده خصوصيات وتشخصات ايك غير فخص مدعى کو بعد دعویٰ حاصل ہوں ہزاروں مثالیں اس قتم کی ہیں کہ آنے والے کی صفات اس کے آنے سے پہلے اس میں ہوتی میں ند کہ بعد میں آ کر وہ صفات اس میں آتی ہیں۔ اگر کہا جائے ڈاکٹر نبی بخش آنے والا بنو وہ پہلے سے بی ڈاکٹر ہوگا۔ بینہیں کہ آ کر وہ ذاکثر بنے گا۔ ایسا ہی آنے والا نبی اللہ ہے جس کو نبوت محمد عظی سے چھ سو برس پہلے مل چکی ہے۔ جس کا قصہ قرآن میں ہے۔ آپ کا بدلکھنا بھی غلط ہے کہ حدیث میں

امامکم منکم اپنی امت کے روحانی فرزندوں سے ظاہر کیا کیونکہ حدیث میں یہ برگز نہیں لکھا کہ آنے والا امت میں سے ہوگا۔ غلام رسول قاویانی! آپ کو تو نضیلت کا

وعویٰ ہے مگر آپ نے حدیث کے کن کن الفاظ سے سمجھا ہے کہ آنے والا امت کے روصانی فرزندوں سے ہوگا؟ یا تحریف کر کے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مسلمانوں کو دھوکا

ویا ہے صدیث کے الفاظ تو یہ بیں عن ابنی هريرة قال قال رسول الله عظام كيف انتم

اذا نزل ابن مويم من السماء فيكم و امامكم منكم. (رواه البيتي في كتاب الاساء والصفات ص ١٢٨ باب قول الله يعيل انى متوفيك) ترجمه ابو بريرة سے روايت ب كه فرمايا

رسول خدا عظی نے کیا حالت ہوگی تمہاری جب ابن مریم عیلی تمھارے میں آسان سے اتریں کے اور تمہارا امام بھی تم میں سے ہوگا۔ غلام رسول قادیانی! اگر آپ سے ہوتے تو

(دوم) ..... امامكم كے ليے منكم فرمايا۔ جس كا مطلب يہ ہے كه عيى بن مريم

ساری صدیث نقل کرتے جس سے سارا قادیانی طلسم ٹوٹ جاتا۔ دیکھو ذیل کے دلاک۔ (اوّل) ....ابن مريم كے ليے لفظ ينزل فيكم فرمايا ليني آسان سے اترے كاتم ميں۔ تمھارے چ اترے گا اور امام تمھارے میں سے ہوگا۔ جس سے ثابت ہے کہ عیسی اور امام مبدى دو مخض الگ الگ مول گے۔ واد جوعطف كى بے ظاہر كررى ہے۔ كبا جاتا

ہے کہ واؤ تفییری ہے جو محض نازل ہوگا۔ وہی امام ہوگا، جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث کرتی ہے۔ (عن جابو قال فینزل عیسی ابن مویم فیقول

اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على البعض امواء تكومة الله لهذالامة (رواه مسلم مند احد ج س س سم سمد ۳۵۵ واللفظ لا) ترجمد روایت بے جابر سے کہا اس نے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے اتریں کے عیلی بیٹے مریم کے پس کم کا امیر امت کا لین امام مبدی، عیلی ہے۔ آؤ نماز پڑھاؤ ( کیونکہتم نبی و رسول ہو) پس کہیں گے عیسی اس امیر ے یعنی امام مہدی سے کہ نہیں میں امامت کراتا تمہاری بدسبب بزرگ رکھے خدا کے اس امت كرمه كولقل كى يدملم في علام رسول قادياني! ... يديتاكيس كداكر اترف والاعيلى اور امام مبدی الگ الگ وجوونیس تو کس نے کہا کہ نماز بڑھاؤ اور کس نے کہا کہ نہیں؟ اس حدیث نے واؤ تفسری کی بھی تروید کروی ہے۔

(سوم). ... یو کی ابت ہوا کہ آنے والا پہلے بی سے نبی اللہ ہے جس کو امام مبدی چہ عت کرانے کے واسطے کہیں گے تو ٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی جو کہتے ہیں کہ میں مبدی

بھی ہوں۔ ایبا ہی غلط ہے جبیبا کہ ان کا کرٹن ہونا کیونکہ بیکسی حدیث میں نہیں کہ کرٹن

آخری زمانہ میں بروزی رنگ میں نازل ہوگا۔ آپ کا بیکہنا بھی غلط ہے کہ اگر ان کے نزویک لینی مسلمانوں کے آیت خاتم النبین اور صدیث لا نبی بعدی کے ہوتے ہوئے آنخضرت علي كله كاف والمصيح كانبي الله بونامتثني بي توجس طرح ايك استثناء كر كے ايك بى كے آنے كے ليے گنجائش فكال لى ہے۔ كيوں اى طرح ايك بى ك لي استثنا پيدا كرنا جائز نبيل، جس كا جواب يه ب كه حفرت عيسى ق آيت خاتم العبين اور لانبی بعدی کے نازل ہونے سے چے سو برس پہلے نبی و رسول ہو چکے تھے۔ دیکھو حضرت ابن عباس ف اس کا جواب دے دیا ہے کہ اگر کہا جائے جیبا کہ صدیثوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسی عجو آخر زمانہ میں نازل ہوں کے تو وہ نی نہیں تو میں جواب دیتا ہوں کہ عیلی سے نبی ہیں اور بعد نزول آخر زمانہ میں شریعت محمدی علقے برعمل کریں ے اور ای قبلہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ پس لا نبی بعدی میں کی قشم کی اسٹنانہیں۔ مناظر قادیانی! آپ کے مرشد تو فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمارے نبی کریم سے کو بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء قرار دیا ہے جب آپ کے مرشد نے استثنا کی تردید ک ہے تو آب این مرشد کے برخلاف کس طرح استنا جائز قرار دے سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی چونکہ بعد حفرت خاتم النمین عظی کے پیدا ہوئے۔ اس واسطے ان کے لیے کی قتم کی استنا کی مخبائش نہیں اور مسلمانوں کوکیا مصیبت پڑی ہے کہ خواہ مخواہ ایک امتی کو نی بنائیں اور اشٹنا کی تلاش کریں۔ آپ کا بیاکھنا بھی من گھڑت ہے کہ" مرزا قادیانی مسے محدی کا نبی ہونا بہ سبب روحانی فرزند ہونے کے آنخضرت علیہ کی شان تھمیت کو دوبالا كرتا ہے۔ (مباحثہ لاہورص ۱۸ الحف) كيونكه اس ميں سراسر حضرت خاتم النبيين عظيم كى ہتک ہے کہ ایک ان کا غلام ان کے ہم مرتبہ بنایا جائے حضرت عینی کے آنے سے شال ختمیت میں کچھ فرق نہیں آتا کیونکہ وہ پہلے نبی ہو بچکے تھے اور بطور مقدمہ انجیش کے تھے۔ جب حفرت خاتم النبین عظیہ سب کے آخر نشریف لے آئے تو اب جدید نی کا آ نا بالكل ناممكن ہے كيونكه إگر دہ بھى نبى ہو تو چھر خاتم الانبياء وہ ہوگا۔ اور جو فضيلت حضرت محد رسول الله علي ، حاصل سے وہ ان سے چھن جائے گی اور وہ مرزا قادیانی جدید نبی کومل جائے لی۔ اس صورت میں افضل الرسل بھی مرزا قادیانی ہی ہوں گے۔ اور بد باطل بے کہ محمد بنے پہلے پر کسی امتی کو فضیلت ہو اور امتی شان فرزندی سے شان ابوت میں آئے۔ پس جس طرح جسمانی بیٹا مجھی باپ نہیں ہوسکتا ای طرح روعانی بیٹا مجھی روحانی باپنہیں ہوسکتا۔

آپ كا يدلكونا كيد "پس خاتم النبين كى آيت آنخفرت الله ك مدكى ني

امت اور آپ کی روحانی اولاد ہے نہ ہول لیکن آپ کے روحانی فرزندول کے لیے

نبت آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے۔ سیکون فی امتی ثلثون کذابون کلھم یزعم انه نبي و انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ( 7 ندى ج ٢ ص ٢٥ باب التقوم الساعة حق يخرج كذابون )

لیتی میری امت میں لیتی روحانی فرزندول میں تمیں جھوٹے ہول کے جو کہ گمان کریں کے کہ وہ نبی اللہ ہیں حالانکہ میں خاتم النہین ہوں کوئی نبی بعد میرے نہیں۔ اس حدیث

نے فیصلہ کر ویا ہے کہ امتی محمد جس کا نام آپ نے روحانی اولاد رکھا ہے ان میں سے جو

مد کی نبوت و رسالت ہو گا۔ جھوٹا دجال ہے اور تیرہ سو برس سے اسی پر اجماع امت چلا آیا ہے۔ ملا علی تارک کہتے ہیں۔ ودعویٰ النبوۃ بعدنبینا محمدﷺ کفر

بالاجماع. (شرح نقه اكبرص ٢٠٠) ليني المام ابو صيفة كا فتوى ب كه بعد حفرت محمد رسول

الله على على نبوت اجماع امت سے كافر بر اگر آپ كا دھكوسلا مان ليا جائے كه روحانی فرزندوں کو نبوت مل سکتی ہے تو پہلا فرزند روحانی مسیلمہ کذاب تھا۔ دوسرا فرزند

اسود عنسی تھا۔ جس کی متابعت اللی مرزا قادیانی سے زیادہ تھے کیونکہ اس نے حج بھی کیا تھا۔ تیسرا فرزند تھا کہ علاوہ قرآن تھا۔ توقعا۔ لا۔ میخض ایسا روحانی فرزند تھا کہ علاوہ قرآن

شریف کے صدیثوں کا ایبا پیروتھا کہ صدیث لا نبی بعدی کی تعظیم کر کے اپنا نام"لا'' رکھ دیا اور جس طرح مرزا قادیانی نے حدیثوں کا سہارا لے کرمسیح موعود بن کر مدمی نبوت ہو ﷺ ای طرح ''لا'' نے بھی امت محمدی میں رہ کر دعویٰ نبوت کیا۔ یانچوال روحانی فرزند مخار تھی تھا۔ یہ بھی کامل نبی ہونے کا مرمی نہ تھا۔ تابع محمد علی مرزا قادیانی کی طرح نبی بھی تھا اور امتی بھی تھا۔ کہتا تھا کہ میں حضرت محمد ﷺ کا صرف مختار ہوں اور ان

ک ابعداری سے نبوت ملی ہے ۔ غرض اختصار کے طور پر صرف یانچ نام لکھے ہیں۔

انبیین ﷺ کے نبی ہو سکتے ہیں تو یہ معیان کیوں کاذب سمجھے گئے؟ اور خود حضرت خاتم النبین ﷺ نے مسلمہ کذاب اور اسود عنسی کو کیوں کافر فرمایا؟ اور ان کے ساتھ جنگ كرنے كا تكم صادر فرمايا اور صحابہ كرام في ان كوقل كيا۔ اس ميں تو بقول آپ كے شان حميت دوبالا بوتي تقي - جب حضرت محمد رسول الله عليه كا حكم اور صحابه كرام كاعمل اي بر ے کہ جو محض امت محمدی عظیم میں سے مرفی نبوت ہو اس کو کافر سمجھو تو چر بموجب

غلام رسول قادیانی! فرماکیس که اگر امت کے روحانی فرزند بعد حضرت خاتم

بوجوہ متذکرہ بالا مانع نہیں۔ (مباحثہ لاہورص ۱۸) میر بھی غلط ہے کیونکہ روحانی فرزندول کی

حدیث ما انا علیه و اصحابی (تغیر ابن کثر ج ۲۳ م ۲۳۰) کے مسلمان جو مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کو کافر کہتے ہیں حق پر ہیں یا آپ اقرار کریں کہ سب مدعیان نبوت بعد حفزت محمد رسول الله خاتم النبيين عظي كے مسلمہ سے لے كر مرزا قادياني تك سب کے سب سیچے نبی اللہ تھے۔ مرزا قادیانی کے بعد ان کے مریدوں نے جو نبوت کا وعولیٰ كيا ان كوكوں كافر كہتے ہو؟ وہ بھى مرزا قاديانى كى شان بقول آپ كے دوبالا كرنے

آپ کا بیاکھنا کہ''کوئی مسے محمدی بھی امت محمدی سے ہونے والا تھا۔ (مباحث لا ہورص ۱۸) غلط ہے۔ ورنہ حدیث ہے تو پیش کرو سب حدیثوں میں ایک ہی مختص سیح عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ مذکور ہے۔

رونری آیت: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. (انده۳) یه آ یت کپلی آ یت کی تائید میں ہے کیونکہ نبی و رسول ضرورت کے وفت آ تا ہے اور ضرورت ای وفت ہوتی ہے جبکہ موجودہ ندہب اور دین میں کوئی نقص ہو۔ اگر آنخضرت ﷺ کے بعد کسی نبی کی ضرورت بڑے تو ثابت ہوگا کہ دین اسلام کامل نہیں اور بیبھی ثابت ہو گا کہ نعمت نبوت بھی پوری نہیں ہوئی کیونکہ جدید نبی کچھ نہ کچھ ضرور لائے گا تو ثابت ہو گا کہ اس چیز کی کی دین اسلام میں تھی جو جدید نبی لایا ہے کیونکہ جدید نبی کے آنے سے نہ دین کامل رہا اور نہ نعمت نبوت تمام ہوگی۔ انتی ۔ جواب غلام رسول قاد یانی را جیلی!

اس کا پہلا جواب سے ہے کہ تم لوگ سیح اسرائیلی کے آنے کے منظر ہو؟ وہ خدا كے نبى بين وہ تمعارے ليے خدمت اسلام كے ليے آئيں كے اور تبليغ اسلام كريں كے۔ جب خاتم النمیین کے بعد ایک نبی کا آنا مانتے ہو اور ایبا نبی جو اسلام میں کمی بیشی نہ کرے تو ہم شمصیں یقین ولاتے ہیں کہ حضرت مززا قادیانی کا نبی ہو کر آنا آٹھیں اغراض و مقاصد کے لیے ہے لاغیر تو پھر کیا وجہ ہے کہ سیح اسرائیلی کے آنے سے تو اکمال دین اور اتمام نعت نبوت میں کھ فرق ندآئ اور سے محمدی کے آنے سے فرق آ جائے۔" (بطور اختصار مباحثه ص ۱۹) جواب الجواب: آپ کا جواب کسی قرآن کی آیت سے نہیں اور ند کسی حدیث سے

متمسک نے آپ نے تو خود مان لیا کہ اگر کوئی نبی بعد آنخضرت سی کھنے کے آئے اور دین میں کی بیٹی کرے تو وہ سچانی نہیں۔ جب مرزا قادیانی نے دین میں کی بیشی کی تو وہ

سے دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے دیکھوالہام مرزا قادیائی انت منی بمنزلمة ولمدی (حقیقت

الوق ص ٨٦ فزائن ج ٢٢ ص ٨٩) انت منى بمنزلة او لادى. (ابعين نمرم ص ١٩ عاشية زائن ج

(ووم).....اوتار کا مسئلہ اہل ہنوو کا، مرزا قادیانی نے اسلام میں وافل کیا اور خود کرش کی کا آجو ہندو ندمب کا راجہ تھا۔ اس کے اوتار لیتے <sup>بی</sup>ن لکھتے ہیں کہ'' حقیقت روحانی کی

رو سے میں کرشن جو ہندو تھا وہ ہوں۔'' (لیکجر سالکوٹ ص ۱۴۴ خزائن ج ۲۰ ص ۲۲۸) پھر المہام مرزا قادیانی ''برہمن اوتار سے مقابلہ اچھا نہیں۔'' (هیقة الوی ص ۹۷ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۱)

يهال مرزا قادياني برجمن اوتار بين لعني هندو اور برجمن بين ـ غلام رسول قادياني! بتائين

نے جب قرآن میں کمی مبیثی کی تو آپ کے اقرار سے نبی اللہ نہ ہوئے کیونکہ ایک آیت

كوئى آيت وحديث پيش نبيل كى - جس كے معنى يه بول كه بعد حضرت خاتم النبيين علية کے جدید نی پیدا ہو گا۔ سوائے لیتن عیلی کے آنے سے خاتم النبین عظی کی مہر سلامت ربتی ہے کوئلہ وہ پہلے سے نی ہیں جیما کہ حضرت ابن عبال کا جواب پہلے عرض کیا گیا ہے۔

اور اتمام نعمت کا سلسلہ صرف قرن اوّل کے مسلمانوں تک بی محدود نہ تھ بلکہ اس کا دامن • تیامت تک وسیع ہے اورمسح کا آتا ای غرض کی سکیل کے لیے ہے۔ (مبادث لاہورس ١٩) جواب الجواب: اس جواب سے غلام رسول قادیانی نے خود کس جدید بی کا عدم امکان ان لیا۔ کیونکہ قیامت تک نعمت نبوت ختم ہونے کا سلسلہ رسیع ہے۔ جب قیامت تک آ تخضرت علی کی نبوت کا اثر ہے تو جدید نبی کیوں آئے؟ کیونکہ وین اسلام کی پھیل

افسوس آپ کا اقرار تھا کہ قرآن و حدیث سے جواب دوں گا۔ گرآپ نے

ایت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ے اکمال وین

قرآن مجيد كومنسوخ كرويا ـ

جواب۔ غلام رسول قاد یائی

جدید نی کے امکان کی مانع ہے۔

كد مرزا قاد يانى نے كون سے وين كى تبكيغ كى اسلام كى يا عيسائيت كى يا آريد ندمب كى؟ (سوم)..... جباد نفسی کوحرام کر دیا (درمثین اردوص ۱۹) اب آپ بتا ئیں که مرزا قادیانی

١٥ ٣٥٢) انعمت من مائنا وهم من فتل (اربين تمرس ١٣٠٥ تزائن ج ١١ ص ٣٢٣)

(اوّل) ....ابن الله كالمسئله جس كى ترويد قرآن شريف ميں ہے مرزا قادياني كے الهاموں

بقول آپ کے نبی اللہ نہ رہے۔ دیکھو ذیل میں کمی بیشی اسلام میں جو مرزا قادیانی نے کی

تيسرا جواب غلام رسول قاديانى

یہ وی جواب ہے جو ہر ایک مرزائی نے حفظ کیا ہوا ہے اور مرزا تادیانی کا گرنت ہے جس کا فلامہ یہ ہے کہ'' ہے آ یت الیوم اکملت لکم دینکم و اتعمت علیکم نعمتی امت میں امکان نبوت کے امکان اور تحقیق نبوت میں پیش ہو کتی ہے ند كه ظاف اس كـ اس طرح كه يهلي نبيول ك وقت نه يانعت تمام موكى اور نه اكمال دین جوا اور ندان کی امتول کوصدیقیت و شهیدیت و صالحت کے سوا انعام ملا تھا، گر آ تخضرت الله كل اطاعت كے صلد ميں آپ كى امت كے ليے انعام علاوہ انعام صدیقیت شہیدیت صالحیت کے نبوت کا انعام زیادہ دینے سے ایک طرف ا کمال دین فرمایا تو دوسری طرف اتمام نعمت بھی کر دیا۔' (مباحث لاہورص ١٩) بيہ ہے خلاصہ غلام رسول

قادیانی کے تیسرے جواب کا۔ جواب الجواب: غلام رسول قادیانی کے جواب میں اوّل نقص! تو یہ ہے کہ بی تفییر بالرائے ہے کہ آپ اطاعت محمد الله فرراید حصول نبوت گروانتے ہیں۔ حالاتکہ اس کی کوئی . سند پیش نہیں کی کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت سے نبوت مل سن ہے۔ جس آیت سے غلام رسول قادیانی نبوت کا امکان بعد حضرت خاتم النہین ﷺ کے ثابت کرنے کی کوشش كرتے بن بالكل غلط ہے۔ كونكه جب بيسلمه اصول ہے كه قرآن كى تفيير كرنے ميں قرآن کی دوسری آیوں کی مخالفت نہیں کرنی جاہیے تا کہ قرآن میں تعارض نہ ہو۔ کیونکہ جس كلام مين تعارض مو وه خداك كلام نبيس موتحق بس بينبيس موسكاك ايك طرف خدا تعالی، حضرت محمد رسول الله علی کو خاتم النمیین فرمائے اور دوسری طرف بد فرمائے کہ حضرت محمد رسول الله علقة كي اطاعت في نبوت ال كتي باتوبي تعارض ب حالانكه آيت بیش کردہ غلام رسول قادیانی میں لکھا ہے کہ امث محمدی کے افراد نیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے بینہیں لکھا کہ نبی ہو جا کیں گے۔ گر غلام رسول قادیانی و حَسُنَ اولنک دفیقا لکھے تو اس آیت سے بھی تمک نہ کرتے "مع" کے معنی " ساتھ" کے بیں نہ کہ ہم مرتبہ ہونے کے ان الله مع المصابرین یعنی اللہ صابروں کے ساتھ ہے تو کیا غلام رسول قادیانی کے زردیک صابر ہونے والے خدائی مرتبہ کو پہنے جاتے ہیں اور خدا کہلاتے ہیں؟ یا خدا من الصابوین بن جاتا ہے ہرگزنہیں۔تو پھر مح النبین سے نبی ہونا بھی باطل ہے ایک اعتراض غلام رسول قادیانی نے کیا ہے جو کہ ہر ایک مرزائی کیا کرتا ہے کہ جب امت جمدی میں صدیق شہید اور صالحین ہو سکتے ہیں تو

نی کیوں نہ ہو؟ جس کا جواب سے ہے کہ قرآن شریف نے صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کا امت محدی عظی کے انعامات میں اجازت دی ہے کہ امت میں صدیق دشہید و صالحین ہوں گے جیما کہ آیات ذیل ہے ثابت ہے دیکھو ( ا ) والذین اعنو باللّٰہ

الله پر اور سب اس کے رسولوں پر وی بیں سے ایمان والے اور احوال والے اپ رب كَ نَرْدَيِكِ. (٣) وَالَّذِينَ آمَنُو و عملو الصالحات لندخلِنهم في الصالحين.

(عكبوت ٩) مكر چونكه فبيين مونا متعارض تفار قرآن كى آيت خاتم النبيين ك، اس واسط امت محدی عظی میں نبی ہونے اور کہلانے کی اجازت نہ دی بلکہ خاتم انبین فرما کے

آ عندہ کے لیے دروازہ نبوت بند فرما دیا۔ آپ کوئی آیت پیش کریں جس میں لکھا ہو کہ بعد حفرت محمہ علیہ کے نبی ہول گے۔

دوسرائقص! یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے جس قدر امت محری علیہ میں صدیق وشہید و صالحین ہوں گے اس قدر نی بھی ہونے چاہئیں گر آپ تو صرف مرزا قادیانی کو بی بتاتے ہیں۔ تيسرا تقص! يه ہے كه نبوت وہى ہے اور الله تعالى بغير عوض اطاعت ك

عنايت فرماتا ہے ديكھو آيت والله يختص بوحمة من يشاء (بقره ١٠٥٥) ليني نبوت كل نعمت الله تعالى اين اراده سے دينا ہے۔ نه كى نى كى اطاعت سے۔ اگر اطاعت سے نبوت ملتی ہے تو جن کی مرزا قادیانی سے بڑھ کر اطاعت ہو گی وہ ہی نبی ہوں گے۔ پھر

مِرزا قادیانی کو کچھ نہ ملے گا کیونکہ مرزا قادیانی کی اطاعت ناقص ہے انھوں نے نہ جہاد

اس کے مقابل جس نے سب رکن دین اوا کیے یعنی جہاد نفسی بھی کیا، جج بھی کیا اور جرت

جن کی اطاعت المل تقی وہ نبی نہ ہوئے تو مرزا قادیانی کی کیا حقیقت ہے کہ نبی ہو سکیں؟

آپ کے معنی درست تسلیم کیے جائیں توجس قدر امت محمدی ہے اور جو جو اطاعت کرتا

ہے نی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امتی کوئی نہ ہوگا سب نی ہول گے۔

اعتراض غلام رسول قادياني

چوتھا نقص! میہ ہے کہ آیت کے پہلے من یطع اللہ ہے لینی من عام ہے اگر

یہ جو کہا جاتا ہے کہ مع کے معنی ساتھ کے ہیں اور صرف معیت نصیب ہو گی نہ

مجھی کی، وہ مرزاِ قادیانی سے زیادہ اہل ہیں نبوت کا لقب پانے کے۔مگر جب صحابہ کرام ؓ

نفسی کیا ہے، اور نہ جج کیا ہے، اور نہ جرت کی ہے، پس جسی اطاعت میں تین نقص ہیں

كه نبوت تو چر النبيين كے بعد تنول معطوف يعنى والصديقين والشهدا والصالحين بھى اپنے معطوف علیہ کے حکم میں ہول گے یا شہدا وصدیقین و الصالحین کو بھی صرف معیت ہوگی نه كه اصل درجه لط كا اور توفنا مع الابرار كمعنى بهى معيت بوگ- نداصليت-

(خلاصه مماحثة لا مورص ٢٠٠٢)

اس کا جواب: ہو چکا ہے کہ نبوت کا عہدہ ملنے کی قرآن میں اجازت نہیں اور شہدا اور صدیقوں اور صالحین کے عہدے ملنے کی اجازت ہے جیما کہ اوپر آیتیں نقل کی گئی ہیں

اگر کسی آیت میں انتہین بھی لکھا ہے تو غلام رسول قادیانی بتا کیں۔ غلام رسول قادیانی کا تو فنا مع الابرار اس موقع پر پیش کرنا قیاس مع الفارق ہے کیونکہ بحث عہدہ نبوت میں.

ہے کہ نیک تو ہر ایک ہوسکتا ہے گر نبی چونکہ خاتم النمین کے متعارض ہے اس واسطے کوئی

نہیں ہوسکتا۔

سلمانوں کے ایک اعتراض کا جواب غلام رسول قادیانی کی طرف سے، یہ جو

کہا جاتا ہے کہ اگر بعد حضرت خاتم انتہین کے کوئی نبی بن سکتا ہے تو تیرہ سوسال میں

ہے نہ کہ ابرار میں، ابرار تو ایسا عام لفظ ہے کہ جس کامستحق سر ایک مسلمان ہے اور ظاہر

كون كون نبي ہوا اور وعائے سورہ فاتحہ اهدنا الصراط المستقیم میں اگر نبوت كے

واسطے دعا سکھلائی گئی ہے تو سب کی دعا کیوں قبول نہ ہوئی اور کیوں نبی نہ بنائے گئے۔ اس کا جواب غلام رسول قادیانی نے یہ دیا ہے کہ انعام نبوت و انعام سلطنت یہ دونوں قسموں کے انعام شخصی انعام نہیں ہوتے اور ایس طویل عبارت لکھی ہے کہ المعانی فی بطن الشاعر كا مصداق ہے۔ پس آپ كى طويل بيانى اور خارج از بحث باتوں كا كچھ فائدہ نه موا اور کولہو کے بیل کی طرح جہال سے روانہ ہوئے وہیں آ کھڑے ہوئے \_ "چوگا

د کیہ عصار چشمش بہ بست' کے مصداق ہوئے۔ اب ہم چیدہ چیدہ فقرول کے جواب

دیتے ہیں جوان کے گل سبہ ہیں اور مایہ ناز اس طویل عبارت میں ہیں۔

فقره اول: "انعام نبوت شخص انعام نہیں قوی انعام ہوتے ہیں۔"

(مماحثه لا بهورص ۲۱)

جواب: اگر قومی انعام ہیں تو پھر تمام مسلمان اس انعام کے مستحق ہوئے، آپ نے

بجائے تردید کے النا تأبت كر دیا كهكل افراد امت ليني قوم مسلمانان اس انعام نبوت

ك مستحق بين حالانكه آپ كا وعوى ہے كه صرف مرزا قادياني عى في بيد انعام يايا اور نبي

ووسرا فَقَره: سورهُ ما كده مين الله فريا تا به اذا قال موسلى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذا جعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكا. ويكمواس آيت من حضرت مول " قوم کو مخاطب کر کے نبوت اور سلطنت کو قوی انعام بتا رہے ہیں۔

جواب: یہ ہے اگر نبوت و سلطنت قومی انعام ہے تو مرزا قادیانی کی سلطنت بتاؤ؟ ورنه ان كو ان لوگوں ميں سمجھو جو غيرمنعم عليه ہيں۔

تیسرا فقرہ: جب قوی انعام ہے تو اس امت کو ضرور ملنے کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون الله اعلم حيث يجعل رسولة اور صريث كيف تهلك امة انا في اولها والمسيح

ابن مریم فی آخرها ای طرف اثاره کر ربی ہے کہ آنخضرت اللے کے معمود تک

(مماحثه لا بهورض ۲۲)

درمیان میں کوئی نبی آنے والانہیں۔'' جواب: یہ ہے کہ این اس استدلال سے آپ خود مان گئے کہ بعد حضرت خاتم النمین عظیمہ کے کوئی نبی نہ پیدا ہو گا، صرف مسیح موعود آئے گا۔ اب بحث اصل بحث سے منتقل ہوگئی کہ اگر مرزا قادیانی کچ مچے میں تو نبی اللہ میں ادر اگر ان کا مسیح موعود ہونا ٹابت نہ ہوتو پھر وہ نبی اللہ نہیں۔ الحمداللہ كه آپ نے خود بى بمیشہ رسولوں اور نبیول ك آنے کی تروید کر دی اب مطلع صاف ہے اگر مرزا قادیانی عیلی ابن مریم نی ناصری نہیں تو آپ کے اقرار سے نی اللہ بھی نہیں۔ اس کا فیصلہ قرآن شریف کی ایک آیت اور رسول الله کی ایک مدیث کرتی ہے جو کہ انجیل کے مضمون رفع نزول عیلی کی تصدیق ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزيه و يفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة فاقروا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. (بخارى ج اص ٢٩٠ باب زول عيلى بن مريم) ترجمه- "روايت ب الي بريرة س کہ کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے فتم ہے اس خدا کی کہ بقائے جان میری کا ای کے ہاتھ میں ہے، اتریں گے۔تم میں عیلی بیٹے مریم کے، درآ نحالیک حاکم عادل ہول کے اس توڑیں کے صلیب کو اور قتل کریں گے سور کو اور معاف کر دیں گے ٹیکس اور بخشیں گے مال، یہاں تک کہ نہ قبول کرے گا کوئی یہاں تک کہ ہوگا ایک سجدہ بہتر دنیا اور تمام چیزوں سے جو اس میں ہیں چر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پڑھو۔ اگر جاہو۔ قرآن

کی آیت کہ جس کا ترجمہ رہے ہے کہ نہ ہوگا کوئی اہل کتاب مگر کہ ایمان لائے گاعیسلی پر عیسیٰ کے مرنے سے پہلے، روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے۔'' اس حدیث نے بالکل فیصله کر دیا ہے کہ سیح موعود وہی مسیح ناصری ہے جس پر انجیل نازل ہوئی اور جس کا رفع آسان پر ہوا اور قرب قیامت میں نزول زمین پر ہو گا جیبا کہ وہ جاتا ہوا فرما گیا "اور وہ بیر کہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اے ان کی نظروں سے چھیا لیا اور اس کے جاتے ہوئے جب دے آسان کی طرف تک رہے تھے دیکھو دو مرد سفید بوشاک بہنے ان کے باس کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ اے جلیلی مردو-تم کیوں کھڑے آسان کی طرف دیکھتے ہو۔ یبی بیوع جوتمھارے باس سے آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے اسے آسان کی طرف جاتے ویکھا تھا چرآئے گا۔"

(اعمال باب ا آیت ۹ تا ۱۱) ومرى جگد انجيل من ہے۔"اور جب وہ زينون كے بہاڑ ير بيشا تھا اس كے شاگردوں نے خلوت میں اس کے پاس آ کے کہا ہم سے کہو کہ یہ کب ہوگا اور تیرے آنے کا اور زمانہ کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے تب یسوع نے جواب میں ان سے کہا۔ خردار کوئی مہیں مراہ ندکرے کیونکہ بہیرے میرے نام برآ کیں کے اور کہیں کے کہ سے موں اور بہتوں کو ممراہ کریں گے۔'' (متی باب۲۲ آیت تا ۵) اس انجیل کے بیانات کی تَصدين قرآن شريف نے وما قتلوہ يقينا (ناء ١٥٧) بل رفعه الله اليه (ناء ١٥٨) انه لعلم للساعة (زثرت ١١) وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته. (ناء ١٥٩) ے فرما وی اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث نے صاف صاف حفرت میج 🔭 کی صفات اور کام حدیثوں میں فرما دیئے کہ مگر چونکہ ایک اولوالعزم رسول کی پیٹگوئی کے بہتیرے میرے نام پر آئیں کے اور جھوٹ کہیں گے کہ وہ مسیح ہیں اور بہوں کو گمراہ کریں گے اس واسطے آٹھ مخصوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ازاں جملہ فارس بن سیجیٰ۔ ابو محمہ خراسانی۔ ابراہیم بزلہ وغیرہ وغیرہ ہیں اور اب مرزا غلام احمد قادیانی نے مسے ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب مرزا قادیانی میں صفات مسے نہیں اور نہ کام مسے کے کیے تو جیسے پہلے وہ جھوٹے مسیح گزر کیے ہیں ویسے ہی یہ ہیں جب جھوٹے مسیح ہیں تو سیے نبی مجھی نہیں ہو سكتے۔ چونكد بحث امكان نبوت بعد حضرت خاتم النبيين سي الله كا مسلد مين تقى اور غلام رسول قادیانی نے اپنی عادت کے موافق مسے کی بحث چھٹر دی۔ اس لیے مجھ کو بھی تعاقب کرنا رہ ااور ظاہر کرنا رہ اکہ مرزا قادیانی کی نبوت بنائے فاسد علی الفاسد ہے جو کہ اہل علم

۲۵

رسول قادیانی تقریری مباحثہ میں کج بحثی کرتے رہے اور مسیح موعود کی بحث ہے لے آئے اور آخر جب مرزا قادیانی پر حملے ہوئے تو گھبرا گئے اور تجریری جواب کا وعدہ کیا کہ خاتم النبيين عليه پر بحث لکھوں گا۔ اب پھر ويبا بن كيا۔ اس واسطے مجھ كو بھى جواب دينا پرا۔

**چوتھا فقرہ: غلام رسول قاویانی! مطابق حدیث نبوی جو سیحج بخاری میں کتاب النفیر میں** ہے ای طرف انثارہ کر رہی ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ آنخضرت علیہ ہے میے موعود تک درمیان میں کوئی نی نہیں آنے والا جیسا کہ لیس بینی و بینه نبی سے ظاہر ہے۔ (مباحثه لا بهورص ۲۲)

جس کا جواب: یہ ہے کہ بیٹک رسول اللہ ﷺ نے لیس بینی وبینہ نبی فرمایا۔گر

آپ لوگوں کے ماتھ میں کیا آیا؟ بیتو النا ثابت ہوا کہ آنے والامین وہ ہے جس کے اور

چکا تھا تو کوئی ثبوت دو؟ ثبوت ویتے ہوئے مسلد تنایخ سے ڈرتے رہنا کہیں تنایخ ثابت نہ ہو جائے کہ وہی علینی نبی ناصری نبی اللہ آ کر قادیان میں پیدا ہوا تو تنائخ ثابت ہوگا۔

صالحین کا فیصلہ منظور ہو گا۔ میں ایک حدیث جو اس حدیث کی شرح کرتی ہے لکھتا ہوں اور انصاف حیابتا ہوں اور وعدہ کی وفا کا بھی آ پ سے خواہاں ہوں کہ پھر نہ بھولنا اور رَسُولَ السُّمِّيُّكُ كَا فَيْمُلُمُ مُنْفُورَ كُرْنَا.. عن ابني هريرةٌ ان النبي عَلَيُّكُ قال الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتي و دينهم واحد واني اولي الناس بعيسي ابن مريم لانه لم يكن بيني و بينه نبي وانه نازل الخ (رواه و ابو داؤر مند احمر ج ٢ ص ٢٠٠) ترجمه ليخي ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں که رسول اللہ عظیہ نے فرمایا که تمام نبی علاقی بھائیوں کی طرح ہیں فروی احکام ان کے مختلف ہیں اور دین ان کا ایک ہے اور میں قریب تر ہول عیسیٰ بن مریم کے اس لیے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نی نہیں اور وہی آنے والا ہے

روایت کی احمہ و ابو داؤد نے۔

غلام رسول قادیانی! آپ کا اور جارا اقرار ہے کہ اگر تنازعہ ہو گا تو سلف

غلام رسول قاویانی! بتاؤ انه کاضمیر آپ کی تردید کر رہا ہے کہ مسیح موعود وہ نبی

اللہ ہے جو سابقہ انبیاء میں سے نبی ہے جوسب سے آخر اور محمد عظی سے پہلے ہے۔ نہ

میرے درمیان نی نہیں اور وہ نبی حضرت عیسیٰ نبی ناصری ہیں نہ کہ غلام احمد پنجابی قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے جیم سو برس پہلے اگر پیدا ہو

کے نزدیک باطل ہے کیونکہ مرزا قادیانی کمسیح نہیں تو نبی اللہ بھی نہیں۔ اس طرح غلام اب اصل بحث کی طرف پھر آتا ہوں۔ کہ مرزا قادیانی جو تیرہ سو برس بعد میں پیدا ہوئے، جب مرزا قادیانی وہ نبی اللہ نہیں جو کہ حضرت محمد رسول اللہ تا ہے ہے سو برس پہلے گزر چکے تو بتاؤ میں موجود کس طرح ہوئے؟

پانچوال فقرہ: ''اور دعائے فاتحہ میں بھی قومی لحاظ رکھا ہے اور بجائے صیغہ واحد کے صیغہ جمع کا استعال فرمایا ہے ..... امت محمد یہ کی مشتر کہ دعا ساری امت کے لیے مفید ہو سکے اب اصورت میں نبوت کا انعام اس امت کو طنے کا ہے اور ضرور طنے کا ہے۔

(مباحثه لا بورص ۲۲-۲۱)

جواب الجواب: جب انعام نبوت ساری قوم مانگی ہے اور دعا کے قبول ہونے کا دعدہ بھی ساری قوم سے ہے اور صیغے بھی جمع کے استعال ہوئے تو آپ کے اس جواب سے ثابت ہوا کہ تمام افراد امت کو ضرور نعت نبوت ملنی چاہیے تو پھر مسلمانوں کا اعتراض بحال رہا کہ آگر بعد حضرت خاتم انہیں عظیم کے امت میں ان کی دعا کے مطابق تیرہ سو برس کے عرصہ میں کون کون نبی ہوا؟ اگر کوئی نہیں ہوا اور پچ یہی ہے کہ تیرہ سو برس کے عرصہ میں کوئی سچا نبی نہیں ہوا تو ثابت ہوا کہ آپ کا جواب غلط ہے کہ جمع کے صیغہ استعال ہوئے تو بہت سے نبی ہونے چاہیے تھے۔ گر کوئی نہ ہوا تو ثابت ہوا کہ سب کی دعا رد ہوئی۔ جس سے ثابت ہوا کہ اسلام سچا نہ ہہ بہیں کہ کروڑوں مسلمانوں نے نبوت مائی اور کسی کو نہ ملی۔ بلکہ آپ کے اس جمع کے صیغہ مائی اور کسی کو نہ ملی۔ بلکہ آپ کے اس جمع کے صیغہ میں عورتیں بھی شامل ہیں جو سورہ فاتحہ میں یہ فاتحہ پڑھتی ہیں۔ ان میں سے بھی نہیہ ہوئی چاہئیں۔ یا پر تشلیم کریں کہ صورۂ فاتحہ میں یہ دعا نہیں کہ خدایا ہم کو نبی بنا۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جمہ رسول اللہ علیہ خود بھی خو بہی کو بیٹھے (دعا نہیں کہ خدایا ہم کو نبی بنا۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جمہ رسول اللہ علیہ غلام رسول قادیانی مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرتے کرتے حضرت خلاصہ موجودات غلام رسول قادیانی مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرتے کرتے حضرت خلاصہ موجودات غلام رسول قادیانی مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرتے کرتے حضرت خلاصہ موجودات غلام رسول قادیانی مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرتے کرتے حضرت خلاصہ موجودات غلام رسول قادیانی مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرتے کرتے حضرت خلاصہ موجودات غلام رسول قادیانی مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرتے کرتے حضرت خلاصہ موجودات

یچاره خر تلاش دم کرد نایافته دم دو گوش کم کرد

کے مصداق بنے۔ غلام رسول قادیانی کو بعد میں ہوش آئی کہ بیتو میں نے النا جواب دیا اور بہت سے نبیوں کا آنا تسلیم کر لیا کیونکہ جمع کے صیغے بہت افراد امت کی نبوت ثابت کرتے ہیں تو پہلو بدلا اور لکھتے ہیں ''لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون الله اعلم حیث یجعل رساللہ کی رعایت کے ماتحت اور صدیث کیف تھلک امہ انا فی اولھا

والمسيح ابن مويم في احوها كے مطابق صرف مسيح موقود مرزا قادياني كو بي نبوت عطا ہوئی۔'' (ملحض مباحثه لا بهورص ۲۲)

جس كا جواب: يه ہے كه يه جواب آپ كے يہلے ولائل كى ترويد كرتا ہے۔ جس ميں آپ نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کومحمہ رسول اللہ عظافہ کی متابعت سے نبوت ملی ہے۔ ددم مدیث جو آب نے پیش کی ہے یہ بھی آپ کے معاکے برخلاف ہے۔ اگر چہ آپ نے صدیث کے آخری حصہ کو چھوڑ دیا ہے۔ پوری صدیث بول ہے کیف تھلک امة انا فی اولها والمهدى في وسطها (والمسيح اخرها مكلوة ص٥٨٣ باب ثواب بزه الامة ) يعنى کونکر ہلاک ہوگ وہ امت جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ اور وسط میں مہدی۔ یہ صدیث ہے جس سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کو اگر عیلی فرض کریں تو ان کے سلے وسط میں مہدی کوئی نہیں ہے اس لیے مرزا قادیانی نہ سیح موعود سے اور نہ نبی ہو سکتے تھے۔ دوم لکھا ہے کہ سے کے زمانے میں تمام دین ہلاک ہو جاکیں گے اور دجال قتل ہو گا۔ مرزا قادیانی کے زمانے میں می بھی نہ موا۔ نہ مرزا قادیانی حاکم عادل ہوئے نہ انھوں نے جزید معاف کیا۔ پس جب سیح موعود کے کام اور صفات مرزا قادیانی میں نہ تھے تو میح بھی نہ تھے اور جب مسے نہ تھے تو نبی اللہ بھی نہ تھے۔

غلام رسول قادیائی! کا یه کهنا که "مسلمان کهلانے والوں کا یه اعتراض کرنا که کیوں آ تخضرت علی کے بعد امت محدید میں صرف مسے موعود ہی نبی ہوا اور کیوں اس کے سوا بہت سے لوگ نبی نہ ہوئے۔ ایسے لوگوں کا اعتراض ہم پرنہیں . . قرآن حدیث پر ہے اور بالفاظ دیگر خدا بر ہے۔ (ماحثه لا بهورص ۲۲)

جواب سے ہے: مسلمانوں کا اعتراض نہ خدا پر ہے نہ رسول پر ہے۔ کیونکہ خدا اور رسول نے تو صاف صاف آنے والاعیلی بیٹا مریم کا نبی اللہ جس کے اور محمد عظی کے ورمیان کوئی نی نہیں تھا۔ آنے والا فرمایا ہے۔ اعتراض اس پر ہے جو کہتا ہے کہ سلسلہ نبوت بعد

حضرت خاتم النبين علي كے جارى ہے اور متابعت خدا اور رسول الله علي سے نبوت ال سکتی ہے۔

"اخیر میں علام رسول قادیانی جواب دینے سے عاجز آ کر تمام مسلمانوں کو

میں کسی ایک کو نہ دیا۔''

جواب! یہ ہے کہ جب مسلمان مرزا قادیانی کی نبوت ومسجیت کونہیں مانتے اور آپ نی کا امکان بی ثابت کرنے سے عاجز ہیں۔ اس ہم خدا سے کیوں لیچھیں؟ دوم یہودصفت وہ ہے جس میں یہود کی صفتیں ہوں۔ پہلی صفت است یہود کی بیٹی کہ حضرت عیسی کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ مرزا قادیانی نے بھی حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار بدیں الفاظ میں کیا۔ ''پس ہم ایسے نایاک خیال اور متکبر اور راستبازوں کے دخمن کو ایک بھلا مانس آ دمی بھی قرارنبیں دے سکتے۔ پیہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔ ' (ضمیمہ انجام ص ۹ نزائن ج ۱۱ص۲۹۳ حاشیہ ) دوسری صفت ..... یہودکی میر حقی مصرت علیا کو گالیاں دیتے تھے۔ مرزا قادیانی نے گالیاں بھی دیں اور لکھا کہ''مسیح کی تین دادیاں نانیاں زنا کار تھیں، شیطان کے پیچھے جانے والا' شرابی' حرام کی کمائی کا عطر ملوانے والا' کنجریوں سے میل جول رکھنے والا۔' (ضمیمہ انجام آتھم ص ک فزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱) یہاں تک اختصار کی غرض سے تمام عبارات نقل نہیں ہو سکیں۔ تیسری صفت ..... یہود کی پیر تھی کہ مسیح کی وفات کے قائل تھے۔ مرزا قادیانی بھی وفات مسے کے قائل ہیں اور ان کے سرید بھی۔ چوتھی صفت 🔝 یہود کی میرتھی 🕯 کہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کوصلیب دی۔ مرزا قادیانی بھی اپنی کتابوں (ازالہ اوہام ص ۳۸ فزائن ج ٣ ص ٢٩٦ و راز حقیقت ص ١٥ عاشیه فزائن ج ١٣ ص ١١٧) وغیره میں لکھتے ہیں کہ سے صلیب پر لٹکایا گیا۔ پانچویں صفت ... یہود کی بیتھی کہ تورات کی تحریف کر کے اسیے مطلب اور ہوائے نفس کے معنی کرتے تھے۔ مرزا قادیانی اور آپ کے مرید بھی بے کل آیت پیش کر کے ہوائے نفس کی تغییر کر کے تغییر بالرائے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ بھی جس قدر آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں کی ایک سے امکان نی بعد حضرت خاتم النبيين عَلِينَةٌ ثابت نبيل ادر آپ بھی لا نبی بعدی ادر آیت خاتم النبیین کی تفسیر و معانی' ہوائے نفس سے کر کے امکان آنے جدید نی کا ثابت کرنے کی یہودیا نہ طریق پر بے سود کوشش کرتے ہیں ادر صرت فصوص کا رد کرتے ہیں۔

آخر میں غلام رسول قادیانی نے ایک عجیب جواب دے کر اعتراض کیا ہے جس سے انھوں نے اپنی تمام کوشش کو خاک میں ملا دیا ہے اور دہ یہ ہے کہ''اگرتم لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ امت محمدیہ میں صرف آج تک کیوں ایک ہی نبی ہوا۔ ای طرح اعتراض ہوسکتا۔ ہے کہ کیوں امت میں حضرت ابوبکر ہی صدیق ہوئے۔ کیوں ہمر اور عثان اور علی اور سیدعبدالقائد ابوبکر کی طرح صدیق نہ ہوئے۔ ای طرح خلفائے اربعہ کو

کیوں مجدد اور مہدی نہ بنایا گیا۔ پس جو جواب اس کا تم دے سکتے ہو۔ وہی ہماری طرف

سے ہے۔" (مباحثہ لاہورص ٢٣)

جواب! سے کہ بحث عہدہ نبوت میں ہے نہ کہ عہدہ صدیقیت وغیرہ میں یہ قیاس مع الفارق ہے جو کہ اہل علم کے نزد یک باطل ہے۔ کجا بحث امکان نبی بعد از خاتم النہین۔

پہلے یہ بتاؤ کہ بحث کس مسلم میں ہے؟ یہ مارا مفید مطلب ہے کہ آ تخضرت اللے کے بعد نبوت کسی کونہیں مکی اور آنخضرت ﷺ کا خاتم النمیین ہونا مانغ رہا۔ جب صحابہ کرام ٌ کو بسبب متابعت تامه نبوت نه ملی تو مرزا قادیانی جن کی متابعت بھی ناقص ہے۔ ان کو نبوت

کا ملنا ناممکن ہے۔ اور یہی ہمارا مقصود تھا۔ باقی رہا آپ کا بیسوال کہ تمام مسلمان صدیق

وشہید وغیرہ وغیرہ کیول نہ ہوئے۔مسلمانوں کا اعتراض تو آپ پر سے کہ اگر متابعت رسول الله ﷺ سے نبوت ملتی ہے تو جو لوگ مرزا قادیانی سے بڑھ کر تابعدار تھے وہ کیوں

نبی نہ ہوئے جبکہ نبی ہونے کے واسطے دعا بھی کرتے رہے اور خدا کا وعدہ بھی ہے کہ تم

دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آپ اس اعتراض کا جواب تو نہ دے سکے اور سوال پر ابناً

سوال کر دیا که سب صدیق کیوں نه هوئے۔ بیسوال اس وقت هوسکتا تھا جبکه مسلمانوں کا سوال يه بوتا كه تمام مسلمان ني كول نه بوع؟ مسلمان تو كہتے ہيں كه خاتم النيين ك مہر مانع ہے ورنہ موسیٰ \* کی امت میں سے جس قدر نبی ہوئے۔ اس سے زیادہ اس

امت میں ہوتے کوئکہ یہ امت خیر الام ہے۔ملمان تو خاتم النبین کے بعد کس جدید نی کا آنا می جائز نہیں رکھتے آپ جو کتے ہیں کہ خاتم انبین کے بعد جدید نی آ کتے

ہیں۔ آپ جواب دیں۔ صدیق وشہید و صالحین تو ہوئے۔ جیے جیے ان کے عمل تھے۔

ان مح مطابق عہدے بائے ۔ ير مرتبه

از وجود *حک*ے مراتب <sup>نک</sup>تی فرق

چونکہ نبوت و رسالت وہی ہے اور متابعت سے کوئی نبی بھی نہیں ہوا۔ اس

واسطے امت محمدی میں سے بعد آ تخضرت اللہ کوئی نبی ند ہوا، اور آپ کا کہنا غلط ہوا کہ متابعت رسول اللہ سے نبوت ملتی ہے۔ پس آپ جواب نہیں وے سکتے اور مسلمانوں کا اعتراض بحال رہا کہ اگر متابعت سے نبوت مکتی ہے تو امت میں سے تیرہ سو برس کے عرصہ میں کس قدر نبی ہوئے؟ تيسري آيت: وَاخْدِيْنِ مِنْهُمْ لَمَّا يَلُحَقُوابِهِمْ (جد٣) كَ آيت ـــــ صاف ظاهر بــــ

کہ رسول اللہ عظی کے بعد کے لوگوں کے زمانہ کا یہی معلم اور مزکی ہے کتاب اور حکمت سکھانے والا ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی و رسول نہ ہوگا۔ بفرض محال اگر کوئی جدید نبی بعد حضرت خاتم النبين عظيم ك مانا جائے تو ذيل كے نقص وارد مول كے۔

اوّل ۔ دین اسلام اولین اور آخرین کے واسطے نہ ہوا کیونکہ آخرین کا نبی الگ آیا۔ دوم 💎 آنخضرت عظیہ آخرین کے مزکی نہ رہے اور جدید نبی کی وحی ذریعہ نجات ہو گی۔ سوم ، ٹابت ہو گا کہ آنخضرت ﷺ کی قدی طاقت محدود ہے کہ آخرین امت کے واسطے الگ نی و رسول بھیجا۔ چہارم ، خدا تعالی وعدہ خلاف ثابت ہو گا کہ آنخضرت سی کی فاتم النبین علی فرما کر آخرین کے واسطے الگ نبی و رسول جیجا۔ پنجم… رحمت للعالمین تابینہ کے لقب سے حضرت محمد رسول اللہ علیانیہ محروم ہوں گے۔ بلکہ

ثابت ہوگا صرف اینے عالم کے داسطے رحمت تھے۔ جواب غلام رسول قاديائي

"میاں پیر بخش صاحب کے سب وجوہ پیش کردہ کا ماحسل یہ ہے کہ اگر آخرین کے لیے کوئی جدید نی آ جائے تو نقائص مذکورہ لازم آتے ہیں۔ جس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جدید سے تمہاری کیا مراد ہے۔ اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ جدید نبی ناسخ شریعت محمری اور اطاعت ہے منحرف کرنے والا اور اس کا معلم کتاب اور حکمت ہونا ر سول الله علي كمعلم كتاب اور حكمت مونى كر برخلاف موتو ايسے نبي كے بم بھى قائل نہیں۔ نہ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت پھر آپ لوگوں کو جمارے متعلق ایس شکایت کیوں؟ (ماحثه لا ہورص ۲۴ملحض)

جواب الجواب: افسوس غلام رسول قادیانی نے کسی جدید نبی کے پیدا ہونے کے امکان یر کوئی دلیل نہیں دی اور نہ ہمارے یا کچے اعتر اضوں کا جواب دیا ہے۔ ہاں مج بحثی کی جو عادت ہے اس کے مطابق دوسری بحث شروع کر دی ہے کہ ایسے نبی کو جو شریعت محری ﷺ کے برخلاف ہوتم نبی نہیں مانتے اور نہ ان کی جماعت مانی ہے۔ اس لیے سروری ہے کہ ہم ثابت کریں کہ مرزا قاویانی شریعت محمدی ﷺ کے برخلاف ہیں تاکہ معلوم مو كه غلام رسول قادياني كا جواب بالكل غلط اور خلاف واقعه ب غلام رسول قادياني! ذيل بے مسائل جومرزا قادیانی نے بذریعہ این الہامات اسلام میں درج کیے ہیں۔شریعت محمدی

اوّل اوتار کا مسئلہ

دیکھوالہام مرزا ''ہے کرٹن رو در گویال تیری مہما گیتا میں کھی گئی ہے۔'' (لیکچر سالکوٹ ص ۳۴ خزائن ج ۲۰ ص ۲۲۹)

دوم ابن الله كالمسئله

ويجموالهام مرزا "انت منى بمنزلة ولدى " (حقيقت الوي ص ٨٦ نزائن ج٢٢ ص ٨٩) انت منى بمنزلة اولادي. (اربعین نمبرس م ۱۹ خزائن ج ۱۷ ص ۵۳)

سوم نجسم خدا کا مسئلہ

ریکھومرزا قادیانی لکھتے ہیں "انت منی وانا منک" لینی اے مرزا تو مجھ ہے اور میں تھے سے۔ جب مرزا قادیانی سے خدا بیدا ہوا تو خدامجسم ہوا کیونکہ مرزا قادیانی خودمجسم تقے۔

جہارم حلول کا مسئلہ

لین مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ خدا تعالی میرے وجود میں واغل ہو گیا۔ دیکھو اصل عبارت''خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب میراحکم اور تخی اور شيرين اور حركت اور سكون سب اى كا جو كيا- "

(آئینه کمالات اسلام ص ۵۲۳ و ۵۲۵ خزائن ج ۵ص ایشاً)

پنجم قرآن مجید کی آیات کومنسوخ کرنا

ويكمو قرآن مجيدك آيت كتب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ كومنسوخ كر ديا\_منسوخ بي نہیں بلکہ لکھتے ہیں کہ ''میں نے جہاد کو حرام کر دیا ہے۔'' (درشین اروو ص ۱۹) خاتم النبین عظیہ کی آیت کومنسوخ کر کے نبیول کا سلسلہ تیرہ سو برس کے بعد پھر جاری کر دیا اور خود مدی نبوت ہوئے۔ غلام رسول قادیانی نے بالکل جھوٹ لکھ دیا ہے کہ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت ناسخ مسائل اسلام نہیں۔

جواب غلام رسول قاديانی

' و مشمول اسلام اور نبی اسلام کے موعود سے جوسیح موعود اور نبی ہو کر آنے والا ہے اس سے بھی انکار ہے۔ جس کے انکار سے خدا کے رسول حضرت محم مصطف اللہ کا انکار بھی لازم آتا ہے اور یہی وہ سیرت ہود ہے۔'' (مباحثه لا بهورص ۲۵)

جواب الجواب: یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ عظیۃ کا مشر وہ ہے جو غلام احمد ولد غلام مرتضیٰی کومسیح موجود مانتا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ عظیۃ نے تو عیسیٰ ابن مریم نبی ناصری جو کہ محمد علیہ سے چہ سو برس پہلے ہو گزرا ہے۔ جس کا اصالتاً نزول حضور عظیۃ نے فرمایا ہوا ہوا ہے۔ جو شخص رسول اللہ عظیۃ کونعوذ باللہ سی نہ سمجھ کر بجائے عیسیٰ بیٹے مریم کے غلام احمد تادیانی جیٹے غلام مرتضیٰ قادیانی کومسیح موجود سمجھ وہ مکذب رسوں اللہ مخبر صادق عظیۃ ہے۔ کور میسیح موجود نہیں مانا تو ہم کہیں گے کہ مخبر صادق حضرت محمد رسول اللہ عظیۃ نے فرمایا کیوں مسیح موجود نہیں مانا تو ہم کہیں گے کہ مخبر صادق حضرت محمد رسول اللہ عظیۃ نے فرمایا کا کہ علیہ بیٹا مریم کا جو کہ رسول صاحب کتاب انجیل تھا۔ آئے گا۔ مگر مدی ہوا غلام احمد کا دو غلام احمد کا دو غلام احمد کا دو غلام احمد کا دو غلام احمد ولد غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ کو دیان مریم کے دور کوں مانا اور ہمارے رسول علیۃ کو کیوں مرتضیٰ کو بجائے عیسیٰ ابن مریم کے حاصر کیوں مانا اور ہمارے رسول علیۃ کو کیوں مرتضیٰ کو بواب نہ دے سکیں گے۔

جواب غلام رسول قادياني

و آخرین منهم سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ فاری النسل ہیں۔ (مباحثہ لاہور س ٢٦) جواب الجواب: مرزا قادیانی فاری النسل نہ سے۔ اور مخل چنگیز خان کی اولا و سے۔ مغل کو جو سے موجود بانتا ہے صریح رسول الله علیہ کا مخالف اور منکر ہے غلام رسول قادیانی کا نائب رسول الله علیہ کا وَهُونسلا بھی غلط ہے کیونکہ نائب ہے افسر کی تر دید نہیں کرتا اور مرزا قادیانی نے تر دید کی ہے۔ حضرت محمد رسول الله علیہ تو فرمائیں کہ عیلی بیٹا مریم کا آنے والا ہے اور نائب کے کہ نہیں جی عیلی تو مر چکا۔ نہ آپ علیہ کو قرآن آتا ہے اور نہ آپ علیہ کو حقیقت دجال و سے موجود معلوم ہے۔ آنے والا تو میں ہوں۔ بناؤ یہ شخص نائب ہے یا مکذب و مخالف محمد رسول الله علیہ ہے؟ غرض غلام رسول قادیانی نے امکان نبی بعد حضرت خاتم انہین علیہ کا کہم جواب نہیں دیا۔

چوکی آیت: هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِیْنِ الدَّقِیِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّیْنِ کُلِهُ.
(توبه ) اس آیت کے رو سے آنخضرت عَلِیَّة سے وعدہ ہے کہ آپ عَلِیَّة دین اسلام کو سب ادیان باطلہ پر غالب کر دیں گے لیکن اگر کوئی آپ خَلِیُّة کے بعد جدید نبی آئے تو پھر وہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ علی المدین کلہ سے صاف ظاہر ہے کہ دین اسلام کے سواکوئی دین وزید نجات نہیں۔ جب دین اسلام ذرید نجات ہے تو پھر جدید نبی کا

آنا باطل ہے۔ جواب غلام رسول قادیانی

سن کا جواب بھی وہی ہے جو آیت سوم کے جواب میں دیا گیا۔

(مباحثه لا بهورص ۲۷)

جواب الجواب: آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پانچ وجوہ نقص میں کے جو کہ جدید نی کے آنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ جب اس آیت کا بھی دیا ہی جواب نہیں دیا۔ جب اس آیت کا بھی دیا ہی جواب اس آیت کا بھی نہیں۔ غلام رسول قادیانی کا بیہ کہنا غلط ہے کہ چونکہ آنخضرت ﷺ کے وقت اظہار علی الدین بوجہ عدم اسباب بحیل اشاعت میسر نہ تھا اس لیے یہ صورت بورے طور پر سے موجود کے زبانہ ہیں ظہور پذیر ہوگی۔ شکر ہے کہ غلام رسول قادیانی نے خود ہی تفیروں کا نام لے کرزد کے نیج قلہور پذیر ہوگی۔ شکر ہے کہ غلام رسول قادیانی نے خود ہی تفیروں کا نام لے کرزد کے نیج آگئے۔ اب ان کوتفیروں کا لکھنا قبول کرنا پڑے گا کہ آخری زبانہ ہیں کون آنے والا ہے؟ (دیکھوتفیر کیر جلد ۲۸ سے ۱۸ رفعه الله الیه دفع عیسی الی السماء۔

یعنی حضرت عیمی آسان پر اٹھائے گئے۔ (دیکھوتقیر ابن جرید ۲ م ۲۲) ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جب عیمی آئے گا تو کل دین اس کے تابع ہو جا کیں گئے۔ (دیکھوتقیر اوایت کی ہے کہ جب عیمی آئے گا تو کل دین اس کے تابع ہو جا کیں گئیس مرے نواب صدیق حن خان تقیر ترجمان القرآن) سب اس بات پرمتفق ہیں کہ عیمی نہیں مرے بلکہ آسان پر ای حیات دیوی پر باتی ہیں۔ تو غلام رسول قادیانی نواب صدیق حن خان اور دیگر مفسرین جن کا نام آپ نے خود لیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ ہی سے ناصری آخر زمانہ میں آنے والا ہے۔ مرزا قادیانی اقرار کر چکے ہیں کہ' اگر حضرت عیمی گا آسان پر زندہ جاتا ثابت ہو جائے تو ہمارے سب وعوے جھوٹے۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی کھی جاتی ہو تا کہ آپ کا عذر کوئی بھی باتی نہ رہے۔'' اگر حضرت عیمی ورحقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور ولائل نیچ ہیں۔' (تخد گولاویہ میں ۱۰ ماشیہ نزائن بی کا میں ۱۲۲۳) غلام رسول قادیانی! اب تفییروں سے حیات سے تاب ہے۔ پھر مرزا قادیانی کا وعوی شیح موعود جھوٹا ہے۔ جب وہ سیح موعود نہیں تو نبی اللہ بھی نہیں۔ جب نبی اللہ نہیں تو پھر شیح موعود جھوٹا ہے۔ جب وہ میچ موعود نہیں تو نبی اللہ بھی نہیں۔ جب نبی اللہ نہیں شیم کے اصالاً نزول کے بعد ہوگا۔'

جواب غلام رسول قادياني

اگر حضرت مسیح موعود جو دین اسلام کے ظبدکی غرض سے ہی مبعوث ہونے اسلام کے ملبدکی غرض سے ہی مبعوث ہونے

والے ہیں۔ جب وہ خدمت اسلام اور اسلام کے غلبہ کے لیے بی آنے والے ہیں اور نجات کا ذرایعہ بھی اسلام کو قرار دینے والے ہیں تو پھر اس صورت میں ایسے نبی کا بعد

آتخضرت علی کے آنا کیوں کر قابل اعتراض ہے۔

(مباحثه لا بورص ۲۸) جواب الجواب: مرزا قادیانی کے وقت بجائے غلبہ اسلام کے اور سب دینوں پر غالب

آنے کے اسلام مغلوب ہوا اور مسلمان دین اور دنیاوی برکات سے محروم کر دیئے گئے۔

حی کد مقامات مقدسہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور اسلامی سلطنت کے نکوے نکرے ہو کر نابود کی گئی۔ خلافت اسلامی کو بے اختیار کیا گیا کہ اسلام کی حدود جاری نہ کر سکے۔

عیسائیت اور صلیب کو اس قدر غلبہ ہوا کہ لاکھوں مسلمان بے خانمال ہوئے۔معجدیں گرجے بنائے گئے اور عیسائیوں نے اس قدر ظلم وستم و جبر و تعدی اہل اسلام پر روا رکھی کسن کر ہر ایک مسلمان کے بدن میں لرزہ آتا ہے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جنگ

بلقان و یورپ میں دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر عیسائی ہو گئے۔ جو عیسائی نہ

اگر مرزا قادیانی سیج مسیح ہوتے تو جیسا کہ حدیثوں میں لکھا ہے سرصلیب ہوتا اور اسلام

کا غلبہ ہوتا۔ گر مرزا قادیانی کے قدم سے دنیا پر بجائے خیر و برکت کے بیاریاں آئیں۔ قحط اور وہائیں بڑیں اور حضرت مخبر صادق ﷺ کے فرمان کے برخلاف سب کچھ ہوا تو پھر جو مسلمان ایسے مخص کو مسیح موعود کہتا ہے۔ حضرت منجر صادق محمد رسول اللہ ﷺ کو جھٹلاتا ہے اور اس کو نعوذ باللہ دروغ کو یقین کرتا ہے کیونکہ آنخضرت ﷺ تو فرماتے ہیں کہ سے عام عادل ہو کرآئے گا اورآیا محکوم ہو کر ایس ذلیل حالت میں کہ عیسائیوں اور آریوں کی عدالتوں میں بحثیت ملزم مارا مارا چرتا رہا پس یا تو مرزا قادیانی حجوٹے ہیں یا (نعوذ بالله) حضرت منجر صادق ﷺ نے تھی خبر نہیں دی؟ پس جو محفق مرزا قادیانی کو سیا مسیح موعود کہتا ہے اور اس کے ضمن میں نبی اللہ مانتا ہے وہ رسول اللہ عظی کو سیا نہیں

مرزا قادیانی نے اسلام کو ذراید نجات قرار یا ہے۔ (مباحثہ لاہور ص ۲۸)

جواب الجواب: یاتو غلام رسول قادیانی کو گھر کی خبر نہیں۔ یا جان بوجھ کر دھو کہ دینے کی غرض سے صریح جھوٹ بولنے ہیں کوئکہ مرزا قادیانی تو کھتے ہیں کہ اب میری وحی پر نجات ہے۔ دیکھواصل عبارت مرزا قادیانی تاکہ کوئی مرزائی یا خلام رسال قادیانی اکارنہ

مانتار اعوذبك ربي.

جواب غلام رسول قادياتي

ہوئے ان کو تکوار کی گھاٹ اتارا گیا۔ یہ ہے سیچے اور جھوٹے بناونی مسیح موعود میں فرق؟

كر سكيس-"اب خدا تعالى نے ميرى وحى ميرى تعليم اور ميرى بيعت كو مدار نجات تهرايا ہے۔'' (اربعین نمبر ۴ ص ٦ خزائن ج ١٤ص ٣٣٥ عاشيه) غلام رسول قادياني! فرما كي كه مرزا قادیانی کی جب وجی ذریعہ نجات ہے تو محمد عظی کی وجی منسوخ ہے یا نہیں؟ اور قرآن شريف نا قابل عمل موا اينبيس؟ شريعت محدى والله عيسائيون كى طرح لعنت موكى يانبين؟ كونكه مرزا قادياني كى بيعت في نجات لمتى ب جس طرح مس كا كفاره برنجات

عیسائیوں کی ہے۔ پس یہ ناپاک جموث ہے جو کہ غلام رسول قادیانی نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے مدار نجات اسلام پر رکھا ہے۔'' جب مرزا قادیانی کی اپی تعکیم ذرابعہ نجات ہے تو محمد رسول اللہ علیہ کی تعلیم تو ذرایعہ نجات نیدر ہی۔ غلام رسول قادیانی شاید ہیہ کہددیں کہ آ تخضرت اللہ کی تعلیم اور مرزا قادیانی کی تعلیم ایک بی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں کیونکہ محمد عظیم کا تعلیم ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک، اولاد اور بیوی بچوں سے پاک ہے۔ گر مرزا قادیانی کا البام ہے کہ''بابواللی بخش چاہتا ہے کہ تیراحض د كيه مر وه خيض نبيس بچه بن كيا ب اور اييا بچه جو بمنز له اطفال الله ب- (حقيقت الوي ص

١٣٣ نزائن ج ٢٢ ص ٥٨١) پر مرزا قادياني كا الهام بــ أنْت مِنِّي بمنزلة او لادى. (الجين نمبر ٣ ص ١٩ فزائن ج ١٤ ص ٣٥٢) پھر بيرالهام كے۔ انت من ما ئناوهم من فشل

کہ اے مرزا تو ہمارے پانی لیعنی نطفہ سے ہے (اربیمین نمبرس ص ۳۴ فزائن ج ۱۵ ص ۲۲۳) جب مرزا قادیانی کے حض سے خدا کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو مرزا قادیانی خداکی ہوی

موئے'' اب غلام رسول قادیاتی! مرزا قادیاتی کا البام انت منی بمنزلة اولادی. (تمد حقيقت الوي ص ١٨٣ خزائن ج ٢٢ ص ٥٨١) ساته ملاكر بتاكيس كه خدا تعالى في جو ايني اولاد کے ساتھ نکاح کیا اور اس سے بچے پیدا ہوئے جو بھز لہ اطفال اللہ ہیں تو پھر مرزائی تعلیم ،تعلیم محد علی کے کیونکر مطابق ہے؟ کیا محمد علیہ کرش بنا تھا اور برہمن اوتار بنا تھا۔ خدا کی بیوی بنا تھا؟ ہرگز نہیں ۔تو پھر آپ کا بیا کہنا جھوٹ ہوا کہ مرزا قادیانی نائب محمد علی میں اس واسطے آپ کی نبوت جائز ہے کیونکہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں ''اور جو فخص تھم ہو کر آتا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم یا کر تجول کرے اور جس ڈھیر کوجاہے خدا سے علم یا کر رد کر دے۔'' (ضمير تخذ كوارويوس ١٠ عاشيه خزائن ج ١٤ص ٥١) اب غلام رسول قادياني! بنا كيس كه ايسا فخفس نائب ہے یا دسمن؟ آخر میں ہم غلام رسول قادیانی کی فرمائش کے مطابق ناظرین کو مرزا

جلدیں لکھی جائیں مگر مخضر طور پر بطور نمونہ چند ایک نمونے کھے جاتے ہیں۔

ادّل! خدا تعالى لَيْسَ كَمِعْلِه شَيْءٍ ك باره من لكت بير-" كيم مطلق نے میرے پریدراز سربستہ کھول ویا ہے کہ بیتمام عالم معدایے جمع اجزا کے اس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے چ کچ اس اعضاء کی طرح واقع ہے جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس رور و وجود اعظم سے قوت یا تا ہے۔ جیے جم کی تمام قوتیں جان کی طفیل سے ہوتی ہیں اور یہ عالم جو اس وجود اعظم کے لیے قائمُ مقام اعضاء کا ہے ۔ غرض یہ مجموعہ عالم خدا تعالیٰ کے لیے بطور ایک اندام واقعہ ہے۔'' (توضيح الرامص مع عزائن ج سوم ٨٩) غلام رسول قادياني! فرما كيس كه يبي آريول كا فدبب ے یانہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عالم تب سے جب سے خدا ہے اور جب بقول مرزا قادیانی یہ عالم خدا کے اعضاء اور جم کی طرح ہے تو خدا کے ساتھ بمیشہ سے موے۔ كونكه ايما تو فيس بوسكاك فدا تعالى مهى الني جنم اندام اور اعضاء سے الك رہے۔ پس جب سے خدا تب سے عالم ۔ تو عالم حادث ندرہا انادی ہوا۔ کیا قرآن اور محد رسول الله على كى مجى تعليم ب؟ قرآن شريف تو فرماتا ہے۔ خداكى كوكى مثل فہيں۔ كر مرزا قادیانی کھتے ہیں۔" قیوم العالمین ایک ایبا وجود اعظم ہے جس کے بے شار ہاتھ بیشار پیر اور مرایک عضواس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لاانتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تینددے کی طرح اس وجوداعظم کی تاری بھی ہیں۔' (توضیح الرام ص 20 فزائن ج سوم ۹۰) غلام رسول قادیانی نے لکھا ہے کہ''مرزا قادیانی کی کشتی نوح سے ان کی تعلیم دیکھو۔'' (مباحثہ لاہورص ۲۸) اس لیے ہم مسلمانوں کو کشتی نوح مرزا قادیانی کی بھی سیر کراتے ہیں گر پہلے غلام رسول قادیانی ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مل مرد کو ہوا کرتا ہے یا عورت کو؟ سيئ مرزا قادياني فلاسفى جمازت بين اور ابن مريم بس طرح بنة بين كدنواب واجدعلى شاہ مرحوم والی لکھنؤ کی باد تازی ہو جاتی ہے۔ مسلمانو! ہوش بجا کر لو اور اپنی طبیعت کو دوسرے خیالات سے خالی کر کے متوجہ ہو جاؤ اور قادیانی نبی کی کایا بلتی دیمھو کہ آپ

لکھتے ہیں۔

"دگواس خدا نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصد میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں پردوش پاتا رہا پھر جب اس پر دو برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے۔ مریم کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھے میں نفخ کی گئی اور بہارم میں درج ہے۔ مریم کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھے میں نفخ کی گئی اور بہار

استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھمرایا عمیا اور آخر کی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں ..... بذریعہ الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بتایا گیا۔'' پھر ای صفحہ کے اخیر لکھتے ہیں۔'' پھر مریم کو جو مراد اس عاجز (لیعن مرزا قادیانی) سے ہے در دِ زہ تند تھجور کی طرف لے آئی۔'' (کشتی نوح ص ۲۵\_۲۷ خزائن ج ۱۹ص ۵۱\_۵۰)

مرزا قادیانی کے اس بیان میں ایک کی تھی جو ان کے ایک مرید نے یوری کر

وی اور وہ کی بیر تھی حمل نہیں ہوتا جب تک مرد عورت سے جماع نہ کرے۔ پس اس الہامی و استعاری حمل کی تھمیل اس طرح ایک مرزائی نے کی ہے۔ وہ لکھتا ہے:۔

''جیسا که حضرت مسیح موعود نے ایک موقعہ پر اپنی میہ حالت ظاہر فرمائی ہے كه كشف كى حالت آپ يراس طرح طارى موئى كه كوياً آپ عورت مين اور الله تعالى . نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سجھنے والے کے کیے اشارہ کافی ہے۔ ویکھو

(ٹریکٹ مهومد اسلامی قربانی نمبر ۳۳ ص ۱۲ مؤلفہ قاضی یارمحد صاحب مرزائی بی۔ اے بلیڈرنور بورضلع کا کنزہ) غلام رسول قادیانی جواب دیں کہ بیکارروائی خدا تعالی نے مرزا قادیانی کے ساتھ حالت خواب یعنی کشف میں اس مر می حالت میں کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح چوکی تھی یا کسی ادر موقعه بر؟ ادر به بھی فرما کیس که وہ جو بار بار لکھتے ہیں که مرزا قادیانی کی تعلیم حفرت محمد رسول الله علی کی تعلیم ہے۔ کہاں تک دروغ بے فروغ ہے؟ کیونکہ کسی

حدیث یا تاریخ سے ایس گندی تعلیم رسول خدا عظی کی تابت نہیں اور نہ کہیں ایسا کشف ہے کہ نعوذ بااللہ اللہ تعالی نے کسی اپنی مخلوق پر طاقت رجولیت کا اظہار فرمایا۔ بِإِنْجِوسِ آيت: وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا ٱنْزِلَّ اِلَيْک وَمَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالْاحرَةِ

هُمْ يُوُقِنُونَ. (البقرهم) بيه آيت قطعي فيصله كرتي ہے كه كوئي جدّيد نبي بعد آنخضرت خاتم النبين عظيہ كے پيدا نہ ہوگا۔ اگركوئي جديد نبي بعد آنخضرت عظیہ كے پيدا ہونا ہوتا تو مِنُ قَبُلِكَ كَى قيد نه لگالَى جاتى يا پھر يوں فرمايا جاتا۔ بِمَا ٱنْوْلَ اِلَيْكَ وَمَا ٱنْوْلَ مِنُ قَبْلِکَ وَ مِنْ بَعْدِکَ. ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ الحمد سے والناس تک سارا قرآن مجید

وكي جاؤ من بعدك كبين نبين ياؤ گــ سب جله مين قبلك بي لكها بـ

جواب غلام رسول قادياني ''ی ہے کہ من بعدک کی ضرورت نہیں خدا تعالی بابو پیر بخش کے قول سے

من بعدک کا فقرہ لانے کے واسطے مجورنہیں بلکہ اگر وہ من بعدک کی جگہ ای مطلب اورمفہوم کو فقرہ بالآ خرة سے ادا كرنا چاہتو وہ مخار ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے كہ مَا أُنْوِلَ مِنْ

100 قَبْلِکَ کے بعد اس نے و بالآخرة کے فقرہ کو لا کر بتا دیا کہ جس طرح قبل والی دحی کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ ای طرح آخری وی کے ساتھ ایمان اور ایقان لانا ضروری ہے۔ آپ غور کر کے دکھ لیں کہ آیت والَّذِینَ یُوْمِنُونَ مِمَا اُنْزِلَ اِلَیٰکَ مِن زمانہ حال اور ماضی اور متقل کا ذکر ہے۔ کہ المبک میں آنخضرت عظیم کی وی جو زمانہ حال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور فیلک سے پہلے انبیاء کی وی ہے جو زبانہ ماضی سے تعلق ر کھتی ہے اور بالاخر ہ سے سے موعود کی وقی جو زبانہ متعقبل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور یہ وہم کہ الآخرہ سے مراد قیامت ہے بلحاظ سیاق کلام کے درست نہیں۔ اس لیے کہ قیامت پر ایمان لانا کوئی خدا اور اس کے رسول سے بڑھ کرنہیں الخے۔'' (مباحثہ لا مورص ٢٩) جُوابِ الجوابِ: يه جواب غلام رسول قادياني كامن گفرت ہے۔ غلام رسول قادياني نے باوجود دعویٰ فضیلت اور عربی دانی کے میاں محمود قادیانی کی تغییر بالرائے کو پیش کر کے این فضیلت مرید لگایا۔ قرآن شریف میں ۹۷ دفعہ یہ لفظ استعال ہوا ہے اور سوائے آخرت یتی یوم القیامت اور روز جزا و سزا کے کہیں وحی مسیح موعود مراد نہیں کیے گئے۔ آپ جو وبالاحِرَة هُمُ يُؤْقِنُونَ كِمعنى وحى آخرت كرتے بيں۔ بالكل غلط بلكه اغلط بيل كيونكه آخرت کی (ت) تانیف کی ہے اور وقی مذکر ہے۔ غلام رسول قادیانی! آپ کس قاعدہ عربی سے وحی اللی کو مونث بتاتے ہیں اس کتاب کا حوالہ دیں جس میں لکھا ہو کہ وحی مونث ہے۔ دوم! سیاق وسباق یہ بتا رہا ہے کہ بدما اُنُولَ المیک قرآن شریف سے رَكِهُو ابتَدَالُ آيات ذالك الكتب لا رَيْبَ فَيهِ هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيِّمُون الصَّلْوةَ وَمِمَّارَزَقُنهُمُ يُنْفِقُونَ۞ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بَمَا ٱنْزَلَ اِلَّيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنُ قَبْلِكَ وَبِالْاخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَبَّهِمُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (موره بقرا ٢٥) كى ابتداء بيل ذكر قرآن شريف فرمايا ـ دوم ١٠٠١س كى تعریف کی ذلک الکتب لاریب فیه. سوم فرمایا که بدایت سے متقین کے واسد چہارم ... مونین کی تعریف فروائی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پنجم منازیر، پڑھتے ہیں۔ اور جو کھ کہ ہم نے ان کورزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی زکوۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے سے جو پہلی کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہما انزل اِلیٰک سے کتاب ہی مراد ہے جس كا ذكر ابتداء مين آچكا ہے۔ بار باركتاب كتاب كهنا چونكه غيرضيح تقا اس ليے اس كا بدل

٣٩

نے۔ایا بی بما انزل الیک بدل ہے مبدل منہ کا جو کہ کتاب ہے جس کی تعریف ہے لاریب فید آخر آیت تک، غلام رسول قادیانی کا بیکبنا که بالآخرة سے آخر کی وی مرزا قادیانی ج بوجوہ ویل غلط ہے اوّل .... چونکہ مرزا قادیانی کوئی کتاب نہیں لائے اور بقول آپ کے غیر تشریعی نبی ہیں اور مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں: مصرعه

من عيستم رسول نيا وره ام كتاب (در ثين فارى ١٨٥) تو اظهر من الفتس تابت بوا كه مرزا قادياني كي وي بما أنزل اليك وما انزل من قبلك من شامل نهيل جب مرزا قادیانی کی دی بعا انزل الیک وما انزل من قبلک میں ٹامل نہیں تو پھر بالأخِرَةِ هُمُهُ يُؤْتِنُونَ كا مطلب بركر بينبيل بوسكا كمرزا قادياني كي دي، وي آخرت ہے۔ کیونکہ میاا محمود قادیانی اور آپ بھی مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نہ کوئی کتاب لائے اور نہ کوئی الگ ہدایت لیعنی شریعت لائے ہیں۔صرف ظلی و بروزی غیرستقل وغیرتشریعی نی بے۔ بقول آپ کے۔ دوم ... جب متقرمین مفسرین جو کہ بعض صحابی اور بعض تابعین اور بعض تج تابعین سے کی ایک نے بھی بالاخرہ هم یوفنون کے بیمنی نہیں کیے کہ آخری وی مسیح موعود ہو گی۔ جس سے تو ثابت ہوا کہ بی تفییر بالرائے اور ہوائے نت نقس ہے اس لیے باطل ہے۔ ورنہ کی تفسیر کا نام تکھوجس میں الیا لکھا ہو۔

سم ... جب اس پر اجماع امت ہے کہ وحی رسالت جس کا دوسرا نام مما انزل الیک وما انزل من قبلک ہے۔ مسیح موعود پر نازل نہ ہوگی اور وہ شریعت محمظة يرعمل كرے كا اور اس كے تابع موگا۔ چنانچه مرزا قادياني كھے ہيں۔"باب نزول جرائیل به بیراید وی رسالت مسدود ہے۔" (ازالہ ادہام ص ۵۱۱ نزائن ج س ص ۵۱۱) جب جرائیل کا آنا بی مرزا قادیانی مسدود مانتے ہیں تو پھر یہ کہنا غلط ہوا کہ بالآخرة سے وی آخرت مراد ہے کیونکہ جس نے وق آخرت بقول آپ کے لانی ہے اس کا آنا ہی بعد خاتم النبین ﷺ کے باجماع امت بمعد مرزا قادیانی مسدود ہے تو پھر آخرت کی وحی کا ہونا ناممکن ہے۔

چهارم ... مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ سیح موعود پر ایمان لانا جزو ایمان نہیں اور ندركن وين إسستو مرزا قادياني كى تحرير سے ثابت ہواكه بالآخرة سے وى آخرت مسيح موعود مرادنهين كيونكه آخرت بر اگر ايمان نه هو ايباڅخص مسلمان نهيں۔ مگر مرزا قادياني کی تحریر سے نابت ہے کہ مسیح موفود اور اس کی وقی یر ایمان لانا جزو ایمان و رکن وین نہیں۔ (ازالہ ادہام ص ۱۲۰ نزائن ج ۳ ص ۱۷۱) تو روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ آخرت کی

وی مراد نہیں۔ آخرت سے قیامت مراد ہے۔

ینجم. واؤ عطف کی جو ہے، ظاہر کر رہی ہے کہ آ خرت پر ایمان بِمَا اُنْزِلَ اللہ کَ وَمَا اُنْزِلَ اللہ ایک وصرے اللہ کی مِن قَبُلِکَ کے غیر ہے کیونکہ معطوف اور معطوف الیہ ایک دوسرے کے عین نہیں ہوا کرتے۔ جیہا کہ آگے کی آ بیت میں ہے۔ وَمِنَ الناسِ من یقول امنا باللّٰه و بالیوم الاخو (بقره ۸) جیے کہ اللہ اور یوم الآخر ایک دوسرے کے عین نہیں۔ ای طرح ہما انزل اور آخوہ ایک نہیں۔ دیکھو بالاخوہ ہم کفرون (سورہ ہود ۱۹) اولنک الذین لیس لھم فی الاخوۃ الا النار . (سورہ ہود ۱۹)

قلام رسول قادیانی کا یہ فرمانا بالکل غلط ہے کہ''جب اللہ اور رسول پر ایمان کے لیے بھی یہی فقرہ کے لیے بھی یہی فقرہ کے لیے نقرہ بما انزل الیک کافی سمجھا گیا ہے تو کیوں قیامت کے لیے بھی یہی فقرہ کفایت نہیں کرسکتا۔''

جس کا جواب ہے ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی صفت جو مومن کو تعلیم وی جا تی ہاں میں قیامت کا افر ارضروری ہے۔ حالاتکہ پہلے امنت باللّه و ملائکتہ و کتبہ و رسله پر پہلے ایمان ہو چکا ہے گر والیوم الاحو والبعث بعد الموت کا الگ ذکر ہے۔ ورنہ کہا جا سکتاہے کہ جب الله اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان ہے تو ہیم الا فرۃ کا کیوں الگ ذکر ہواور جب ہوم الافرۃ مانا تو پھر بعث بعدالموت کا کیوں الگ ذکر ہوا؟ خرض ہے جابلانہ جین ہیں جو غلام رسول قادیاتی صری نص لا نبی بعدی کے مقابل پیش کرتے ہیں اور کوئی تملی بخش قرآن مجید و حدیث سے جواب نہیں دے سکتے اپنے فیش کرتے ہیں اور کوئی تملی بخش قرآن مجید و حدیث سے جواب نہیں ظہور ہوگا اور والے سے موعود کو۔ جبکہ اس کا آخضرت علام رسول قادیاتی کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آنے والے سے ضوا کی طرف سے وتی ہوگی۔ چنانچہ سلم جیسی معتبر کتاب میں وہ صدیث اس طرح آئی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اس حدیث کا پہلے جواب ہو چکا۔ گر غلام رسول قادیاتی ایسے گھرا گے ہیں کہ بار بار ایک ہی بات دہراتے جاتے ہیں اور جھوٹ کو کھرا قادیاتی ایسے گھرا گے ہیں کہ بار بار ایک ہی بات دہراتے جاتے ہیں اور جھوٹ کو کھرا قادیاتی ایسے گھرا گے ہیں کہ بار بار ایک ہی بات دہراتے جاتے ہیں اور جھوٹ کو کھرا قادیاتی ہیں۔ گرنا چاہتے ہیں اور جھوٹ کو کھرا کے ہیں۔ گرنا چاہتے ہیں اور جھوٹ کو کھرا

خشت اول چوں نہد معمار کج تاثریا میرود دیوار کج

یہلے بی بنائے فاسد علی الفاسد ہے کہ مرزا قاویانی غلام احمد ولد مرزا غلام مرتفیٰ قادیانی پنجاب کے رہنے والاعسیٰ بن مریم آنے والامسی موجود ہے۔ اس بنائے اسم

فاسد يريه دعوىٰ باطل كيا كه اس كو وحى مو كى جس كا جواب يد بي بيا خدا مرسول قادياني جو حدیث پیش کرتے ہیں ای سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے غلام رسول قادیانی نے حدیث بھی پوری ای واسطے نقل نہیں کی کہ ڈھول کا بول ظاہر نہ ہو۔ ہم ذیل میں اس حدیث کے فقرات لکھتے ہیں۔جس سے روز روشن کی طرح نابت ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی نہ سیح موعود ہیں اور نہ صاحب وحی۔ سب بنائے فاسد علی الفاسد ہے وہ مدیث یہ ہے۔

اذا اوحي اللَّه الى عيسلي اني قد اخرجت عباداً في الايدان لاحدٍ يقاتلهم فحوز عبادى الني الطور. (مسلم ج٢٥ م ١٠٠٩ نوال بن سمعان باب ذكر الدجال) خدا حضرت عيلى عليه السلام نبي كے ياس وحى بصبح كال ميں نے اينے الي بندے نكالے · ہیں کہ ان سے لڑائی کی کسی کو طاقت نہیں سو میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف پناہ میں لے جا۔'' اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیلی جو کہ پہلے رسول اللہ تھا اس کو بعد نزول میہ وحی خاص کی جائے گی کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جاؤ کیونکہ میں ایس مخلوق نکالنے والا ہوں کہ ان سے کوئی جنگ نہیں کرسکتا۔' خدا تعالی نے خود آپ کے منہ ے حق بات ظاہر کروا وی کہ آپ نے اس حدیث کو پیش کر دیا۔ ورنہ اگر ہم اس حدیث کو پیش کرتے تو آپ نہ مانتے اور ضعف وغیرہ کہد کر ٹال دیتے۔ اس حدیث سے مفصله ذیل امور ثابت ہیں۔

(اوّل) ..... ن والأميح موعود عيلى عليه السلام نبي ناصري ب جومريم كابينا ب ندكه جومثیل عیسیٰ غلام احمہ ولد غلام مرتضٰی قادیانی۔

(دوئم)....، سی جنگ و جدال ظاہری اسباب حرب سے کرے گا اور جسمانی جنگ ہو گا کیونکہ قال کا لفظ حدیث میں ہے۔ جو غلام رسول قادیانی نے خود نقل کیا ہے مرزا قادیانی نے جب قال کو حرام ہی کر دیا تو وہ مسح موعود نہ ہوئے۔ جب مسح موعود نہ ہوئے تو نبی

(سوم).....مؤمنوں کو بسبب خروج یاجوج ماجوج کے کوہ طور کی طرف لے جانا۔ مرزا قاویانی کی زندگی میں نہ تو یاجوج ماجوج نے خروج کیا اور نہ مرزا قادیانی مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف لے گئے اور نہ کوئی جسمانی جنگ کیا۔ دیکھا غلام رسول قادیانی! حق میں ظاہر ہوتا ہے اب ظاہری جسمانی جنگ ثابت ہوا اور مرزا قادیانی اور آپ کا کہنا کہ سے قلمی جہاد اور جنگ کرے گا غلط ہوا کیونکہ لکھا ہے کہ "ان کے ساتھ کوئی قبال نہ کر سکے گا۔"

(چہارم) .....یہ امر ثابت ہوا کہ بعد حضرت خاتم النمیین علی کے کئی جدید نی کو نہ خدا پیدا کرے گا اور نہ اس کو وقی ہو گی کیونکہ حضرت عیسی پہلے بازل ہوتی رہی اور اس میں وحی کی مضت یا ملکہ جو پچھ کہو پہلے ہی ہے موجود ہے۔ جدید طور پر اس کو وحی نہ ہوگی۔ افسوس صفت یا ملکہ جو پچھ کہو پہلے ہی ہے موجود ہے۔ جدید طور پر اس کو وحی نہ ہوگی۔ افسوس آپ کو اپنے گھر کی خبر نہیں۔ ویکھو مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ وحی کی طاقت نبی کو رحم بادر میں ہی دی جاتی ہو ہے۔ ''اوّل یہ کہ جب رحم میں الیے شخص کے وجود کے لیے نطفہ پڑتا ہے جس کی فطرت کو اللہ جل شانہ اپنی رحمانیت کے تقاضا ہے جس میں انسان کے عمل کو کچھ وظل نہیں ہے نہ فطرت ہو اللہ جل شانہ اپنی رحمانیت کے تقاضا ہے جس میں انسان کے عمل کو کچھ وظل نہیں ہے نہ فطرت بنانا چاہتا ہے تو اس پر اس نطفہ ہونے کی حالت میں جرائیلی نور کا سایہ ڈال دیتا ہے۔ تب ایسے مخض کی فطرت الہامی خاصیت پیدا کر دیتی ہے۔''

پس جب بقول مرزا قادیانی رخم مادر میں بی جبر یلی نور سے فطرت نبی میں وئی کا طاقت یا صفت دی جاتی ہے تو پھر جب حضرت عیسی ٹازل ہوں گے تو ای فطرت وہی کے ساتھ نازل ہوں گے۔ جو ملکہ ان کی فطرت میں آنخضرت تھی ہے جے سو برس پہلے رکھا گیا تھا تو اس صورت میں می موجود کی وئی آخرت کی وئی ہو گی اور نہ اس کا وئی پہلے رکھا گیا تھا تو اس صورت میں می کیونکہ پرانا رسول نبی اپنی پرانی صفت وئی کے ساتھ نازل ہو گا۔ جب جدید وئی نہ ہو گی تو پھر آخرت کی وئی اس کا نام رکھنا غلط ملکہ اغلط ہے۔ غلام رسول قادیانی کی خرافات و کیھئے کہ پیر بخش کو جب برا بھلا کہتے کہتے تھک گئے تو تمام اراکین انجمن تائید الاسلام کے خلاف لکھتے ہیں کہ من قبلک کی جس قدر آیات قرآن مجید کی پیر بخش نے لکھی جیں ان کو کسی نے نہ روکا۔ غلام رسول قادیانی کے الفاظ ایسے پیارے ہیں کہ اصل ہی لکھ دینے کو ول چاہتا ہے۔ اگر چہ مضمون طویل ہی ہو جائے۔ سنیئے کیا لکھتے ہیں۔" کاش انجمن کے ممبروں سے کوئی بھی عقل اور علم والا ہوتا۔ جے قرآن سے پچھ بھی مس ہوتی یا وہ کم از کم اثنا ہی سمجھنے کی قابلیت رکھتے۔" الی جس کا جواب یہ ہے کہ بیشک علماء اسلام قرآن فہی کی قابلیت ہو مرزا اور مرزائیوں جیسی نہیں رکھتے کہ مربم کے معنی مرزا غلام احمد قادیانی کریں اور ڈاڑھی والے مرد کو عورت سمجھ کر رکھتے کہ مربم کے معنی مرزا غلام احمد قادیانی کریں اور ڈاڑھی والے مرد کو عورت سمجھ کر

سیاق وسباق وانی قرآن کا ثبوت وی اور عینی گوئیسی کے پیٹ سے بعد حمل اور در دِ زہ تفسیر کریں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کشی نوح میں لکھا ہے کاش کوئی

واسطے گھڑے ہیں۔ان کی کوئی سند بھی ہے؟ ایسے حقائق و معارف سے خدا مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ یہ ایسے ہی قرآن فہم ہیں۔ جیسا کہ مسلمہ کذاب نے کہا تھا کہ میری نبوت و رسالت کی خبر قرآن مجید میں ہے۔ دیکھو الرحنٰ قرآن میں ہے اور جس طرح مرزا قادیانی نے اپنا نام غلام احمد قادیانی سے عیسیٰ بن مریم رکھ لیا۔ اس طرح اس نے بھی اپنا نام رحن رکھ لیا۔ اور اس کی جماعت فرقہ صاوقیہ رجمانیہ کہلانے لگی۔ یج ہے \_

گر تو قرآل بدی نمط خوانی

آخرت سے وی آخرت کی کوئی نظیر ہے تو کسی آیت قرآن یا حدیث نبوی ے بتاؤ؟ یا کسی مجتبد یا امام نے لکھی ہے تو دکھاؤ؟ ورندایجاد بندہ سراسر خیال گندہ۔ اس

کا نام درست ہے۔ اور یہ ایبا بی جیما کہ واذا العشاد عطلت سے اونوں کا برکار ہونا مسیح علیہ السلام کا نشان سمحصنا غلط ہے۔ جو محض اتنا بھی نہیں جان کہ عشار اور قلاص میں کیا فرق ہے اور مسیح موعود اور قرآن کے حقائق و معارف جانے کا مدی؟ اور تحدث

احبارها سے بیسمجے کہ اخبار سول ایٹ ملٹری گزٹ پیے اخبار اور انفضل اخبار ہے۔ اس کی قرآن وانی کے سامنے ہفوات المجانین بھی شرمندہ ہوں اور وہ قرآن دانی کا دعویٰ کر

کے علائے اسلام کے علم وفضل پر حملے کریں۔مصرعد۔ بت بھی دعویٰ کریں خدائی کا ہے۔ مضمون طویل ہوتا ہے۔ ورنہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی قرآن دانی اور جہل مرکب کو ا پسے واضح طور پر بیان کروں کہ ترکی تمام ہو جائے۔غلام رسول قادیانی نے اپنی لیافت کا

ایک اور مونہ آخیر میں پیش کیا ہے کہ جوخم نبوت کے قائل ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیا کہ کفار کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً. (مون ٣٣) "أيك قوم كا قول اى عقيده ير دلالت كرتا ہے۔ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اب ان کے بعد کوئی رسول مبعوث نہ ہو گا۔" الخ ۔ جس کا جواب یہ ہے کہ حضرت بوسف کو خدا تعالیٰ نے

خاتم النبيين عظيم نبيس فرمايا تھا اور ان لوگوں كے كہنے كى خدا تعالى نے ترديدكى اور قصد كا حور يركى اور قصد كا حور يران كا قول نقل كيا۔ اگر غلام رسول قاديانى قلتم كا لفظ د كيھتے تو غلط فہى ان كو ند

ہوتی قصہ کی آیت کو چیش کر کے یہ ٹابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جنھوں نے خاتم

البہین ﷺ کے بعد لانبی بعدی پڑتمل کر کے بیعقیدہ بنا لیا وہ آخیں کفار جیسے ہیں جنھوں نے حضرت یوسف کے بعد الیا عقیدہ بنا لیا تھا۔ ہم حیران ہیں کہ جس جماعت

7

رونق

کے ایسے ایسے عالم ہوں اور ایس موٹی بات نہ مجھیں کہ خدا تعالی تو فرماتا ہے کہتم نے كما له ماضى كا صيغه ب اس كو حفرت محمد رسول الله على جو كه آخر الانبياء ب اس كى امت پر چیاں کرنا قیاس مع الفارق ہے جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل ہے۔ اگر حفرت يوسف عليه السلام خاتم الانبياء موت اورآ سانى كتاب مين ان كو خاتم النبيين فرمايا جاتا تب غلام رسول قادیانی اس کے مطابقت پیش کر سکتے تھے۔ پس جیسا کہ غلام رسول قادیانی زبانی تقریر میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹالتے تھے۔ ایسا بی تحریر میں کرتے ہیں۔ ایک بات بھی مطلب کی نہیں۔ جس سے ثابت ہو کہ بعد حفرت خاتم النبين علية کے کسی جدید نبی کا پیدا ہونا ممکن ہے افسوس قادیانی کمپنی نے بھی جن کی امداد سے بیہ جواب لکھا گیا ہے۔معقول بات پیش نہ کی تج ہے۔مصرعد خفتہ راخفتہ کے کند بیدار۔''

يُحِمَّى آيت: وَالَّذِيُنَ امنوا و عملوا الصَّلِختِ وامنو بما نزل على محمد وهو المحق من ربھم. (سورہ محمر) اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ جو محمد ﷺ پر نازل ہوا

ہے۔ یعنی قرآن مجید وہی حق ہے اور وہ ہی ذریعہ نجات اُخروی ہے اور قرآن کامل کتاب

ب تو چر نہ کی جدید نی کی ضرورت ہے اور نہ کوئی سیا نبی ہوسکتا ہے۔ جواب غلام رسول قادياني "اس آیت میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آنخضرت الله پر جو کچھ اتارا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ اب اس کو اس بات سے کیا تعلق کہ آتحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔'' (مباحثه لا بهورض ۳۳) جواب الجواب: اس بات كا تعلق خاتم النبين سے يه ب كه جب ايك كامل وى مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور من کل الوجوہ کامل ہے تو چر جدید نبی کیوں آئے؟ نبی اور رسول ایک مقنن ہوتا ہے جب قانون کامل ہے تو جدید قانون کی حاجت نہیں اور نہ ضرورت ہے تو پھر جدید مقنن کا آنا بھی باطل ہے۔ باتی غلام رسول قادیانی کا وہی میاں مٹھو جگ جگ جی ہے کہ تمہارامسی موعود آئے گا تو نبی اللہ ہوگا۔ جس کے اور محمد اللہ کے درمیان چھسو برس کا فرق ہے۔ جس وہت خدا تعالی نے کسی نبی کو خاتم انبیین کا اعزاز نہ بخشا تھا۔ اور وہ تمام انبیاء۔ مقدمۃ انجیش' حفزت خاتم انبیین ﷺ کے تھے۔ جب آخرسب کے خاتم النبین عظا تشریف لائے تو بعد میں جو جدید نبی ہوگا جھوٹا ہوگا۔ *ما توي آيت: ومن يطع الله و رسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الانهار*. (ناء ١٣) الخ اس آيت سے بھي ابت ہے كد محد رسول الله عظام كى بيردى ذريد نجات

ہے کسی جدید نبی کی ضرورت نہیں۔ جواب غلام رسول قادیانی

"اس آیت کو اپنے ما کے ثابت کرنے کے لیے پیش کرنا ایسا ہی ہے جبيها كدكونى خوش فهم حضرت نوح عليه السلام مود عليه السلام صالح عليه السلام لوط عليه السلام شعیب علیه السلام کے قول سے جوسورہ شعرا میں بدیں الفاظ نقل ہے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون. لین لاریب مین تمحارے لیے رسول امین ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری ہی اطاعت کرو۔'' ان کے اس قول سے کہ میری ہی اطاعت كروية مجھ لے كد چونكه ان رسولوں كى اطاعت ذريعه نجات بنائي گئى ہے۔ اس ليے ان کے بعد اب کی قتم کا نبی و رسول ہو کر آنا درست نہیں ہوسکتا۔ (مباحثہ لاہور صس) جواب الجواب: غلام رسول قادیانی! ان انبیاء کوجن کے نام آپ نے تحریر فرائے ہیں كسى أيك كو خاتم النبيين نهيس فرمايا اور حضرت محمد رسول الله عظيفة كو خاتم النبيين فرمايا-اس لیے آپ کا جواب قیاس مع الفارق ہے جو کہ باطل ہے۔ آپ نے تو حضرت خاتم النبين ﷺ كے بعد كى نبى كے آنے ليكن بيدا ہونے كا امكان ثابت كرنا تھا مر آب ان انبیاء کو پیش کرتے ہیں جو کہ حضرت خاتم النبین ﷺ کے کی سو برس پہلے ہو گزرے تھے۔ اگر حضرت خاتم النبيين عظي نہ ہوتے اور آپ عظی كے بعدكى جديد نى كا پيدا ہونا جائز ہوتا تو ہے در بے نبی آتے جیما کہ آپ قبول کرتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام كو فرمايا كيا وقفينا من بعده بالرسل اور بي در بي رسول آئے۔ ايا بى اگر حفرت محمد رسول الله على ك بعد سلسله رسالت جارى ربتاً تو ي در ي رسول آتــــ صرف ایک جدید نبی کے آنے سے تو حضرت محمہ رسول النفظیاتی کی نخت ہنگ ہے کہ موی<sup>ٰ</sup> " کی پیروی سے تو ہزاروں نبی ہوئے اور محمد رسول اللہ عظی کی پیروی سے صرف ایک قادیانی ادھورا نبی جو خود دعوی کرنے میں بردل ہے اور لکھتا ہے۔" یہ کیے ہوسکتا ہے کہ میں نبوت کا وعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوں۔ (حامة البشریٰ ص 24 زائن ج عص ٢٩٧) '' حفزت ختم المرسلين ﷺ کے بعد مدمی نبوت و رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔'' (جموعه اشتبارات ج اص ٢٣٠) جومسيح موعود كے دعوے ميں بى ندبنرب ہے اور ازاله او ہام میں لکھا ہے کہ''میرا کب دعویٰ ہے کہ مٹیل مسیح ہونا میرے پر فختم ہو گیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ دس ہزار معیل مسے آ سکتا ہے اور حدیثوں کے مطابق ومثق میں آ جائے۔"

ہی شخص ہے جس کا آنا علامات قیامت ہے ایک نشان ہے اگر دس ہزار معمل آنے والے ہیں تو مرزا قادیانی اینے اقرار سے وہ مسیح موعود نہیں۔ جو حدیثوں میں فدکور ہے اور دوسری طرف مرزا قادیانی سے ایک کام بھی مسیح موعود کا نہ ہوا اور ناکام فوت ہو گئے۔ مرزا قادیانی مربھی گئے اور خدا کے فضل نے ثابت کر دیا کہ مرزا قادیانی وہ سے مہدی اور مسج موعود نہ تھے جس کا وجود اسلام کے غلبہ اور مسلمانوں کے فلاح کے دن ہول گے بلکہ الٹا اسلام مغلوب ہوا جس سے مرزا قادیانی کا سیا ندہب مسے موعود نہ ہونا ثابت ہوا

جب مرزا قادیانی مسیح موعود نہیں تو نبی الله اور آخری رسول بھی نہیں۔ آ فرین غلام رسول قادیانی! اینے مرض سے لاحیار ہو کر اپنی اور اپنی جماعت کی حالت دوسرول کی طرف منسوب کر کے این دیانت و لیافت کا ثبوت دیتے ہوئے لکھتے

بس کہ " بھے حیرت ہے کہ ان غیر احمدی مخالفوں کو کیا ہو گیا ہے کہ حضرت مرزا قادیانی کی ۔ مخالفت میں ان کی عقل اور مت کیوں ماری گئی ہے۔' (مباحثہ لاہورس ۳۳) جس کا جواب یہ ہے کہ عقل کے مارنے والی محبت ہوتی ہے نہ کہ مخالفت دیکھو مرزا قادیانی کی محبت نے آ ی کو کیما سیاہ دل اور کور باطن بنا دیا کہ صریح نصوص قرآنی و صدیثی کا انکار کر کے انکو نی بنانے کی کوشش کرتے ہواور اسلام سے خارج ہوتے ہو۔

آ. تُحوين آيت: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منکم. (الناء ۵۹) اس آیت کے نیچے کی باتیں لکھی ہیں۔ جن کو جواب کی غرض سے ذیل میں تحریر کیا جاتا ہے۔

(اوّل) ....اس آیت کے موافق آنخفرت علیہ نے فرمایا کہ نی اسرائیل پر انبیاء حکومت کرتے تھے۔ جب کسی نبی کا انقال ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا۔ گر میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ البتہ خلفاء ہوں گے اور سیاست کریں گے۔

. ( بغاری ج اص ۲۹۱ باب ماذ کرعن نی اسرائیل ) پس رسول الله علی کے بعد کوئی نیم نہیں کہلا سکتا۔ ( دوم ) . . صحابہ کرام اور خلفائے امت کا اس پر اتفاق رہا ہے۔ امت سے کی ایک نے بھی نبی کا لقب نہیں یایا۔ (سوم) ..... تاریخ اسلام بتا ربی ہے کہ امت محمریہ ہے جس شخص نے نبی ہونے کا دعوی

كيا۔ خليفه اسلام اور علمائے اسلام نے اس ير كفر كا فتوى ديا۔

(جہارم) ... مسلمہ کذاب اور اسودعشی مرعی نبوت ہوئے سے اور نبوت بھی وہی جس کے مرزا قادیانی مدی تھے۔ یعنی غیر تشریعی ۔ مگر رسول اللہ علیہ نے خود ان کو کافر کہا اور

الن پر قال کا تھم دیا۔ ایہا ہی دیگر معیان نبوت جیسے مخار ثقفی ابن مقنع خراسان کا مدی نبوت جس کو خلیفہ منصور نے ہلاک کر دیا۔ خلیفہ متوکل کے زمانہ کی مدعیہ نبوت کا ذہر۔ جواب غلام رسول قادياني

" بیرآیت بھی منافی نبوت نہیں اس طرح کہ خدا اور رسول کے تھم کے مطابق آنے والامسیح موعود جس پر ایمان لانا اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت ہے۔ دوسرے تقره واولمي الامر منكم كَي وسعت مين مسيح موعود بهي داخل بي."

(ماحثه لا بورص ۳۴۷۳) جواب الجواب: افسوس غلام رسول قادیانی نے اول تو میری تحریر کے اختصار کرنے میں ضروری فقرات چھوڑ دیے اور جونقل کیے ان کا بھی جواب نہیں دیا۔ بخاری کی حدیث

میں جو لکھا تھا کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ خلفاء ہوں کے اس کے جواب میں لکھتے

ہیں کہ مین موجود پر ایمان لانا اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان لانا ہے۔ جس کا جواب کی دفعہ

دیا گیا ہے کہ یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ جب مرزا قادیانی مسیح موعود، خدا اور اس

کے رسول کے قرمودہ کے مطابق نہیں ہو سکتے تو نبی ہونا باطل ہے۔ دوسرا فقرہ کہ

اولوالامو منکم میں مرزا قادیانی شامل ہیں۔ یہ جواب دے کر غلام رسول قادیانی نے

خود ہی ان کی نبوت کی تر دید کر دی کیونکد اولمی الامر جو ہوتا ہے یعنی خلیفہ اسلام وہ نبی نہیں ہوتا۔ جب بقول غلام رسول قادیانی، مرزا قادیانی اولی الامو بیں تو پھر برگز ہی

نہیں۔ کیونکہ تاریخ اسلام بتا رہی ہے کہ کسی خلیفہ اسلام نے نبی کا لقب نہیں پایا۔ غلام رسول قادیانی کا بیکہنا بھی علط ہے کہ کلما هلک نبی حلفه نبی اور الفاظ سیکون خلفاء

کے لحاظ سے ہے کیونکہ پہلے فقرہ میں بیفرمایا ہے بنی اسرائیل کے نبیوں سے جب کوئی نی فوت ہوتا تو اس کی وفات کے معا جو خلیفہ اس کا جانشین ہوتا وہ ضرور نبی ہوتا۔ (مباحثہ الم مورص ٣٥) جس سے ظاہر ہے کہ اس جگہ خلافت سے مراد آپ کی خلافت متصلہ

ب بے نہ محفصلہ اور متقبل قریب کے متعلق ہے نہ متقبل بعید کے، جیسا کہ سیکون خلفاء صیعه مضارع اور حرف سین مستقبل قریب پر دلالت کرتا ہے۔ غلام رسول قادیانی کا

مطلب سے ہے۔ متقل بعید میں نبی کا آناممکن ہے اور زمانہ منتقبل قریب میں آپ کا کوئی خلیفہ مانخت لائی بعدی کے نبی نہیں ہوا۔ "جس کا جواب یہ ہے کہ بحث نبوت میں

ب نه كه خلافت ميں - بيد و هكونسلا كه خلافت بعده يعني "" خرى زمانه ميں جو خليفه آنے

والأسيح موعود بئ نبى الله ب غلط ب كونكه آخرى خليفه امام مهدى ب نه كه عيسى عليه

السلام ابن مریم اور حفرت امام مهدی علیه السلام کا حفرت عیسی کوعرض کرنا که آپ نبی اللہ جیں امامت نماز کرایے۔ جیسا کہ حدیث بیں گزرا ہے۔ اس وقت امام مبدی کا ب كہنا كہ آپ نى اللہ بيں اور امامت كے واسطے موزون بيں ظاہر برحوايت ثابت كر رہا ہے کہ آخری خلیفہ بھی نبی کا لقب نہیں یا سکتا۔ آپ کا اور جارا وعدہ ہے کہ جب سی معنی میں تنازعہ ہو تو تیسر کے شخص کا فیصلہ منظور ہو گا۔ اس واسطے میں ذیل میں شیخ ابن عربی ؓ کی تحریر چیش کرتا ہوں وہو ہٰدا۔

"اصل میں مجتهدین بی وارث انبیاء بین اور بر نبی جیسے معصوم ہے ویسے بی ہر مجہد بھی مصیب ہے اور آخر خاتم ائمہ مجہدین محدثین کے ایک مخص بول کے اور وہ امام مهدئ جیں۔ (دیکھونوحات باب ۳۹ پھر باب۷۲) میں فرماتے میں انه لا خلاف بنزل فی اخر المزمان لینی اس میں کی کو اختلاف نہیں کہ حضرت عینی آخر زمانہ میں اتریں گے اور ولایت مطلقہ کے خاتم ہول گے اور ولایت مقیدہ محمدید کے خاتم ایک مخص ملک مغرب سے ہول گے اور وہ خاندان اور ملک دونوں میں اشرف ہوں کے بعنی امام مہدی جوسید فاظمی النسل ہوں گے اور ملک مغرب کے رہنے والے ہوں گےتہ مرزا قادیانی مغل میں نام کے غلام احمد ہیں رہنے والے قادیان پنجاب کے ہیں۔ پس مرزا قادیانی ہرگز نہ تو آخری خلیفہ ہیں اور ندمیج موعود ہیں۔جس سے آپ کا جواب غلط ہوا۔

# جواب غلام رسول قادياني

"باقى رہا يدكمنا كم صحاب كرام و خلفائ است كا اس ير اتفاق رہا كمكى في بھى امت محمد بیس سے نبی کا لقب نہیں پایا۔ میر بھی ٹھیک ہے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں۔'' (مماحثه لا بهورص ٣٥)

جواب الجواب: شکر ہے خدا کا، آپ نے حق بات کو قبول کیا۔ جب امت محمد می اللہ میں سے کسی نے لقب نبی کانہیں یایا اور جنھوں نے دعویٰ نبوت کیا کافر سمجھے گئے تو پھر مرزا قادیانی بھی امت محمدید میں سے ہو کر دعوئی نبوت کرتے ہیں۔ تو آپ کی احتبالی تحریر ہے کافر ہیں۔

جواب غلام رسول قاد یالی

''آنخضرت ﷺ نے خود فرامایا کہ میرے بعد مسیح موتود کے آنے تک کوئی نی نه ہو گا اور ہو گا تو لیس وہی۔'' (مباحثه لا بهورت ٣٥)

جواب الجواب: غلام رسول قادیانی ایک سوروپیدانعام آپ کوحق السیمی کا دیا جائے گا۔
اگر کی حدیث سے یہ دکھا کیں کہ میرے بعد سیح موجود نبی بال کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔
(لیس بینی وبینه نبی ولم یکن بینی و بینه نبی پیش نہ کرنا کیونکہ اس کے ساتھ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ واقع فاؤل ہے) جس میں لکھا ہو کہ میرے بعد جدید نبی ہوگا۔
کیونکہ لانجی بعدی کے مقابل نبی بعدی ہونا چاہے۔ مسیح موجود کا بار بار پیش کرنا بنائے فاسد علی الفاسد ہے جو کہ باطل ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

"اور یہ قول کہ امت محمریہ میں مسیح موعود سے پہلے پہلے آج تک جس نے دعویٰ کیا جھوٹا سمجھا گیا اور خلیفہ اسلام اور علمائے اسلام نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا اگر ایسا ہوا کہ کاذب نبی پر فتویٰ کفر لگایا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔" (مباحثہ لاہور سسم) جواب المجواب: شکر ہے کہ آپ نے کاذب نبی پر کفر کا فتویٰ دینے میں علمائے اسلام کو حق پر سمجھا۔ اب آپ فرما کیس کہ مرزا قادیائی نے جو لکھا کہ مجھے کو الہام ہوا ہے کہ قل یابھا النامی انبی رسول الله الیکم جمیعاً. کہ اے مرزا قادیائی تو ان لوگوں کو کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوکر تمہاری طرف آیا ہوں۔

اب مرزا قادیانی کے خدا نے ان کو بینہیں کہا کہ تو میں موعود ہے اس واسطے رسول ہے۔ یہاں صاف صاف وہی آیت ہے جو کہ حضرت محمد رسول اللہ عظی پر نازل ہوئی تھی اور وہ کامل رسول صاحب شریعت جدید تھے اب جو خدا نے مرزا قادیانی کو آخیں الفاظ میں خطاب کیا کہ اے مرزا ان کو کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ عظی کی شان کے رسول ہو کر آئے ہیں۔ بہوں۔ تو ثابت ہونے کہ ہوتے ہوئے ایک شخص کامل رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو جب خاتم النہ ہونے کا دعویٰ کرے تو جب خاتم النہ ہونے کا دعویٰ کرے تو بیاؤہ وہ کاؤب ہے یا صادق؟

## جواب غلام رسول قادياني

"علمائے اسلام نے اپنے فتوی تکفیر میں سیچ جھوٹے کی تکفیر میں تمیز نہ کی اور ائمہ دین اور اولیائے کرام میں سے ان کے فتوے تکفیر سے کوئی نبی فئی نہ سکا۔ آھیں کے فضلہ خواجہ اور سیاہ دل اور کور باطن ملال آج بھی حضرت مسیح موجود پر جو کہ خدا کے بچے مامور ۱۰ مر برلزیدہ نبی ورسول بیں اسی طرح فتوے کفر کے لگاتے والے ہیں۔"

جواب الجواب: غلام رسول قادیانی! جموت و رسالت کا دعوی نمین کیا اور نه ان بر کفر کے ائمہ دین اور اولیائے کرام میں سے نبوت و رسالت کا دعوی نمین کیا اور نه ان بر کفر کے فتوے علیہ کے اسلام نے دیئے۔ اُٹر آپ میں ایمان اور شرم و حیا ہے تو ایک دو ائمہ دین اور اولیائے کرام کا نام لیس کہ انھوں نے نبوۃ کا دعوی کیا تھا اور علمائے اسلام نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ اگر نہ دکھا سکو تو ایسے جموٹ کی نجاست خوری سے تو ہہ کرد، علمائے اسلام کو آپ نے فضلہ خوار سیاہ دل کور باطن کہا ہے۔ اس لیے آپ نے میرا دل بہت اسلام کو آپ نے فضلہ خوار سیاہ دل کور باطن کہا ہے۔ اس لیے آپ نے میرا دل بہت دکھایا ہے خدا تعالی آپ کو جزائے نیے د، ۔ آپ مامور من اللہ، نبی و رسول جو چاہیں بلا دیل کہیں۔ تج بیہ جو مرزا قادیانی نے دہ دکھے دیا ہے کہ مجھ کو مکار بدزبان خود غرض مفتری کہتے ہیں۔ ( تنہ حقیقت الوقی س ۱۵۳ نزائی ج بلا و مان نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر نے زمان و ہیل و مان نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر نے خوب کہ ہے۔ مصر عد شیر تحر دسک کری نشین، نبی رسول کے ساتھ کذاب اور دجال بھی خوب کہ ہے۔ مصر عد شیر تحر بیل کہی جرب کا ذب مدی ہیں تو این کے فتوے کفر سے کیوں واویل نمیں تو بین و کی جرم مرزا قادیانی بھی جب کا ذب مدی ہیں تو این کے فتوے کفر سے کیوں واویل کرتے ہیں؟

نلام رسول قادیانی کا یہ جواب بالکل نامعقول ہے اور ان کے علم دین ہے ناداقف ہونے کی دیل ہے جو کہ لکھتے ہیں کہ''نبوت کے معیار ہے مرزا قادیانی کو پرکھو۔' (مبحث ، ہور ص ٣٦) کیونکہ امام ابو حنیفہ صاحبؓ کا جب فتویٰ ہے اور فتوی بھی قرآن کی آیت خاتم اننہین اور حدیث لا نبی بعدی کے مطابق ہے۔ تو پھر کوئی مسلمان مرزا قادیانی کو کیوں پر کھے؟ امام اعظمؓ کا فتوی ہے کہ مدئی نبوت بعد حضرت مجمد رسول اللہ خاتم اننہین شک ہے کا فر ہے اور جو مسلمان مدئی نبوت ہے مجزہ طلب کرے وہ بھی کا فر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو لا نبی بعدی میں شک ہے۔ تو معجزہ طلب کرتا ہے کہ شاید کوئی سیا نبی بعد خاتم اننہین کے آسکا ہے۔'

جواب غلام رسول قادیانی

"مرزا قادیانی قتل نبیس ہوئے اور مسلمہ کذاب و اسود عنسی مارے گئے۔ اس
یے وہ جھوٹے تھے اور مرزا قادیانی سے نبی تھے۔'

بواب الجواب: مرزا قادیانی نے کونیا جنگ کی اور مرد میدان ہے؟ کہ مخالفین کوقل کیا
ار خود قتل ہونے سے ہے گئے۔ یہ ایکی مصحکہ خیز بات ہے کہ کوئی جمڑا کہے کہ میں بڑا

ل قادیانی ایک مورد پیرانعام آپ کوحق السیعی کا دیا جائے گا۔
کیں کہ میرے بعد میے موعود نبی مال کے پیٹ سے بیدا ہو گا۔
میکن بینی و بینه نبی پیش نہ کرنا کیونکہ اس کے ماتھ ہی
فاذل ہے) جس میں لکھا ہو کہ میرے بعد جدید نبی ہو گا۔
ل نبی بعدی ہونا چاہیے۔ میے موعود کا بار بار پیش کرنا بنائے
لل ہے۔

ست محمد میر میں مسیح موتود سے پہلے پہلے آئ تک جس نے انداسلام اور علائے اسلام نے اس پر کفر کا فقوی دیا اگر ایسا یا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔' (مباحثه ماہور س سر) سے کاذب نی پر کفر کا فقوی دینے میں علائے اسلام کو کہ مرزا قادیائی نے جو تکھا کہ جھے کو البام ہوا ہے کہ قل لیکم جمیعاً۔ کہ اے مرزا قادیائی تو ان لوگوں کو کہہ اری طرف آیا ہوں۔

خدان کو یہ نہیں کہا کہ قو مسے موعود ہے اس واسطے وی آیت ہے جو کہ حضرت محمد رسول اللہ یہ نظافے پر نازل مشریعت جدید سے اب جو خدانے مرزا قادیاتی کو انھیں ان کو کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا رسول اللہ عظافے کی شان کے رسول ہو کر آئے ہیں۔ رسول اللہ مونے کا دعوی کر نے تیں۔ ویک ایک شخص کامل رسول اللہ ہونے کا دعوی کر نے تو

کی تکفیر میں ہے جھوٹے کی تکفیر میں تمیز ندکی اور ائکہ توے تکفیر سے کوئی نبی نے نہ سکار انھیں کے نضلہ خوج، منرت مسیم موعود پر جو کہ ندائے ئے مامور اور برازیدہ مگائے والے ہیں۔ بہاور ہوں اور رسم بڑا بزول تھا کیونکہ وہ تو جنگ میں قتل ہوا اور میں قتل ہونے سے نیج رہا۔ اس لیے میں سچا ہوں اور رسم کاذب تھا۔ مثل مشہور ہے ۔

گرتے ہیں شاہوار میدان جنگ میں وہ طفل ہی کیا گرے گا جو کہنوں کے بل طے

مرزا قادیانی کا قبل نہ ہونا ان کی صدافت کی دلیل نہیں۔ عورتوں کی طرح اندر ہے زبانی تیر چلانے اور عدالت کے سامنے اقرار کرنا کہ پھر ایسا نہ کروں گا۔ ان سے تو ہزار درجہ آج کل کے پولیکل قیدی بچے مرد میدان ہیں کہ جیل جانا لیند کیا مرضمیر کے برظاف نہ کیا۔ حالانکہ خدا کا الہام تھا اور ساتھ ہی خدا کا بقول اس کے وعدہ تھا کہ ''خدا ہیری حفاظت کرے گا۔'' (تذکرہ ص ۸۲) مگر مرزا قادیانی نے خدا کے تھم کے برظاف اقرار نامہ پر دسخط کر دیئے۔ مرزا قادیانی کا وعویٰ کہ وہ آئے خفرت تھا ہے کہ کے نمونہ پر ہے۔ اقرار نامہ پر دسخط کر دیئے۔ مرزا قادیانی کا وعویٰ کہ وہ آئے خفرت تھا ہے کہ جکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما ہے ہیں کہ ہیں نے آئے خضرت تھا ہے جہاں بہاور کوئی نہیں دیکھا جس جگہ کفار کی تواروں اور نیزوں کا زور ہوتا تو ہم ان کے زیر بازو پناہ گزیں ہو کر جنگ کرتے۔ ویکھو کتاب امام غزائی ' مرزا قادیانی نے اپنی بزدلی کے باعث جہاد ہی حرام کر دیا اور کفار کو خوش کے ناعث جہاد ہی حرام کر دیا اور کفار کو خوش کرنے کے واسطے دنیاوی جاہ طلی کی غرض سے کھتے ہیں کہ ''میں خونی مسے و خونی مہدی نہیں ہوں۔'' (تخد قیمریوس ۱۳ فرائن ج ۱۲ میں ۲۱۵) ہیں نے جہاد حرام کر دیا ہے۔ مہدی نہیں ہوں۔'' (تخد قیمریوس ۱۳ فرائن ج ۱۲ میں ۲۱۵) ہیں نے جہاد حرام کر دیا ہے۔ مہدی نہیں ہوں۔'' (تخد قیمریوس ۱۳ فرائن ج ۱۲ میں ۲۱۵) ہیں نے جہاد حرام کر دیا ہے۔

زاہد نہ داشت تاب وصال پری رخال

کنج گرفت و ترس خدا را بہانہ ساخت

مرخ کی طرح دعوے کرنے میں شیر اور عمل کرنے میں اومڑی۔ شر مرغ کا دعویٰ ہے کہ میں اونٹ ہوں اور مرغ بھی ہوں۔ گر جب کہا جاتا ہے کہ آؤ بوجھ اٹھاؤ اور ہم کو منزل مقصود تک پہنچاؤ تو جواب دیتا ہے کہ میں تو مرغ ہوں۔ بیرے پر بازو دیکھو۔ بھی مرغ بھی بوچھ اٹھاتے ہیں اور کہا جائے اچھا اُڑ کر دکھاؤ تو جواب دیتا ہے کہ میں تو اونٹ ہوں میرے پاؤں دیکھو بھی اونٹ بھی پرواز کر کھاؤ تو جواب دیتا ہے کہ میں تو اونٹ ہوں میرے پاؤں دیکھو بھی اونٹ بھی پرواز کر کھتے ہیں؟ غرض جب مرغ کی کام کرنے کو کہا جاتا ہے اور جب اونٹ کا کام کرنے کو کہا جاتا ہے مرغ کہہ کر بیچھا چھوڑاتا ہے۔ ایسا بی مرزا قادیانی نہتو ہے کیے موقود تھے اور نہ سیچ مہدی، کہہ کر بیچھا جھوڑاتا ہے۔ ایسا بی مرزا قادیانی نہتو ہے کیے کام کرنے کو کہا جاتا تو مہدی بن جاتے اور مہدی کے کام کرنے کو کہا جاتا تو مہدی بن جاتے اور مہدی کے کام پیش کیے جاتے تو

مسيح؟ اگر زياده تقاضا كيا جاتا تو مريم اور مجدد ـ غلام رسول قادياني! بيتو بتائيس كه مجدو اور مريم بھي نبي الله تنھي؟

جواب غلام رسول قاد یانی

"مرزا قادیانی کو کامیائی ہوئی اس واسطے سیج نبی سے کیونکہ جھوٹے نبی کو کامیابی نہیں ہوئی۔' کامیابی نہیں ہوتی۔'

جواب الجواب: صالح بن طریف کو اس قدر کامیابی ہوئی باوشاہ بن گیا اور نین سو برس
سک نبوت و سلطنت اس کے خاندان میں ربی اور کامیاب ایسا کہ دعوی الہام و نبوت
کے ساتھ ۲۵ برس زندہ رہا اور اپنی موت سے مرا۔ حالانکہ جنگ کرتا رہا اور ہلاک نہ
ہوا۔ غلام رسول قادیانی بتا کیں کہ یہ کاذب تھا یا کہ آپ کے معیار کے مطابق سچا نبی تھا؟
کیونکہ کامیاب ایسا ہوا کہ مرزا قادیانی کی کامیابی اس کے سامنے پچھ مقیقت نہیں رکھتی
اور باوجود جنگ کے ہلاک نہ ہوا اور اپنی موت سے مرا اور مہلت بھی مرزا قادیانی سے
زیاوہ پائی۔مفصل دیکھنا ہوتو دیکھو

### جواب غلام رسول قادياني

'' کیا مسلمہ کذاب و اسودعنی کو بید کامیانی ہوئی۔'' (مباحثہ لا ہور س ٣٦) جواب الجواب: مسلمہ کذاب کو مرزا قادیاتی سے بڑھ کر کامیابی ہوئی۔ افسوں آپ کو مرزا قادیاتی کی کتابوں پر عبور نہیں مرزا قادیاتی ازالہ اوہام ص اوّل میں لکھتے ہیں کہ ''مسلمہ کذاب کو پانچ ہفتہ کے قلیل عرصہ میں نیہ کامیابی ہوئی کہ لاکھ سے اوپر اس کے پیرو ہو گئے۔''

غلام رسول قاویانی خدا کو حاضر ناظر کر کے بتاؤ کہ مرزا قادیانی کو بھی پانچ ہفتہ کے عرصہ میں لاکھ سے اوپر مرید ہوئے سے؟ ہرگز نہیں۔ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں ''کہ ستر ہزار میرا مرید ہے۔'' (زول میچ ص ۱۰۰ خزائن ج ۱۸ ص ۴۹۸) ہداس وقت کی تحریر ہے جب کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب نزول میچ کلیمی اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب وقوی کے کئی برس بعد مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روز روٹن کی طرح ثابت ہوا کہ مسیلمہ کی کامیابی مرتد بنانے میں کستجدر افضل و زیادہ ہے مرزا قادیانی سے، وہ سچا نبی نہ مانا گیا تو مرزا قادیانی کس طرح سیچ نبی مانے جائیں؟

غلام رسول قادیانی! آج ونیا دلیل اور جوت مانگتی ہے۔ اگر بسبب اسباب

مباہ مرزا قادیانی کو کچھ ترقی ہوئی تو ان کے ساتھ مخالفین کو ان سے زیادہ ترقی ہوئی۔

آربیا جیوں کی ترتی دیکھو۔عیسائیوں کی ترتی دیکھو۔ برہم ساجیوں کی ترتی دیکھوتو آپ كوشرم آئے گى كہ بم كس كا نام لے رہے ہيں۔جس كى ترقى مخالفين كى ترقى كے سائے پاسنگ ہے۔ ہاں جھوٹ بول بول کر دل خوش کرنا ہے یا سادہ لوحوں کو جو عقل کے اندھے اور گانھ کے بورے پھنس گئے ہیں۔ ان کے قابو رکھنے کے واسطے یہ حربہ ہے تو میارک ہو۔

# جواب غلام رسول قادياني

"مرزا قادیانی کے زمانہ الہام و وقی کے برابر جو ایک عرصہ وراز تک جاری ر ہا۔ کس مدی نبوت کاذب کی زندگی ہے پیش کر کے دکھاؤ اور پھر اس کی کامیابی دکھاؤ تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کس یایہ کے بزرگ نبی اور بزرگ رسول تھے۔''

جواب الجواب: اوپر دیکھایا گیا ہے اس کا طاحظہ کر کے جواب دو کہ صالح بن طریف جو سے برس دعویٰ وی و الہام سے زندہ رہا اور آخر اپنی موت سے مرا۔ حالانکہ جگوں میں شریک رہا اور کامیاب ایا کمعمول شخص سے بادشاہ بن گیا۔ مرزا قادیانی تو قادیان کے حاکم نہ ہوئے۔ اب بتاؤ کہ مرزا قادیانی بزرگ ہیں اور نبی و رسول ہیں تو صالح ان کے

مقابل کتنے درجہ بڑھ کر بقول آپ کے بزرگ نبی و رسول ہے؟ آپ نے پانچویں امر کا جواب مبیں دیا کہ ایک عورت نے دوے کیا کہ میں نبیہ ہوں۔ جب بادشاہ نے بوچھا کہ تو رسول الله علي كو مانتي ہے۔ حديثوں كو مانتي ہے تو اس نے كہا كه بال- تو خليفه نے

کہا کہ رسول اللہ عظی تو فرماتے ہیں لا نبی بعدی۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ حدیث میں مرو نبی کی ممانعت ہے یہ کہال فر مایا کہ عورت بھی نبی نہ ہو گی۔ ایہا ہی مرزا قادیانی

اور مرزائی کہتے ہیں کہ غیر تشریعی نبی کی کہاں ممانعت ہے۔ پس اس عورت کی طرح مرزا قادیانی کی نبوت کاذبه تشکیم کریں۔

لُوكِي آيت: قُلُ إِنَّ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ط (العران ٣) اس آ مت سے بھی فابت ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ کی حضرت خاتم النمین عظام کی پیردی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذریعہ حضرت خاتم انتہین ﷺ کی پیروی فرمائی ہے تو پھر دوسرا نبی کیوں آئے؟ کیونکہ جب دوسرا نبی آئے گا تو پھر رسول

الله علیہ کی محبت بجائے ایک رسول کے دو رسولوں میں منقسم ہوگ ادر جدید نبی کی محبت

رکھ کر اس کی امت اس کی بیردی کرے گی تو اس صورت میں امت محمدی سی است محمدی سی سے خارج ہو کر جدید امت محمدی سی ا

جواب غلام رسول قادياني

" یہ آیت بھی امکان نبی کی نفی نہیں کرتی اس واسطے کہ جب آخضرت علیے کی پیردی انسان کو مجوب الہی بنا دیتی ہے اور محبوبیت کے اعلی مرتبہ کا نام بہوت و رسالت ہے۔ " (مباحث الهورس ۲۲) مجوبیت ملتی ہے تو نبوت بھی مل عتی ہے۔" (مباحث الهورس ۲۷) مجوبیت ملتی ہے تو نبوت بھی مل عتی ہے۔" (مباحث الهورس ۲۷) جواب الجواب محبوبیت کو نبوت و رسالت مجھنا غلط ہے، خدا تعالی کے مجوب تو رسول الشخصی کی پیردی سے ہزاروں المھوں محبوبیت کے مرتبہ کو ہر آیک زمانہ میں مہنجتے رہے، مگر محبوب ہونے کے باعث نبی رسول کوئی نہ ہوا بلکہ جس نے دعوی نبوت کیا کافر ہوا۔ حضرت سیّد عبدالقادر " جیلانی محبوب سجانی کہلائے مگر خبوبیت سے رسالت و نبوت کیا مدی ہوا اور پھر محبوبیت سے رسالت و نبوت کیا ہوگ ہوا۔ کا مدی ہوا۔ دوم! پھر وہی اعتراض دارد ہوتا ہے کہ رسالت و نبوت کی ہوئی جو کہ پیردی کا عمل عتی ہے۔ طدا تعالی اپنی رحمت سے نبی کو خاص کر لیتا ہے۔ سوم! وہی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب مرزا قادیائی کی پیردی ناقص ہے کہ دو تین رکن دین ادانہیں کیے نہ تو جہاد نسی کیا ۔ کہ دجب مرزا قادیائی کی پیردی ناقص ہے کہ دو تین رکن دین ادانہیں کیے نہ تو جہاد نسی کیا ۔ اور نہیں جن کی کو بیت ناقص ہوئی۔ پس جس کی پیردی ناقص۔ اس کی محبوبیت بھی ناقص ادر جس کی مجبوبیت ناقص اس کا نبی اور رسول ہونا ناممکن ہے۔

جواب غلام رسول قاد یانی

آ تخضرت علی میروی سے امت کو نبوت کا ملنا آپ کی شان دوبالا کرتا ہے۔" (مباحثہ لاہور ص سے)

جواب الجواب: اگر محمد علی پردی سنے نبوت کا ملنا جائز ہوتا تو بھلا اور دوسرا مخفی لینی مسلمہ کذاب اور اسودعنی کے وعوے سے آنخضرت علیہ کیوں ناراض ہوئی؟ اور ان کو امت سے خارج کر کے کفر کا فتوی دیا اور ان کے ساتھ کا فرول کی طرح جنگ کرنے کا تھم دیا قول وفعل رسول التسکیہ اور صحابہ کے برخلاف آپ کا کہ یہ کہنا کہ دعوی نبوت سے شان نبوت دوبالا ہوتی ہے غلط اور من گھڑت ہے۔کوئی حدیث ہے تو

بتاؤ جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہو کہ میری است میں معیان نبوت میری شان کے دوبالا کرنے والے ہیں ورنہ خوف خدا لرو رسول اللہ عظی سے شراؤ۔

جواب غلام رسول قادياني

"باقی رہا ایسے جدید نی کا آنا کہ جس کے آنے سے طلل پیدا ہو سکتا ہے ایے جدید نبی کے ہم بھی قائل نہیں جوابے سلسلہ ادر اپنی امت کے لحاظ سے بالکل الگ ہو۔ پھر جب مسے موعود جیسے نی اللہ کے آنے کے وقت ہوگا کہ ایمان ثریا پر چلا گیا ہو

گا۔ پس ایی صورت میں مسے موعود جیسے موعود نبی کا آنا مزام نہیں ہوسکا۔

(مماحثه لا بهورص ۳۷)

جواب الجواب: شكر ہے كدآ ب نے يو مان ليا كدجس جديد نى كى است محد عظام كى امت سے الگ ہو ویبا نبی نہیں آ سکتا۔ اب فیصلہ آسان ہے اگر ثابت ہو جائے ..... کہ مرزا قادیانی کی جماعت مسلمانوں سے الگ ہے تو پیمر تو مرزا قادیانی اضیں کاذب نبیوں سے ہوں گے جن کی جماعتوں کے عقائد الگ تھے۔ غلام رسول قادیانی فرمائیں کہ آپ کی جماعت الگ تئیں تو مسلمانوں کے جنازے کیوں نہیں یر صنے؟ دوم! ان کے ساتھ رشیتے ناطے کیوں منع ہیں؟ سوم! ان کے ساتھ مل کر نماز فرائض کوں ادانہیں کرتے؟ چہارم! ان کے ساتھ السلام علیم کول نہیں کرتے۔ میرے یاس اکمل قادیانی کی تحریر موجود ہے کہ جب میں نے ان کو لکھا کہتم نے خط میں السلام عليكم كيون نبيس لكها تو انھوں نے جواب ديا كه ميرا مذهب مجھ كو اجازت نبيس ديتا۔ " حكيم نور الدين نے لکھا كه جارا اسلام اور ہے اور دوسرے مسلمانوں كا اور ہے۔ (افضل قاديان ج ٢ نمبر ٨٥ ص ٨ مورخه ٣١ ومبر١٩١٣) افسوس غلام رسول قادياني آپ كو اپنے گھركى خبرنہيں \_ دوم۔ ثریا سے ایمان لانے والا تو نی نہیں تھا۔ آپ خود ای کہا کرتے ہیں کہ رجل فاری ثریا سے ایمان واپس لائے گا گر رجل فاری حضرت سلمان فاری تو نبی ند سے اور نہ سی صدیث میں ہے کہ رجل فاری نی ہوگا آپ ہوٹل بجا رکھ کر جواب دیں۔

جواب غلام رسول قادياني

"پ اصل میں لغو اور غلط ہے کہ کسی دوسرے رسول دینی کی محبت نے آنحضرت ﷺ کی محبت میں فرق آ جاتا ہے۔ میاں پیر بخش کو آنحضرت ﷺ کی محبت کے سوا دوسرے نبیول اور رسولول سے جو پہلے ہو گزرے ہیں عدادت و مخالفت ہے۔'' (مباحثه لا بهورص ۳۸)

جواب الجواب: غلام رسول قادياني بهي غضب كي ليانت ركهت بين اور قياس مع الفارق کی خوب مٹی پلید کرتے ہیں۔مثل مشہور ہے۔ غلام رسول قادیانی جیبا ایک شخص تمام رات حفرت بوسف عليه السلام و زليخا كالقصه سنتا ربابه جب صبح بموكى تو يو حيف لكا زليخا مرد مقی یا عورت ایبا بی غلام رسول قادیانی کا حال ہے کد مرزا قادیانی کی نبوت کے امکان ثابت کرنے کی وُھن نے مخبوط الحواس کر دیا ہے کہ امکان ثابت کرنے لگے تھے ایسے جدید نبی اور رسول کی جو حضرت خاتم انتیان عظی کے بعد پیدا ہوا۔ مگر جب اعتراض کا

جواب نہ دے سکے تو پہلے نبیوں کی محبت کی نظیر دے کر جواب دیتے ہیں۔کیسی بدبخت ہے وہ جماعت جس کے علماء ایسے فاضل اجل ہوں جو کہ ماسبق اور مابعد میں فرق نہ جائے ہوں؟ صحیح جواب ایک بات کا بھی نہیں دے سکتے۔ سوال دیگر جواب دیگر دے کر دل خوش کر لیتے ہیں تا کہ این سادہ لوحوں کو شخی کر کے بتا کیں کہ ہم نے خوب لیے

لے جواب دیے اور بخت کلامی سے خالف کی خوب گت بنائی اور بینہیں جانے کہ تامرد تخن محفقہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد کا اصول جاہلوں کے واسطے باعث بردہ بوثی

ب\_مونی بات تھی کدمجت کے معاملہ میں دوی جائز نہیں خيال ايں وآن حاشا نگنجد وردل

بلیلے ہر کہ گردید آشا محمل نمی داند جو عاشق صادق حفرت محمد رسول الله الله عليه على الله على على الله على الله على الله على الله على الله

کے غلام نمک حرام کی جو کہ غلامی چھوڑ کر خود آ قا بن بیٹھا ہے ہرگز محبت نہیں رکھ سکتا۔ باطل پرست جس کے ول میں مسلمہ پرتی کا مادہ ہے وہ بد بخت ازلی جے جاہے نبی مانے اور اس سے محبت گانتھے۔ جبیا کہ مسلمان حفرت خلاصہ موجودات انفل الرسل خاتم انبین علیہ ے محبت رکھتے ہیں۔ بیشک پہلے نبول سے الی نبیس رکھتے کیونکہ ان کے ساتھ طفیلی محبت ہے اور حضرت محمد سیالیہ کی اصلی محبت ہے۔

وسويل آيت: أَطِيْعُوا اللُّهُ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ. (تغابن ١٢) اگر بعد عضرت خاتم النبین ﷺ کے سلسلہ انبیاء و رسل جاری رکھنا خدا تعالی کو منظور ہوتا اور بعد

آ تخضرت ﷺ کے کوئی سیا رسول پیدا ہونا ہوتا اور اس کی بیروی ذریعہ نجات ہوتی تو اللہ تعالی بجائے لفظ رسول کے رسل صیغہ جمع سے ارشاد فرماتا چونکہ رسل جمع کا صیغہ نہیں فرمایا اس واسطے ثابت ہوا کہ بعد آنخضرت علیہ کے کوئی سیانی پیدا نہ ہوگا۔

جواب نلام رسول قادياني

" مجھے اس استدلال سے ایک دیہاتی ملا کا قصہ یاد آیا کہ ایک لڑے کو تھجور ے اتارنے کے واسطے وہ قاعدہ استعال کیا جومچاہ سے نکالنے کے واسطے تھا لیتی رسہ ہے تھینچنا اور اس جاہل ملا کو بیتمیز نہ ہوئی کہ رسہ کا استعال بے موقعہ ہے۔ اس طرح اس آیت کا استعال عدم امکان نی بعد از حضرت خاتم انتبیین علی کے لیے بے موقعہ اور (مماحثه لا بورص ۳۹٬۳۰)

جواب الجواب: غلام رسول قادیانی کے پاس چونکہ کوئی ثبوت شری نہ تھا۔ جس سے . ثابت ہوتا کہ بعد آ مخضرت ﷺ کے جدید نبیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس واسطے جاہوں والے ڈھکونسلے لگانے شروع کر دیئے اور طول طویل عبارت لا لیعنی سے دو صفح بحر دیئے اور ایک بات بھی مطلب کی نہ کی۔ افسوس مولانا روم نے ایے مولویوں کی نبت لکھا ہے۔ مولوی ششتی و آگاہ نیستی۔ اگر غلام رسول قاد یانی آگاہ ہوتے تو سمجھ جاتے کہ یہ حکایت تو اس جماعت پر صادق آتی ہے جو بالاخرۃ هم يوقنون كےمعنى وى مرزا غلام احمد قادياني كرتى ہے۔ سينتكر وں مفسرين قرآن شريف كے بين كسي مفسر نے بھى نہيں لكھا كه بالآخرة ے وی آخرت مراد ہے اور وی آخرت بالکل بے موقعہ اور غلط ہے۔ کیونکہ قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت سے بعید ہے کہ خلاف محادرہ عرب کلام نازل فرمائے کیونکہ قبل کے مقابل بعد ہوا کرتا ہے اور اول کے مقابل آخر ند کہ قبل کے مقابل آخر بولا جاتا ہے۔ غلام رسول قادیانی نے جو حکایت بیان کی بیان کے اپنے مطابق حال ہے۔ انجمن تائيد الاسلام ك اراكين برچسان نبيس موسكتى۔

# جواب غلام رسول قادياني

اطیعوا الله واطیعوا الرسول سے یہ استدلال کہ صیغہ جمع کا نہ لانا اس بات کا جُوت ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد کوئی جی نہیں آ سکنا۔ قابل تسلیم نہیں کیونکہ واطیعوا الرسول کے فقرہ سے الرسول سے مراد ہر وہ رسول ہو سکتا ہے جو آ تخضرت الله كالله كالم كالله كالمناك كالم كالمناك كالم كالم كالمناك كا خدا کے رسول اور جی ہیں اور جن کی اطاعت ہرمسلمان پر فرض ہے۔ (مباحد لاہورص ام) جواب الجواب: غلام رسول قادیانی علم کی شخی تو بری مارتے میں اور حال سے سے که دعوی کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جس کو مصادرہ علی المطلوب کہتے ہیں جو کہ اہل علم کے

زر یک باطل ہے مرزا قادیانی کا مسیح موعود ہونا نبی اللہ ہونے پر موقوف ہے۔ پہلے نبی الله موں تو پھر مینے موعود ہوں اور نبی الله كا بعد آنخضرت علی فی مونا ناممكن ہے۔ اس واسطے یہ بحث ہو رہی ہے اور یہ آیت پیش کی ہے کہ الرسول کی جگہ الرسل ہوتا۔ اگر کوئی جدید نبی بعد آنخضرت ﷺ کے آنا ہوتا۔ الہی امکان تو جدید نبی کا ثابت نہیں ہوا اور مرزا قادیانی کومسیح موعود تصور کر کے پیش کرتے ہیں جو کہ ان کا منبع علم ثابت کرتا ہے۔ غلام رسول قادیانی سے کوئی یو چھے کہ پھر امکان پر بحث کیوں کرتے ہو؟ جب مرزا قادیانی بلادلیل مسے موعود میں اور سے موعود نبی اللہ ہے تو پھر بعد آتخضرت عظی نبی کا آنا ثابت ہو گیا گریہ استدلال ای وقت قبول ہو سکتا ہے جبکہ سب اہل علم دنیا ہے اٹھ جائیں۔ تعجب کے ساتھ بی یا بنی ادم امایاتینکم رسل منکم اور یا بھا الرسل پیش کر کے تسلیم کر رہے ہیں کہ جب ارادہ خداوندی ایک سے زیادہ رسولوں کا ذکر کرنا منظور ہوتا ب تو اس موقعه ير رسل كا لفظ خدا تعالى استعال فرمات بير-"ايا عى جب آ تخضرت الله كا بعدكى جديد نبى كا لفظ استعال نه فرمايا - جس سے ثابت مواكم قیامت تک الرسول لعنی آ تخضرت ﷺ کی اطاعت کا حکم ہے اور اس کے سوا اگر کوئی ۔ دوسرا محض جدید نبی ہونے کا مدعی ہوتو کافر ہے۔' افسول غلام رسول قادیانی کو اینے مرشد مرزا قادیانی کا ندبب بھی بھول گیا۔ صاف صاف لکھتے ہیں کہ''زول مسے کا عقیدہ مارے ایمانیات کی جزو یا رکن دین سے کوئی رکن دین و جزو ایمان نہیں۔" (ازالہ اوہام ص ۱۳۰ خزائن ج س ص ۱۷۱) جب مرزا قادیائی پر ایمان لانا بقول ان کے جزو ایمان نهیں پھر مرزا قادیانی نبی و رسول کیونکر ہو سکتے ہیں؟

# جواب غلام رسول قادياني

" بلکہ امت واحدہ جو امت محدیہ ہے۔ سب رسول ای ایک امت کے لیے عندالضرورت آیا کریں گے۔"

جواب الجواب: اگر ضرورت جدید نبی تسلیم کریں گے تو دین کامل ندرہا اور قرآن شریف ادر شریعت محمد علی نامل ثابت ہوگی کیونکہ بقول غلام رسول قادیانی عندالضرورت رسول آئیس گے تو ندوین کامل ہوا اور ندنعت نبوت بدرجہ اتمام کینی اور یہ صریح نصوص الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے خلاف ہے پس غلام رسول قادیانی کا یہ کہنا کہ عندالضرورت امت محمدیہ میں رسول آیا کریں گے۔ غلط ہے۔'' ناظرین کرام آپ نے دکھے لیا کہ غلام رسول قادیانی نے تردید عدم امکان جدید

نی بعداز حضرت خاتم النبین میں ایک آیت بھی پیش نہیں۔ جس میں فرمایا گیا ہو کہ اے محمر الله می محمارے بعد کوئی جدید نبی پیدا کریں کے اور کوئی آیت بھی پیش نہیں کی جس میں لکھا ہوسلسلہ انبیاء ورسل بعد حضرت محمد رسول الله علی کے جاری ہے۔ اور نہ ہی کوئی الی آیت پیش کی جو اس کے عکس ہوتی۔ یعنی کوئی ایسی آیت پیش کرتے جس میں لکھا ہوتا کہ آنخضرت خاتم النميين ﷺ نہيں ۔ صرف طول طويل من گفرت باتوں سے نصوص قرآنی کو ٹال دیا ہے۔ حالاتکہ غلام رسول قادیانی سے پہلے کہا گیا تھا کہ تضارب اور تدافع جو کہ حرام ہے اس پر عمل کر کے جواب نہ دینا تضارب و تدافع کی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا انہا ہلک من کان قبلکم بھذا ضوبوا کتاب اللّٰہ بعضه ببعض. (منداحم ج ٢ص ١٨٥) لعني آنخضرت عليه ني فرمايا كمتم سے يہلے لوگ لینی یہود و نساری اس لیے تباہ ہوئے کہ جس پر انھوں نے خدا کی کتاب کو بعض کو بعض ے لڑایا۔ حضرت شاہ ولی الله محدث والوی یہ صدیث نقل کر کے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں كرقرآن كے إندر مجادلہ حرام ہے اور اس كى صورت يد ہے كد ايك حكم كو جوقرآن كے اندر منصوص ہے کسی شبہ سے جو اس کے دل میں واقع ہوا ہے رد کرے۔ جیسا کہ غلام رسول قادیانی نے صریح نص خاتم النہین اور دوسری آیتیں جو اس کی تائید میں ہیں ان سب کو صرف اپنی ہوائے نفس سے رد کیا ہے اور آتخضرت اللے کی حدیث المراء فی القرآن كفركى تكذيب كى بالله تعالى ان كى حالت يررهم فرمائر آبين-

> احاديث پيش كرده كا جواب منجانب غلام رسول قادياني اور خاکسار کی طرف سے جواب الجواب

مبل حديث: سيكون في امتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انهُ نبي وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى. (ترزى ج ٢ص ٣٥ باب التفوم الساعة حتى يخرج دجالون) وغيره ترجمه میری امت میں تمیں جھوٹے نی ہونے والے ہیں۔ ان میں سے ہرایک کا گمان یہ ہو گا كه ميس نبى الله مول حالاتكه ميس خاتم النهين جول ـ مير ، بعد كوئى نبي نبيس ـ

جواب غلام رسول قادياني

اس صديث نقل كرده ميس چار باتيس پيش كى گئي بيس ـ (مبحشد لامورص٣٢) جواب الجواب: غلام رسول قادیانی نے میری وجوہ استدلال جو کہ یانچ تھے۔ اختصار کے طور پر یمی نقل نہیں کیں اور من گھڑت باتوں کا جواب دینے لگے ہیں۔

جواب غلام رسول قادياني

"اوّل سے کہ عظریب زمانہ میں میری امت کے لوگوں میں ایک فتنہ پیدا ہونے

(مباحثه لا مورض ۴۲) جواب الجواب: حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہاں تو صاف لکھا

ہے کہ مدعمیان نبوت کاذبہ ہوں گے۔

جواب غلام رسول قادیاتی

''دوسرا یہ کہ تمیں دجالوں کا دعویٰ نبوت کاذبہ ہے۔ تیسریے یہ کہ میں خاتم

النبيين ہوں۔ چوتھے يہ كہ ميرے بعد كوئى نبى نہيں۔ يہ حديث بالكل سيح ہے۔ حديث میں لفظ سیکون جومضارع ہے اور بدلالت حرف سین مستقبل قریب کے معنوں کے لیے خاص ہے۔ اس لیے ہم مستقبل بعید کے معنوں میں استعال نہیں کریں گے… اور زمانہ مسیح موعود کے ظہور کے پہلے شلیم کرنا پڑے گا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سیح موعود کا دعویٰ

نبوت درست ہے کیونکہ تمیں کے بعد منتقبل بعید کے زبانہ میں ہوا اس واسطے مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت صادقہ ہے۔ (مباحثه لا بورص ٢٦٠ تا ٢٨٧)

جواب الجواب: خاتم النبیین میں الف لام استغراقی ہے اور لا نبی بعدی میں جو خاتم

النمین کے معنی رسول اللہ ﷺ نے خود فرما دیئے۔ لائفی جنس صفت نبوت ہے۔ پھر حضور عظی کی تفییر و معانی کا مقابله این من گفرت دلائل سے کرنا بھی مجادلہ ہے جو کہ شریعت اسلای میں حرام ہے، مضارع پرسین جو استقبال کے واسطے ہے اس کی دوقتم بیان کر کے مسیح موعود کو مشتنی کرنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ لا نبی بعدی میں زمانہ بعدیت کوئی حد مقرر نہیں جب زمانہ بعدیت نبی آخرالزمان کے سلسلہ کا قیامت تک دامن دراز ہے اور نزول مسيح ايك نشان قيامت بـ انه لعلم للساعة نص قطعى ب نابت بتو آب كُ حد مقرر کرنا رسول الله عظی برافترا اور اس کی کلام میں تحریف کرتا ہے۔ رسول الله علی نے یہ کہاں فرمایا ہے کہ فلال زمانہ تک جھوٹے مرعیان نبوت ختم ہو جا کیں گے؟ باقی رہی وجال اور دجالی فتندگی بحث فضول ہے کیونکہ بحث کا ذب مدعیان پر ہے نہ کہ دجال اکبر میں۔ جو کہ علامات قیامت سے ایک علامت ہے نزول مسیح کی طرح ۔ آپ نے تو یہ

ویئے ہیں۔ کہاں فتنہ دجال اور کہاں عیسائی گروہ۔ اگر عیسائی گروہ فتنہ دجال ہوتے تو آتخضرت ﷺ صاف صاف فرماتے كيونكه عيمالي حضور ﷺ ك وقت تھے اور آ كر بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ عظیہ کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ تو فرماتے ہیں کہ دجال یہود سے ہو گااور مرزا قادیانی اور آپ کے مرید عیسائیوں کو دجال کہتے ہیں؟ پس یہ غلط ہے کہ عیسائیوں کا فتنہ دجال اکبر ہے کیونکہ دجال يبودى ہو گا۔ جيما که رسول الله عظیم كا معد جماعت صحاب ابن سبا يبودى كے گھر جان فابت كررها بــــ اگر عيسائى دجال موت تو رسول الله عظية يهود ك گر كول جات ــ جبیا این صیاد کا قصہ حدیث میں ہے۔

جواب غلام رسول قاديانى

سے موعود کے پہلے ان سب دجالوں کا ظہور ضروری ہے نہ کہ بعد ظہور (مباحثه لابهورص ۲۳۳) جواب الجواب: ميمى واقعات نے غلط ثابت كر ديا كيونكه مرزا قادياني كے بعد مياں ني بخش مرزائی مدی نبوت کاذبه ہوا۔ دوسرا شخص میاں عبداللطیف مرزائی ساکن گنه چورضلع جالندهر مدی نبوت کاذبہ موا۔ تو آپ کے اقرار سے مرزا قادیانی سے مسے موجود نہ ہوئے کیونکہ رجالوں کے بعد حفرت میٹ موعود آنے والا ہے اور مرزا قادیانی کے بعد چونکہ وو اور دجال ہوئے۔تو ثابت ہوا کہ مرزا قادیائی بھی دجال ہی ہیں۔ دوم! جب دجال کا آنا اور مسیح موعود کے ہاتھ سے قتل ہونا موعود ہے اور مرزا کے دفت وہ د جال تحف واحد جس کا حلیہ حضور ﷺ نے ابن قطن کے مشابہ فرمایا وہ دجال ابھی نہیں آیا اور مرزا قادیانی کو دس برس گزرے کہ فوت بھی ہو گئے تو ثابت ہوا کہ سے مسیح مومود نہ تھے کیونکہ ان کے دفت

وجال جو ابن قطن کے مشابہ تھا نہ آیا اور نہ ان کے ہاتھ سے قل ہوا بلکہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی مدی نبوت کاذبہ ہو کر انھیں تمیں میں تھے۔ سوم۔ سیکون جیہا کہ اس صدیث میں ہے اور مضارع ہے ایبا ہی سیکون بخاری کی حدیث میں ہے۔ سیکون خلفاء کیا یہ بھی

مضارع مستقبل قریب معنوں کے لیے خاص ہے اور اسلامی خلیفے فتم ہو کیے ہیں؟ افسوں اليے استدلال پر ك قدم قدم ي طوكري كھاتے ہو كر بازنہيں آتے۔ ہث دھرى كے عال مو۔ جواب غلام رسول قادياني

" بھر امت میں ایسے لوگ کہ جنھوں نے وضعی ندیشیں بنائی ہیں۔ وہ بھی

(مماحثه لا بورص ۳۳)

جواب الجواب: افسوس غلام رسول قادیانی! وضعی حدیثیں بنانے والے مدعیان نبوت نہ تھے۔ آپ ہوش بجا رکھیں اور اصل مئلہ امکان نبوت سے باہر نہ جائیں۔ بحلهم میزعم انه نبی الله تو خاص معیان نبوت کاؤبہ کے واسطے ہے جیہا کہ مرزا قادیانی کو زعم ہوا ہے کہ اپنے استغراقی خیالات کو دحی سمجھ کر اشتہار دے دیتے تھے کہ ایبا ہو گا یہ میری پیشگوئی بوری نه ہوتو جھوٹا ہوں۔ مجھ کو گدھے یر سوار کرد۔ پھانی پر اٹکاؤ جیبا کہ عبداللہ آتھم عیسائی کی موت کی پیش گوئی اور منکوحہ آسانی کی پیشگوئی وغیرہ میں کیا۔ مگر جب جھوٹی نکلیں تو بجائے اس کے کہ شیطانی القا اور وساوس سجھتے تاویلات باطلہ کر کے عذر گناہ برتر از گناہ کے مصداق ہوئے۔ یہ حضرت علی کے الفاظ خاص مرزا قادیانی کے واسطے میں کیونکد آپ نے بینہیں فرمایا کد افتراء کریں گے بلکہ بیفرمایا کدزعم کریں گے۔ جواب غلام رسول قادياتي

پس فقره خاتم انبین عظم اور فقره لانی بعدی اس صدیث پیش کرده میں وجالوں کے دعویٰ نبوت کی نفی و تر دید کرتا ہے۔ نہ کہ آنے والے مسیح موعود کی جو خدا کے (مماحثه لا بهورص ۱۳۸۳) سیح مرسل اور نبی ہیں۔

جواب الجواب: غلام رسول قادیانی اگر مرزا قادیانی این تحریروں اور الہامات سے وجال ثابت ہوں اور میں حدیث ہے ثابت کر دول کہ جو صفت دجال کی ہے وہ صفت مرزا قادیانی میں تھی تو چر مانو کے یا بے شرمی اور بے غیرتی کا بھلا منا کر چر دھاک کے وہی يات ، كل وكها وُ كري سنو رسول الله عَلِينَةُ فرماتِ بين ـ ان بين يدى الساعة الدجال و بين يدى الدجال كذابون ثلاثون اواكثر قال ماايتهم قال ان ياتوك سنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم و دينكم فاذا ارايتموهم فاجتنبوهم وعادوهم. (رواہ الطبر انی عن ابن عمر کنزالعمال جے ۱۳ ص ۲۰۰ حدیث نمبر ۳۸۳۸) لیعنی طبرانی نے ابن عمرٌ ے روایت کی ہے کہ دجال سے پہلے تیس یا زیادہ کذاب ہوں گے یوچھا گیا کہ ان کی کیا نشانی ہے فرمایا کہ وہ تمھارے ماس وہ طریقہ لے کرآئیں گے جو ہمارے طریقہ کے برخلاف ہو گا۔ جس کے ذریعہ ہے وہ تمھارے طریقہ ادر دین کو بدل ڈالیس کے جب تم الیا دیکھوتو تم ان سے پر بیز کرہ اور عداوت کرو۔

اب ہم ذیل میں لکھتے میں کہ مرزا قادیانی کیا لے کر آئے جس سے دین اسلام بدلا : یا اور وہ طریقے اسلام کے برخلاف ہیں۔

بدعت اوّل ... مسئله اوتار ہے۔ مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ 'میں راجه کرشن کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندو مذہب کے تمام اوتارول میں سے ایک برا اوتار تھا۔'' (لیکر سالكوت ص ٣٣ خزائن ج ٢٠ ص ٢٨٨) ليس غلام رسول قادياني اسلام كى كتابول ميس ادحار كا مسلم وكها كين يا مرزا قادياني كا وجال هونالشليم كرين كيونكه كرش بهندو اور قيامت كا مكر اور تنایخ کا قائل تھا (جیہا کہ آج کل آریہ ہیں) ۔ دوسری بدعت ، ابن اللہ ہونے کی ہے۔مسلمآنوں کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ انسان خدا کا بیٹا ہوسکتا ہے مگر مرزا قادیانی کے البامات سے ثابت ہے کہ خدا ان کو بیٹا اور اولاد کر کے بکارتا ہے۔ ویکھو البام مرزا قادیائی انت منی بمنزلة ولدی (حقیقت الوی ص ۸۸ خزائن ج ۲۲ ص ۸۹) انت منی بمنزلة اولادى. (اربعين أبرام ص ١٩ أخزائن ج ١٤ ص ٢٥٢) انت من ماء ناوهم من فشل (اربعین نبر اص ۲۳ خزائن ج ۱ ص ۴۲س) یعنی اے مرزا تو مارے پانی سے بے یعنی نطفه سے اور دوسرے لوگ خشکی ہے۔ تیسری بدعت محمد رسول الله سی کی بعث ثانی کا مسلہ جو کہ تناسخ ہی ہے۔ چوتھی بدعت .. ...قرآن شریف کی آیات کا دوبارہ مرزا قادینی یر نازل ہونا۔ یانچویں بدعت ... انبیاءً کی معصومیت کا اظہار کر کے ان کے خاطی ہونے کا مسلہ جیسا کہ لکھتے ہیں۔"اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے ادر اس میں سب (اخبار بدرمورند ۱۷ مارچ ۱۹۰۱ء ملفوظات ج ۲ص ۲۲۳) مارے شریک ہیں۔"

پھر ککھتے ''محمد علیقے نے امت کے سمجھانے کے واسطے اپنا نلطی کھانا بھی ظاہر فرمایے'' (ازالہ ادہام ص ۴۰۷ فزائن ج ۳ ص ۳۱۱) چھٹی بدعت۔ عیسیٰ فوت ہو گئے اور میں مسیح موجود ہوں حالانکہ اجتماع امت اصالتۂ نزول پر ہے جو کہ انجیل وقر آن وحدیث سے ثابت ہے۔

ساتویں بدعت .... مرزا قادیانی نے اپنی فضیلت رسول الله علی پر ظاہر کی۔ چنانچہ قصیدہ اعجازیہ میں لکھتے ہیں کہ'' حضرت محمد رسول الله علی کے داسطے تو چاند اور سورج دونوں کا پس تو میرے مرتبہ کا اب بھی انکار کرے گا۔' (اعجاز ص الاخزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳) اب غلام رسول قادیانی بتا کیں کہ رسول الله علی نے جو بھی علامتیں دجالوں کی بتائی ہیں۔ جو دجال اکبر سے پہلے آ کیں گے۔ جب وہی ختم نہیں ہوئے تو نہ بڑا دجال آیا نہ مرزا قادیانی کے ہاتھ سے قتل ہوا بلکہ مرزا قادیانی نے دین میں ندکورہ بالا بدعات داخل کیں جو کہ دجال کی علامت و نشان رسول اللہ سے نے وین میں ندکورہ بالا بدعات داخل کیں جو کہ دجال کی علامت و نشان رسول اللہ سے نے فرمایا۔ تو خاب ہوا کہ مرزا قادیانی حسب فرمان حضرت خاتم انہیں شرکتے، دجال ہوئے۔ جضول نے دین اسلام کو بدل ذالا۔ جن سے پربیز کرنے اور عدادت رکھنے کا

تھم ہے۔ غلام رسول قادیانی خدا کا خوف کرو اور یوم لآخرت کو یاد کر کے خدا کے خضب سے ڈرو اور جلد دجال کی پیروی سے تو بہ کرو۔ خدا آپ کوش قبول کرنے کی تو فیق دے۔ آمین۔ دوسری حدیث: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خلفه نبی انه لانبی بعدی و سیکون خلفاء. (صحیح بخاری ج اص ۴۹۱ باب ماذکر عن بن امرائیل) جواب غلام رسول قادیائی

اس صدیث کے متعلق صفحات سابقہ میں کافی جواب دیا جا چکا ہے وہاں سے ملاحظہ ہو۔ (مباحثہ لا ہورص ۵۵)

جواب الجواب: جواب كافی نہیں ہو چكا آپ نے كسى مدیث یا آیت سے ثابت نہیں كیا كہ بعد آنخضرت اللہ كا غیر تشریعی نی آنے والے ہیں۔ اس اعتراض كا جواب نہیں دیا كہ اگر غیر تشریعی نی آنے ہوتے تو ان كی ڈیوٹی یعنی فرض منصی خلفاء كے سرد كيوں ہوا؟ چونكہ غیر تشریعی نہیوں كا كام خلفاء كریں گے تو ثابت ہوا كہ غیر تشریعی نی بھی بعد آنخضرت اللہ كے كوئی آنے والانہیں۔ دوم۔ صحابہ كرام نے خلفاء كا لقب قبول كيا اور نی نہ كہلاتے۔ اس كا جواب بھی نہیں دیا گیا۔

تيسرى حديث: عن سعد بن ابن ابى وقاص قال قال رسول الله على لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسلى الا انه لانبى بعدى. ( المكانة مسلام باب مناقب على بن ابل طالب منتق عليه) جب حفرت على كرم الله وجه جيب اصحابي اور رشة دار محد رسول الله على الله

دعویٰ سے نہیں ہوتی ہے تصدیق نبوت پہلے بھی بہت گزرے ہیں نقال محمد ﷺ

بلا دلیل کہد دینا کہ فنافی الرسول ہو کرنی ہو گیا ہوں قابل تسلیم نہیں کیونکہ مرزا قادیانی کی تو متابعت تامہ بھی ثابت نہیں۔ جہاد نہیں کیا 'جج نہیں کیا' جمرت نہیں کی۔ حسن مند میں لیا میں ن

جواب غلام رسول قادياني

النی جنس وات اور صفات کے واسطے آتا ہے۔ وات کی مثال لا الله الا خوالفقاد سے ظاہر ہے اور نفی جنس موصوف کی مثال لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقاد سے

ظاہر ہے۔ پس اگر لا نسی بعدی کونفی جنس کے معنوں میں ہی لیا جائے تو بھی نفی ذات مرادنہیں ہوسکتی۔ اس لیے کہ آنخضرت علیہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد میج موعود (مباحثه لا بهورص ۲۶۹)

جواب الجواب: اس کا جواب کی بار دیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی جب سیح موعود نہیں تو نبی اللہ بھی نہیں۔ مسیح موعودتو وہی مسیح ناصری ہے جوعیسی بن مریم ہے ند کدغلام احمد قادیانی ہے۔

جواب غلام رسول قاديالي

ہ۔ اس لحاظ سے لانبی بعدی کا مطلب صرف وہی ہوسکتا ہے کہ آ تخضرت اللہ کے بعد آپ کی شان کا کوئی نبی نبیس ہوسکتا جو آپ کی طرح شریعت والا یا مستقل ہو کیونکہ آپ کے بعد اب جونی ہوگا۔ امتی اور آپ کا تمنع ہوگا۔ (مباحث لاہورس ٢٨) جواب الجواب: لا کی بحث گزر چکی ہے اور جواب الجواب دیا گیا ہے۔ حدیث میں حضرت علی کرم الله وجہه کا قصه مذکور ہے که ان کو ہارون کہا گیا مگر چونکه ہارون غیر تشریعی نبی تھا اور تابع تورات تھا اس لیے رسول اللہ علی کے شک کے رفع کرنے کے

واسطے فرما دیا کہ کہیں حضرت علیٰ کو ہارون کی طرح مسلمان غیر تشریعی نبی خیال نہ کر کیں ساتھ بی لا نبی بعدی فرما دیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ غیر تشریعی نبی بھی آ تخضرت علیہ

کے بعد نہیں۔ جس سے غلام رسول قادیانی کی مثالیں افتیٰ اور لا تسریٰ کے باطل ہو گئیں کونکہ جیبا کہ حفزت علیٰ کے ساتھ دوسرے انسان شرکت نوعی رکھنے کے باعث شریک تھے۔ ای طرح کسریٰ کے ہلاک ہونے کے بعد کے آنے والے کسریٰ اس کی صفت

میں شریک نه تھے۔ یعنی کسریٰ جب ہلاک ہوا تو پھرمسلمان کبریٰ ہوا۔ اس طرح حضرت محمد رسول الله عليظة كے بعد ذات ميں دوسرے انسان شركت ركھتے ہیں۔ مگرصفت نبوت میں شریک نہیں جس طرح حفرت علی کے ساتھ صفت فا میں شریک نہیں ہرصورت میں

نِفی جنس صغت قائم رہی۔ اسی طرح لا نبی بعدی ہیں نفی جنس صغت نبوت ٹابت ہو کی اور

سن فتم کے بی کا آپ عظی کے بعد آنا جائز نہ رہا۔ سے مسیح موجود حضرت علی جو کہ چھ سو برس پہلے نبی تھے ان کا اصالتہ آنا منافی نہیں کیونکہ وہ پہلے سے نبی تھے۔ جواب غلام رسول قاد یانی

جبکہ تم نے اس بات کو مان لیا کہ حضرت علی صحابی ہو کر اور آپ پر جان فدا کر

اس مرتبہ کے لحاظ سے نفی جنس موصوف ہی مراد ہوسکتی ہے۔ جیسا کہ لافق وال مثال اور حدیث اذاهلک کسوی فلا کسوی بعده کی مثال بھی انھیں معنوں میں کے نی نبیں ہوا تو معلوم ہوا کہ نی ہونے کے لیے اس شرط کا ہونا ضروری نہیں۔

(مباحثه لا بهورص ۴۷۷) جواب الجواب: سجان الله غلام رسول قادیانی گھبرا کیوں گئے؟ خود ،ی تو کہتے ہو کہ متابعت محمد رسول الله علي سے مرزا قادياني ني ہوئے اور اب خود ئي يہاں كہتے ہوكہ فنا فی الرسول ہو کر نی نہیں ہو سکتا۔ جب اعلی درجہ کا فنا فی الرسول اور متابعت میں انمل بہ سبب جہاد و جج کے بھی نبی نہ ہوا تو مرزا قادیانی کا نبوۃ پانا غیر مکن آپ کی زبان سے ثابت ہوا۔ الحمدللد۔

جواب غلام رسول قادياني

مرزا قادیانی چونکہ غیرتشریعی نی تھے۔اس واسطے لانی بعدی کے برطاف نہیں کوئکہ آ خضرت ﷺ کی شان کا صاحب شرع نی نہیں آ سکتا۔ مگر غیر تشریعی آ سکتا ہے۔ (مياحثه لا بهورص ۲۳۱)

جواب الجواب: يہ بھی غلط ہے آپ کو گھر کی خبر نہیں۔ دیکھومرزا قادیانی کو صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔''شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ چند امر و نمی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔'' آ کے لکھتے ہیں کہ''میری وقی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ (اربعین نمبر م ص ۲ فزائن ج ۱۷ ص ۳۳۵) غلام رسول قادیانی مصرعه " تاچند کهگل میکنی دادار بے بنیادرا" کاذب می کی آپ کب تک مایت کریں گے اور بالکل کے ہے کہ مرزا قادیانی نے اپن امت کے لیے امر بھی کیے اور نمی بھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنی امت کے لیے تھم ویا کہ ملمانوں کے جنازے مت پڑھو۔ ان کے ساتھ رشتے نافے مت کرو۔ جہاد حرام کر ویا۔ مسلمانوں کے پیچھے یا مل کر نمازیں پڑھنی منع کر ویں۔ اب بناؤ آپ کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی غیرتشریعی نبی تصے غلط ہے یا نہیں؟

جواب غلام رسول قادياني

مرزا قادیانی کے متعلق جہاد عج اور بجرت کے نہ کرنے کا اعتراض اٹھانا معرض کی جہالت کی وجہ سے ہے اس لیے کہ بخاری کی حدیث نزول مسے کا فقرہ مصع الحرب اس بات كا كافي ثبوت بـــ (مباحثه لا بورض ۲۲) جواب الجواب: شكر ہے كه غلام رسول قاديانى نے خود حديث بخارى كا فقر ويش كر كے

ا بنی یہودیانہ صفت کا اظہار کر دیا کیونکہ یہودی ہی ایسا کیا کرتے تھے۔ بخاری ومسلم کی صدیث میں تو یقع الجزیة ہے لین اہل ذمہ سے جزید لین نیکس معاف کر دے گا اوا اس مدیث کے دوسرے فقرات ای بات کے مقتفی ہیں کہ یضع الجزیة ہو کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت عیلی ای صورت میں ہو کر نزول فرمائیں کے اور کسر صلیب بھی ای صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ صاحب حکومت ہوں۔ جبروں اور نامردوں نے سرصلیب کیا کرنی ہے؟ وہ تو رات دن خوشامد نصاری میں گلے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے رحم کے حوالے کیا ہوا ہے اور جزید معاف کرنا بھی صاحب حکومت کا کام ہے۔ رعیت ہونے کی حالت میں کوئی جزید معاف نہیں کرسکتا۔ غلام رسول قادیانی نے یضع الحرب کی جو ایک روایت ہے پیش کی۔ اس کے معنی سمجھنے میں غلطی کھائی ہے کیونکہ یضع الحرب کے معنی ہیں بعد قتل ٰ وجال کے جنگ کو بند کر دے گا کیونکہ پھر کوئی وشن اسلام نہ رہے گا۔ جب قتل وجال، سیع " کا فرض منصبی ہے تو پھر جنگ ضرور کرے گا اور وجال کو قتل کر کے جنگ کو تمام كرے كا كونكه حاكم و عادل بونا قريد بنا رہا ہے۔ پس يدمن گرت معنى بين كه صرف قلم سے جنگ کرے گا۔قلم سے جنگ تو ہمیشہ سے علائے امت کرتے آئے ہیں اور عیسائیوں کے رد میں مولوی رحت الله صاحب مہاجر ومولانا احمد رضا خال صاحب مجدد مائة حاضره اور مولانا اشرف على صاحب تقانوي اور حضرت اقدس مولانا محمر على صاحب مونگیری وغیرہم نے سینکروں کتابیں رد مخالفین اسلام میں عموماً اور رد نصاری میں خصوصاً تصنیف کیں۔ مرزا قادیانی نے روحانی جنگ میں شکست فاش کھائی کہ آج تک عبداللہ آتھم الی پیشگوئی کا نام سن کر مرزائیوں کے رنگ زرد ہو جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ پس غلام رسول قادیانی کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جباد سے مراد قلمی جہاد ہے۔ حدیثوں میں جو لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو وحی ہوگی کہ میرے بندوں کو بہاڑی لے جا کیونکہ ایک ایک قوم خروج کرے گی کہ ان سے کوئی انسان جنگ نہ کر سکے گا۔ غلام رسول قادیانی بتاکیں کہ یاجوج ماجوج جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے خروج کریں گ " حضرت عیسی علیه السلام بہاڑ کی طرف کیوں لے جائیں گے؟ قلمی جہا، کیوں نہ كريس عيد السوس جبالت اور بث وهرى بدى بلا ب\_ صريح ديه يس كه مزا قادياني اسینے مطلب کے واسطے غلط تاویلات کرتے تھے۔ گر انھیں کوسیا کرنے کی ب سود کوشش كرتے بيں اور نصوص شرى كى طرف پشت كھير ديتے بيں۔ مرزا قاديانى كا شعر بالكل

غلطہے

صف رحمن کو کیا ہم نے بجت یامال سیف کا کام تلم ہے ہے دکھایا ہم نے

(درختین صهم)

افسوس غلام رسول قادياني اس اردوشعر كوبهي نبيس مجهد مرزا قادياني خود فرمات ہیں کہ سیف لینی تلوار کا کام ہم نے قلم سے لیا۔ جس کا صاف مطلب ظاہر ہے کہ حکم تو تھا سیف مینی تلوار کا۔ گر ہم نے خدا اور رسول کی مخالفت کر کے تلوار تو نہ چلائی اور قلم ے کام لیا۔ غلام رسول قادیانی، مرزا قادیانی تو خود مان رہے ہیں کہ ہم نے تلوار کے عوض قلم چلائی۔ یعنی علم تلوار کا تھا گر ہم چونکہ انگریزوں کی غلائی میں تھے اور سیح مسے نہ تھے۔ اس کیے ہاری توار ہی لکڑی یعن قلم کی تھی۔ مرزا قادیانی جب اپنی الہامی کاب میں لکھ کیا کہ حضرت علیلی علیہ السلام دوبارہ آئیں کے اور جلالت کے ساتھ آئیں گے اورخس و غاشاک کوصاف کردیں گے۔ (براہین احمدیص ۵۰۵ فزائن ج اص۲۰۱،۲۰ عاشیہ) تو پھرآ پ کا یہ کہنا غلط ہے کہ قلمی جہاد مراد ہے۔

جواب غلام رسول قاوياني

"باتی رہاجے سوجے کی نسبت قرآن شریف میں ہے من استطاع الیه سبیلا لینی حج کے لیے استطاعت شرط ہے اور مرزا قادیانی ہمیشہ بیار رہتے تھے۔ وہ بیاریاں جو زرد عادری تھیں آپ کے ساتھ میشہ رہیں۔ کیونکہ سے موعود کی نبعت آنخضرت سے نے فرمایا ہے کہ دو زرد چاوروں میں نزول فرمائیں گے۔'' (مباحثه لا بهورص يهم)

(سحان الله علم موتو ایما بی مو دو چاورول کی دو بیاریال کها۔ الی بی تشیبه ہے۔ جیبا کہ ایک جامل نے اپنے معثوق کو کہا کہ تیری آ تکھیں بھینس کے سینگ ہیں۔ جب کاریگرول نے کاف لیے تو دودھ کہال سے آئے گا۔'') پھر آ گے چل کر غلام رسول قادیانی فرماتے ہیں کہ ' دوسرے امن راہ بی حاصل نہ تھا۔ اس لیے کہ مکہ سے مدینہ تک آپ کے قتل کو بموجب فاوی تکفیر جائز رکھنے والے راستہ میں جا بجا تھیلے ہوئے تھے۔ الخر (مياحثه لا بورص ٢٦٧)

جواب الجواب: حدیث شریف میں وارد ہے کہ مسیح موعود عج کریں گے۔ جیبا کہ حديث مي ب عن ابي هريرةٌ عن النبي عليه قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحا حاجا او معتمرا او يشينهما. (ملم ج اص ١٠٠٨ باب جواز التمح في الحج والقران) مرزا قادیانی نے خود بھی لکھا تھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ (تذکرہ ص ۵۹۱)

اب غلام رسول قادیانی بتا کیں کہ یہ الہام خدا کی طرف سے تھا جو پورا نہ ہوا۔ خدا تعالی تو علام الغیوب ہے وہ جانتا ہے کہ مرزا قادیانی کے نصیب میں جج نہیں تو کیوں الیا الہام کیا؟ ووم ۔ آپ کا بد ہذیان کہ دد زرد عادرول سے دو بیاریاں مراد ہیں۔ اس کا

جواب سے سے کہ بیاریاں تو معضوب وجود پر آیا کرتی ہیں کیونکہ تندری ہزار نعت ہے۔

آپ کے اس جواب سے تو مرزا قادیانی منعم علیم کے گردہ سے نکل کرمغضوب علیم کے گردہ سے ہوئے کہ ہمیشہ بار رہتے۔ سوم۔ آپ کا یہ جواب کہ راستہ پر امن نہ تھا بالکل غلط ہے۔ انگریزوں کے مدوگار اور فرمانبردار کی جس طرح ہندوستان میں پولیس حفاظت

كرتى تقى \_ وہال بھى كرتى \_ كوئكم يە الكريزول كے آدى تھے مرزا قاديانى تو دوسرے کذابوں ہے بھی گئے گزرے کیونکہ باوجودیکہ اسلامی سلطنتیں تھیں اور ان پر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے گر حج اوا کرتے رہے۔سید محمد جونپوری مہدی نے حج کیا۔ اسود عنسی

غلام رسول قادیانی اگر مرزا قادیانی ڈر کے مارے جج کو نہ گئے تو ان کو جو

کاذب مری نبوت نے حج کیا۔ آپ کے جواب سے مرزا قادیانی کی مزوری ثابت ہے۔ الہام ہوا و الله يعصمك (تذكره ص ٢٢٠) وه خداكى طرف سے يقين كرتے تھے ياكى

اور کی طرف سے؟ اگر خدا کی طرف سے یہ الہام تھا اور مرزا تادیانی کو یقین تھا کہ خدا

میری حفاظت کا وعدہ فرماتا ہے تو پھر ڈر کے مارے مج کو نہ جانا اور راستہ کا خطرہ پیش

كرنا خدا پر ايمان كا نه بونا ثابت كرتا ہے۔ سے اور جموٹے ميں فرق كرنے كے واسطے

يمى ايك بات كافى ہے كه سے رسول الله على كو كمى يمى البام موتا ہے كه خدا تيرى حفاظت کرے گا تو حضور ﷺ نے مکان سے پہرہ موقوف فرمایا اور بے خوف اعدائے

اسلام کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے مصفوف اعداء پر خود حملہ فرماتے اور جس جگہ و تمنوں کے تیروں اور تکواروں کا زور ہوتا خود بہنفس نفیس قبال فرماتے اور دشمنان اسلام کو تہ تیخ فرماتے۔ اب این جھوٹے رسول کا حال سنو۔ ہندوستان جیسی پرامن سلطنت میں کسی جگہ مباحثہ کے واسطے جاتے یا لیکچر وینے جاتے تو کہلی درخواست یہی ہوتی کہ پولیس کا انتظام کرو اور پولیس کے بغیر گھر ہے باہر نہ نکلتے۔ مرزا قادیانی کو خدا پر اعتبار نہ ہوتا اور پولیس پر اعتبار ہوتا۔ اگر مرزا قادیانی کا یہ کہنا درست ہے کہ خدا ان کی حفاظت

فرماتا ہے تو چرآپ كايہ جواب غلط ہے۔ جواب غلام رسول قادياني "باقی رہا جمرت کرنا سو جمرت کی ضرورت ایسے وقت ہوتی ہے جبکہ حکومت

ادر الل ملک کی طرف سے مشکلات پیش ہو جاتی ہیں کہ احکام شریعت کی بجا آوری ناممکن ہو جاتے ہیں کہ احکام شریعت کی بجا آوری ناممکن ہو جائے۔ سو خدا کے نصل سے بوجہ حکومت برطانیہ کے پرامن عہد کے ایسے حالات ہی پیش نہیں آئے۔

برطانید کی حکومت: رحمت ادر سراسر رحمت ہے۔ جس میں ہم مذہبی کارردائی کر سکتے ہیں۔ (مباحثہ لاہورص ۲۸)

جواب الجواب: اس جواب سے تو آپ نے مرزائی مثن کا ستیاناس کر دیا اور مسیح موعود، مرزا قادیانی کا ہونا خاک میں ملا دیا۔ سیح موعود کا فرض اور غرض نزول صرف قل وحال ے واسطے ہے جو واحد خص یہودی ایک آئے سے کانا ہوگا۔ اور اس کی مشابہت ابن قطن سے رسول اللہ عظی نے فرمائی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی مسیحیت ٹابت کرنے کے واسطے بہت جھوٹ تراشے تھے۔ وہاں اس کمی کو بیرا کرنے کے واسطے پیرجھوٹ بھی تراشا تھا کہ انگریز دجال میں۔' (حمامتہ البشری ص ۴۰ خزائن ج ۷ص ۲۲۹) ''اور ریل وجال کا گدھا ہے۔' (ازالہ اوہام ص ۱۳۶ خزائن ج س ص ۱۷۳) میں بیداعتر اض نہیں کرتا کہ مرزا قاویانی بھی اس گدھے برسوار ہو کر وجال ثابت ہوتے ہیں۔ میں صرف ید بوچھتا ہول کہ انگریز خدا کی رحمت ہے تو چھر دجال کون ہے؟ جب وجال کوئی نہیں تو مرزا قادیانی بھی مسیح موعود نہیں ہو کتے کیونکہ دجال کا ہونا پہلے ضروری ہے جس کے قتل کے واسطے میے \* جلالت کے ساتھ نازل ہو کر اس کوقل کریں گے یہ غلام رسول قادیانی کی مجے بحق تھی جس کے واسطے میں بھی مجبور تھا ورنہ بحث تو صرف متابعت تامہ میں تھی۔ جس کا جواب غلام رسول قادیانی نہیں وے سکے اور جہاد کچ اور جمرت کے عدرات اور وجوہات میں بحث شروع کر دی۔ غلام رسول قادیانی نے مرزا قادیانی کی نبوت و رسالت کی دلیل دی تھی کہ مرزا قادياني بسبب متابعت حفرت محمد رسول الله علية بموجب آيت من يطع الله ودرسول کے نی ورسول ہو سکتے ہیں۔ جس کا جواب میں نے دیا تھا کہ اگر متابعت رسول الله علقہ سے نبوت ملتی ہے تو مرزا قادیانی کی متابعت ناقص ہے کیونکہ تین رکن متابعت رسول الله عَلَيْكَ ، مرزا قادیانی نے ادانہیں کیے جس کا جواب غلام رسول قادیانی نے یہ دیا اور قبول کر لیا کہ بیٹک مرزا قادیانی نے جہاد نفسی وجسمانی سیفی نہیں کیا۔ چے اس واسطے نہیں کیا که بیار تھے اور راستہ بھی پرخطر تھا۔ ججرت اس واسطے نہیں کی کہ ضرورت نہ تھی۔ گر میں غلام رسول قادیانی سے پوچھتا ہول کہ مجھ کوئم بار بار جائل کہتے ہو اور جہالت کا

جُوت اپنی ذات کج فہم اور کج بحث میں دیتے ہو۔ غلام رسول قادیانی! جب آپ نے مان لیا کہ مرزا قادیانی نے ان دجوہات سے تین ارکان متابعت رسول اللہ ﷺ کے بیشک رک کر دیئے تو ثابت ہو گیا کہ بیشک مرزا قادیانی کی متابعت ناقص ہے اس واسطے وہ غلام رسول قادیانی کے اقرار سے بی نی و رسول نہیں ہو سکتے اور آپ کی دلیل امکان نبوت و رسالت بعد از حضرت خاتم انہیین ﷺ غلط ہے اور یہی ہمارا مقصود تھا جو الحمدللہ ثابت ہوا۔ باقی کے جوابات کہ مرزا قادیانی نے اس وجہ سے یہ تین ادکان ادانہیں کیے۔ خارج از بحث تھے کیونکہ میرا سوال یہ نہ تھا کہ وجہ بناؤ کہ مرزا قادیانی نے جہاد جج ہمرت کیوں نہیں کی۔ جو آپ نے وجوہ بیان کیے، پس اس تیسری حدیث کا جواب بھی ہوستے نو کوئی نہیں دیا۔ غیر تشریعی نبی کا پیدا ہونا بعد حضرت خاتم النبین ﷺ کے جائز ہوسکتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی ہوتے جن کی متابعت مرزا قادیانی سے اکمل ہے۔ جو سول نے جہاد بھی کے۔ آگر ہم عذر قبول بھی کر لیں تب جضوں نے جہاد بھی کے۔ آگر ہم عذر قبول بھی کر لیں تب بھی متابعت تو ناقص کی ناقص ہی رہی اور مرزا قادیانی نبیس ہو سکتے۔

چوشی حدیث: عن عقبة بن عامر قال قال النبی سی لو کان بعدی نبی لکان عمو بن المخطاب. (رواه الر فدی ج ۲ ص ۲۰۹ باب مناقب عرفی ایمی فرمایا آنخفرت سی کی بن المخطاب. (رواه الر فدی ج ۲ ص ۲۰۹ باب مناقب عرفی بی نو البته ہوتا عرف بیٹا خطاب کا۔ اس حدیث سے بھی فابت ہے کہ متابعت تامہ رسول اللہ سی کی نی نہیں ہو سکتا۔

جواب غلام رسول قادبانى

اس حدیث کا صرف اتنا مطلب ہے کہ حضرت عرق تک کی بعدیت کے لحاظ سے اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمق ہوتا لیکن حدیث کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ھلک نبی خلفه نبی ولا نبی بعدی وسیکون خلفاء حفرت عرق کا نبی ہونا ارشاد لا نبی بعدی وسیکون خلفاء کے خلاف ہوئے۔ غیر ممکن تھا لیکن باا نبمہ پیر عمق کن نبت ایبا فرمایا کہ میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمق ہوتا۔ بیکش ان کی بالقوہ فطرت مستعدہ اور مادہ قابلہ کی عزت افزائی کے لحاظ سے ہے۔

(مباحث میم)

جواب الجواب: جیما کہ مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا کہ جب کی نص قطعی کا جواب نہ دے کے اس الجواب نہ دے کے قام مقادہ جمع کر کے ادھر ادھر کی ہاتیں ایسے طریقہ سے بیان کرتے جو کہ بین ہوتے۔ یعنی نہ اقبال کرتے اور نہ انکار۔ یہی روش غلام رسول قادیانی کی ہے کہ

مخنث جواب دے دیا۔ غلام رسول قادیانی کے جواب میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جن سے امکان جدید نبی بعد از حفرت خاتم النبین ﷺ بیدا ہونا ثابت ہو؟ ہر گزنہیں بلکہ حدیث لانبی بعدی اور تسوسهم الانبیاء پیش کر کے عدم امکان کو ثابت کر دیا۔ حضرت عمر ا تک کی بعدیت کا ڈھکوسلا قابل لحاظ ہے۔ غلام رسول قادیانی نے تحدید کہاں سے تکال لی؟ حالانکہ لو کان بعدی صاف لکھا ہوا ہے اور بعدی کی ''کی' متکلم کی ہے۔ یعنی میرے بعد پس حفرت محر رسول اللہ علیہ کی بعدیت کا زبانہ ہمیشہ کے واسطے ہے ورنہ غلام رسول قادیانی کہیں لکھا ہوا دکھا کمیں که رسول الله عظی کا بعدیت کا زمانہ حضرت عمرٌ تک محدود ہے۔ غلام رسول قادیانی کا ''من'' تک جس کو وہ منطق زعم کرتے ہیں۔ قابل غور ب که حضرت عمر کی نبعت جو آنخضرت علیہ نے فرمایا یہ محض ان کی بالقو ۃ فطرت ، متعدہ اور مادہ قابلہ کی عزت افزائی کے لحاظ سے ہے۔ ورنہ حقیقت میں لانبی بعدی ورست تھا۔ گر غلام رسول قادیانی نے بجائے تردید عدم امکان نبوت کے ثابت کر دیا کہ جب اییا قابل مخص حضور ﷺ کے بعد نبی نہیں ہوسکتا تو قردن مابعد میں آنے والے تو بالكل بى اس قابل نہيں كه نبى ہو سكيں۔ دوم۔ اس جواب ميں تعارض ہے كيونكه بہلے تو كھتے آئے ہیں كه متابعت تامه سے بموجب ایات اهدنا الصراط المستقیم ومن يطع الله ورسوله کے نبی ہو کتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ عمرٌ میں قابلیت و مادہ نبوت تھا۔ گر دہ نی نہیں ہو سکتے صرف اس کی عزت افزائی کے واسطے فرمایا تو اس میں جارا مقصود حاصل ہوا آپ کو کیا ہاتھ آیا۔ امکان نبوت کی آپ نے کون می حدیث سے ثابت کر کے بیش کرده حدیث کا جواب باصواب دیا؟

جواب غلام رسول قادياني

(مباحثهم ۲۹)

جواب الجواب بمسيح موعود تو وہي عيسىٰ ابن مريم رسول الله ہے جس پر انجيل نازل ہوكي تھی۔ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں

سکتی۔ اس لیے کہ سیح مومود کے آنے کا عقیدہ معترض صاحب خود یقین کرتے ہیں۔''

''لکین مسیح موعود کے نبی ہو کر آنے کے لیے یہ حدیث مزاحم و منافی نہیں ہو

من فیستم رسول و نیا ورده ام کتاب (در مثین فاری ص ۸۲) جنب مرزا قادیافی رسول نهیں تو مسیح مو و د بھی نہیں۔ ہم آ پ کوسیا مانیں یا مرزا قادیانی کو؟

# جواب غلام رسول قاديالي

"بخارى كى حديث جو بعد كتاب الله اصح الكتب بــ متروك ماننا يز ــ كايا تعارض واقعہ ہوگا۔ پس تعارض کے دور کرنے کے واسطے ضروری ہے کمسے موعود کی نبوت ورسالت تشليم كى جائے۔'' (مماحثه لا ہورص ۹۹)

جواب الجواب: غلام رسول قادیانی! بخاری کی صدیث کے مضمون کے لحاظ سے بھی مرزا قادیانی مسیح موعوونہیں ہو سکتے۔ کیونکہ حاکم عادل ہونا شرط ہے پھر جزیہ معاف کرنا اس کی علامت ہے۔ پھر کسر صلیب اس کی علامت ہے۔ پھر قتل دجال اس کی علامت ہے پھر

مال کا تقتیم کرنا کہ اس کو کوئی قبول نہ کرے گا کیونکہ تمام غنی ہوں گے بہ سبب پانے مال غنیمت کے جو بعد فتح مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام تقسیم فرمائیں عے اور وہ اس قدر کرت سے ہوگا کہ سب مالا مال ہو جائیں گے اور ایک عجدہ بہتر ہو گا۔ دنیا و مافیہا سے۔ مرزا قادیانی بجائے مال دینے کے مختلف حیلوں سے مسلمانوں سے مال تازیت لیتے رہے۔ کہیں نگرخانہ کا چندہ۔ کہیں منارہ سیح کا چندہ کہیں توسیع مکان . کا چندہ کہیں بہشت فروخت کر کے اس کا چندہ کہیں کتابوں کی اشاعت کے واسطے چندہ عرض کہ بیہ چندے علاوہ تغیس بیعت کے تھے جب بخاری کی صدیث کی ایک بھی علامت مرزا قادیانی میں نہیں تو مسے موعود ان کو تصور کر کے نبی الله رسول الله یقین کرنا بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ غلام رسول قادیانی بخاری ادر مسلم و دیگر حدیث کی کتابوں میں جو نزول عیلی کا باب الگ باندھا ہے وہ عیلی جو نبی ناصری تھا اور اس عیلی ابن

مریم کا قصه قرآن شریف میں ہے اور دوسری طرف اعلام اور تشخصات اہل علم کے نزدیک بدل نہیں سکتے تو بجائے عیسیٰ ابن مریم کے غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ قادیانی کس طرح مسیح ہوسکتا ہے؟ جب مرزا قادیانی مسیح موعود نہیں ہو سکتے تو جدید نبی بھی نہیں ہو سکتے یہ آپ کی کج بحثی ہے کہ بار بارمسیح موعود کو پیش کرتے ہو۔ جب امکان ہی آپ ٹابت نہیں کر سکتے تو مرزا قاریانی کا نبی اللہ ہونا باطل ہے۔

يانچوي صديث: عن ابى هريرة أن رسول الله على قال فصلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب واحلت لح الغنائم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الحلق كافة وختم بي النبيون. (مسلم ج اص ١٩٩ الساجد و مواضع الصلوة) روايت بـ الى جريرة ع كه فرمايا رسول اللہ علق نے کہ فضیلت دیا گیا میں نبول پر ساتھ چھ خصلتوں کے دیا گیا میں کلے جامع

اور فتح دیا۔ میں دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے ساتھ اور حلال کی گئیں۔ میرے لیے علیمتیں اور کی گئی میرے لیے زمین معجد اور پاک بھیجا گیا میں ساری خلقت کی طرف اور ختم کیے گئے میرے ساتھ نبی۔''

اس مدیث ہے بھی تابت ہے کہ حضور اللہ کی ذات پاک میں بین حصوصیت مقی جو کی نبی میں نہ تھی کہ آپ اللہ نبیول کے خم کرنے والے ہیں۔ آپ اللہ کے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔ اس مدیث میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ رفع اور زول اور درازی عمر میں عینی کو آنخضرت سے کے پر نضیلت ہے۔ انتیا۔

جواب غلام رسول قادياني

اس حدیث کے فقرہ ختم ہی النبیون سے آپ نے انپے مدعا کو ثابت کرنا علی ہے۔ (مباحثہ لاہورص ۵۰)

وہ ہے۔ س سے س پہر در ہو چہا ہے۔
جواب الجواب: پہلے ذکر تو بیشک ہو چکا۔ گر بنائے فاسد علی الفاسد کے طور پر جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل ہے۔ یعنی مرزا قادیانی چونکہ تابع محمہ سیستی ہیں اس لیے ان کی نبوت کا دعویٰ جائز ہے۔ جس کا جواب بھی ہو چکا کہ سب گذابوں نے امتی ہو کر اور تابع محمہ سیستی ہو کہ اتفا کہ جیسا حضرت موئ " کے ساتھ ہو کردون تفا میں بھی محمہ سیستی کذاب نے کہا تھا کہ جیسا حضرت موئ " کے ساتھ ہول اور اس کے تابع ہوں۔ جھوٹے مدمی نبوت کی بوت کی ہو ہارا لیتا ہے چنانچہ تمام مدعیان نبوت کاذبہ محمد سیستی کی معاملات ہے کہ وہ سے نبی کا مہارا لیتا ہے چنانچہ تمام مدعیان نبوت کاذبہ محمد سیستی کی اور اس جھوٹے سمجھ گئے تو مرزا قادیانی بھی محمولے ہیں۔

#### جواب غلام رسول قادياني

"باقی رہا ختم ہی النبیون یعنی آنخضرت اللہ کے بعد نبیول کا پیدا ہونا ختم ہوا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس طرح دوسری خصوصیات میں امت شریک ہے ای طرح خصوصیت ختم بی النبیون میں بھی امت شریک ہے۔ مثلاً کفار کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں اور فیمشیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ وہ طال ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ آنخضرت سے کے فیمسیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ وہ طال ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ آنخضرت سے کے خصوصیت ختم ہی النبیون میں بھی امت شریک ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دوسر نبیوں کی نبوت کے سلسلہ نبوت کا خاتمہ کیا گیا نہ کہ آپ کی امت میں آپ کے سلسلہ نبوت کا خاتمہ کیا گیا نہ کہ آپ کی امت میں آپ کے سلسلہ نبوت کا خاتمہ مراد ہو۔"

جواب الجواب: جہل مرکب کی تعریف ہے کہ نداندہ داند کہ داند۔ غلام رسول قادیاتی کو اب تک ہے جھی معلوم نہیں کہ قیاس مع الفارق اہل علم کے زدیک باطل ہے۔ غلام رسول قادیاتی کے زدیک جہاد اور نبوت کا ختم ہونا آیک ہی بات ہے۔ افسوں! بحث تو ختم نبوت میں ہے۔ جس کا سلیلہ بعد آنخضرت تھا ہے کہ بند ہے اور آپ پیش کرتے ہیں جنگ یا گفار اور حاصل ہونے مال غنیمت کے، جو کہ صحابہ کرائم سے لگا تار جاری رہا اور مال غنیمت اس کثرت سے آیا کہ حضور تھا کے کہ ندگی میں بھی نہ آیا تھا۔ جب آپ کے نزدیک مال غنیمت کا جاری رہنا اور سلیلہ نبوت ایک ہی ہے تو جس طرح جنگ کر کے صحابہ کرائم نے مال غنیمت کا جاری رہنا اور سلیلہ نبوت بھی پائی؟ گرآپ اوپر خود تعلیم کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیت "و وحضرت علی نے نبی کا لقب نہ پایا اور نہ مال ضغیمت کی طرح سلیلہ نبوت کو جاری سمجا۔ تو آئ تیرہ سو برس کے بعد آپ کس طرح سلیلہ نبوت کو مال غنیمت کی حلت کی طرح جاری کر سے ہیں۔ اس عقل کے پہلے غلام سول قادیاتی سے کوئی ہو چھے کہ رسول اللہ تعلیق نے کسی صدیف میں اپنے آپ کو خاتم الغنائم بھی فرایا ہے۔ ہرگر نہیں۔ تو بھر ہیا گوزشر اور قیاس مع الفارق کے وکر درست ہو سکتا ہواری رہنے سے سلیلہ نبوت و رسالت بھی جاری رہنے سے سلیلہ نبوت و رسالت بھی جاری ہو جواب غلام رسول قادیاتی

''آنخضرت ﷺ نے دوسرے مقام میں خود فرمایا ہے کہ بیرے بعد سے موعود امامکم منکم کے روسے است محدید کے افراد سے ایک فرد کامل ہوں گے وہ نبی ہوں گے۔'' الخ کے۔'' الخ

امامكم ييني مهدي ك بعد نازل موكار پس كى حديث سے دكھائيں كەامت محمديد على میں سے مسیح موعود ہوگا اور وہ جدید نبی و رسول ہوگا۔ اهامکم منکم کے معنی آ ب غلط كرتے ميں۔ امامكم منكم كا يرمطلب بى كەحضرت عيلى چونكه ايك اولوالعزم رسول ہے۔ جب وہ باارادہ الٰہی دجال کے قتل کے واسطے نازل ہو گا تو بحثیت رسول نازل ہو گا۔ وہ ایا ہوگا جیا کہ ایک امام تم میں ہے۔ یہ النامنطق ہے کہتم میں سے ایک فرد عیلی ابن مریم ہو گا کوئکہ یہ تو ہوسکتا ہے کہ ایک رسول آ تخضرت ﷺ کی امت میں

داخل ہو جیا کہ لو کان موسیٰ حیا الخ (مشکوة ص ٣٠ باب الاعتمام بالكتاب والنة) لعنی حضرت موی علیه السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کو عارہ نہ ہوتا۔ مگر ب برگز برگز جائز نہیں کہ ایک فرد امت محمد بی اللہ میں سے بعد حضرت خاتم النہین علیہ کے لانی بعدی کے ہوتے ہوئے جدید نی ہو کیونکہ سلسلہ جدید نبیوں کا مسدود ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

ہے۔جس سے یہودی سیرت لوگ بوجہ شوخی اعمال محروم ہورہے ہیں۔" (مباحثہ لاہورس اھ) جواب الجواب: یبودی سیرت مونا جم پہلے مرزا قادیانی اور مرزائیوں کا تابت کرآئ میں۔ صرف اس بات کا جواب دینا ضروری ہے کہ اگر مسلمان بعد آ تخضرت عظیم عہدہ نبوت یانے سے محروم میں تو ان کی سعادت ہے کیونکہ خدا اور رسول کے فرمودہ کے پابند

"مرزا قادیانی کامیح مودد اور نبی ہو کر آنا آ تخضرت عظی کے فیض کا اثر ہیں۔ ہاں مرزا قادیانی اور ان کے مرید برسبب مخالفت خدا اور رسول کے معضوب ہو کر بعد حضرت خاتم النبين الله كا على نبوت موك اور مورب مي اورشكر بك يدوى اعمال مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں تک محدود ہے۔ مرزا قادیانی مدمی نبوت ہوئے پھر ان کا مرید مولوی جراغدین ساکن جموں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور دلیل پیش کی کہ چونکہ مرزا قادیانی مستح میں تو مستح کے بیرو حواری چونکہ رسول کہلاتے تھے۔ اس کیے : میں بھی رسول ہوں۔ پھر میاں نبی بخش ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ نے دعویٰ نبوت کیا اور بغیر کس ای ج ج کے صاف صاف کہہ دیا کہ خدا جھ کو فرماتا ہے کہ اب تاج نبوة تیرے سر پر بہنایا گیا ہے۔ تبلیغ کے واسطے تیار ہو جا۔ پھر میاں عبداللطیف ساکن گناچورضلع - جالندهر حال وارد بیرم پور نے دعویٰ نبوة کیا اور اپنی نبوت کے ثبوت میں وہی دلائل پیش می نبوت ہوئے آئندہ حفرات الارض کی طرح معلوم نہیں کس قدر ہوں گے اور ان سب کا عذاب اور وبال مرزا قادیانی پر ہے جضوں نے خاتم النہین سے کے کہ مہر کوتو ڑا اور نبوت کے واسطے دروازہ کھولا۔ اب جس قدر مدی ہوں گے مرزا قادیانی کے پیرو ہوں گے خدا تعالی مسلمانوں کومحفوظ رکھے۔ آئیں۔

جواب غلام رسول قادياني

"نيكهنا كداس مديث مين ان لوگول كالجمي جواب ہے جو كہتے ہيں كدر فع و نزول اور درازی عمرے حضرت عیسی کو آتخضرت علیہ پر فضیلت ہے۔ اس کے جواب میں ریوع سے کہ یہ قول جہالت اور خوش اعتقادی وونوں کی بنا پر ہے۔ جہالت کی بنا پر اس واسطے کہ جب قرآن کریم اور صدیث معجد اور عقل سلیم کے رو سے حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں تو اب حضرت عیسیٰ کو زندہ قرار دینا کیونکر جائز ہے۔'' (مباحثہ لاہورص ۵۱) جواب الجواب: اثبات حیات مسے میں مفسلہ ذیل کتابیں علائے اسلام کی طرف سے ککھی گئیں۔ گر کوئی جواب مرزا قادیانی اور ان کے خلیفوں اور مریدوں کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ مرزا قاویانی نے ازالہ اوہام اور دوسری کتابوں میں جو وفات میے کے ولاک ا ويي سب كو بازيچه طفلان اور بديان ثابت كر كرزائيول كى جمالت ثابت كى كى ـ كابول كے نام يہ بير- اوّل! الهام الحج في حيات أسيح مصنفه مولوى غلام رسول امرتسری عرف رسل بابا۔ دوم! الفتح ربانی مطبوعه مطبع انصاری دبل۔ سوم۔ شمس الهداية مولفہ خواجہ پير مهرعلي شاہ صاحب كواروى جن كے مقابله كرنے سے مرزا قادياني بعاك كيئ يجارم - سيف چشتيائي مولفه خواجه پير مهرعلي شأهٌ صاحب يجم - الحق الصريح فی حیات اس وہ مباحث ہے کہ مولوی محد بشر صاحب کا مرزا قادیانی سے موا اور مرزا قادیانی علم نحو سے جواب دیے سے عاجز آ کرعلم نحو سے انکار کر کے کہ یہ خدائی علم نہیں مباحثہ ادھورا چھو ڈکر بھا کے ادر قادیان میں آ وم لیا۔ یہ وہ کتاب سے جس کی نبعت عیم نور الدین قادیانی نے کہا کہ پس یہ رکتاب حیات مسج میں الی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ ششم۔ البیان المحیح فی حیات المسے یہ کتاب عمدة الطابع وہلی میں چھی ۔ ہفتم! شہادت القرآن مصنف مولوی محمد ابراہیم صاحب سالکوئی۔ ہشتم۔ ہدایت الاسلام اس کے اخر حیات مسے کا جوت ویا ہے۔ تم - حجیفہ رحانیہ نمبر ۵۔ وہم النجم لکھنو جلد ١٠ نمبر١١٣ اس میں سید سرور شاہ اورمفتی محمد صادق قادیانی کا مباحثہ حیات مسیح پر موا اور ہر دو صاحب

یاز دہم۔ موازئت الحقائق۔ دواز دہم۔ درۃ الدانی علی رد القادیانی۔ اس میں بھی حیات مسح نابت کی ہے۔ سیزدہم۔ سیف الاعظم مولوی غلام مصطفے صاحب کی تصنیف ہے جو کہ رئیس خنک کی فرمائش سے بعد مباحثہ شائع کی گئی۔ چہارہہم۔ ابطال وفات مسیح المجمن بائد الاسلام کی طرف ہے سات رسالوں میں نمبروار ۱۹۱۲ء میں میں نے شائع کیے اور

انجیل برنباس سے حیات مسیح ثابت کر کے قرآن اور حدیث سے تقیدیق کی گئی تھی۔ پھر وس نمبروں رسالہ تائید اسلام لا ہور میں حیات مسیح فابت کر کے تین نمبروں میں مسیح کی قبر كالشمير مين مونا باطل ثابت كيا- آج تك كوئي جواب نه ديا كيا- گفر مين بينه كر باتين بنانا ٹھیک نہیں۔ اب اگر ہمت ہے تو میدان میں آؤ اور وفات مسیح قرآن سے ثابت كرو ـ قرآن كي تمين آيات كهتم مو ايك آيت دكللاؤ ـ گر جابلانه استدلال نه موكه دعويٰ

خاص اور ثبوت عام ہو جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل ہے۔ چونکہ بحث اس وقت امکان نی بعد از حضرت خاتم النبین عظیم میں ہے۔ اس واسطے ہم زیادہ نبیس لکھت تا کہ بحث خراب نہ ہو۔ ہم قادیانی غلام رسول کو چیننی ویت ہیں کہ بعد تصفیہ موجودہ بحث۔ حیات

وفات مسیح پر بحث کریں تو ہندہ حاضر ہے۔ گر پہلے امکان نبی کا فیصلہ کر لیں۔ پھر بعد

میں جس قدر جاہیں حیات مسیح کے بارہ میں سوال کریں ہم جواب دیں گے۔ فی الحال تو آپ اس حدیث کا جواب نہیں وے سکے اور وفات مسے کی طرف ظاف شرائط مناظرہ لے بھاگے۔ جو کہ آپ کے عجر اور لاجواب ہونے کی دلیل ہے۔ بار بارمیح موعود کا ذکر كرتے ہو جو كم مصاوره على المطلوب ہے اور اہل علم كے نزد يك باطل ہے۔ غلام احمدكى نبوت کے تابت کرنے میں غلام احمد کو پیش کرتے ہو جو کہ آپ کی جہالت کا ثبوت ہے۔

يُحْمَّى صديث: قال رسول الله ﷺ فانى اخر الانبياء وان مسجدى آخر المساجد. (صحيح مسلم ج اص ٢٣٦ باب فضل الصلوة السجدي مكة و المدينة) يعني مين آخر الانبیاء ہول اور میری معجد آخری معجد ہے۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خاتم کے معنی نبیوں کے ختم کرنے کے ہیں اور آخر آنے کے ہیں۔ کیونکہ تمام دنیا میں مجد نبوی ایک ہی ہے۔ جس طرح مجد نبوی بعد آنخضرت ﷺ نہیں۔ اس طرح جدید نبی بھی تیرہ سو برس کے عرصہ میں نہیں مانا گیا۔ معجدی کی (ی) متکلم کی ہے۔ جس کا مطلب سے ہے

ك محر الله كى معجد ونيا بيس سوا مدينه منوره كي كسى جكه معجد نبوى محدى نبيس ب- انتخاب جواب غلام رسول قاد ياني

"نیہ صدیث بھی ہارے معا کے برطاف نہیں اس طرح کہ آنحضرت علیہ

نے اپنے تین آخر الانبیاء قرار دیا ہے اور اس کی مثال میں فقرہ مجدی آخر المساجد پیش کیا ہے۔ جس کا صرف بیہ مطلب ہے کہ میری مجد ساجد ہے آخری مجد ہے۔ اگر ہم بیہ مجمیں کہ آخضرت علی ہے نے اپنی مجد کو آخری مجد اس لحاظ سے قرار دیا ہے کہ آپ کی مجد کے بعد جنس مساجد ہے کی قشم کا کوئی بھی فرد بصورت مجد ابدالا باد تک ظہور میں نہیں آئے گا تو بیہ معنی بلحاظ واقعات صحیح نہیں معلوم ہوتے کیونکہ آخضرت علی کی مجد کی بناء کے بعد آج تک لاکھوں مجدیں بنا ہوئیں اور ہوتی جا رہی ہیں چونکہ بیہ واقعات کے بناء کے بعد آج تک لاکھوں مجدیں بنا ہوئیں اور ہوتی جا رہی ہیں چونکہ بیہ واقعات کے برطاف ہے اس واسطے ایسا مجھنا صحیح نہیں۔ "
رماحث لاہورہ میں (ماحث الدورہ میں)

(مباحثه لا بورص ۵۳ ۵۲) برخلاف ہے اس واسطے ایسا مجھنا تھی نہیں۔' جواب الجواب: غلام رسول قادیانی نے یہاں تخت مغالطہ دیا ہے کہ مجد کی جنس کے لحاظ ے تو لا کھوں معجدیں بعد آنحضرت علقہ کے تیار ہوئیں اور بیمعنی سلیم کریں۔ تو واقعات کے برظاف ہیں۔ جس کا جواب یہ ہے کہ سجدی کی (ی) متکلم ظاہر کر رہی ہے کہ بنا کنندہ کے لحاظ سے معجد نبوی کو دومری مساجد سے غیریت صفت میں ہے اور وہ صفت نبوی مجد ہونے کی ہے اور تمام دنیا کی مساجد سے خصوصیت ہے۔ جس طرح کہ آنخضرت علی کے ساتھ دوسرے انسانوں کوشرکت نوعی ہے۔ یعنی انسان ہونے میں شرکت ہے اور نبی ہونے میں شرکت وصفی بهصفت نبوت نہیں۔ ای طرح تمام مساجد کو مجدنبوی سے شرکت نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ چونکہ یہ خاتم انبین عظی کی مجد ہے اس واسطے جبکہ کوئی بی بعد آ مخضرت عظی نہ ہو گا۔ اس لیے معجد نبوی بھی بعد میں نہ ہو گ جب نی نہیں تو مجد نبوی بھی نہ ہوگ۔ اور غلام احمد قادیانی کا جواب غلط ہے کیونکہ دوسری مساجد کے تیار کنندہ نی نہیں اس لیے ان مساجد کو نہ تو وہ خصوصیت حاصل ہے اور نہ بی ان کو مجد نبوی کہا جاتا ہے۔ اس طرح آنخضرت سے اللہ کے بعد انسان تو بیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے گر صفت نبوت سے متصف نہ ہول گے اور نہ تیرہ سو برس كرصم ميل كوئى نى موار كيونكه صفت نبوت ولقب نى بعد آ تخضرت علية كركس جديد انسان كونه ديا جائے گا۔ جيسا كەحفرت ابن عربي فق حات ميں لكھا ہے كه اسم ہے۔حضرت عیسی جو نبی اللہ میں وہ مملے سے نبی ورسول میں اور غلام رسول قادیانی کا بیہ كہنا بالكل غلط ہے كه حضرت محد علية كى صفت اور شان كا كوئى بى نه ہو گا۔ من گفرت ڈھکوسلا ہے۔ جس کی کوئی سندنہیں اگر کسی حدیث میں لکھا ہے کہ میرے بعد ایبانی پیدا ہوگا جومیرے مقاصد کی پیروی کرے۔ تو غلام رسول قادیانی دکھا کیں ورندسلیم کریں کہ

تحسي فتم كا جديد نبي بعد آنخضرت عظي بيدا نه هو كا اور آنے والاعيس ابن مريم نبي الله و رسول الله ہی سچا سے موعود ہے جو پہلے نبی ہو چکا ہے۔

سأتوي صديت: انا خاتم الانبياء و مسجدي خاتم مساجد الانبياء. (كزاممال ج ١٢ ص ٢٧٠ عديث ٣٢٩٩٩ باب فضل الحرمين من الابكال) لعنى ميس انبياء ك آخر ميس مول اور میری معجد ابنیاء کی مساجد کے آخر میں ہے۔ پس نہ بعد میرے کوئی معجد انبیاء کی ہو گی اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہو گا۔ جس سے روز روش کی طرح ٹابت ہے کہ حضرت غاتم النميين عظف كے بعد ندكوئى نبى ہے اور ندكوئى مجد نبوى \_ انتخا \_

جواب غلام رسول قادياني

یہ مدیث بالکل اس سے پہلی مدیث کے جم معنی ہے۔ ہاں اس میں جائے آخر المساجد کے خاتم مساجد الانبیاء ہے۔ چنانچہ اس سے پہلی حدیث کی دوسری توجیہ جو سیجے ۔ معلوم ہوتی ہے۔اس کی صحت کے لیے اس حدیث کا آخری فقرہ مصدق و موید ہے۔

(مباحثه لا بورض ۵۳) .

جواب الجواب: یه بالکل غط ہے کہ اس حدیث کا آخر فقرہ غلام رسول قادیانی کی توجید دوم کا مصدق ومؤید ہے بلکہ بیفقرہ اس من گھڑت اور اغلط توجید کی تروید و تکذیب کر رہا ہے کونکہ اس فقرہ کے الفاظ یہ ہیں۔مجدی خاتم ساجد الانبیاء ہے۔ جس کے معنی ہیں کہ جس طرح میں خاتم النمیین عظیہ مول۔ میری معجد خاتم مساجد الانبیاء ہے۔ یعنی نہ کوئی میرے بعد نبی اور نہ میری معجد کے بعد وئی معجد نبوی علام رسول قاویانی کی توجیه که مستقل اور تشریعی نبی نہ آئے گا۔ غط ہے کیونکہ ان کے مرشد خووتسلیم کر چکے ہیں کہ ہارے نی کریم عظ بغیر کی اشتاء کے عاتم النبین ہیں۔ جب بغیر استناء کے ہر ایک فتم کے نبی کے ختم کرنے والے ہیں تو پھر غلام رسول قادیانی کا استثناء کرنا غلط ہے اور مرزا قادیانی کے مذہب کے برخلاف ہے۔ دیکھو مرزا قادیانی ککھتے ہیں۔

> خير البشر خير الانام ہست او بر نبوت را <sup>ا</sup>بروشد اختاّم

(در تثین فاری ص ۱۱۴)

ووم! جب مرزا قادیانی بھی. …''صاحب شریعت ہیں بعنی ان کی وحی میں امر

میں اور نمی بھی ہیں۔' (اربعین نمرم ص ٧ خزائن ج ١٥ص ٥٣٥) اور اس کا نام شر اجت ہے تو پھر اب تو مرزا قادیانی کے بی تتلیم کرنے میں بعد خاتم النبین ﷺ کے تشریعی نبی اور مستقل نی کا آنا ثابت ہو گیا جو کہ فریقین کے عقائد کے برخلاف ہے۔ پس غلام رسول قادیانی کی توجیہ غلط ہے اور یہ حدیث پہلی حدیث کی مؤید ومصدق ہے اور آخر الماجد پر جو آپ کا اعتراض تھا کہ ہزاروں مجدیں دنیا میں بعد حضرت خاتم النبین ﷺ کے میں۔ خاتم المساجد الانبیاء فرما کررد کر دیا کہ بعد آنخضرت عظی کے نہ کوئی نبی ہو گا اور نہ مُعِد نبوی موگی کیونکه آنخضرت علی فاتم النبین میں اور آپ علی کی معجد خاتم ساجد

آ تُقُولِي حديث: انه لا نَبَبِيَّ بَعُدِكم ولا امة بعدكم فاعبدوا ربكم (كزاهمال ج ١٥٥ س عمه حدیث ۱۳۲۸ مبب فی ارکان الایمان من الا کمال) لینی اے حاضرین میرے بعد کوئی جی نہیں اور نہتمھارے بعد کوئی امت ہے۔اب تیرہ سو برس کے بعد کس دلیل ہے جدید نبی کا آنا مانا جا سَكّا ہے؟ جَبِه علمائے اسلام كا فتوئى ہےكہ دعوىٰ النبوة بعد نبينا محمد كفر بالاجماع لين وعوىٰ نبوت بعد جارے نبي محمر سيك كفر ہے اجمال امت ـــــ

جواب غلام رسول قادياتي

یہ مدیث بھی جارے معاء کے برخلاف نہیں اس سے کہ آئنس تا عظافہ کے ارشاد لانی بعدی کے معنوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ آنے والے سے موجود سے بی ہونے کے یہ حدیث مانع نہیں کوئکہ لانی بعدی کا لائفی جنس موصوف کے معنوں میں بیش کیا گیا ہے۔ لین یہ کہ آنخضرت علیہ کے بعد قیامت تک آنخضرت علیہ کی طرح مستقل اورشر بیت والا نی برگر نہیں آئے گا چنانچہ ہم اس کے قائل ہیں۔

(ماحثه لا بهورص ۵۴)

جواب الجواب: افسوس غلام رسول قادیانی نے نفی جنس کے معنی سمجھنے میں خلطی کھائی ہے نفی جس تو حقیقت نبوت کی ہے۔ یعنی کسی قتم کا نبی بعد آ مخضرت علی کے نہ ہوگا۔ غلام رسول قادیانی نے جو بار بار محراراً لکھا ہے کہ تھی جنس میں غیر تشریعی وغیر مستقل نبی شال کہ میں۔ بلاسند ہے میکس جگد تکھا ہے کہ بعد از حضرت خاتم انتہین غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ جب کہ حفرت ہارون علیہ السلام کی نبوت شریعت والی ند تھی تب بھی نبی سریم سیاتی نے حضرت علی کو فرمایا کہ تو ہارون علیہ السلام کی مانند ہے۔ مجھ سے مگر وہ نبی تھا اور تو نبی نہیں جس سے ثابت ہے کہ مجھی غیرتشریعی نبی بھی آنخضرت ﷺ کے بعد نہ ہو گا۔ مرزا قادیانی نے بھی کھا ہے کہ ہمارے نی کریم بغیر کسی اشٹناء کے خاتم انتہیں ہیں۔ غلام رسول قادیانی کا یہ جواب این پیرومرشد مرزا غاام احمد قادیانی کے بھی برطاف ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

"فادم شریعت محدید علی کی صورت میں ایسے نی کے آنے سے کوئی محدور (مباحثه لا بهورص۵۴)

لازم نہیں آتا۔''

جواب الجواب: جب صديث مين لاني بعدى بياتو آپ كا بلا دليل وسندشرى كهددينا کہ خادم اسلام ہو کر جو نی آئے آ سکتا ہے غلط ہے۔کوئی صدیث پیش کرد جس میں لکھا ہو کہ خادم شریعت محمدی ہو کر کوئی جدید نبی آ سکتا ہے۔ آپ کا من گھڑت قیاس بمقابلہ سیح حدیث لانبی بعدی کے جس میں کسی فتم کی استثناء نہیں قابل توج نہیں ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

"اور ہم احمدی بھی خدا کے فضل سے امت محدید ہی ہیں اور اس زمانہ میں امت محدید کہلانے کے مستحق صرف احدی ہیں اور کوئی فرقہ سب اسلای فرقوں سے امت محربه كهلان كالمتحق نهيل." (مباحثه لابهورص۵۴)

جواب الجواب: این منه سے جو جاہو کہ لو واقعات تو اس کی تردید کرتے ہیں کیونکہ قادیانی فرقہ اسلای عقائد کے برخلاف ہے دیکھوان کے عقائد جدیدہ، امت محدید کے بالكل برخلاف ہيں۔ جيما كه پہلے ذكر كيا كيا ہے اور آپ كى تىلى كے واسطے پھر ووبارہ درج کیے جاتے ہیں۔

(اوّل)....ابن اللهُ عيها يُول كا مئلهُ مرزانَي مانتة بين جبيها كه مرزا قادياني كا الهام هد انت منی بمنزلة ولدی. (حققت الوی س ۸۲ فزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

( روم ) ..... آریه اور ہندووں کا مسله اوتار و تناسخ مانتے ہیں۔ ( تذکره ص ۲۰۴) جس کا نام بروز کہتے ہیں۔مسلد بروز باطل ہے مجدو الف ثانی " فرماتے ہیں۔ مشائخ متنقیم ( مکتوب ۵۸ جلد دوم ) الاحوال بعيارت تكون و بروز بالبني كشانيد

(سوم) ..... يبود يول كى طرح وفات مسيح كے قائل ہيں۔ (ازالداومام)

(جہارم) ..... تمام انبیاء علیهم السلام كو اجتباد مس غلطي كرنے والے مانتے ہیں اور ان كے کلی معصوم ہونے کے قائل نہیں۔ (ملفوظات ج ۲ ص ۲۲۲) .

( پیجم ) ..... 'عیسائیوں کی طرح حفرت عینی کا صلیب پر لٹکایا جانا مانے ہیں۔''

(ازاله اوبام ص ۳۷۸ فزائن ج سم ۲۹۳)

(ششم). ...خدا تعالیٰ کی صفت رب العالمینی کے منکر ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ آسان ہر

خدامی کورزق دے کر برورش نہیں کرسکتا اور ندزندہ رکھسکتا ہے۔ گویا آسان برخدا ک حکومت نہیں اور نہ وہ آسانی مخلوق کا رب ہے۔

( جفتم ) .....خدا تعالی کو تیندو بے کی طرح مانتے ہیں۔ (توضیح الرام ص ۷۵ خزائن ج ۳ ص

٩٠) حالانكدامت محربية الله ليس كمثله شيء كى معتقد ب

( بھتم ) .....خدا تعالی کو مرزا قادیانی کے وجود میں داخل ہوا مانتے میں جیہا کہ مرزا قادیانی کصتے ہیں کہ 'خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا ہے میرے ہاتھ اس کے ہاتھ میرے اعضا اس کے اعضا ہو گئے۔ (آئینہ کمالات اسلام ص٥٦٣ مزائن ج٥ص ابینا)

( نمم) ....خدا تعالى كو مرزا قادياني سے پيدا شده مانتے جيں۔ ديكھو البام مرزا قادياني

انت منی و انا منک. (تذکره ص ۲۲۲) یعنی اے مرزا تو جارے سے اور میں تیرے ہے۔ (وہم)....مززا قادیانی کو خدا کے پانی یعنی نطفہ سے مانتے ہیں جیسا کہ مرزا قادیانی کا

الہام ہے انت من مائناوهم من فشل (اربعین نمر ۳ س ۳۳ نزائن ج ۱۵ ص ۳۲۳) یعنی اے مرزا تو ہمارے پانی لیعنی نطفہ سے ہے۔ یعنی خدا کے نطفہ سے ہے اور دوسرے لوگ فظی ہے۔ اور دوسرے لوگ فظی ہے۔ ایسے اعتقادات والا امت محمد سے خارج ہے۔

جواب غلام رسول قادياتي

"اجماع كا دعوى غلط ب امام احمد فرمات بيس قال احمد من ادعى الاجماع فھو کاذب یعنی امام احمد ابن حنبل ؓ نے فر مایا ہے کہ اجماع کا وعویدار کاذب ہے۔''

(مباحثه لا بهورص۵۳) جواب الجواب: امام احمد بن منبل كا مطلب اجماع كلى كا بـ يعني اييا اجماع كهجس ے کوئی فرو امت باہر نہ رہے۔ بیشک یہ نامکن ہے گر جب کسی امر میں کثرت رائے امت ہوتو وہ جست ہے اور اس اجماع کا مشر کافر ہے۔ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے

لا يجمع امنى على الصلالة (زنرى ج م ص ٣٩ باب ني لروم الجماعة) يعني ميري امت گرائ بر اتفاق ند کرے گی۔ اس حدیث سے اجماع امت ثابت ہے اور جبت ہے۔ امام احمد بن منبل جیسے بزرگ حدیث کے برخلاف برگز نہیں کہد کتے اور اگر بفض محال ۔ کہاں تو صدیث کے مقابلہ میں قابل بتلیم نہیں۔ جب اجماع ہے کہ می نبوت اجماع مسلمین سے کافر ہے تو مرزا قادیانی اور ان کے مرید امت محدید اللے کے خارج ہیں۔

جواب غلام رسول قادياني "باتی رہا اجماع کے متعلق۔ اسکے جواب میں بیغرض ہے کہ اجماع کا دغویٰ

ہی کذب اور غیر معتبر ہے۔'' (مباحثه لا بهورص۵۴)

جواب الجواب: مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ''صحابہ کی اجماع جمت ہے جو بھی ضلالت برنبيل موتا- حضرت عيسي فوت مو كي - (ترياق القلوب ص ٣٣٣ عاشيه فرائن ج ١٥ ص ٢١١) جب اجماع کا مک کاذب ہے تو مرزا قادیانی غلام رسول قادیانی کے کہنے سے کاذب ثابت ہوئے الحمدللد

## جواب غلام رسول قاديانى

"اس بات کوتشلیم بھی کر لیا جائے کہ اجماع ہے تو اجماع اس امر میں ہوسکتا ہے کہ آ تخضرت کے بعد کوئی تشریعی نی نبیس ہوسکا۔" (مباحثه لا بهورص ۵۵) جواب الجواب: غیرتشریعی نبی کے آنے کی کوئی سندشری غلام رسول قادیانی نے پیش نہیں کی اور یہ جواب غلام رسول قادیانی کا مرزا قادیانی کے بھی برخلاف ہے کیونکہ مرزا قادياني كلصة بين مصرعه برنوة رابروشد اختام وررشين فارى ص ١١١٠) يعني برقتم كي نبوة کیا تشریعی اور کیا غیرتشریعی کیا ظلی اور کیا بروزی آنخضرت اللے برختم ہو چک ہے اور کسی فتم كا نى آ نجناب علي ك بعد بيدا نه مو كار چر مرزا قادياني كص بير-"اس لي اس نبوت پرتمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا جاہے تھا کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے۔ ' (الومیت ص ۱۰ فرائن ۲۰ ص ۱۱۱) پھر لکھتے ہیں وان رسولنا خاتم النبيين وعليه انقطعت سلسلة المرسلين تحقيق مارے رسول خاتم النبيين بيل اور ان ير رسولول كا سلسله قطع بو گيا\_ (الاستغاه ضميم هيقة الوجي ص١١٣ خزائن ج٢٦ ص ١٨٩) غلام رسول قادیانی! غور فرمائیں کہ ان کے مرشد مرزا قادیانی... ..... تو سلسلہ اس بعد از حضرت خاتم النميين منقطع ہو گيا فرماتے ہيں۔ كيا مرزا قادياني كوقرآن شريف كى آيت يا بنی آدم امایاتینکم رسل منکم نظر ندآ کی تھی۔ غلام رسول قادیانی جواب دیں کہ ان کا لکھنا درست ہے یا ان کے مرشد مرزا قادیانی کا؟''

## جواب غلام رسول قادياتي

بہلا حوالہ ملاعلی قاری کا دیا جاتا ہے۔ دیکھو موضوعات ملاعلی قاری ص ٥٩-٥٨ فرمات بين وقلت و مع هذا لوعاش ابراهيم صارنبيا و كذ الوصار عمر نبيا لكان من اتباعه عليه السلام فلا يناقض قوله تعالى حاتم النبيين اذ المعنى انه لایاتی نبی ینسخ ملة ولم یکن من امة کیا <sup>معنی یین</sup>ی <sup>بین</sup> کها *بول ک*ه اگر

تابعداروں سے ہوتے اور اس صورت میں ان دونوں کا نبی ہونا خاتم النبیین کا نقیض نہ تھا اس لیے کہ ایس صورت میں معنی یہ ہول گے کہ آنخضرت عظی کے بعد ایا کوئی بی نہیں

آسكا۔ جوآپ كے لمت كومنسوخ كرے۔ الخ

(مباحثه لا بهورص ۵۵) جواب الجواب غلام رسول قادیانی علم کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں مگر قدم قدم پر تھو کریں کھاتے ہیں۔ اگر آپ کو''لو' کی بحث یاد نتھی یا ان کامبلغ علم لو کی بحث تک نہ پہنچا تھا

تو کسی دوسرے عالم سے بوچھ لیتے کہ لوکا استعال ہمیشہ ناممکنات کے اویر ہوتا ہے۔ خدا

تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر دو اللہ ہوتے تو فساد ہوتا۔ کیا غلام رسول قادیانی

کے اعتقاد میں دو خداؤں کا ہوناممکن ہے اور فرعون کا دعویٰ خدائی درست تھا؟ کیونکہ ان

امکان محال اور وقوع محال میں فرق معلوم نہ ہو وہ اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ بحث ک جائے۔ ملاعلی قاری کا تو صرف یہ مطلب ہے کہ آ تخضرت علی کی احادیث اور قرآن میں نقیض نہیں۔ تعارض دور کرنے کے واسطے لکھتے ہیں کہ اگر بفرض محال حضرت ابراہیم اور عرر نبی ہو جاتے تو خاتم النبین عظا کے ماتحت رہے۔ جیسا کہ لو کان موسلی حیًا والی مدیث سے تابت ہے کہ جس طرح مویٰ " کا حفرت فاتم النبین عظم کے عہد میں زندہ ہونا محال ہے اور وہ زندہ نہ ہوا۔ صرف فرض عقلی مقصود بالذات ہے۔ ای طرح حضرت ابرائیم اور حضرت عمر کا بعد آنخضر ف الله کے بی ہونا فرض عقلی محالی ہے کیونکہ نہ حضرت ابراہیم زندہ رہے اور نہ نبی ہوئے اور نہ حضرت عمر بعد حضرت خاتم النبیان کے نی ہوئے۔ ہاں اگر حضرت ایرائیم زندہ رہتے اور نی ہوتے تب امکان وقو کی ثابت ہو سكنا تھا كيونكه أو كا لفظ ناممكنات كے واسطے وضع كيا عميا ہے۔ ديكھوعلم اصول كى كمابين مطول وغیرہ جب آپ کؤ کا استعال امور مکنہ کے واسطے ثابت کر دیں گئے تب الی ولیل پین کر سکتے ہیں۔ اب غلام رسول قادیانی کی تملی کے واسطے ملاعلی قاری کا ذہب خاتم

۲۸

آنخضرت علی کا صاحبزادہ ابراہیم اور حضرت عمر دونوں نبی ہو جاتے تو آپ کے

حدیث جس میں لفظ لؤ کا استعال ہوا ہے۔جس سے وقوعہ کال ہے۔ یہ وہی کج بحثی ہے جو کہ وفات میے کے ثابت کرنے میں کیا کرتے ہیں کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میے پر موت وارد ہو گئی ہے۔ مگر جس قدر آیات پیش کرتے ہیں۔ سب میں امکان موت ہے۔ جس شخص کو

کے نزدیک دو خداور کے امکان کی سند اس آیت میں ہے۔ افسوس غلام رسول قادیانی كو وقوع امر اور فرضى امكان امرييل فرق معلوم نبيل موتا \_ آب تو مرزا قادياني كانبي و رسول ہو کر آنا ایک وقومہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیش کرتے ہیں وہ

(١) لما على قارئ لكت بين دعوى النبوة بعد نبينا محمد عليه كفر بالاجماع (شرح فقد اکبرص ۲۰۲) ہمارے نبی کریم ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ بالا جماع و بالا تفاق كفر بـ (٢) ابن حجر مَكِيُّ البِّيخ فآوي صديثيه مِن لَكُسَّت مِين " مِن اعتقد و حيا من بعد محمد علية كان كافرابا جماع المسلمين." ليني جو شخص بعد محد علية ك وعوى كرے كه مجھ كوانبياء عليهم السلام كى مانندوى ہوتى ہے وہ اجماع امت سے كافر ہے۔

(٣) حضرت شیخ اکبر ابن عربی فقوعات کی جلد ٹانی صفح ١٣٠ پر فرماتے ہیں زال اسم

محض اینے واسطے نبی ورسول کا لقب تجویز نہیں کرسکتا اور نہ نبی کہلا سکتا ہے۔ (4) امام غزال فرماتے میں پھر سب پیغمبروں کے بعد ہمارے رسول مقبول عظاف کو خلق

کی طرف بیجا اور آپ تالی کی نبوت کو ایسے کمال کے درجہ پر پہنچایا کہ پھر اس پر زیادتی عال ہے۔ ای واسط آپ علی کو خاتم الانبیاء بنایا گیا کہ آپ علی اے بعد پھر کوئی نبین ہوا۔ دیکھواکسیر مدایت ص ٦٢ ترجمہ اردو کیمیائے سعادت۔

(۵) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی ججہ البالغہ کے اردو ترجمہ کے ص ۲۱۲ پر لکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آنخضرت علیہ کی وفات سے نبوت کا اختام ہو گیا۔

اس قدر حوالہ جات کے بعد بھی اگر کوئی شخص کی امتی کو نبی و رسول تنالیم کرے

تو وہ امت محربی اللے سے فارج ہو کرمسلمہ کذاب کی امت میں شائل ہے۔ جواب غلام رسول قادياني

" ووسرا حواله حضرت امام شعرائي كاكتاب اليواقيت والجوابر جلد ٢ س ٢٣ بالفاظ وَيْلِ \_ آ كَكُوسِ كُول كر لما حظه فرمائي فان مطلق النبوة لم يرتفع وانما ارتفع نبوة التشريع وقوله صلى الله عليه وسلم لانبي بعدى ولا رسول المراد لامشرع بعدی کیا مطلب یعنی مطلق نبوت کا ارتفاع نہیں ہوا۔ بلکہ جس نبوت کا ارتفاع ہوا ہے وہ تشریعی نبوت ہے اور آنخضرت اللہ کے اس قول کا مطلب کہ میرے بعد کوئی نبی جواب الجواب: غلام رسول قادياني كا اقرار تها بكه مباحثه كي شرط تفي كه قرآن كا مقابله

اور رسول نہیں۔ آپ کا اس سے صاحب شریعت نبی و رسول مراد ہے۔' (مباحث المهورص ٥٥) قرآن سے۔ مگر افسوں کہ غلام رسول قادیانی قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں امام شعرائی اُ کے قول اور رائے کو پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ امام صاحب نے بینیس لکھا

کہ بعد حضرت خاتم النبین کے غیرتشریعی نبی آ سکتے ہیں۔ شکر ہے کہ غلام رسول قادیانی نے خود عی الیواقیت والجواہر کو پیش کیا ہے۔ پس ہم کو بھی حق ہے کہ ہم بھی الیواقیت والجواجر پیش كريں جس ميں صاف صاف لكھا ہے كه آتخضرت عظی كے بعد كوكى ني نبيں آ سكتا\_ "اعلم ان الاجماع قد انعقد على انه على خاتم المرسلين كماانه خاتم النبيين " (الواتيت والجوابرة ٢ ص ٣٥) لعني ال ير اجماع امت ب كه حفرت محمد رسول الله على ختم كرنے والے رسولوں كے بيں - جيها كرفتم كرنے والے نبيوں كے - پھر كھتے ين \_ "وهذا باب اغلق بعد موت محمد عَلَيَّهُ فلا يفتح لاحد الى يوم القيامة." (اینا) یعنی باب نبوة بعد وفات حضرت محمد علی کے بند کیا گیا ہے اور قیامت کک کی پر نہیں کھولا جائے گا۔ غلام رسول قادیانی نے غیر مشرع نبی کی تشریح جو آمام شعرانی '' نے لکھی ہے۔ وہ عمداً چھوڑ دی ہے۔ جو ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ وہو ہدا۔ "ولکن بقی للاولياء وحى الالهام الذي لا تشريع فيه. " (ايضاً) جس سے ثابت ب كه اوليا امت محمدى ميس مول كي- جن كوصرف البام موكا اور وه اولياء الله كبلائس كي ندكه ني- ني كا لفظ توقيق ہے۔ شخ اكبرنے فرمايا ہے ۔ انقطاع اسم النبي بعد محمد الله ہے۔

(فتوحات ج ٢ص٢٥) غلام رسول قادیانی نے امام شعرائی کی عبارت نقل کرنے میں دیانت کا ثبوت دیا ہے کہ جو عبارت ان کے مدعاء کے برطاف تھی اس کونقل نہیں کیا گیا۔ لہذا ہم ذیل مِينُ قُلَ كَرْبِيِّ بِينْ.. وبمونِدَان (الرويا) مابقاء الله تعالى على الامة من اجزاء النبوة فان مطلق النبوة لم يرتفع وانما ارتفع نبوة التشريع كما يويده حديث من حفظ القران فقد ادرجت النبوة بين جنبيه يعني نبوت كي خبروں سے جو باتی ہے وہ رویا صادقہ ہے۔ باتی تمام جزیں نبوت کی اٹھائی گئ ہیں۔ جس کا صاف مطلب سے کہ عالیس اجزاء نبوت میں سے صرف ایک جز نبوت باقی ہے۔ جس کی تائید یہ صدیث کرتی ے کہ جس مخص نے قرآن شریف حفظ کر لیا اس کے اپنے پہلوؤں میں نبوت درج ہو گئ اور غلام رسول قادیانی فرما کیں کہ کل یا کل رویا صادقہ دیکھنے والے نبی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز

جواب غلام رسول قادياني

نبيل ـ تو پهرسلسله انبياء بعد حفرت خاتم انبيين عظف كوكر جاري ربا؟

"تيسرا حواله حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوي باني مدرسه ديوبند كى كتاب تخذير الناس کے ص ۲۸ سے بالفاظ ذیل ملاحظہ فرمایے اور ذرہ آ کھ کھول کر اگر بالفرض بعد Ż

زمانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو چر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اب ان حوالوں کے بعد سوچو آیت خاتم انٹیین اور حدیث لانبی بعدی کی تشریع کے متعلق کچھ كسرباقى ره جاتى ہے۔ ' الخ (مباحثه لا مورض ۵۲)

جواب الجواب: '' يہلى عبارت كو جھوڑ ديا ہے اور صرف غلط فہمى كى بنا ير تحذير الناس كى عبارت پیش کی ہے جو کہ بالکل غلام رسول قادیانی کے مدعاء کے برخلاف ہے۔ حضرت مولانا محمہ قاسم کی نہیلے اصل عبارت نقل کی جاتی ہے تا کہ غلام رسول قادیانی کی غلا بیانی اور دھوکہ دہی ثابت ہو۔

"اگر درصورت سلیم اور چھ زمینوں کے وہاں کے آدم اور نوح وغیرہم علیم السلام يهال كے آدم اور نوح عليهم السلام وغيرهم سے زمانه سابق ميں ہول تو باوجود مماثلث کلی بھی آپ کی خاتمیت زمانی سے انکار بنہ ہو سکے گا۔ جو وہاں کے محم الله کے ماوات میں کھ جبت کیجئے۔ ہال اگر خاتمیت بعض انصاف ذاتی بوصف نبوت کیجئے۔ جیہا کہ اس بیج مندال نے عرض کیا ہے تو پھر سوا رسول الله بھی اور کسی کو افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی علیہ نہیں کہد سکتے بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی عی برآپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی افراد مقدرہ بربھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی

میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے مناصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے ای زمین میں کوئی نبی تجویز کیا جائے۔ بالجملہ نبوت اثر فدکور دونا ثبت خاتمیت ہے۔ معارض ( دیکھوتحذیر الناس ص ۲۸) ومخالف خاتم النبيين نہيں۔

تفصیل اس اعلال کی یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد قاہم صاحبؓ نے ایک حدیث کی تشریح میں لکھا ہے جس میں چھ زمینوں کی خبر دی گئی ہے اور سوال تھا کہ اگر زمین چھ ہیں تو ہر ایک زمین کا آ دم اور نوح اور محمد بھی جدا جدا ہو گا تو پھر آ تخضرت علیہ

کی خاتمیت میں فرق آ جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں مولوی محمد قاسم صاحبٌ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ پھر بھی خاتم انتہین رہیں گے۔ چنانچہ لکھتے ہیں بلکه اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی بی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہو گی۔ افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی۔ تعجب ہے کہ غلام رسول قادیانی نے بالفرض كے لفظ كى طرف غورنبيں فرمائى \_ كيا بالفرض كہنے سے متكلم كى مراد اس امر كا وقوع میں آ جانا مراد ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص کے کہ بالفرض میں بادشاہ ہو جاؤں تو اییا کروں تو کیا اس بالفرض کہنے سے غلام رسول قادیانی اس متکلم کا بادشاہ ہو جانا تسلیم کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ؒ کے بالفرض سے کس طرح سمجھ لیا کہ وہ بعد از حضرت خاتم النہین علی ہے۔ اب دیل میں مولانا محمد قاسم صاحب ؒ کی عبارت نقل کی جاتی ہے جس سے غلام رسول قادیانی اور مرزا قادیانی کا تمام طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔

''آپ لیمی محمد ﷺ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوا آپ ﷺ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت آپﷺ کا فیض ہے۔ پر اور نبی موصوف بوصف نبوت آپﷺ کا فیض ہے۔ پر آپﷺ کی نبوت کسی اور کا فیض نبیس۔ آپ ﷺ پرسلسلہ نبوت محتم ہو جاتا ہے۔ دیکھو صلا تحدید الناس از حصرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ۔ پھراسی ص اکی سطر ۱۵ پر لکھتے ہیں۔ "بعد نزول حضرت عیسیٰ کے آپ کی شریعت پر عمل کرنا اس بات پر بنی ہے۔''

غلام رسول قادیانی جواب دین که حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تو فرمات بین که مسلسله نبوت آپ بین الله که سلسله نبوت آپ بین الله حضرت مولانا محمد قاسم ساحت کوئی جدید نبی ممل کریں گے۔ تو اظہر من اُشس ثابت ہوا که بعد حضرت خاتم النبین کے کوئی جدید نبی نه ہوگا۔ صرف پرانا نبی حضرت عیسیٰ علیه السلام آئیں گے اور شریعت محمدی پرعمل کریں گے جس سے تمام مرزائی طلسم ٹوٹ گیا کہ عیسیٰ علیه السلام فوت ہو گئے بیں۔ وہ نہیں آگیا ہے۔ پس غلام رسول قادیانی کا جواب بالکل سے اور مرزا غلام احمد بروزی رنگ میں آگیا ہے۔ پس غلام رسول قادیانی کا جواب بالکل علام ہے۔ کیونکہ کی ایک بزرگ نے بینیں فرمایا کہ بعد حضرت خاتم انبیین سے آگئے کے کوئی جدید نبی بیدا ہوسکتا ہے۔

نوي حديث: عن جبير من مطعم قال رسول الله سي ان لى اسماء انا محمد انا احمد وانا المماحى الذى يحشر الله الكفر بى وانا المحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وانا العاقب الذى ليس بعدى نبى (ترندى ج م س ااا باب اجاء فى اساء الني الله التي الم ي جبير بن مطعم سے مردى ہے كه صور الله في في خير بن مطعم سے مردى ہے كه صور الله في في خير بن عاقب عاقب كه معنى جيل كه نبيل كوئى نبى بعد اس كے "ن انتها بلفظ ـ

جواب غلام رسول قاد يانی

''اک حدیث کا فقرہ والعاقب الذی لمیس بعدۂ نبی کا جواب وہی ہے جو صفحات سابقہ میں دیا گیا۔'' معات سابقہ میں دیا گیا۔'' ۔ معات سابقہ میں دیا گیا۔'' ۔ معات سابقہ میں دیا گیا۔'' ۔

جواب الجواب: غلام رسول قادیانی اس حدیث کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ وجہ یہ ہے کہ عاقب کے جب بیمعنی ہیں کہ جس کے بعد کوئی نی نہیں تو غلام رسول قاویانی کا بیہ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ عاقب کی بحث سابقہ صفحات میں نہیں کی گئ۔ اگر غلام رسول قادیانی سیے ہیں تو بتائیں کہ کن صفحات میں جواب دیا گیا ہے۔ عاقب کے معنی پیچیے آنے والے کے ہیں اور ید معنی رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نام ماتم النہين ہوں۔ یعنی سب نبیوں کا خاتم یعنی ختم کرنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبینی۔جس ے ثابت ہے کہ خاتم انٹیٹین کے معنی مہر دغیرہ تصدیق کے جو کرتے ہیں بالکل غلط ہیں۔ كونكه عاقب كي معنى كي رسول الله عظا في خود بى فرما دي بي كه العاقب الذى لیس نبی بعدہ تعنی عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نی نہیں۔ چونکہ نی نکرہ ہے۔ اس کے معنی ہرفتم کے بی کے ہیں۔ تشریعی اور غیر تشریعی کسی قتم کا استثنا نہیں۔ پس اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خاتم کے معنی عاقب کے جی اور عاقب کے معنی پیھے آنے والے کے ہیں جس کے بعد کی فتم کا جدید نبی پیدا نہ ہو گا۔ چونکہ یہ حدیث قطعی نص تھی۔ اس واسطے غلام رسول قادیانی نے جواب نہیں دیا۔

رسوي حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد لا انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى. (ترندى ج ٢ ص٥٣ باب زبيت البوة وبقية المبشر ات) یعنی رسول الله علی نے فرمایا که رسالت و نبوت منقطع ہوگئی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ اس حدیث کے رو سے بھی بلاکسی استثناء کے رسول اور نبی کا آ نا محال ہے۔

#### جواب غلام رسول قادياني

"اس حدیث میں جس امر رسالت اور نبوت کے انقطاع کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ شریعت دانی نبوت و رسالت ہے۔ نہ وہ رسالت و نبوۃ جو بشارات کے معنوں میں ہے۔ جیے کہ بخاری کے الفاظ ویل لم یبق من النبوة الا المبشرات ے اس کی تصدیق ظاہر ے۔ چنانچے مرزا قادیانی کی نبوت ای نوع کی ہے۔ (مباحث لا مورص ٥٥ ـ ٥١) جواب الجواب: غلام رسول قادیانی کا بخاری کی صدیث پیش کر کے یہ کہنا کہ مرزا قادیانی کی نبوت مبشرات سے ہے اور لا نبی بعدی کے منافی نبیس بالکل غلط ہے۔ کیونکہ یمی بخاری کی صدیث بالگ وال بتا رعی ہے کہ تشریعی اور غیر تشریعی نبوت و رسالت سے کچھ باتی نہیں رہا۔ گر مبشرات آ کے جو نظرہ حدیث کا ہے چونکہ غلام رسول قادیانی ك مدعا ك برخلاف تعا- اس ليه غلام رسول قادياني في حصور ديا ب- اس ليه بم وه فقرہ صدیث لکھ کر غلام رسول قادیانی کو جواب دیتے ہیں۔ وہ فقرہ یہ ہے قال وما المبشرات قال المرؤيا الصادقه. (بخارى ج ٢ ص ١٠٣٥ باب مبشرات) يعنى رسول اکرم علی سے پوچھا گیا کہ یا حفرت مبشرات کیا ہیں آپ ایک نے فرمایا کہ کی خواب پی نبوت کے اجزا میں سے صرف کی خواب باقی ہے اور سب اجزا کا انقطاع ہو گیا ہے۔ غلام رسول قادیانی کی لیانت دیکھئے کے جزئیہ موجبہ کلیہ قرار دے کر نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہنا بتاتے ہیں جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل ہے کوئکہ جزئید موجب کلینہیں ہوا کرتا۔ اگر غلام رسول قادیانی کا یہ کہنا سلیم کیا جائے تو پھر جو جو اشخاص سے خواب دیکھتے ہیں سب نی ہوئے اور یہ ان کے مرشد مرزا قادیانی کے بھی خلاف ے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجه کی فایقه عورت جو تجربوں کے گروہ میں سے ہے۔ جس کی تمام جوانی بدکاری میں گزری ہے۔ مجھی مچی خواب دکھے لیتی ہے اور زیادہ تعجب یہ ہے کہ الی عورت بھی الی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ بسر اور آ شنا بر کا مصداق ہوتی بے۔ کوئی خواب و کیم لیتی ہے اور وہ می نکلتی ہے۔ " (توضیح مرام ص ۸۵ فزائن ج سم ۹۵) غلام رسول قادیانی جواب دیں کہ جب بدکار عورتیں بھی کچی خواب دیکھ لیتی ہیں اور کچی خواب بقول آپ کے نبی ہونے کی ولیل ہے تو وہ عورتیں بھی نبیہ ہیں اور آپ کی مؤید میں کہ بعد آنخضرت علی غیرتشریعی نبیہ ہیں۔ انسوس مرزا قادیانی کے بھی برخلاف لکھتے ہوئے خوف نہیں کرتے۔ مرزا قادیانی خود قائل ہیں کہ جزئید موجبہ کلیے نہیں ہوتا گر غلام رسول قادیانی ایک جزو نبوت و رسالت سے جو کہ رویا صادقہ ہے نبی کا امکان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جو کہ ان کی جہالت کا ثبوت ہے۔ مدیث میں جب نبوت و رسالت دونوں

کا انقطاع ذرور ہے تو پھر یہ کہنا کہ غیرتشریعی نبی آ کے بین غلط ہے کیونکہ شارع نبی جس کو کتاب دی جاتی ہے۔ اس کو عرف شرع میں رسول کہتے ہیں اور جو نبی شارع نہ ہو اور کوئی کتاب نہ لائے سابقہ کتاب اور شریعت کے الع ہواور اس کو نبی کہتے ہیں اور چونکہ اس صدیث میں رسالت اور نبوت اور دونوں کا انقطاع ندکور ہے تو تابت ہوا کہ حضرت خاتم النبين عليہ كے بعد نہ كوئى رسول ہے اور نہ كوئى نبى يعنى نہ رسول صاحب كتاب و شریعت ہوگا اور نہ صرف نی یعنی غیرتشریعی نی \_ مرزا قادیانی کا بار بار ذکر لانا اور ان کی

نبوت ٹابت کرنا مصادرہ علی المطلوب ہے جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل ہے مرزا قادیانی

تو زیر بحث ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیائی رسول اور نبی بین اور پھر مرزا قادیائی کو دلیل میں چیش کرنا دعویٰ کا دلیل میں لانا ہے جو کہ باطل اور جہالت کا ثبوت ہے۔ غرض اس مدیث کا بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔

كيارهوي مديث: عن ابي هريرة قال قال رسول الله علي مثلي و مثل الانبياء كمثل قصرا حسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع البنة ختم بي الانبياء و ختم بي الرسل و في رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. (مفلوة ص ٥١١ باب نضائل سيدالملين) حضرت ابو بريرة سے روايت ہے كه فرمايا رسول خدا ﷺ نے میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک ایسے محل کی طرح ہے کہ جس کی عمارت خوبصورت اور حسن خوبی سے تیار کی گئی ہے لیکن اس سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئے۔ اس محل کا نظارہ کرنے والے اس عمارت کو بوجہ اس کی خولی کے تعجب سے دیکھتے ہیں سواس اینٹ کی جگہ جو چھوڑ دی گئ ہے۔ اس اینٹ کی جگہ کو میں نے بھر دیا وہ ممارت میرے ساتھ ختم کر دی گئ اور ایبا ہی رسولوں کو میرے ساتھ ختم کیا گیا۔ اور ایک روایت میں بول آیا ہے کہ وہ اینٹ میں ہول اور میں نبیول کا خاتم ہوں۔ یہ ہے ترجمہ حدیث کا۔ اور یہ حدیث رسالہ انجمن تائید اسلام میں سیکرٹری کی طرف سے پیش ہونے سے رہ گئی۔ لیکن ہم نے بغرض افادہ اپن طرف سے مزید طور بر پیش کر دی۔ اس لیے کہ بعض غیر احمدی مخالف ملال امکان نبوت بعد آنخضرت اللہ کی نفی میں اس مدیث کو بھی پیش کیا کرتے ہیں۔'' (مباحثه لا بورس ۵۷)

جواب الجواب: یہ جدیث میں نے اس واسطے پیش نہیں کی تھی تا کہ غلام رسول قادیانی كعلم كى يرده ورى نه بوكونكه اس حديث يرآب في ايا جابلانه اعتراض كيا تفاكه سب حاضرين بنس بريد اور غلام رسول قادياني كي ليافت كا مضحكه الرابا \_مكر افسوس غلام رسول قادیانی اس بر فخر کرتے ہیں کہ پلک نے میری تعریف کی اور یہ نہ سمجھے کہ وہ مخول ٠ كررے ہيں اور ايے موقعہ پر آفرين توبين كے معنول ميں مستعمل ہوتى ہے اور بعض نے تو آواز بی دے دی کہ برا جاہل مولوی ہے کہ مثال اور تشیبہ کو حقیقی شمجھ کر ایسا اعتراض کرتا ہے اور وہ اعتراض میں تھا کہ حضرت عیشی اگر دوبارہ آئیں گے جو پہلی اینٹ ہیں ان کو دوبارہ لانے کے لیے اپنی جگہ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ دوسرے یہ کہ آ تخضرت الله على اين جب المارى جائے كى تو جك خالى مو جائے كى تو خالى

ہونے کی وجہ سے اوپر کی اینٹ جو آخری ہے وہ نیچے کی اینٹ کی جگہ چلی جائے گ۔ جس سے خاتم النبین حضرت عیلی من جائیں گے جس کا جواب میں نے اس وقت ایبا دندال شکن دیا تھا کہ حاضرین نے تحسین آفرین کے نعرے بلند کیے اور وہ جواب یہ تھا كه غلام رسول قادياني! آنخفرت على الله عن صرف سلسله نبوت و رسالت كو ايك محل ي تشمیمہ دی ہے اور سے کلید قاعدہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہد عین نہیں ہوا کر تے۔ اس لیے محل حقیق عمارت نہ تھی کہ چونہ اور گارا اور اینوں سے بنائی گئی تھی جیما کہ آپ سجھتے ہیں کہ حققی عمارت نہیں اور صرف استعارہ کے طور پر سلسلہ نبوت کو عمارت کل سے تشبیہ دی گئ ہے اور انبیاء علیم السلام کو اینٹول سے اور چونکہ وجد شبہ میں صرف ادنیٰ اشتراک ہوتا ہے۔ حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کیے حضرت عیسائ کا دوبارہ آنا۔ خاتم النبیین عظی کے برغلاف نہیں کیونکہ تثبیہ صرف بحیل رسالت نبوت میں ہے۔ یعنی سلسلہ نبوت و رسالت کامل نہ بوا جب تک میرا ظهور نه بوا تها اور عمارت نبوت ناممل تهی دب میل پیدا بوا عمارت نبوت کی تحمیل ہوئی۔ غلام رمول قادیانی کی اس بیہودہ تقریر اور اعتراض پر سب حمران تھے مگر افسوس غلام رسول قادی نی نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اس تقریر کو ذرہ تشریح کے ساتھ چر لکھ دیا ہے۔ اس واسطے ہم بھی جواب دینے کے لیے مجبور میں افسوس مرزا قادیانی پر جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی این مریم کس طرح آ سکتے ہیں وہ تو ابن غلام مرتفنی تنصے تو اس زنت مرزا قادیانی کا حاملہ ہونا اور بچہ جننا اور مریم ہونا استعارہ ے طور پرتشلیم کرتے ہیں اور یہ ہرگز نہیں مانتے کہ مرزا قادیانی حقیقت میں عورت تھے اور ان کوهل ہوا اور وہ حقیقی حمل تھا مرزا قادیانی کو در دِ زہ ہوئی اور تھجور کے تنہ کی طرف الے گئ تھی۔ نب تو مرزا قادیانی پر کوئی اعتراض نہیں ہیں۔ دس ماہ کی میعاد حمل کے اندر مرزا قادیانی کو بیعیلی پیدا ہوتو ان کو نہ کہا جائے کہ آپ کے پید سے عیسی پیدا ہوتو آپ بوسف نجار کی بیوی خابت ہوتے ہیں۔ وہاں تو استعارہ کہد کر ٹال دیا جاتا ہے گر جب رسول الله عظی ، نے سلسلہ نبوت و رسالت کو ایک محل کی عمارت سے تشبیہ دی اور ا بين آب الله كوآخرى اينك فرمايا تو غلام رمول قادياني اعتراض كرتے بين كداكر ايك اینٹ اکھاڑی جائے تو ہ مخضرت تلک خاتم اُنٹیین نہیں رہتے۔ سجان اللہ۔ جس جماعت

محال سے مان بھی لیس کے عیسی حقیق اینٹ تھے اور آ بخضرت ﷺ کے اویر کی اینٹ کان می تو سے آب کا کہنا کوکر در ،ت ہوسکتا ہے کہ حضور عظی خاتم النہیں نہ ،ے می اِنکہ

کے ایسے مولوی ہوں وہ جماعت عقل کی اندھی کیوں نہ ہو۔ علام رسول قادیانی اگر بفرض

آ مخضرت ﷺ تو اپنی جگہ جے رہے۔ خالی جگہ ہوئی تو عیسیٰ والی اینٹ کی ہوئی نہ کہ حضرت محمد رسول الله عليه كل اينك كي جوكه ابني جكه بحال ربي - باقي ربا كه عيسلي عليه السلام کے دوبارہ آئے ہے وہ خاتم النمین نہیں رہتے کج فہی ہے کیونکہ عیسی تو بعد موت پھرانی جگہ خالی پر بیلے جائیں گے چونکہ آنخضرت ﷺ بحثیت آخری اینٹ اپن جگہ پر قائم رہیں گے۔ اس واسطے سیل کی اینٹ کے نکلنے اور پھر والیس لگائے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر امت محدید اللہ میں سے کوئی شخص جدید نبی اللہ ہونے کا وعویٰ كرے تو يہ قرآن مجيد كى آيت خاتم النبيين اور حديث لا نبي بعدى كے برخلاف ہے اور نہ اس جدید مدی کے واسط کل نبوت میں کوئی جگہ خالی ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ مرزا قادیانی میج موعود ہو کر نبی اللہ بیں غلط ہے، کیونکہ سیج موعود تو حضرت عیسی ابن مریم نبی اللہ اور رسول اللہ ہیں۔ چونکہ آنخضرت ﷺ کے ظہور سے چھ سو برس سملے نبی اللہ و رسول الله تھے۔ جنھوں نے آنخضرت علاق سے شب معراج میں کہا تھا کہ میں دجال کے قل كرنے كے واسطے ددبارہ دنيا ميں آؤل گا۔ جيسا كه رسول الله عظاف نے فرمايا كه ميں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام اور حصرت عیسی علیہ السلام کو و یکھا اور قیامت کے بارہ میں گفتگو ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کی مجھ کو بھی خبر نہیں کہ کب آئے گی۔ پھر بات حضرت موی علیہ السلام پر ڈالی گئی انھوں نے بھی کہا کہ مجھ کو خبر نہیں۔ پھر بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ڈالی مُنی ۔ حضرت عیسیٰ عليه السلام نے بھی کہا کہ قیامت کامعین وقت تو مجھ کو بھی معلوم نہیں۔ مگر اتنا جانا ہوں کہ دجال کے قتل کرنے کے واسطے میں قرب قیامت میں نزول کروں گا اور دجال ہمرے ہاتھ سے قتل ہو گا۔ (ابن ماہر ص ۲۹۹ باب نتنتہ الدجال وخروج میسی بن مریم) مرزا قادیانی کے یلے نہ کوئی د جال شخص واحد جس کی مشابہت آنخضرت علیہ نے ابن قطن سے فرماً کی ہوئی بے آیا۔ اور نہ مرزا قادیانی کے ہاتھ سے قل ہوا۔ اس واسطے مرزا قادیانی نہ سیے سی میں ، اور نہ نی اللہ میں۔سب بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔

# جواب غلام رسول قادیانی

''ان جوابات کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ بعض صاحبان حق کی خاطر امکان نبوت بعد آنخضرت ﷺ کے ثبوت میں چند آیات اور احادیث لکھ دوں ۔کہ موازنہ کرنے والوں کے لیے آسانی ہو۔

آ يت اوْلَى: كان الناس امته واحدة فبعث الله النبين مبشوين ومنذرين و انه في .

معهم الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه (ب٢ سورة بقر) ترجمه لوگ ايك كل امت تھے۔ پی اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء کومبعوث فرمایا جوآب کی ہدایت قبول کرنے والوں کے مبشر یعنی خوشخری سانے والے اور مدایت کے مکروں اور نہ ماننے والوں کے منذر لینی عذاب اللی سے ڈرائے والے ہوئے اور ان کی معیت میں خدائے کتاب بھی اتاری تا خدا تعالی ان نبول کے ذر بعد اوگوں کے درمیان ان کے اختلافی امور کا فیصلہ کرے۔ ''استدلال اس آیت سے امکان نبوت یول ثابت ہوتا ہے کہ اس آ یت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبیول کی بعثت کی علت لوگوں کا اختلاف ہے اوران کی بعثت معلول۔ پس آیت شریفہ کے روسے جہال بھی اور جب بھی علت یائی جائے گی معلول کا ہونا ضروری ہوگا۔ اس قاعدہ کے لحاظ سے بھی ٹابت ہوا کہ آ مخضرت ﷺ کے بعد قیامت تک آپﷺ کی امت میں اختلاف کا وجود یایانبیں جاتا اور نہ ہی امت محدید اللہ کا تفرقہ مختلف فرقے اور جماعتیں بنے سے بعبد اختلاف ظهور میں آنا ہے تو بعبد عدم ظهور اختلاف آنخضرت عظ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور اگر آ تخضرت ﷺ کے بعد امت محدید میں اختلاف ہونا ہے اور واقعات سے ثابت ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے اور خود آ تخضرت عظی کے ارشاد سے بھی ظاہر ہے کہ آپ اللہ کی امت تہتر فرقول میں بوجہ اختلاف بنے والی ہے اور یہ زبردست اختلاف کہ جس کے رو سے امت تہتر فرقول میں بنے والی ہے۔ آیت کے رو سے علت بھی ہے تو لاز ما اس کا نتیج معلول کی صورت میں ظاہر ہونا ضروری ہے اور وہ ہے سی جی کی بعث جس کی نبت حدیثوں میں آیا ہے کہ ایسے اختلاف کے موقعہ کے لیے مقدر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے میچ موعود نبی اللہ ہو کر آئے۔ چتا نچہ مرزا قادیانی کامیج موعود اور نی موعود ہو کر آ نا اس کا مصدق بھی ہے وہو المطلوب " (مباحثہ لا بورص ٥٩٥٥٥) جواب الجواب: اس طول طویل عبارت کا به مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے بی مبعوث كرنے كى علت غائى يد ہے كه وہ مكرول كو عذاب سے ڈراكيں اور مومنوں كوخوش خبرى

جواب الجواب: اس طول طویل عبارت کا بید مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے بی مبعوث کرنے کی علت عائی یہ ہے کہ وہ مکروں کو عذاب سے ڈراکیں اور مومنوں کو خوش خبری سنا کمیں۔ دوم۔ آپ نے قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جب اختلاف امت محمد یہ بیل ہو تو اختلاف منانے کے واسطے نبی کا آنا ضروری ہے کیونکہ اختلاف کا امت محمد یہ بیلیا ہونا نبی کے آنے کی علت ہے۔ پس جب علت ہو تو معلول کا ہونا ضروری ہے۔ پین جب علت ہو تو معلول کا ہونا ضروری ہے۔ لین جب علت ہو تو معلول کا ہونا ضروری ہے۔ لین جب امت محمد یہ بیلیا ہونا نبی امیان ثابت ہے۔ ہو نبی کے آنے کا بھی امیان ثابت ہے۔ ہو نبی کے آنے کا بھی امیان ثابت ہے۔ ہم نے غلام رسول قادیانی کی تمام عبارت حرف بحرف اسی واسطے نقل کر دی ہے تا کہ بعد

میں وہ یا ان کے ہم خیال ہے نہ کہد دیں کہ پوری عبارت کیوں نہیں کھی اب غلام رسول قادیانی کی وونوں ولیلوں کا جواب الگ الگ دیا جاتا ہے تاکہ ثابت ہو کہ یہ آ بت جدید نی بعد از حضرت خاتم النہین علیا کے آنے کی دلیل نہیں اور اس آ بت ہے استدلال غلط ہے۔ غلام رسول تادیانی اور دیگر ناظرین کرام غور فرما کیں کہ آ بت پیش کردہ غلام رسول قادیانی میں فبعث الله المنہین فرمایا گیا ہے جس کے معنی جیں کہ اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیج دیا۔ ماضی کے صیغہ ہے بعث انبیاء کا فرمانا صاف جوت اس بات کا ہے کہ حضرت خاتم النبیین میل کے کہ بیٹوں کی نبیت یہ آ بت ہے جبیا کہ کان کا لفظ اس پر دال ہے جو کہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اگر بعد آخصرت میل کے جدید نبیوں کا مبعوث ہونا مراد اللی ہوتا تو صیغہ استقبال سے فرمایا جاتا۔ غلام رسول قادیانی کا دعویٰ تو یہ تھا کہ بعد مراد اللی ہوتا تو صیغہ استقبال سے فرمایا جاتا۔ غلام رسول قادیانی کا دعویٰ تو یہ تھا کہ بعد مطلب تو آخضرت میل کے جدید نبیوں کا آنا ثابت کروں گا۔ گر جو آ بت چیش کی اس کا مطلب تو آخضرت میل ہے ہیں نہیوں کا ذکر ہے نہ کہ بعد کا، اس واسطے یہ استدلال مطلب تو آخضرت بیل ہوں کا ذکر ہے نہ کہ بعد کا، اس واسطے یہ استدلال مطلب تو آخضرت بیل ہوں۔

غاتم النبيين سلطة كى تغيير كرتے ہوئے حضور علق لائبى بعدى فرماتے ہيں اور دوسرى طرف یہ فرماتے ہیں۔ کہ میری امت میں اختلاف ہو گا اور تہتر فرقے ہوں گے اور پیہ اختلاف جدید نی میرے جدر کر مثایا کریں گئے تو یہ تعارض تو نعوذ باللہ ان کی صداقت کے برطاف ہے۔ اس آیت پیش کردہ غلام رسول قادیانی کا یہ طلب ہر گز نہیں کہ بعد حضرت خاتم النبين كے نى اختلاف منانے كے واسطے آنے والے بيں - سوم - اى آيت من وانزل معهم الكتاب باالحق ليحكم بين الناس (بقره ٢١٣) فرهاي جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ یہ آیت تشریعی نبیوں صاحب کتاب کی نسبت ہے جو کہ حضرت خاتم النبين علي كالله كالمرارك بيل ندكه بعد من آنے والے نبول كى نبت ہے۔ اور آپ بھی غلام رسول قادیانی نے اس کتاب میں بہت جگہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نہ کوئی جدید کتاب لائے اور نہ کوئی جدید شریعت لائے تو آپ کے اقرار سے عابت موا کہ اس آیت سے امکان نی بعد خاتم النبین کا استدلال غلط ہے۔ ورندسلیم کرنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کتاب اور شریعت لائے پھر آپ کو وہ کتاب ادر شریعت دکھانی بڑے گی۔ جو مرزا قاویانی کو اختلاف مٹانے کے واسطے خدانے دی اور پیجی ماننا یڑے کا کہ دراصل تشریعی نبی ہیں اور شریعت لے کر آئے اور نائخ دین ثدی ہوئے تو کیے سیلمہ کذاب ہوئے۔ جو کہنا تھا کہ مجھ پر دو کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ جس کا نام فاروق اوّل و فاروق تاني تفاد جب مسلمه كي طرح مرزا قادياني صاحب كتاب بينبين تو چرآپ کے اقرارے کاذب نبی ہوئے کوئکہ آپ بیبوں جگد کھو آئے ہیں کہ حضرت خاتم النبين علي كافر بي بعد تشريعي ني نبيس آسكا اور اليي نوة كا مدى كافر بـ جريهارم! اس . آیت میں کان الناس امة واحدة جو بے ظاہر کررہا ہے۔ یہ آیت بھی ابتدائی زبانہ ک نبت ہے کیونکہ ابتدا زبانہ میں خضرت آ دم کی اولاد کہو، الناس کہو، ایک ، می ذہب پر تھے بعد میں جب ان میں اختلاف موا تو اللہ تعالی نے حسب وعدہ یا بنی ادم اما یاتینکم رسلٌ منکم یقصون علیکم آیاتی. (اعراف ۲۵) کے رسول بھی بھیجے اور کتا ہیں بھی نازل فرما كير - كان بهى ماضى كا صيغه ب- پس بعد حضرت خاتم النبيين عظية آخر الانبياء کے جب سلسلہ نبوت و رسالت بند ہوا تو نبیوں کا آتا بھی بند ہوا اور نبیوں اور رسولوں کا کام سیکون خلفاء کے مطابق خلفاء کے سپرد ہوا ادر اس لیے آیت سے امکان نبوت بعد حضرت خاتم النبيين عظ كے مجمنا باطل ب اور اغلط بي بجم مرزا قادياني بقول آپ کے معلول ہوکر جب علت کو جو اختلاف ہے۔ بلکہ تہتر کے چہر (۷۴) پچھر (۷۵)

فرتے کر دیے تو پھر آپ کے ہی قاعدہ سے مرزا قادیانی کاذب ہوئے کیونکہ جس غرض کے لیے آئے تھے وہ غرض پوری نہ ہوئی بلکہ ان کی اپنی جماعت میں فرقے بن گئے۔ غلام رسول قادیانی کے قاعدہ سے اب مرزائیوں میں علت پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی لاہوری جماعت ان کو نبی نہیں مانق اور قادیانی جماعت غیر تشریعی نبی تسلیم کرتی ہے اور ارویی جماعت مرزا قادیانی کوتشریعی نبی مانتی ہے اور یہ ایبا اختلاف ہے کہ سواسو برس میں ایبا نہیں ہوا تھا۔ تو اس اختلاف سے علت عظیم پیدا ہوگئ ہے تو اب معلول لعنی جدید نی اس اختلاف کے واسطے مبعوث ہونا جاہیے۔ غلام رسول قادیانی فرمائیں کہ وہ معلول لینی جدید نی مرزائوں کے اختلاف مٹانے کے واسطے بموجب اس آیت کے کون آیا ہے؟ اگر کوئی نہیں آیا اور پچ ہے کہ کوئی نہیں آیا تو پھر اس آیت کو امکان نبی بعد حضرت خاتم النبین پیش کرنا نخت غلطی ہے۔ عشم۔ جب مرزا قادیانی کے بعد اختلاف پیدا ہوا اور مرزائیوں کے جار فرقے ہو گئے۔ یعنی علت پیدا ہو گئی اور معلول بھی پیدا ہو گئے لینی جدید نبی سیال نبی بخش ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ جس کے الہامول نے مرزا قادیانی کی تصدیق کی۔ جیما کو عسل مصفی میں درج کیا گیا ہے اس کو قادیانی جماعت کیوں معلول سمجھ کر نبی نہیں مانتی۔ جس کو دعویٰ کیے ہوئے دو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ دوسرا معلول عبداللطیف ساکن گنا چور ضلع جالندھر ہے۔ جس نے نبوۃ کا دعویٰ کیا اور قادیانی جماعت نے اس بر کفر کا فق کی دے کر جماعت سے خارج کیا کیوں اس کو علت کا معلول سجھ کر غلام رسول قادیانی اور خلیفہ مرزامحود قادیانی نے سیا نی سلیم نہیں کیا۔ حالانکہ جس منہاج اور معیار نبوت سے مرزا قادیانی نبی ہے ، اس معیار کے روسے اور انھیں دلائل کی وجہ سے میاں نبی بخش اور عبداللطیف نبی ہونے کے مدعی ہیں۔ پس یا تو ان کو بھی سیا مانو یا اپنا قاعدہ علت معلول کا غلط سمجھو ادر اقرار کرد کہ بیرآیت آپ نے غلطی ہے پیش کی ہے۔

آ بيت ووم: يبنى ادم امايا تينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلاخوف عليهم ولا يحزنون. (موره اعراف) ترجمه اے بني آ دم جب آئیں تمھارے ماس رسول تم میں سے رہ ھا کریں تم پر آیات میری کی جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور صلاحیت کوعمل میں لائے تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہ ہو گا اور نہ وہ کسی طرح حزن اورغم یا کیل گے۔ استدلال امکان نبوت کا ثبوت اس آیت شریفہ سے بورا ہور ہا ہے کہ بنی آ وم کو مخاطب کر کے فر مایا ہے کہ تم میں رسل یعنی کئی رسول آیا کریں گے

اور چونکہ رسل کا وعدہ بنی آوم سے ہے اور بنی آدم کا سلسلہ قیامت تک ہے۔ اس لیے اس آیت سے بیابھی ثابت ہوا کہ رسل کا سلسلہ قیامت تک ممتدد ہوگا۔ اور اگر بنی آدم مخاطب اور مناوی کے لحاظ سے زمانہ نزول آیت سے لے کر قیامت تک کے بنی آوم مراد لیے جائیں تو بھی رسل انبیاء کی آید کا سلسلہ آنحضرت ﷺ کے بعد اور زمانہ نزول آیت سے لے کر قیامت تک مانتا پڑے گا۔'' علاوہ اس یقصون علیکم آیاتی کا قریز صاف دلالت كرتا ب كدان اصولول كاكام جوآ تخضرت علي كالعدآن وال بي وہ صرف قرآن کریم کی آیات اور دلائل اور احکام کو ہی پیش کیا کریں گے اور ان کا کام تقص آیات ہی ہو گا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخفرت ﷺ کے بعد کے رسل آپ علیہ کی کتاب قرآن کریم اور شریعت اسلامیہ کے لئے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ اس کے استحام اور اس کے اجرا کے لیے اور بنی آوم کے لفظ کوصرف اولاد آوم تک خاص كر ناصح نبين - اس ليے كه جب حديث مين حضرت نوح عليه السلام كو اوّل الرسل قرار دیا گیا ہے تو اس صورت میں صرف اولاو آ دم میں استے رسول کہاں تسلیم کیے جا کتے ہیں جو الرسل کے صیغہ جمع کے مصداق ہو سکیس۔ جبکہ بہت سے مسلمان ہی حضرت آ دم علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آ دم علیہ السلام کے بیؤں اور اولاد کے لیے کوئی نبی و رسول ہو کرنہیں آیا گو ہم یقین رکھتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام اور شیث علیه السلام دونول نبی تصد اولاد آدم علیه السلام کی روحانی اور اخلاقی تربیت اضیں کے زیر سایے تھی۔ علاوہ اس کے جب انجمن تائید الاسلام کے ممبروں کے نزدیک آتخضرت علی کے لوگ بنی آدم کہلانے کے متحق اور حقدار ہیں اس لیے کہ آ تخضرت علي تك ان مين رسل آئے تو يہ سلسله آگے كے ليے كوں رك كيا؟ اگر كہا جائے کہ آ تخضرت علی کے خاتم انٹیین ہونے کی وجہ سے، تو اس کا جواب رسالہ میں متعدد جگر تفصیل کے ساتھ دیا جا چکا ہے۔ وہال سے ملاحظہ مو۔ (مباحثہ لا ہورص ٢٠-٥٩) جواب الجواب: غلام رسول قادیانی نے ناحق اس قدر طول عبارت لکھی۔ مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ بن آ دم لین اولاد آ دم کو یہ خطاب ہے کہ اولاد آ دم جب قیامت تك موجود بين تو رسول بھي قيامت تك آنے جامئيں۔جس كا جواب ديا جاتا ہے كه يد ایک آیت ای اس مضمون کی نہیں۔ جب دوسری اور آیتیں ای مضمون کی ہیں اور بیمسلمہ

اصول ہے کہ قرآن مجید کی کی آیت سے معنی اگر غلط کیے جاکیں تو دوسری آیات کے

غلام رسول قادیانی آیت خاتم النمین اور الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کے ہوتے ہوئے اس آیت کے بیمن نمیں کر سکتے کہ "ہمیشہ رسول آتے رہیں گئے۔ بیآ ہت حضرت آدم کے قصد کی دوسری آیات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اور بیا اصول ہرایک طبقہ کے مسلمانوں کا ہے کہ بہتر تغییر اور افضل معانی وہی ہو سکتے ہیں جو کہ تغییر قرآن بالقرآن ہو۔ اس اصول کو مذاخر رکھتے ہوئے میں ذبل میں وہ آیات قرآن ورج کرتا ہوں جو اس آیت کی تغییر کرتی ہیں اور قرآن مجید کی دوسری آیات خاتم النہین

كَيْلُ آيت: فتلقى ادم من ربه كلمت فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يا تينكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بايتنا اولنك اصحاب النارهم فيها حالدون. (بقره ٢٧-٢٧) " پير آوم نے پروردگار ے (معذرت کے چند الفاظ سيكھ ليے اور ان الفاظ کی بر کمت ہے) خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بیشک وہ بڑا ہی درگزر كرنے والا مهربان ہے۔ ہم نے حكم ويا كمتم سب كے سب يهال سے اتر جاؤ تو ساتھ ی می بھی سمجھا دیا تھا کہ اگر ہماری طرف سے تم لوگوں کے پاس کوئی بدایت پنیچے تو اس پر چلنا کیونکہ جو ہماری ہدایت کی پیروی کریں گئے آخرت میں ان پر نہ تو کسی فتم کا خوف طاری ہو گا اور نہ وہ کی طرح پر ازردہ خاطر ہوں کے اور جو لوگ نافر مانی کریں کے اور جاری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی ووزخی ہوں گے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔'' ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ بیکم ابتداء میں آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے واسطے تھا۔ چنانچداس کے مطابق حضرت آ وم علیدالسلام سے بی سلسلہ ارسال رسل کا جاری ہوا جیا کہ آپ قبول کر چکے کہ آ دم علیہ السلام نی و رسول تھا اور صحیفہ آ دم اس کا شاہر ہے۔ پس سلسلہ رسل حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت خاتم النمین عظیم پر جوا\_ دوسرى آيت قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدواً فاما ياتينكم منى هدی فمن تبع هدی فلا يضل ولا يشقى. (ط١٢٣١) ترجمہ: جب آ دم نے نافر مالی کی تو خدا نے آ دم اور شیطان کو تھم دیا کہتم دونول بہشت سے نیچے اتر جاؤ۔ ایک کا رہمن ایک اور زمین میں پھولو بھلو۔ پھر اگر تمھارے باس تعنی تمہاری نسلول کے باس ماری طرف سے ہدایت آئے تو جو ہماری ہدایت پر پیلے گا وہ ندراہ راست سے بہلے گا اور ند آخر كار ابدى بلاكت بين يرب كاركا اخر بحر ديكمو لماعهد اليكم يبنى ادم الاتعبدو

الشيطن (يلين ١٠) ووسرى يه آيات بھى أسس آيات كے مطابق كرنے جاہے كه يه خطاب بنی آ دم کو ابتداء دنیا میں تھا اور ای پرعمل بھی ہوتا رہا اگر غلام رسول قادیانی کے

معانی سلیم کریں اور بحبسہ سلسلہ رسل جاری سمجھیں تو زیل کے دلائل سے غلط ہیں۔ (اوّل) ..... يقصون عليكم آياتي سے ظاہر ہے كہ وہ رسل صاحب كتاب ميں كيونكه

آیاتی سے کتاب الی مراد ہے اور آپ لکھ کے ہیں کہ مرزا قادیانی کوئی کتاب اور ہدایت جدید نہیں لے کر آئے۔ تو ٹایت ہوا کہ مرزا قادیانی اس آیت کے رو سے ایے رسل میں سے نہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پس ان رسل سے مراد حفرت خاتم

(دوم)....مرزا تادیانی اگر اس آیت کے رو سے رسول ہیں تو پھر ایک رسول ہونا چاہیے نہ صیغہ جمع سے۔ کیونکہ آپ کی بار لکھ چکے ہیں کہ مسیح موعود ایک ہی رسول آنے والا تھا جو اخیر میں آ گیا یا تسلیم کرو کہ حضرت خاتم النہین عظیمہ کے بعد اور مرزا قادیانی

(سوم).....مرزا قادیانی کا مسیح موعود ہونا باطل ہوگا کیونکد مسیح موعود کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا جیہا کہ حدیث میں ہے کہ ہلاک ہوگی وہ امت جس کے اوّل میں ہوں اور اخیر میں عیلی علیہ السلام اس کے بعد قیامت آجائے گ۔ بد فحوائے آیة کریمہ انه لعلم للساعة ٪ تو پھر رسل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صرف رسول بصیغہ واحد ہونا چاہیے تھا چونکہ لفظ رسل بصیغہ جمع ہے تو ثابت ہوا کہ ابتداء آفرینش سے علم ہے جو کہ آیت خاتم

(چہارم) .....آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ يقصون عليكم آياتى کا قرينہ صاف والات كرتا ہے کہ ان رسولوں کا کام جو آنخضرت ﷺ کے بعد آنے والے ہیں وہ صرف قرآن

اور شرائع کے نامخ ہوتے رہے اور بیسلسلہ بقول آپ کے قیامت تک جاری ہے تو پھر یہ کہنا کہ نائخ شریعت محمہ و قرآن حضرت خاتم النبیین ﷺ کے بعد جو رسول آنے والے

ہیں۔ یہی قرآن پیش کریں گے غلط ہو جائے گا۔ کیونکہ جب رسول آئے گا تو کتاب ضرور لائے گا۔ دیکھو مرزا قادیانی کیا کہتے ہیں۔مصرعہ۔ ''من عیستم رسول ونیا وردہ ام

۔ کیونکہ جب جو رسول حفرت خاتم النہین ﷺ کے پہلے آئے دہ سابقہ کتب

النبین تک پیدا ہو چکا اور قصہ کے طور پر قرآن میں مذکور ہے۔

شریف کی آیات اور احکام کو بھی پیش کرنے والے ہوں گے۔

سے پہلے جس قدر کاذب مرعیان ہوئے سب سے نتھ کیونکہ بیقر آن کا علم و وق ہے کہ قرآن کا علم و وق ہے کہ قرآن کے بعد بہت رسول آنے چاہئیں نہ کہ صرف میج موعود کیونکہ رسل صیغہ جمع کا ہے۔

النبین ﷺ کے پہلے کے رسول ہیں۔''

719 کتاب۔'' (ورمثین فاری ص ۸۲) گویا مرزا قادیانی کے ندہب میں ہے۔ رسول صاحب كتاب موتا ہے۔ جب مرزا قادياني كتاب نہيں لائے تو رسول بھي نہيں تو چرائن آيت سے امکان جدید و رسول باطل ہوا۔ آپ کی یہ دلیل بھی ردی ہے کہ جب نسل بنی آ دم قیامت تک جاری ہے تواس آیت کے بموجب سلسلہ رسالت بھی جاری رہنا جاہیے جس کا جواب سے کہ اللہ تعالیٰ جب پہلے رسولوں کے ذریعہ سے کتاب اور شریعت بھیجا رہا اور حضرت خاتم النبيين علي كالله على بعد بقول آب ك كتاب اورشر بعت ند بي كا تو تبديل سنت الله كا سوال جو جم پر ہے۔ وہى آپ پر لوئے گا۔ جم كہتے ہيں جب رسول جميشہ آتے رہے اورشرائع لاتے رہے جن کا وعدہ بنی آ دم سے تھا تو پھر بعد خاتم النميين ساتھ کے کیوں شرائع نہ جیجی جبکہ سلسلہ بنی آوم قیامت تک جاری ہے؟ جب آپ خود کہتے ہیں کہ نبوت و رسالت نعمت ہے اور خیرالامة کو انعام نبوت و رسالت سے محروم نہیں رہنا علی تو پھر جدیدشریعت اور جدید کتاب سے جونعت عظیٰ ہے یہ خیر الامة کول محروم کی جائے؟ اگر کہو کہ شریعت قیامت تک کافی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ رسالت حضرت خاتم الرسل بھی قیامت تک کامل اور کانی ہے اور اگر کہوتشریعی نبوت بڑی ہے اور غیر تشریعی نبوت چھوٹے درجد کی نبوة ہے۔ ایسانی آسکا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ امت محمدیہ عظام کا كيا قصور ہے كيداس كو خدا تعالى خير الامم فرماكر برى نعمت كتاب اور شريعت سے محروم کرے؟ اور بیا کیسی جہالت اور بے وقوفی ہے کہ ہم بری نعمت تشریعی انبوت کو چھوڑ کر حچوئی نعمت قبول کریں اور قرآن اور احادیث کی مخالفت کریں عربوں جیسی جاہل قوم کو تو ایے اعلی درجہ کے نبی ملے کہ قرآن جیسی جامع کتاب لائے اور امت محمدیہ اللہ جو کہ تعلیم یافتہ ہے اس کو ادھورا تھرڈ کلاس نی ملے جو ہم کو عیسائیت اور یہودیت کی طرف لے جاتا ہے اور آرب بندو مذہب کی تعلیم دیتا ہے۔ اوتار اور حلول کے باطل مسائل کو ازسرنو تازہ کر کے کرشن کا سروپ وھارتا ہے۔ کوئی نظیر ہے کہ زمانہ بھی چھیے کی طرف بھی لون مو؟ زمانہ تو ہمیشہ ترتی کرتا ہے مگر مرزا قادیانی ہیں کہ دقیانوی تعلیم آج تیرہ سو برس کے

( كتاب البرييس ٩ ع خزائن ج ١٠٣ ص ١٠٣) غلام رسول قادیانی لکھتے ہیں کہ سلسلہ رسل کا کیوں رک گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا کی مصلحت سے کتابوں اور شریعتوں کا نازل کرنا روکتا ہے تو نبیوں کا آتا بھی بعد 1+100

بعد پیش کرتے ہیں اور انسان سے خدا بن کر خالق آ سان اور زمین اور انسان بنتے ہیں۔''

حضرت خاتم انتمین علی کے روک سکتا ہے اور آپ کا استدلال اس سے بھی غلط ہے۔

# آيت سوم بيش كرده غلام رسول قادياني

يايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. (سوره موسون) ليني اــــ رسولو كهاوً ستحری چزیں اور عمل کرو صالح لاریب میں تمھارے اعمال کاعلم رکھنے والا ہوں اور یہ امت محمدید کو جو اخیر دورتک لینی قیامت تک ایک بی امت ہے۔ تم سب رسولوں کے لیے بھی ایک ہی امت مقرر کی گئ ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ پس تعصیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔

استدلال امکان نبوت کے ثبوت میں اس طرح ہے کہ اس آیت میں السل مخاطب و منادی کے طور پر ذکر فرمایا ہے جو صاف بتاتا ہے کہ وہ یہ رسل ہیں جو آ تخضرت علیہ کی وی قرآن کے ماتحت آنے والے ہیں۔ ورنہ کوئی صورت نہ تھی کہ نزول قرآن کے وقت بجائے یابھا الرسول کے (جیبا کرقرآن کے دوسرے مقامات میں یابھا الرسول کے ارشاد سے بھی آ تخضرت علیہ کو ناطب فرمایا گیا) یابھا الرسل کے صیغہ جمع سے مخاطب کیا جاتا اور قیامت تک کے رسولوں کو باوجود بکہ وہ سب کے سب آنخضرت ﷺ کی وحی کے مزول کے وقت موجود نہ تھے مخاطب فرمانا الیا ہی ہے جیہا کہ یابھا الذین امنوااور یابھا الناس کے مخاطبہ میں بیجہ استمرار قیامت تک کے ایمان والے اور الناس وافل میں ورند بعد کے مومن اور الناس غور کر سکتے ہیں کہ خاطب جبكة الخضرت على كا وقت كے لوگ بين تو ہم ان كے مخاطبت كے احكام كى تعيل كون كريں -ليكن ايبانيس ليل حق يبى بے كدرس أنخضرت علي ك بعد آئيس ك اور ان سب کا آنا صرف امت محدید میں بی ہوگا۔ کیونکہ سب کے لیے ان ھذہ امتکم امد

واحدة كارشاد سے ايك امت آخرتك قرار دى گئى ہے۔ (مباحث لا مورس ٢٠) جواب: ناظرين قرآن شريف كھول كرديكھيں كه غلام رسول قاديانى نے كس قدر مغالط دینا جایا ہے۔ سابقہ آیات میں جو کہ اس آیت کے متصل اور ملی ہوئی جیں۔ رسولوں کے نام ندکور ہیں اور انھیں رسولوں کو الرسل کر کے بیارا گیا ہے۔ بعنی حضرت موی \* اور مارون اورعیلی کو بصیغہ جع الرسل سے خاطب فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ الرسل سے وی ربول مراد بی جن کے نام اور درج بی جس سے مقصود خداوندی یہ ہے کہ ہم تو تمام رسولوں کو بھی یمی تھم ٹرتے آئے ہیں کہ اے پیٹیران عمل نیک کرد ادر سھری چیزیں کھاؤ' غلام رسول قادیانی بتائمیں کہ ہے کہاں سے آپ نے لکھ دیا کہ یہ وہ رسل ہیں جو آنخضرت ﷺ کی وحی قرآن کے ماتحت آئے ہیں اور یہ تحریف نہیں کہ اینے باس سے 100

ان بارت برها دی کہ یہ وہ رسل ہیں کہ جو آنخضرت ﷺ کی وحی قرآن کے ماتحت آنے والے ہیں اور یہ یہودیانہ حرکت ہے یانہیں؟ جب خدا تعالی نے خود آیت ماکان محمد ابااحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. (الزاب،) قرمايا توبي شان خداوندی کے برخلاف ہے کہ اس کے کلام میں اختلاف ہو۔ پس میمکن نہیں۔ ایک طرف خدا تعالی محمد الله کو خاتم العبین فرائے اور دوسری طرف اس کے بعد آنے والے ر سولوں کو مخاطب فرمائے۔ یمی تو تعارض ہے جو کہ شانِ وحی اللی کے برخلاف ہے کیونکہ یعنی اگر قرآن شریف کسی غیر الله کی کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا اور بیہ اختلاف کہ ایک طرف تو خدا تعالی آ تخضرت علیہ کو خاتم انبیین فرمائے اور دوسری طرف اس کے بعد کے رسول آنے والوں کو مخاطب فرمائے۔ بہت اختلاف ہے اور خدا كا جہل نابت كرتا ہے كہ جب حضرت خاتم النبيين عظم كے بعد بھى رسول آنے والے تص تو محمر علية كوكيول خاتم النبيين علية فرماياً-

اب ہم ذیل میں صحیح ترجمہ ادا کرتے ہیں تاکہ غلام رسول قادیانی کا مغالطہ معلوم ہو جائے۔ ''ہم تو تمام پغیروں سے ہی ارشاد کرتے رہے ہیں۔ (اے گروہ پینمبران سقری چزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو جیسے جیسے عمل کرتے ہو ہم ان سب ہے واقف ہیں اور سیتمبارا خدائی گروہ اصل دین کے اعتبار سے ایک ہی گروہ ہے اور ہم ہی تم سب کے پروردگار ہیں اور ہم سے ڈرتے رہو۔''اس سیح ترجمہ سے ثابت ہے کہ اس مخاطبه اللی کے مخاطب نے حضرت موی علیه السلام و ہارون علیه السلام وعیسی علیه السلام سابقہ گروہ رسولاں ہیں۔ جن کے نام اور کی آیات میں درج ہیں۔ افسوس غلام رسول قادیانی کو دھوکہ دیتے ہوئے اور تحریف کرتے ہوئے خوف خدا ند آیا اور اگر خوف خدا ند تھا تو علمی غلطی تو نہ کرتے کہ امتکم کا جو ضمیر الرسل کی طرف راجع ہے اس کو امت محمرید کی طرف چھرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ الرسل مرجع ندکور ہے۔ مرزا قادیانی کی رسالت و نبوت تو آب ماتحت قرآن سليم كرآئ بين اور بهت جله مان چے بين كمت موعود کوئی الگ نبی رسول نہیں قرآن شریف کے ماتحت ہے اور اس آیت میں تمام رسول صاحب کتاب جن کوطیبات کے کھانے کی ہدایت ہے مخاطب ہیں تو پھر قرآن کے بعد کے رسولوں کا مخاطب اس آیت میں ہونا غلط ہے کیونکہ اس آیت میں تو رسول صاحب كماب حضرت موى عليه السلام وعيسى عليه السلام اور ان كے بہلے جس قدر رسول آ دم عليه

السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے مخاطب ہیں جیسا کہ امتکم سے ظاہر ہے۔ غلام رسول قادیائی خدا کا خوف کریں اور کلام الی میں تح یف کرنے سے توبہ کریں ورنہ ان کا اسلام سے خارج ہونا ثابت ہو جائے گا۔ کی مفسر نے ایے معنی کیے ہیں یا تفیر کی ہے جس سے بعد قرآن رسولوں کا آنا امکان رکھتا ہے تو بتا کیں گر تعجب ہے کہ پہلے تو سب جگہ صرف می موجود کو بی رسالت دیتے رہے۔ اب یہاں بہت رسول کہد دیئے۔ کیا مرزا قادیانی کے بعد رسول تالع قرآن آنے والے ہیں تو پھر مرزا قادیانی میے موجود نہ رہے۔ باتی رہا امتد کا لفظ سو وہ بھی امت محدید عظیم کے واسطے نہیں۔ گروہ پیغیران کے واسطے مستعمل بوا بير جبيا وما تسبق من اهة (الجر٥) اور ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسونها. (الومنون ٣٣) سے ظاہر ہے محمد رسول اللہ عظیمہ کے پہلے جو رسول سے ان کی امته مراد ب ويكمو حديث الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتى و دينهم واحد. ( بخاری ج اص ۳۹۰ باب داذکر فی الکتاب مریم ) قر آن شریف کا قاعدہ ہے کہ سابقہ رسولوں کی امتہ اور گذشتہ رسولوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے ای طرح ذکر کرتے ہیں کہ گویا وہ عاضہ ہیں کیونکہ خدا سے کوئی غائب نہیں۔ یبنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. (بقرہ ۴۰) سے ظاہر ہے کیونکہ آیت میں وہ بنی اسرائیل مراد میں جن کو فرعون سے اللہ نے بچایا تھا۔ جیما کہ واذ نجینکم من ال فرعون. (بقرہ ۴۹) سے ظاہر ہے واذ قلتم يموسي لن نؤمن لک حتى نرم الله جهرة. (بقره ٥٥) ليني جب اے بني اسرائیل \_ کیا رسول اللہ کے زمانہ کے بنی اسرائیلی نے موی سے کہا تھا؟ کیا غلام رسول قادیانی یہاں بھی میں معنی کریں گے جو قرآن کے بعد بی اسرائیل آنے والے ہیں۔ وہ

مخاطب میں؟ ہرگز نہیں تو پھر مایھا الموسل سے قرآن کے بعد آنے والے رسول سمھنا غلط باوراس آیت سے بھی استدلال امکان نی ورسول بعد آ تخضرت اللے غلط ہے۔ آيت جهارم پيش كرده غلام رسول قادياني

"ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من

النبيين والصديقين اس آيت مين آتخضرت عليه كي اطاعت كا انعام نبوت وصديقيت

وغيره كا اقرار ہے اور آ يت اهدنا الصواط المستقيم صواط الذين انعمت عليهم میں امت محدید عظیمہ کو انعام کے طلب کرنے کے لیے ہدایت فرمائی گئ ہے اور الميوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کے ارثاد سے خِیْخِری دی گئ کہ انعام کے جو جار درج میں۔ لین نبوت صدیقیت شہدیت صالحیت یہ جاروں درج انعام

کے اس کوملیں کے ادر مغضوب اور ضالین کے فقرہ کے زیادہ کرنے سے بتایا کہ ان انعام ے محرومی غضب اور صلالت کی علامت ہے۔ پس آ مخضرت علیہ کی امت کا خیر الامت ہونا ای صورت میں ہے کہ وہ سارے درج انعام کے پائے اور اس صورت میں ثابت

ہوا کہ امکان نبوت بعد آ تخضرت علیہ ثابت ہے۔ (مباحثہ لا بورس ٢١٠١) نبوت کی نہ تو یہ وعا ہے اور نہ متابعت رسول الله عظی سے نبوت ملتی ہے۔ ورنہ عورتوں کے حق میں ظلم ہے کہ وہ نعمت نبوت سے بلاقصور محروم رہیں۔ چہارم۔ جب متابعت تامہ ے نبوت ملتی ہے تو نبوت کسبی ہوئی اور عام ہوئی۔ حالائکہ نبوت خاص ہے اور کسبی نہیں۔ پنجم۔ جب متابعت تامہ شرط ہے تو پھر مرزا قادیانی نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی متابعت ناقص ہے۔ جہاد نفسی نہیں کیا۔ جج نہیں کیا۔ جرت نہیں۔ غلام رسول قادیانی مان میکے ہیں كه مرزا قادياني معدور تھے اس ليے يہ تين ركن ادا نه كر سكے۔ ہم عذر قبول كرتے ہيں مگر متابعت کا ناقص ہونا غلام رسول قادیانی کے اقرار سے ثابت ہوا اور جب متابعت تامہ ے نبوت ملتی ہے تو پھر وہ نبی ہونے جائیں۔ جن کی متابعت تامہ ہے۔ لیعنی جنھوں نے

افضل الرسل ہونے کے اس کی متابعت سے صرف ایک نبی ہو اور موی " کی متابعت سے ہزاروں نی موں۔ نمم۔ جب محمد رسول اللہ عظافہ کے بعد جو نبی موگا۔ وہی آخرالانبیاء موگا اور حضرت خاتم النيين عظم كى فضيلت خاتم الانبياء اور عاقب مونى كى إى كى كى لي ہوگا۔ دہم۔ اس آیت میں مع کا لفظ ہے۔ مع کے معنے ہر تبہ ہونے کے ہرگز نہیں۔ مع كمعنى سأته ك بيل- آيت كا مطلب يه بكه امت محمدين الله نبول اورشهيدول صالحین ادر صدیقول کے ساتھ ہول گے بہشت میں امت محمدید علیہ کو حسب بیروی و اعمال مختلف مدارج شہیدول صالحین صدیقوں اور نبیوں کی معیت میں دیے جا کیل گے نہ کہ وہ نی و رسول ہوں گے۔ ان الله مع الصابوین کے معنی بینیس کہ خدا اور انسان ہمر حبہ میں۔ لاٹ صاحب کے ساتھ چیرای اور سرشتہ دار میر منٹی ہوتے ہیں۔ مگر معیت ے وہ لاٹ صاحب نہیں ہو جاتے۔ ای طرح معیت ہے کوئی امتی نبی و رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ صریح نص قرآنی کے برخلاف ہے۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ امت میں

شہید وصدیق وصالحین ہو سکتے ہیں تو نبی کیول نہ ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجيد ميل خدا تعالى نے كسى كو خاتم الطبداء خاتم النبيين و خاتم الصالحين نتيس فرمايا\_ مر حضرت محد رسول الله عظية كو خاتم النبيين فرمايا اس واسط كوكى نبي نبيس موسكتا علام رسول

قادیانی کسی آیت قرآن سے ابت کریں کہ شہیدوں اور صالحین اور صدیقوں کے حق میں کی کو خاتم فرمایا گیا ہے؟ گر ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کہیں نہیں دکھاسکیں گے۔ پس اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے۔ آیت بنجم پیش کرده غلام رسول قادیانی

# "الله يصطفع من الملئكة رسلاً ومن الناس. (مورة عج) ترجمه: الله

برگزیدہ بناتا ہے اور بناتا رہے گا رسولوں کو فرشتوں سے اور انسانوں ہے۔'' استدلال اس آیت سے بھی امکان نبوت بعد آنخضرت علیہ تابت ہے۔ اس طرح کہ یصطفے کا صیغہ مضارع ہے جو حال اور معتقبل پر مشمل ہونے سے استرار کے معنوں پر داالت کرتا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر نزول آیت کے زمانہ میں بعض انسانوں سے منصب رسالت ے لیے برگزیدہ بنائے گئے تو بلحاظ صیغہ مضارع بصورت استمرار زمانہ مستقبل کے لیے بھی خدا تعالی کی بیسنت مستمرہ بعض انسانوں کو منصب رسالت سے برگزیدہ بنانے کے لیے جاری رہے جس سے امکان نبوت بعد آنخضرت علیہ ثابت ہوتا ہے۔ وہوالمطلوب (مباحثه لا بهورض ۲۱) 1+1

جواب: خلاصه غلام رسول قادیانی کے استدلال کا بہ ہے کہ اس آ سے میں مضارع کا صيغه ب اورمضارع حال اورمستقبل زمانه ك واسطي آتا ب تو آ تخضرت عظ ك بعد بھی نبی ورسول آ ناممکن ہے جس کا جواب یہ ہے کہ قطعی نص کے مقابل ذو معنی آیت کو پیش کرنا غلط ہے جیسا کہ حال کے اور ماضی کے زبانہ کے معنی کرنے میں قرآن شریف کی مطابقت ہے تو پھر خلاف قرآن معنی مستقبل کے کرنے مسلمانوں کا کام نہیں۔ آیت میں جولکھا ہے کہ خدا تعالی فرشتون اور انسانوں سے رسالت کے واسطے برگزیدہ کرتا ہے توا*س کے صحیح معنی یہی ہیں کہ پہلے زمانہ میں رسول ہوتے رہے اور جب حفر*ت خاتم النبين عظم تشريف لائے تو وہ سلسله ختم ہوا۔ ورنہ بتاؤ كرقر آن شريف كے بعدكون كون فرشتہ رسول برگزیدہ ہوا اور کون انسان حضرت خاتم انتھین ﷺ کے بعد رسول برگزیدہ موا؟ جب كوكى نبيس موا تو چر ابت مواكه خاتم النمين عظم ك بعد يدسلسله ارسال رسل بند ہے۔ اگر کبو کہ سیح موعود رسول ہو کر آیا تو یہ غلط ہے کیونکہ جدید ہی و رسول کا آنا صریح قرآن کے متعارض ہے۔ کہل مضارع کے صیغہ سے زمانہ متعقبل قرار دینا غلط ہے۔ قرآن مجید کی یہ روش ہے کہ ماضی زمانہ کے حالات کے بیان کرنے میں بھی مفارع کے صینے استعال فرماتا ہے۔ یذبحون ابناء کم اور یستحیون نساء کم و فی ذلک بلاة من ربکم عظیم. (بقره ۴۹) میں مضارع کے صینے میں کیا غلام رسول قادیانی اس آیت کے معنی بھی کیے کریں گے کہ تمھارے بیٹوں کوقتل کرتے ہیں اورقتل کرتے رہیں کے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں اور زندہ رکھتے رہیں کے اور استمرار کے معنوں میں ہے۔ اور آپ دکھا سکتے ہیں کہ اب زمانہ حال میں بنی اسرائیل کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کس قدر دلیری ہے کہ جان بوجھ کر قرآن کی مخالفت کر کے امکان نبوت بعد آ تخضرت عظی ثابت كرنے كى كوشش كرنا۔ يبود اى واسط معضوب بوئے۔ جب خدا تعالی کافعل گوائی دے رہا ہے کہ بعد حضرت خاتم النبیین عظی کے نه کوئی فرشته رسول ہوا اور نه کوئی انسان رسول ہوا تو پھر استمرار کس طرح ہوا؟ استمرار اور مستقتل کے واسطے نون تقیلہ یاسین یا کوئی اور لفظ ہونا چاہیے اور یہ آیت امکان نبوت بعد آ بخضرت عليه كى كوكر دليل موسكى بياس آيت سي بهى استدلال غلط ہے۔

آیت ششم پیش کرده غلام رسول قادیانی یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لیندر یوم الطلاق. (سورة مون) ترجمه: الله تعالی وال بے روح اپنی یعنی کلام اینا اینے امر حکمت اور مسلحت ے اپنے بندوں سے جس پر کہ وہ چاہتا ہے۔ اس غرض کے لیے، تاکہ وہ بندہ درگاہ جو خدا سے اس کی عباد کی طرف نذیر کر کے مبعوث کر ہے۔ فر مایا گیا اور رسول کر کے بھیجا گیا لوگوں کو روز قیامت سے ڈرائے جو خدا اور اس کے بندوں اور باہمی ملاقات کا دن ہے۔ استدلال اس آیت سے بھی امکان نبوۃ بعد آنخضرت علی استدلال اس آیت ہوتا ہے۔ اس طرح کہ یکھی جو مضارع ہے اور زمانہ حال اور استقبال پر مشتمل ہوتا ہے بوجہ استرار خدا تعالی کی سنت مسترہ پر دلالت کرتا ہے کہ جس طرح اس نے نزول آیت کے زمانہ میں آنخضرت علی پر اپنا کلام نازل فرما کر آپ تعلی کو رسول اور نبی بنایا تاکہ لوگوں کو ڈرائیس۔ اس طرح بیسنت آئندہ کے لیے بھی جاری رہے گی اور آئندہ بھی رسول اور نبی مبعوث ہوتے اس طرح بیسنت آئندہ کے کہ امکان نبوت بعد آنخضرت تھی کا مسلد حق ہوئے۔

(مباحثه لا بهورهل ۲۱)

جواب: مضارع کا جواب او پر درج ہے۔ دوسری مثال لکسی جاتی ہے۔ جو مرزا قادیانی کا الہام غلام رسول قادیانی کا رد کرتا ہے۔ "یویدون ان یووطمشک" یعنی بابو الهی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ (تمہ حققت الوق ص ۱۳۳ خرائن ج ۲۲ ص ۵۸۱) غلام رسول قادیانی یویدون مضارع کا صیغہ ہے یا نہیں۔ اب بتا کمیں ان کے اعتقاد کے مطابق یہ خدا کا کلام ہے جو اپنی بندے غلام احمہ قادیانی پر نازل ہوا اور مضارع کے صیغہ ہوتے ہوئے غلام رسول قادیانی کے قاعدہ سے اس کے یہ معنی ہوئے کہ بابو اللی بخش جش چاہتا رہے گا کہ تیرا حیض دیکھے اور ویکھتا رہے گا۔ غلام رسول قادیانی بنا کمیں کہ سلسلہ حیض مرزا قادیانی اس زمانہ تک جاری ہے اور جاری رہے گا اور بابو اللی بخش بھی مرزا قادیانی اس زمانہ تک جاری ہے اور جاری رہے گا اور بابو اللی بخش بھی مرزا قادیانی اس زمانہ تک مرزا قادیانی کا حیض دیکھے رہا ہے اور ویکھتا رہے گا اور میانو اللی بخش جو فوت شدہ ہے وہ وفوت شدہ ہیں ان کا حیض دیکھے رہا ہے اور ویکھتا رہے گا اور مرزا قادیانی بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔

افسوس غلام رسول قادیانی کو ایخ گھر کی بھی خرنہیں۔ اب ہم اس آ بت کے صحیح معنی ناظرین کرام کو بتاتے ہیں۔ "خدا تعالی جس پر چاہتا ہے ایخ بندوں ہیں سے اسیخ افقیار سے وتی بھیجتا ہے۔ لیس اللہ تعالیٰ نے ایخ ضاص بندے حضرت محمد سی پر وی مصیحی تاکہ لوگوں کو روز قیامت کی مصیبتوں سے ڈرائے۔" ناظرین لیندر بھی مضارح کا صیغہ ہے۔ جس کے معنی ہیں ڈراتا ہے اور ڈراتا رہے گا۔ لیس ثابت ہوا کہ حض سے خاتم انتہین میں ڈرانے والا ہے۔ کوئی جدید ڈرائے دار نے اللہ ہے۔ کوئی جدید ڈرائے دار نے اللہ ہے۔ کوئی جدید ڈرائے دار نے والا ہے۔ کوئی جدید ڈرائے دار نے والا ہے۔ کوئی جدید ڈرائے دار نے دار نے والا ہے۔ کوئی جدید ڈرائے دار نے دار خوات

کیونکہ لیندر مضارع کا صیغہ حال اور استقبال پر حاوی ہے۔ غلام رسول قادیانی کا استدلال اس آیت سے بھی غلط ہے کیونکہ یوم الطلاق لیعنی قیامت کک ڈراتا رہے گا۔ یہ تو عین خاتم النبین کی تائیر میں ہے نہ کہ غلام رسول قادیانی کے مفید مطلب۔ پس اس آیت سے بھی استداال غلط ہے کہ ہمیشہ رسول آتے رہیں گے۔

آیت ہفتم پیش کردہ غلام رسول قادیانی "وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً. (ءرهُ بَى ابرايل) ترجمہ: نہيں ہم

عذاب کرنے والے لوگوں کو یہاں تک کہ عذاب سے پہلے مبعوث کریں کسی رسول کو۔'' استدلال اس آیت میں عذاب کو معلول قرار دیا ہے اور رسول کی بعثت کو علت اور بہ امر مسلم ہے کہ معلول کے لیے کسی علت کا پہلے ہون از بس ضروری امر ہے۔ اب زمانہ موجودہ میں ایسے عذاب کہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں کے وقتوں میں طاہر فرما کر آٹھیں عذاب کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ظہور میں آئے۔جن کے ظہور کی دجہ ے لازماً یہ بھی تشکیم کرنا پڑتا ہے کہ ان عذابوں سے پیلے جو معلول کے طور پر ظاہر

ہوئے۔ کسی رسول کا مبعوث ہونا بھی ضروری ہے جسے قرآن کریم کے قانون کے رو سے

اس کی علت قرار دیا اور ادهر وہ رسول اور نبی بھی موجود ہے۔ لیعنی مرزا قادیانی مسیح موعود

جنھوں نے ان عذابوں کے ظہور سے پہلے ہرایک عذاب کی مجملاً یا مفصلاً اطلاع دی اور دنیا میں قبل از ونت شائع کی۔ جیسا کہ طاعون زلز لئے طوفان پورپ کا خطرناک جنگ انفلوانزا کا ظہور' غیرمعمولی قحط اور طرح طرح کی وبائیں وغیرہ وغیرہ اب ان عذابوں سے جب رسولوں کے دقت کسی ایک عذاب کا تھہور اس رسول کی صدافت کی دلیل ہوسکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اتنے عذابوں کا ظہور کسی رسول کی بعثت کے سوا ہی ہو گیا۔ پس اگر

قرآن کے رو سے عذابوں کا ظہور رسولوں کی بعثت کی علت کے لیے یقیناً معلول ہے تو پھر موجودہ زمانہ کے عذابول کے لیے بھی کسی رسول کی بعثت کوتسلیم کرنا از بس ضروری ہے ادر اس قاعدہ کے رد سے موجودہ عذاب امکان نبوت بعد آنخضرت ﷺ کے نبی کے

لیے بھی کافی ثبوت ہیں۔ وہوالمطلوب۔ (مياحثه لا بهورص ٦٢) جواب: اس آیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں جو کہ غلام رسول قادیانی نے مقرر کیا ہے کہ عذاب معلول ہے اور رسول علت۔ کوئکہ کنا ماضی کا صیغہ ہے جس سے صاف ظاہر ہے

کہ یہ علت ومعلول کا سلسلہ حضرت خاتم النبیین عظیفے کے پہلے جاری تھا نہ کہ بعد میں۔ جس طرح كدترسيل رسل كا سلسله جارى تھا كيونكه خدا تعالى فرماتا ہے كہ بم قيامت كا

عذاب نہیں کرنے دالے جب تک پہلے رسول نہ بھیج لیں۔ پھر اللہ تعالی نے دنیا میں رسول بھیج اور اس کا سلسلہ حضرت خاتم انتہین سیست پرختم کیا اور جت قائم کر دی اس آیت سے بعد آنخضرت سیست کے جدید نبیوں کا آنا سجھنا غلط ہے۔

جب سلسلہ رسالت مسدود ہوا اور آخر الانبیاء کے تشریف لانے سے علت و معلول کا سلسلہ ہی بند ہوا۔ جبیبا کہ مشاہدہ ہے کہ حضرت خاتم النبیبین سیسی کے بعد عذاب آئے اور تیرہ سو برس کے عرصہ دراز میں کوئی سیا نبی و رسول نہ آیا۔ پس اب جس قدر عذاب بطور عبید زمانہ میں آتے ہیں وہ ای رسول آخر الرسل کی نافر مائی کا نتیجہ سیج جاتے ہیں۔ بنہ کہ کسی جدید رسول کی علت، کیونکہ خدا تعالی کے قول اور فعل میں شخالف محال ہے یعنی ایک طرف خدا تعالی فرمائے کہ محمد عظی خاتم النبیبین ہے اور دوسری طرف ایپ قول کی مخالف کے اور دوسری طرف ہے اور جدید رسول بھیج دے یہ شان خداوندی کے برخلاف ہے اور جب مشاہدہ ہے کہ حضرت خاتم النبیبین عظی کے بعد طرح طرح کے عذاب آئے اور کوئی

جب مشاہرہ ہے کہ حضرت خاتم النہين عظف كے بعد طرح طرح كے عذاب آئے اور كوئي جدید رسول ندآیا تو ثابت ہوا کہ آپ کا استدلال اس آیت سے غلط ہے۔" میں ذیل میں عذابوں کی فہرست دیتا ہوں تا کہ آپ کی غلطی علت ومعلول کی نابت ہو جائے۔" حضرت عمر کے دور خلافت میں طاعون عمواس جس میں ساٹھ ستر ہزار صحابہؓ نے جو فی سبیل اللہ جہاد کر رہے تھے وفات یائی اور طاعون جارف مشہور واقعہ ب۔ ٨٠ جمرى ميں سخت زلزله آيا۔ جس سے اسكندريد كے منارے كر گئے۔ (ديكھو تاريخ ظفاء ص ۱۵۸ اور ۲۳۳ ججری) میں وم<mark>شق میں ای</mark>با نخت زلزله آیا که ہزاروں مکان گر گئے اور ظقت ان کے نیچ آ کر دب گئی۔ (تاریخ ظفاءص ۱۵۸) گر کوئی جدید نبی ندآیا۔ ۲۲۵ جرى ميں تمام ونيا ميں زلز لے آئے۔ شہر اور قلع اور بل گر گئے۔ انطاكيه ميں يہاڑ سمندر میں گر برا۔ آسان ہے سخت ہولناک آواز سنائی دی۔ ( تاریخ ظفاء ص ۱۸۱ یام جری) میں طاعون کی بی**اری ای**ی سخت بڑی کہ اس کی مثل آ گے بھی نہ بڑی تھی۔ (حارج<del>ُ</del> طفاءص ۱۷۰ مری می علاقه بغداد مین اور ۲۲۴ جری مین ببلده اصفهان اور ۳۴۲۲ خام جمری میں بنواحی عراق اور ۲۰۱ جمری میں بشہر بصرہ ادر ۴۳۳ جمری میں بلاد ہندوستان میں اور ۴۲۵ جحری میں تیراز سے بھرہ اور بغداد تک پیچی اور ۴۳۹ جحری میں موصل اور جزیره اور بغداد میں ۴۴۸ جری میں مصر و شام و بغداد میں ۴۲۹ جری میں شہر دشش پر اس شدت سے طاعون پڑی کہ پانچ لاکھ آبادی میں سے ساڑھے تین ہزار باقی رہ گئے۔ **فلام** رسول قادیانی بتا کمیں کہ اس سخت عذاب کے بعد کون معلول لینی جدید

رسول پیدا ہوا اور خدا تعالی نے علت ومعلول کا قاعدہ بعد حضرت خاتم انتہین عظم کے جاري رکھا۔ ديکھو جج الكرامد۔ شايد غلام رسول قادياني كهه ديں كه اس وقت كوكي مدعى نه ہوا ہو اس کے جواب میں گزارش ہے کہ پہلے بھی مرزا قادیانی کی طرح مدمی ہوئے اور سلسله انبیاء و رسل جاری رکھا مگر جھوٹے سمجھے گئے جبیبا کہ مرزا قادیانی اور مرزائی بھی ان کو کاذب سجھتے ہیں۔

(۱) ۲۲ جری میں جبکہ طاعون مصر میں بڑی تھی اس وقت محمد حیفہ مدعی نبوت ہوا اور رمضان میں جاند اور سورج کا گربن بھی اس کے وقت ہوا۔

(۲) ۵۸ جری میں جعفر کاذب مدعی نبوت ہوا اور ۹۵ جبری میں مصر و بصرہ میں طاعون

تھیلی ادر جاند اور سورج کا گرہن بھی رمضان میں ہوا۔

(٣) ٧٤٦ جرى مين عباس نے دعوىٰ نبوت و مبدويت كيا اور ٧٤١ جرى مين خاص ومثق میں طاعون بڑی اور جاند وسورج کا رمضان میں گربن بھی ہوا۔

قظ ١٠٣٠ء ميں انگلتان ميں قحط پڙا كه انسان كا گوشت يكايا گيا اور فروخت كيا

گیا۔ ۱۲۵۸ء کے قط میں لنڈن کے ۱۵ ہزار باشندے بھوک ہے مر گئے۔ چونکہ اختصار منظور ہے اس واسطے انھیں تین چار حوالوں پر کفایت کی جاتی

ہے۔ اب آ گے وہائی بماریاں اور عذاب کا آنا بھی سن لو ۱۳۴۸ء میں مہلک و بامشرق نے اٹھی اور فرانس کی ایک ثلث آبادی ضائع کر گئی۔ گرکوئی نی ندآیا۔

۲۳۴ ججری میں عراق میں ایک الی ہوا چلی کہ تھیتیاں جل گئیں۔ بغداد و

بصرہ کے مسافر مر گئے۔ پیاس روز یہی قیامت بریا رہی۔ گرکوئی جدید نبی ندآیا۔ (ديكموص ١٥٨ تاريخ الخلفاء)

غلام رسول قادیانی جواب دیں کہ مرزا قادیانی کے فوت ہونے کے ١٦ برس بعد جو عذاب قحط نازل ہوا کہ مجھی ایبا قط نہیں پڑا تھا اور فرانس اور بورپ کے گرد و نواح میں انفلوانزا کی بیاری کھیلی ہوئی ہے اور امریکہ میں و اٹلی میں آتشز دگیاں ظہور میں آئیں۔ بیکس جدید نبی کی نافرمانی کامعلول تھا۔

میال عبداللطیف مرزائی ساکن گنا چورضلع جالندهر جو که ان عذابول کا کیول سبب نہ ہے؟ جو کہ نبوت اور مہدویت کا مدعی ہے تو پھر آپ اس کو کیوں سچا نبی و مہدی نہیں مانتے؟ اس میں تو مرزا قادیانی کی شان بھی دوبالا ہوتی ہے کہ ان کے مریدین اس مرتبه كو سينج بن يا اقرار كروكه سلسله نبوة ورسالت أتخضرت الله يرفتم مو يكا باور آنخضرت الله كل الما هي اعمالكم احصيها عليكم فمن وجد خير افليحمد الله ومن و جد خير افليحمد الله ومن و جد شرأ فلا يلو من الانفس. (كشف الخفا الله يلونى ج اس ٢٥١) ترجمه: الله ومن و جد شرأ فلا يلو من الانفس. (كشف الخفا الله يلونى ج اس ٢٥١) ترجمه: الله ميرك بندوية تمهارك بى اعمال بين جن كو مين في تمهارك لي تحفوظ ركها بين جو بمالكي پائے فالم سمال تا والى كرے اور جو برائى پائے سوائے آپ كو طامت كرے ميالكي بائے موالي آپ كو طام ميں نوروسلى كى سوائى الله الله كا مامت كرے ميالكي بائے ميال كا ميال ميں ميالكي ميالكي بائے ميالكي ميالكي

یرے بروویہ ھارتے ہیں ۱۹۰۱ ہیں ہیں ہی ویں سے ھارتے ہے وو رھا۔ ہیں بو ایک پائے۔ خدا کی تعریف کرے اور جو برائی پائے سو اپنے آپ کو طامت کرے۔

غلام رسول قادیانی کی سخت علطی ہے کہ وہ عذابوں کو علت جدید نبی و رسول کی فرماتے ہیں۔ یہ غلام رسول قادیانی کی منطقی علطی بھی ہے کیونکہ موجبہ کلیہ کا عکس سالبہ جزیہ ہوا کرتا ہے۔ پس لازم عام کے تحق سے طروم خاص کا تحقق ثابت نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ عذابوں کا آنا لازم نہیں کرتا کہ ضرور نبی بھی آئے افسوس غلام رسول قادیانی کو علت معلول جو کہ ماکان مد صملہ ابداحیہ من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النہین . (احزاب ۴۸) نظر نہیں آتا۔ جس کا تحقق واقعات سے ہو رہا ہے کہ حضرت کا بینا کوں نہیں زندہ رہا؟ اس واسطے کہ حضور علی خاتم النہین ہیں۔ خاتم النہین معلول ہے کہ حضرت نا بین نہیں والے بین جس طرح ہرایک شخص کے بینے اور جوان بیٹا نہ ہونا علت ہے۔ مطول خاتم انہین کی۔ اور واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت خاتم انہین کے مرجانے سے وہ مختص نی نہیں ہوا۔ پس جس طرح ہرایک شخص کے بینے کے مرجانے سے وہ مختص نی نہیں ہوا۔ پس جس طرح ہرایک شخص کے جیئے مرجانے سے وہ مختص نی نہیں ہو سکتا اور خاصہ نبی کریم ہے۔ اس طرح ہرایک مئی نبوت کے وقت عذاب کے آنے سے اس کی نبوت مختق نہیں ہے۔ اس اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے۔

آيت مشتم پيش كرده غلام رسول قادياني

وان من قریة الانحن مهلکوها قبل یوم القیامة او معذبوها عذاباً شدیداً کان ذلک فی الکتاب مسطورا. (ترجمه) اور نہیں کوئی بستی گر ہلاک کرنے والے ہیں۔ اس کو قیامت کے روز سے پہلے یا عذاب کرنے والے ہیں۔ عذاب بخت پیشگوئی ہے اٹل جو اس کتاب قرآن کریم ہیں کھی ہوئی ہے۔ استدلال اس آیت سے بھی امکان نبوت بعد آنخضرت الله تا تاہت ہے کہ خدا تعالی نے زبانہ نزول آیت کے بعد اور قیامت سے پہلے کے لیے اس آیت میں دنیا کی تمام بستیوں کی ہلاکت یا تعذیب پیشگوئی کی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا اور دوسری طرف ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا پیشگوئی کی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا اور دوسری طرف ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا شمون پیش کیا ہے کہ جب تک پہلے رسول نہ مبعوث کیا جائے۔ عذاب اور بلاک کا خور نسیں سونا س قاعدہ اور قانون کے رو سے یہ بھی تسلیم کرنا پڑا کہ جب قیاب تا

پہلے دنیا کی ہربستی کی ہلاکت اور تعذیب کے متعلق پیشگوئی کے ظہور کا وقت آئے گا۔ تو لاز اً اس عالمگیر ہلا کمن اور تعذیب سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول بھی ضرور آئے گا۔ تو گا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امکان نبوت کا مسئلہ حتی اور درست ہے۔'' تنبیہ: ، چونکہ موجودہ زمانہ بھی آخری نمانہ کہلاتا ہے۔ اور دنیا کی تباہی اور عالمگیر ہلاکت اور عذاب کا ظہر بھی ہو رہا ہے اور دو سری طرف مرزا قادیانی بھی قبل از ظہور عذاب بمنصب نبوت و رسالت خدا تعالی کی طرف سے مبعوث کیے گئے۔ لہذا ماننا پڑتا ہے کہ اگر ایک طرف مند بول کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے تو دوسری طرف مسئلہ امکان نبوت کا تحقق بھی ثابت ہورہا ہے۔ وہوالمطلوب۔' (باحثہ لاہورس ۱۲)

## ۲

آیا۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال امکان جدید نبی غلط ہے۔

آيت نهم پيش كرده غلام رسول قادياني

"واذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقاً لما بين يدى من التوراته و مبشراً برسول ياتي من بعدى اسمه احمد (ترجمه) اور جب كهاعيلى بيغ مريم نے اے بى اسرائيل ميں تمهارى طرف رسول موكر آیا ہوں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی اور بشارت سنانے والا ہوں ایسے رسول کی جو ميرے بعد آئے گا اور اس كا نام احمد ہے۔ استدلال! حضرت عيسى نے قوم بنی اسرائیل کو ایک رسول کی بشارت دی ہے اور ان کے بعد ایک رسول مسمی باحمد مبعوث ہو كرآئے گا۔ اب بم ويكھتے ہيں كه اگر آنخضرت عظف كے سوا آب كے بعدكى اور رسول نے نہیں آ نا تھا تو رسول یاتی من بعدی اسمه احمد کی جگہ فقرہ کے الفاظ بعدی۔ تك بى كافى موسكة تنف يعرنام بى ليناتها تو محدكهناتها بداحد كونكه آنخضرت علية کا علم اور اصل نام محمر ہے نہ احمد۔ اور جب تک بیہ آیت سورہ صف کی جو مدنی سورت ہے۔ یہ احمد والی آیت نہیں اتری کسی کو آپ کے احمد ہونے کے متعلق خیال بھی نہیں تھا۔ ليكن احمد كا ذكر صرف ايك بى مقام مين ذكر كيا كيا اور وه بهى حالية عن عيسنى جس ے ظاہر ہے کہ اگر آ مخضرت علیہ ہی اسم اجد والی پیشگوئی کے باتخلف مصداق ہوئے تو قرآن کے کی اور مقام میں بھی آپ کو احمد کے نام سے یاد کیا جاتا یا اذان میں اور کلمہ میں اور نماز کے درود میں اور ایبا ہی دوسرے اوراد میں بجائے اسم محمد کے بھی احمد کا اسم ذکر ہوتا لیکن ایبا ہرگزنہیں کیا گیا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ احمد ایک رسول ہے جو آنخضرت عظی نہیں بلکہ آپ کے بغیر ہے جو اس پیشگوئی کا خقیق طور پر مصدات ہے۔ اور گو ہمیں صفت احمدیت آنخضرت سے کے احمد ہونے سے انکار بھی نہیں بلکہ بلیاظ صفت احمد آنخضرت ملط ہے بڑھ کر کوئی بھی احمد نہیں۔لیکن یہاں صرف احمام کے لحاظ ہے ہے جو آنخضرت علی نہیں ہو سکتے۔ پھر اس لحاظ ہے بھی کہ آنخضرت میں اساعیل میں ادر اسمعیلی رسول آنے سے بنی اسرائیلی کے لیے کیوکر بشارت ہوسکتی ہے۔ جم وجہ ہے بموجب ارشاد اذا جاء وعد الاخوة جننا بكم لفيفا بن اسرائيل كے سلسلہ کی بلحاظ سلسلہ نبوت صف ہی لپیٹی گئی اور احمد جس کی بشارت مسیح کی طرف ہے بنی

ہے کہ جو بلحاظ مذہب کے اساعیلی ہوتو بلحاظ نسل اور خاندان کے اسرائیلی جیسے کہ مرزا (غلام احمد قادیانی) احمد بھی ہیں اور بلحاظ نسل اسرائیلی بھی اور آپ کی وحی میں بھی بار بار احمد کے نام سے آپ کو مخاطب فرمایا گیا اور بد کہنا کہ مرزا قادیانی بھی تو احمد نہ تھے بلکہ غلام احمد ہیں تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک سے کہ اگر احمد سے مرادمحمر ہوسکتا ہے تو غلام

احمد سے مراد احمد کیوں نہیں ہوسکتا۔ دوسرے آنخضرت علیہ کی وجی میں آپ کو یا غلام احمد كر ك ايك جلد بھى خاطب نہيں كيا گيا۔ پس آيت كے لحاظ سے بھى آنخضرت عليہ

کے بعد امکان نبوت و رسالت کا ثبوت محقق ہے۔ وہو المطلوب '' (مباحثہ لاہورص ٦٣٠٦٣) جواب: غلام رسول قاویانی نے احمد کے نام پر بحث شروع کی ہے اور ماشاء اللہ دلائل

بھی ایسے دیے ہیں کہ بعض فقرات خود اپنا رد کر رہے ہیں ادر بعض ولائل مخنث ہیں جن كمعنى ندانكار باور نداقرار، يدحفرت خاتم النبين على كاصداقت بكرآب الله نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ میری امت میں یہودی صفت ہوں گے کہ قرآن کا

تضارب و تدافع وتحریف کریں گے حقا اور ہوائے نفس کے معنی کر کے خود گراہ ہوں گے اور دوسروں کو گراہ کر کے بھوائے یویدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً اولئک هم

الكافرون حقا. (ناء ١٥٠) ليني اسلام اور كفر كے درميان راسته نكاليس كے اور وہ لوگ

یج مج کافر ہیں کا مصداق بنیں گے۔ اب غلام رسول قادیانی کے استدلال کا جواب مخضر

طور یر دیا جاتا ہے کیونکہ انجمن تائید الاسلام کی طرف سے ای آیت پر بحث کر کے ایک كتاب موسومه بشارت محمدی فی ابطال رسالت غلام احمدی شائع کی گئی تھی۔ جس میں میاں محود قادیانی کے دس ثبوت اور نو داکل کا رد کر کے ثابت کیا گیا تھا کہ اس پشگوئی کے مصداق حضرت خمد رسول اللہ ﷺ تھے۔ مرزا قادیانی ہر گزنہیں ہو تکتے۔ جس کا جواب چار برس سے کس مرزائی نے نہیں دیا۔ ایک سو چار صفحات کی کتاب اور اس میں سیر کن بحث کی گئی ہے۔ (اخساب قادیانیت میں شامل اشاعت ہے) جس صاحب نے بوری بوری کیفیت دیکھنی ہو وہ کتاب و مکھے۔ اب ہم ذیل میں جواب دیتے ہیں غلام رسول قادیائی کا بیلکسنا کہ یہ پیشگوئی مرزا قادیانی کے حق میں ہے غلط ہے کیونکہ مرزا قادیانی کا نائم غلام احمد قادیانی ہے نہ احمد۔ اور ان کے والعہ صاحب نے حسب دستور اہل اسلام مرزا قادیانی کا نام بطور فال وشگون نیک غلام احمد رکھا۔ جس سے ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا احمد علي كاغلام رہے۔

غلام رسول قادیانی جواب دیں کہ بیہ احمد کون تھا؟ جس کی غلامی میں مرزا

قادیانی کے والد نے این جیٹے کو دیا۔ افسوس غلام رسول قادیانی کو اعتراض کرنے کے وفتت ہوش نہیں رہتی اور اپنے مشن کی خود ہی تر دید کر جاتے ہیں۔ اگر ناموں کی لفظی بحث پرصداقت کا مدار ہے تو بھر سارا منصوبہ ہی مرزا قادیانی کا غلط ہے۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہول جب کہا جاتا ہے کہ مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم نبی ناصری ہے اور اس کا نزول ومثق کے سفید منارہ جامع معجد پر ہوگا۔ تو جواب ماتا ہے کہ غلام احمد ولد غلام مرتضی قادیانی امتی محمد رسول الله علی کے معنی عیسی این مریم ہے اور قادیان کے منارہ کو جامع مجد دمشق کا منارہ مان لو اور آسان سے نازل ہونا مرزا قادیانی کا مال کے پیٹ سے پیدا ہونا مان لو۔ اور دو زرد جاورول سے دو بیاریاں جو مرزا قادیانی کو گی ہوئی تھیں تشکیم کر لو افسوس مرزا قادیانی کی بیرتمام نامعقول تادیلاث بے چون و جرا کس طرح مان کی جائمیں اور رسول اللہ عظافہ کے فرمان کو جس میں حضور عظافہ نے فرمایا ہے کہ میرا نام احمد بے اور حضرت عیسی فی میری نبعت پیشگوئی کی تھی۔ اس کو رد کیا جائے یہ کونسا ایمان و اسلام ہے؟ دیکھو صدیث رسول ﷺ جو ذیل میں لکھی جاتی ہے۔ وہو ہذا۔

عن العرباض بن ساريةٌ عن رسول اللَّه ﷺ انه قال انا عند اللَّه مكتوب خاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينة و ساخبركم باول امرى دعوة ابراهیم و بشارة عیسی و رؤیا امتی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نورٌ اضاء منه قصور الشام رواه البغوى في شرح السنه (مشكوة ص٥١٣ باب ففائل سيد الركين) لینی روایت ہے عرباض بن ساریہ سے اس نے نقل کی رسول خدا علیہ سے فرمایا کہ تحقیق لکھا ہوا ہوں میں اللہ کے نزدیک ختم کرنے وال نبیوں کا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حال میں کہ تحقیق آ دم پڑے ہوتے تھے زمین پر اپنی مٹی گوندھی ہوئی میں۔ اور اب خرردوں میں تم کوساتھ اول امراپے کے کہ دہ دعا ابراہیم کی ہے اور بدستور اول امر میرا خشخری دیناعینی کا ہے جیہا کہ اس آیت میں ہے۔ ومبشوا بوسول یاتی من بعدی اسمهٔ احمد اور برستور اوّل خواب و بکنا میری مال کا ہے کہ دیکھا انھول نے۔ اور تحقیق ظاہر ہوا۔ میری ماں کے لیے ایک نور کہ روشن ہوئے اس نور سے کل شام کے، نقل کی یہ بغوی نے شرح السنة میں ساتھ اسادعر باض کے اور روایت کیا اس کو احمد بن حنبل نے الی امامہ سے ساخر کم سے آخر تک۔ ''اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس پیشگوئی کا مصداق حضرت محد رسول الله عظی خاتم انبیین ہے۔ پس نہ کوئی اس کے بعد نبی ہے اور ند رسول۔ اور ند بیا آیت مرزا قادیانی کے حق میں ہوسکتی ہے اور رسول الله عظام

کی حدیث کے مقابل غلام رسول قاویانی کا وصکوسلا کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ افسوس غلام رسول قادیانی کا وعدہ تھا کہ قرآن و حدیث سے باہر نہ جاؤں گا۔ گر اپنی رائے سے

جواب دیتے ہیں جو کہ تفییر بالرائے ہے، غلام رسول قادیانی اگر بعدی کی (ی) جو کہ

منظم کی ہے۔ اس پرغور کرتے تو یہ خلطی نہ کھاتے کیونکہ لکھا ہے کہ میرے بعد لیعنی عیلیٰ کے بعد ادر مرزا قادیانی پیدا ہوئے۔ محمد علیہ سے بھی سواتیرہ سوبرس بعد تو سے میسلی سمے

بعد آنے والے کیونکر ہو سکتے ہیں۔ غلام رسول قادیانی کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آنے والا

بی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ہونا جاہیے اور آنخضرت ملطقہ بی اس عیل سے متھے کیومکہ بن اسرائیل اور بنی اساعیل دونول حضرت ابراہیم کی ذریت میں اور اس حدیث میں

رمول الله علية فرمات بيس كه ابراتيم كى دعا ميرك لي تصى ليس رسول الله علية ك

مقابل غلام رسول قادیانی کا دھکوسلا غلط ہے۔ دوم ، آنخضرت تلک کی نبوت جب تمام دنیا اور تمام قوموں کے واسطے ہے تو بنی اسرائیل بھی ج بی آ گئے۔ مرزا قادیانی کا

اولاد ہے۔ نہ کہ بنی اسرائیل کی۔ دیگر بیکس قدر نامعقول ہے کہ میسی علیہ السلام نے بثارت عیلیٰ کی دی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں عیلیٰ بن مریم ہوں اور میرا

حضرت محمر ﷺ نہ تھے تو نعوذ باللہ ثابت ہوگا کہ آپ ﷺ سے نبی ر تھے کیونکہ عیلیٰ کے بعد نہیں آئے۔عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والا تو غلام احمہ ولد غلام مرتضٰی تھا تو بتاؤ آب کا ڈھکونسلا کہ مرزا قادیانی نے متابعت محمد ﷺ سے نبوۃ کا رتبہ پایا غلط ہوا کیونکہ جس کی متابعت سے نبوت پائی تھی۔ جب اس کی نبوت ٹابت نہیں اور جب آتا کی نبوۃ ٹابت نہیں تو غلام احمد کی کیونکر ٹابت ہو سکتی ہے؟ غلام رسول قاوینی کا کہنا کہ گو ہمیں صفت احدیت آ مخضرت علیہ کے ہونے سے بھی انکارنہیں مخنث تحریر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ احد ایک رسول ہے جو آنخضرت اللے نہیں۔ جب آنخفرت اللہ احمد نہیں تو پھر انکار صاف ہے۔ یہ دو رنگی اور متضاد تحریر غلام رسول قادیانی کی شان علم ظاہر كرربى ہے۔كوئى يو چھے كه انكار كے سرسينگ ہوتے ہيں۔ جب كتے ہو كه محمد اس كا

اگر غلام رسول قادیانی کا بیا کہنا درست فرض کریں کہ اس پیشگوئی کا مصداق

غلام رسول قادیانی جب مانتے ہیں کہ صرف احمد نام والا اس پیشگوئی کا

نام آسان برعیسی این مریم بے ـ تو مرزا قادیانی کا احمد ہونا غلط ہوا۔

مصداق نہیں اور غلام احمد قادیانی ہے تو صاف انکار ہوا۔

بنی اسرائیل ہونا باطل اور غلط ہے کیونکہ مرزا قادیانی مغل تھے اور قوم مغل چنگیز خال کی

مصداق ہے تو پھر احمد کو چھوڑ کر غلام احمد کی طرف کیوں جاتے ہو؟ محمد احمد سو وہی محمد بھی ہے۔ اور احمد بھی، شخ احمد سر ہندی اور سید احمد بر بلوی۔ سید احمد نیچری جس کے مقلد مرزا قادیانی ہیں۔ وہ صرف احمد بی ہیں۔ پہلے زبانہ میں احمد کہاں مدی نبوة گزرا ہے؟ وہ کیوں اس کا مصداق نہیں؟

افسوس جب مسلمان کہتے ہیں کہ آنے والاعیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے اور مرزا قادیانی این مریم ند تھ تو جواب ملا ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی کا صفاتی نام عیسی این مزیم ہے۔ اس واسطے وہ سیے مسیح موعود ہیں۔ مگر جب احمد نام کی بحث آتی ہے تو کہتے میں کہ اصل نام محمظ کا احمد نہ تھا۔ محمظ تھ تھا اس لیے اس پیٹکوئی کے مصداق احمد ہیں یہ بے سروسامان گفتگو اس واسطے ہے کہ جھوٹ کھر اکرنا چاہتے ہیں اور وہ ہونہیں سکتا كم بم كت بي كداكر اصل نام بر في ك كا مدار بي تو مرزا قادياني كا بهي اصل نام غلام احمد بے نہ کمیسیٰ ابن مریم اگر صفاتی نام سے غلام احمیسیٰ ہو سکتے ہیں تو صفاتی نام احمد ے محمد اللہ اس پیگوئی کے مصداق بدرجہ اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی کا نام عیلی ابن مریم نہیں تو مسیح موعود بھی نہیں۔ باتی رہا کہ اس پیشگوئی کے مصداق محمد ﷺ نہ تھے بالکل غلط ہے کیونکہ حضرت عیلی نے خود آنے والے رسول کی تعریف اور توصیف انجیل بوحنا باب چوداں آیت ۱۵ و ۱۲ میں کر دی۔ "میں اینے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ مسمیں دوسراتسلی دینے والا بخشے گا کہ ہمیشہ تمھارے یاس رہے۔' مرزا قادیانی کوئی کتاب نہیں لائے۔ اس واسطے وہ اس پیشگوئی کے مصداق نہیں ہو سکتے اور ند حضرت عیلی کے بعد .... بلکہ حضرت عیلی کے بعد محمد علیہ تحریف لائے اور قرآن شریف جیسی اکمل اور اتم کتاب لائے جو کہ ہمیشہ مسلمانوں میں رہے گی۔ پھر دیکھو انجیل ایوحنا باب ۱۶ آیت ۱۳ ''کیکن جب وہ لیعنی روح حق آئے گی تو وہ شمصیں ساری سیائی کی راہ بتا دے گ۔ اس لیے کہ وہ اپنی ند کیے گالیکن جو کھ سنے گی وہ شھیں کیے گی۔ وہ شمصیں آئندہ کی خبریں دے گی اور میری بررگی کرے گی۔'' اس انجیل کی عبارت سے ثابت ہے آنے والے کی تمین علامتیں ہیں۔ ایک! یہ کہ وہ آنے والا سیائی کی راہ بتائے گا۔ مرزا قادیانی بے بچائے سیائی کے راہ کے کجی کی راہ بتائی اور مسلمانوں کو اوتار اور تنایخ بروز کی راہ بتائی۔ ابن اللہ کی راہ بتائی۔ خدا تعالی کے حلول کا سئلہ بتایا جو کہ باطل ہے۔ پس مرزا

دوسرا... ید کہ جو کھے سنے گی وہ کہے گی۔ یہ بھی آنخفرت الله کی صفت ہے

قادیانی آنے والے نہیں ہوسکتے۔

جوقر آن نے تقدیق فرمائی ہے۔ دیکھو و ما ینطق عن الھوی ان ھوالا و حی یو حی الہری ان ھوالا و حی یو حی الہری انہر المجنی کی مختل ہے۔ مرزا الہری کی محرف المجنی محرف المجنی محرف المجنی محرف المجنی اور نہ کوئی وی الی ہوئی جو کہ کی ہوتی جس کو خدا تعالی کی وی کہہ سکتے۔ ہاں وی الہی کے مدی سے گر جب وہ وی جموئی تکاتی تو باطل تاویلیں کرتے جیسا کہ عبداللہ آتھم عیسائی اور محری کے تکاح کے بارے میں کیں۔ جو کہ مشت نمونہ از خروار ہے۔

تیسرا آس آئدہ کی خبریں دے گ۔ یعنی قیامت کے حالات ادر علامات ہتائے گی۔ بیعنی تامت کوئی علامت قیامت ہتائے گی۔ بیصفت بھی حفرت محمد علیہ میں تھی۔ مرزا قادیانی نے کوئی علامت قیامت نہیں بتائی۔ پیشگو کیاں کیس جوجموئی تعلیں۔ اپنا زمانہ آخری بتایا جو غلط نکلا۔

چوتھا .. سیا کہ وہ آنے والا میری بزرگی کرے گا۔ سیابھی آنخضرت علیہ پر صادق آتا ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے حضرت عینی کی نبوت کی تصدیق کی اور جو جو الزامات يبود في ان ير اور ان كى والده (مريم) ير لكائ تھے۔ ان سے ان كى بريت ظاہر کی اور وجیھاً فی الدنیا والاخوة. (العمران ۴۵) فرما کران کی بزرگی کی پس وہ بی اس پیشگوئی کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ نہ مرزا قادیانی، جضوں نے پہلے تو حضرت عیسلی ا کی نبوت سے ہی انکار کر دیا اور پھر گالیاں دیں جیبا کہ ہم پہلے نقل کر آئے ہیں۔ جب آنے والے کی صفات مرزا قادیانی میں نہیں تو پھر وہ اس پیشگوئی کے مصداق برگز نہیں ہو سکتے۔ بری بھاری تمیز اور صفت آنے والے کی میہ ہے کہ وہ صاحب حکومت ہو گا اور سردار ہو گا گر مرزا قادیانی غلای اگریزدل میں آئے اور ان کی کچر ہوں میں بطور طرم و مجرم حاضر ہوتے رہے۔ کہیں سزا یائی کہیں بری ہوئے اور ایلیں کرتے رہے۔ پس وہ ہرگر سردار نہ تھے اور نہ اس پیشگوئی کے مصداق ہو کتے ہیں۔ دیکھو انجیل بوحنا باب ١٦ آیت ۱۱ میں لکھا ہے۔ "عدالت سے اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔ "مرزا قادیانی نه سردار تھے اور نه صاحب عدالت تھے۔ جو اس پیشگونی کے ہرگز برگز مصداق نہ تھے۔ انجیل برنباس میں لکھا ہے۔ " کائن نے جواب میں کہا۔ کیا رسول اللہ عظم كے آنے كے بعد اور رسول بھى آئيں گے۔ رسول يوع نے جواب ديا اس کے بعد خدا کی طرف سے بھیج ہوئے سے نی کوئی نہیں آئیں گے۔ گرجھوٹے نبول کی ایک بری بھاری تعداد آئے گی۔' ویکی و انجیل برنباس باب عو آیات ۲ ک ۴ و غلام رسول قادیانی! اب مطلع صاف ہے کہ حضرت عیسی ی کے بعد صرف ایک سیا رسول آنے

والا تھا جو كدعرب ميں آ چكا اور اس نے خاتم النميين كا لقب پايا۔ جيسا كد حضرت عيليٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد کوئی سیا بی نہ آئے گا اور آ مخضرت عظ نے بھی فرمایا۔ لا نبی بعدی لینی میرے بعدکوئی نمی نہیں تو اظہر من الشمس طور پر ثابت ہوا کہ آ تخضرت علی می آخری نبی تھے۔ جب دو رسولوں کی پیٹگوئی ہے کہ بہت جمونے نبی ہوں گے اور ہوئے بھی۔ تو مرزا قادیانی جھوٹے نبی و رسول ثابت ہوئے۔ جیبا کہ ان ے پہلے سیلم سے لے کر مرزا قادیانی تک کاذب معیان تھے۔ اگر کہو کہ مرزا قادیانی سے نی تھے تو یہ ہرگز درست نہیں کیونکہ عہدہ صرف ایک ہے لیعنی حضرت عیلی کے بعد صرف ایک رسول آنے والا ہے۔ اگر بقول آپ کے مرزا قادیانی سے میں اور مصداق اس آیت اسمہ احمد والی پیشگوئی کے بیں تو ثابت ہوگا کدنعوذ بالله حضرت خاتم انتیین سے نہ تھے کیونکہ بقول آپ کے احمد نہ تھے۔ گر پر بھی مرزا قادیانی سے نہیں ہو سکتے كونكه آپ نے بہت جگه افرار كيا ہے كه مرزا قادياني حضرت محمد علي كى متابعت سے نبى ہوئے ہیں۔ جب آقاکی نبوت ورسالت ثابت نبیں تو غلام کی رسالت بدرجہ اعلیٰ کاذبہ ہے۔ ورند پادر یوں اور عیبائوں کو موقعہ اعتراض و انکار کا دینا کہ آنخضرت عظام احمد ند تھے تو سیجے رسول بھی نہ تھے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے آنے والے کا نام احمد بتایا ہے اور بقول مرزائی جماعت کے رسول عربی احمد نہ تھے تو سیح رسول نہ تھے۔ افسوس مرزائیوں کی عقل پر کیسے بچھر بڑ گئے کہ بالکل کور باطن ہو کر سیاہ دل ہو گئے۔ حالاتکہ یا در بول ادر عیسائیوں کو اقبال ہے کہ آنخضرت ﷺ کا نام احمد تھا۔ سر ولیم میور صاحب لایف آف محر جلد اوّل ص عامين للصح مين -"يوحناك الجيل كاترجمه أبتداء مين عربي مين مواراس لفظ (فارقلیط) کا ترجمه فلطی سے احمد کر دیا ہو گا یا کسی خود غرض راہب نے محمد علیہ کے زمانہ میں جعلمازی سے اس کا استعال کیا ہو گا۔'' یادری صاحب کی عبارت سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ کا نام احمد محمد یا محمد احمد دونوں نام مشہور سے۔ گر مرزائی صاحبان انکار كرتے ہيں۔ افسوس اسلامي تاريخ بھي نہيں و كيھے۔ فقرح الشام ص ٣٢٦ ميں كھا ہے كه بوحنا ذکرکرتے میں ابوعبیدہ بن جراح سے طلب میں فتح اسلام کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی تمھارے احمد ومحمد ضرور وہی ہیں۔ جن کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی۔ دوم ..... حضرت خالد بن وليدٌ كا قول ب لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمد رسول الله. بشربه المسيح عيسى . (نوّر الثام ص ٢٣١)

سوم .... اناطر این بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بیر شعر فرماتے ہیں ہاما

نستحی من احمد ﷺ يوم القيامة الخصوم. لين نبيل حيا كرتا تو احم سے ﴿ دن قيامت اور خصومت كـ رفتوح الثام ص ١٥٥ ) غلام رسول قادياني بتاؤ بيا احمد كون تقا۔

سرے دارم فدائے خاک احمد ولم ہر دقت قربان محمد ﷺ

(هيقة الوحي ص ٢٩٢ فزائن ج ٢٢ ص ٣٠٥ مصنفه مرزا قادياني)

اب ہم غلام رسول قادیائی ہے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کے معنی جو آخضرت علی نے فرمائے اور صحابہ کرام اور تابعین و تع تابعین نے سمجھے اور حفرات مفسرین نے سمجھے ود ورست ہیں یا آپ کے ؟ جو کہ بھوائے آین کریمہ یعحرفون الکلم عن مواضعه کے مصداق ہیں درست ہیں۔ افسوس آپ کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ قرآن شریف جس پر نازل ہوا تھا جب وہ خود فرماتا ہے کہ یہ پیشگوئی میرے واسطے ہے اور خدا تعالی نے بھی اپنے فعل ہے ثابت کر دیا کہ آنے والل سروار اور عدالت کرنے والل حضرت محمد علی او تمام دنیا پر خوات عطا فرما کریا کہ آنے والل محمد اللہ میں احمد سے اللہ علی ہے۔ "

مرزا قادیار، نے خود اصل احمد ہونے ہے انکار کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ''اس آنے والے کا نام احمد رکھا گی ہے۔ وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ محمد جلائی نام ہے اور احمد جمائی۔'' (ازالہ ادہام ص ۱۷۳ فزائن ج س س ۳۲س) مرزا قادیانی خود مانتے ہیں کہ میں مثیل احمد ہوں اور محمد و احمد حضرت خاتم انبیین سے کے نام سے تو پھر آپ س طرح کہ سکتے ہیں کہ اس پیشگوئی کے مصداق مرزا قادیانی شے؟ پس اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے بمکہ اس آیت سے ختم نبوت ثابت ہے کیونکہ قرآن شریف میں رسولا یعنی صرف ایک رسول کی بشارت ہے جوآنے والا ہے۔ اگر حضرت محمد کے بعد بھی کوئی رسول آنا ہوتا تو رس لا نہ ہوتا بمکہ بھیغہ جمع رسلا ہوتا۔

آيت دہم پيش كرده غلام رسول قادياني

"قال انی جاعلک للناس اماماً قال ومن ذریتی قال لا بنال عهدیم الطالمین. (سورة البقر) تر: به فرمایا الله تعالی نے اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ عرض یا کہ میری ذریت سے بھی لوگوں کے لیے امام بنانا۔ فرمایا سیعہد ظالموں کونہیں پنچے گا۔ استدلال۔ اس آیت سے امکان نبوت بعد آنخضرت بھاتھ تابت ہے۔ اس طرح کہ اس آیت میں خدا تعالی نے حضرت ابراہیم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ میں تجھے امام نانے والا ہوں اور اس امت سے مرادسب جانتے ہیں کہ میں تھے امام نانے والا ہوں اور اس امت سے مرادسب جانتے ہیں کہ میں است بیات میں میں است سے مرادسب جانتے ہیں کہ میں اسلام

نبوت ہے جیمیا کہ دوسرن جگہ ابراہیم کو صدیقا نبیا فرما کر آپ کی امت کو نبوت کے معنی میں پیش کیا ہے اور حضرت ابراہیم کی عرض پر فرمایا کہ یہ منسب نبوۃ ظالموں کے سواتیرک

دوسری اولاد اور ذریت لوضرور ملے گا۔ جیسا که دوسری جگه سوره عنگبوت میں فرمایا و جعاما فی ذریة النبوة. یعنی ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو قائم کیا۔

اب بم و يكفت بي كه أتخضرت عظي تك يه عبد ظهور مين آتا ربا حالاتكه حضرت ابراہیم کی ذریت کا سلسلہ صرف آنخضرت عظی تک نہیں بلکہ قیامت تک ہے

جس ت اازم آتا ہے کہ بدامامت اور نبوت کے عہد سے بھی قیامت تک حضرت ابراہیم ک ذریت محروم رہے گی تو محرومی کا باعث تو ذریت کا ظالم ہونا قرار دیا ہے۔ جس سے لازم آتا ہے کہ آخضرت ﷺ کے بعد قیامت تک حضرت ابراہیم کی ذریت تمام کی تمام

ظالم ہی ہو جائے۔ پھر بھی تسلیم کرنا بڑے گا کہ جو ظالم نہ ہوں تو ان کو بیعبد ضرور ہے

اور جب اس صورت میں حفرت ابراہیم کی ذریت کے لیے قیامت تک اس عہد کا جاری ر منا ارشاد ایر دی کے ماتحت ضروری ہے تو چھر اس سے بھی لازم آیا کہ امکان بوت بعد آ مخضرت علية حق اور درست ہے۔ وہو المطلوب، " (ماحد لا مورص ١٣) **جواب:** اس تمام عبارت قیاس مع الفارق کے جواب میں وارث شاہ کا ایک مصرعہ کا<sup>ن</sup>ی ہے ۔ اناب باز چھڈ یا گر تنز اندے جا چڑیا داند بالو انتوں۔ سو غلام رسول قادیانی ؟

حال ہے۔ آپ نے ثابت تو کرنا تھا امکان نی بعد حضرت خاتم النبین اور پیش کرتے ين - قصه حضرت ابراتيم كا، يه جواب تو تب درست بوسكنا ته جُبكه سوال بوتا حضرت ابراہیم علی بعد امکان نبوۃ یر، غلام رسول قادیانی ہوش میں آؤ ادر حضرت محمد رسول الله عظی ك بعد جبكه قرآن شريف نے خاتم النهين فرماكر سلسله انبياء ورسل مسدود فرما دیا ان کے بعد رسولوں کا آنا ممکن ثابت کرو یکس نے بوچھا کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں نبوۃ جاری ہے۔ یا سب کے سب ظالم ہیں؟ افسوس باطل پرتی نے عقل مار دی ہے کہ سوال ازریسمان و جواب از آسان کے مصداق بنے ہوئے ہیں۔ یہ مطق بھی نرالا ہے کہ وعدہ ہو اہراہیم سے کہ تیری ذریت سے امام بنائے جائیں گے۔ بشطیکہ وہ

ظالم نہ ہوں اور جس قرآن سے یہ وعدہ ہے ای قرآن سے حضرت ابراہیم ک دریت میں سے بنی اسرائیل کا ظالم اورمغضوب ہونا ثابت ہے کہ دہ نبیوں کوقل کر تم تھے۔

هُواكَ آية كريمه وضوبت عليهم الذلة والمسكنة وباؤ بغضب من اله ذلك بانهم كانوا يكفرون مابت الله و يقتلون النهيين بغير الحق ذلك ، ١ عصوا

و کانوا یعتدون. (بقره ۲۱) ترجمہ: اور ان پر ذلت اور مختابی ڈال دی گئی اور ضدا کے غضب میں آ گئے بیاس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے ، تھے اور نیز یداس لیے کہ انھوں نے نافرمانی کی اور حدے بڑھ بڑھ جاتے تھے۔

غلام رسول ته بانی غور فرمائیس که جب عبد شرطیه تقا که تیری دریت ظالم موگ تو ان کو نبوت نہ دی جائے گا۔ چر جب ذریت ظالم ہو گئی اور کافر ہو گئی نبیوں کو قتل كرنے لگ كئى تو پھر نبوت و ار مت كى تو اہل نه رہى۔ اى واسطے الله تعالى نے سلسله

نبوت حضرت اساعیل کی اولاد کی طرف منتقل فرما کر حضرت محمد رسول الله عظی کو نبی

آخر الزمان كر كے اور كامل دين اور شريعت دے كر اور خاتم النبين فرما كرسلسله نبوت كو بند کر دیا اور ایس کتاب نازل فرمائی که قیامت تک جاری رہے گ اور کس نبی ورسول کی

ضرورت ہی نہ رکھی۔ غلام رسول قادیانی آپ سے مطالبہ تو امکان نبوۃ بعد از حضرت خاتم النبين ﷺ تقا سوافسوں كه آپ ايك آيت نجمي پيش نه كر سكے جس ميں لكھا ہو كه خدائے ا تعالی نے فرمایا ہو کہ اے محمد ہم آپ تھا کے بعد کوئی نبی بھیجیں گے۔ یا یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ من بعدک کہیں نہیں۔ سو آپ من بعد ک نہیں دکھا سکتے۔ غیر متعلق اور خارج از

بحث طول وطويل عبارت لكه كر دهوكه دينا جائتے ہيں۔ مگرياد ركھو \_ وام را جائے وگرنہ

را بلند · پیت آشیانه

کوئی مسلم تو ایسی پریشان تحریروں کی وقعت نہیں رکھے گا۔ ہاں جس میں مسلمہ پرتی کا مادہ مرکوز ہے۔ ان کو جو جاہومنوا لو۔ اس آیت سے تو الناختم نبوت ثابت ہے کیونکہ بہ سبب ظالم ہونے کے بن اسرائیل نبوت کے واسطے نااہل ثابت ہوئے۔ تو خدا نے مطرت خاتم النمیین کو بھیج کر سلسلہ نبوت بند فرما دیا اور بنی اسرائیل کو محروم کر دیا۔ سورہ عکبوت کی آیت جو آپ نے پیش کی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ سلسلہ نبوت بعد آنخضرت ﷺ ہر ہے۔ غور سے دیکھو وجعلنا فی ذریته النبوۃ (عکبوت ۱۲۷) ماضی کا صغہ ب س کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد اللہ آپ سے پہلے ہم نے ابراہم کی

ذریت میں بی بنائے۔ بینہیں لکھا کہ ہم آپ سیالی کے بعد بھی بناتے رہیں گے۔ باقی رما آپ كايسوال كه چونكه ذريت ابراجيم قيامت تك باقى رے گا۔ اس ليے نبوة كا

امکان بھی تابت ہے۔ بالکل غلط ہے کیونکہ شرط خداوندی ہے کہ ظالم کو نبوت نہ دی 110

جائے گی اور بنی اسرائیل کے ظلم کے باعث نعمت نبوت بنی اساعیل میں نتقل ہو کر مسدود ہو گئ تو پھر خاتم النبین ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا ادر اس واسطے آنخضرت ﷺ کی اولاد نرینہ کو خدا تعالیٰ نے زندہ نہ رکھا اور فرمایا کہ چونکہ محمد رسول اللہ عظی ہے اور ایسا رسول جو خاتم الرسل ہے۔ اس واسطے اس کی اولاد نرینہ کا سلمہ جاری نہ رکھا تا کہ ذریت محمظ الله موكر كوئى ني نه مو جائے تو حضرت ابراہيم الى دريت كس طرح قيامت تك جاری رہ سکتی ہے؟ غلام رسول قادیانی غور کریں کہ جب شرط فوت ہو گئ تو مشروط بھی فوت مواله پس جب ذريت ابراجيم ظالم موكر الل ندري تو عبد خداوندي كسطرح قيامت تک جاری رہا؟ پس اس آیت سے امکان نبوت بعد حضرت خاتم النبین غلط ہے اور اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے۔

## آیت یاز دہم پیش کردہ غلام رسول قادیاتی

وما كان ربك مهلكِ القرى حتى يبعث في امها رسولاً وما كنا مهلکی القوی الا واهلها ظالمون. (سورہ نقص) نہیں تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو بہاں تک کدان بستیوں کے اور یعنی اصل میں کسی رسول کومبعوث نہ کرے اور نہیں ہم ہلاک کرنے وانے بستیوں کو گر اس حال میں کہ بستیوں والے ظالم ہوں۔'' استدلال۔ آیت کے پہلے نقرہ میں اور دوسرے فقرہ میں دو امر بیان فرمائے ہیں۔ ایک ید کہ بنتیوں کے ہلاک کرنے سے پہلے ان میں سے کسی ایک بنتی میں رسول کومبعوث کیا . جاتا ہے۔ جورسول کی بعثت کی عزت سے ام القری بن جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ بستیوں کا ہلاک کیا جانا بعجہ ان کے ظالم ہونے کے ہے۔ سوموجودہ زبانہ کا تباہ کن عذاب اور ہلاکت بتاتی ہے کہ اس قانون کے ماتحت ہلاکت سے پہلے کوئی رسول آیا ہو۔ پھر اس کے آنے اور ہدایت دینے کے بعد بھی لوگ ظالم ہی رہے اور بوجظم ہلاک ہوئے اور ہو

رہے ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ ایک تابی اور ہلاکت جو سی رسول کے معوث ہونے کوستگزم ہے مسئلہ امکان نبوت کی حقیقت کا کافی خبوت اپنے اندر رکھتی ہے۔ . . (مباحثه لا بهورص ۲۴)

جواب: اس کا جواب ہو چکا ہے کہ عذاب کا آنا کسی رسول کے مبعوث ہونے کومتازم

نہیں۔ پھر اس جگہ عذاب ہے عذاب آخرت مراد ہے اور غلام رسول قادیانی کا لکھنا غلط ہے۔ اگر بیجہظلم ہلاک کرنا میچ ہے تو جو مرزائی ہلاک ہوئے۔ وہ کیوں ہلاک ہوئے؟ دیکھو ذیل کی فہرست کہ کس قدر مرزائی طاعون سے ہلاک ہوئے۔مولوی محمد افضل مولوی بربان الدین مولوی محمد شریف مولوی نور احمهٔ ڈاکٹر بوڑے خان دغیرہ وغیرہ اگر مرزا قادیانی کے انکارے ہلاک ہونا تھا تو بیلوگ طاعون سے ہلاک ندہوتے۔ دوم. ... آپ

کا استدلال اس آیت ہے بوجوہات ذیل غلط ہے۔

اوّل ... بستیوں کا ہلاک ہونا اور عذابوں کا نازل ہونا بھی نبی کی تصدیق ہے۔ تو غلام رسول قادیانی بتاکیں کہ حضرت عثان کے وقت الی کشت خون ہوئی۔حضرت عليُّ اور حضرت معاوية مين جوالرائي موئي - كربلا كا جُكر سوز واقعه ظهور مين آيا - بلاكوخان نے دنیا کو برباد کیا۔ بوروپ میں سلطان صلاح الدین سے جنگ ہوگی۔ قط ایے ایے

یڑے کہ انسانوں کا گوشت کھایا گیا۔کشمیر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں ایسا قحط بڑا

کہ بنیجے یکا یکا کر کھائے گئے۔ زلز لے اور بیاریاں ہیضہ بائی بیاریوں ملک میں وارد ہوئیں۔ کُن کُن جدید نبیوں کی تصدیق ہوئی؟ اور حضرت خاتم انتہین کے بعد کوئی نبی و

رسول نہیں اور یقیناً نہیں ہوا تو پھر آپ کا یہ کہنا غلط ہوا۔

دوم آپ کے مرشد مرزا قادیانی جن کو آپ نبی بنانے کی کوشش کررے میں وہ تو کہتے ہیں کہ جبرائیل کا نازل ہونا ہی بعد آنخضرت ﷺ کے بند ہے اور أَنْصَرت عَلِينَةً كَ بعد جرائيل وحي رسالت لے كر برگزنبيں آ كے تو آپ كا اس آيت

ے استدلال غلط ہے کیونکہ جب رسول گر کا ہی بعد خاتم انتہین کے آ ناممکن نہیں بلکہ متنع ہے تو چر جدید رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ مرزا قادیانی کی اصل عبارت نقل کی جاتی ے تاکہ آپ کو این غلطی معلوم ہو؟ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے اور جو خاتم العبین میں وعدہ ویا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بھرے بیان کیا گیا ہے کہ اب جبریل کو بعد وفات رسول الله علي ميشه كے ليے وى نبوة لانے منع كيا كيا ہے۔ يه تمام باتين في اور سيح ہیں تو پھر کوئی مخص بحثیت رسالت ہارے نبی ﷺ کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔''

(ازاله اوبام حصه دوم ص ۵۷۷ فزائن ج ۳ ص ۱۲۳) غلام رسول قادیانی بتا کیں کہ مرزا قادیانی قرآن مجید بہتر جاننے ہیں یا آپ

جانتے ہیں؟ جب مرشد کہتا ہے کہ خاتم النبیین کے بعد رسول نبیں آ سکتا تو اس آ بت ہے

بھی استدلال غلط ہے یا غلام رسول قادیانی اقرار کریں کہ مرزا قادیانی کوقر آن ندآ تا تھا۔ سوم . ام القرئ كى شرد ہے كه ايسے قريد ميں رسول مبعوث ہوا كرتا ہے جو ام القرى ہو۔ گر دافعات بتا رہے ہیں كہ قاديان ام القرى نہيں اگر جد غلام رسول قادياني کو اپنی کمزوری معلوم تھی کہ ام القری شرط ہے۔ مگر پھر ہٹ دھری سے اس اعتراض کا 11/2

جواب خود بی وے گئے ہیں کہ رسول کی بعثت کی عزت سے ایک بستی بھی ام القریٰ بن جاتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے کوئکہ شرط تو یہ ہے کہ رسول کی بعثت سے پہلے وہ شہر ام القرى مو ـ مر غلام رسول قادياني كا النا منطق ہے جو كلام رباني ميں اصلاح كرتا ہےك جس بستی میں رسول پیدا ہوں۔ بعد میں ام القریٰ رسول کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ یہ ایما

ہی نامعقول جواب ہے جیما کہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی مسیح موعود کے مدی ہو کر نی بن گئے۔ حالانکہ شرط یہ ہے کہ نزول سے پہلے نی اللہ ہوگا

سر بسر قول تیرا اے بت خود کلام غلط دن غلط رات غلط صبح غلط شام غلط

جیسے قادیان بستی ام القری رسول کی عزت کے واسطے بن گئ۔ اس طرح منارہ

قادیان بھی جامع دمشق کا منارہ بن گیا۔ گرمشکل تو یہ ہے کہ بیسب کھ مرزا قادیانی سے يملي مونا تھا۔ مر موا بعد ميں۔ جس سے ثابت مواكداس آيت سے بھى استدلال غلط ہے۔ امكان نبوت بعد آنخضرت عليه كثبوت مين چند احاديث كاحواله:

حديث اوّل پيش كرده غلام رسول قادياني

" عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول اللَّه ﷺ و يحصر نبي اللَّه

عيسلي و اصحابه فيرغب نبي الله واصحابه ثم يهبط نبي الله عيسلي واصحابه فیرغب نبی الله عیسلی و اصحابه الی اخو الحدیث. ترجمہ: نواس بن سمعان نے روایت کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے دجال کا ذکر کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کی نبیت فر مایا کہ حضرت عیسی موعود نبی بمع اصحابہ پہاڑ میں رو کے جائیں گے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ

نی اللہ بمع اصحابہ رغبت فرما کیں گے کہ یاجوج ماجوج ہلاک ہوں۔ پھران کی ہلاکت کے

بعد حصرت عیلی نی الله بمع اصحاب پہاڑ سے اتر آ کیں گے۔ پھر حضرت عیلی نی الله ان مردول کی بدبو کی وجہ سے تنگ آ کر وعا کے لیے خواہش فرمائیں گے۔ ' یہ حدیث صحیح

سلم میں ہے۔جس میں آنے والے مسے موعود کو آنخضرت علیہ نے جار دفعہ نی اللہ کے لقب بع یاد فرمایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آ تخضرت علیہ کے بعد مسیح موعود کے بی الله مو كلة في سے امكان ثابت ب اور بطريق اولى ثابت ب و ووالمطاوب (مباحثه لا بهورص ۲۲)

جواب: فتكر خدا بلكه بزار بزارشكر كه غلام رسول قادياني في بير عديث خود على بيش كردى

اور اسكو حديث رسول الله علي تسليم كر ليا علام رسول قادياني دعوى با دليل قابل حوائي.

نہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ وعویٰ بلادلیل ثبوت ہر ایک کرسکتا ہے۔ ایک ہیجوا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رستم ہوں۔ گر جب اس میں رستی کی صفات نہ ہوں تو بیوقوف سے بیوقوف بھی ایک بیجوے کو رستم تسلیم نہ کرے گا۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں حضرت غاتم النبين عظي نے آنے والے مس موعود كو جار دفعه نبي الله فرمايا ہے اس واسطے مرزا قادیانی مسیح موعود ہو کر نبی اللہ ہو سکتے ہیں۔ گر افسوس غلام سول قادیانی کے علم پر۔ کونکہ بیصفت نی اللہ تو حضرت عیلی کی ہے جو ای حدیث میں ندکور ہے۔ پس آگر مرزا قادیانی عیسلی میں تو بیکک نبی اللہ میں اور اگر وہ غلام احمد میں یا بقول آپ کے حسب پیشگوئی حفزت عینی صرف احد رسول بین تو پھر مرزا قادین موکرعینی نبی مونبین سکتے کیونکہ حضرت عیساتی نے پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمق الله على اور غلام رسول قاديائي في مبشواً بوسول ياتى من بعدى اسمه احمد کی بحث میں قبول کیا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی احمد بین اور اس پیشگوئی کے مصداق ہیں۔ غلام رسول اب مید صدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی وہ نبی اللہ ہیں جن کا نام عيلى ب تو ثابت بواكر احد ند تھے۔ اور ند مبشراً بوسول ياتى من بعدى اسمة احمد کی پیشگوئی کے مصداق تھے۔ اگر کہو کہ احمد بھی تھے اور عیلیٰ بھی تھے تو یہ غلط ہے۔ غلام رسول قادیانی پہلے بیاتو بتا ئیں کہ مرزا قادیانی پہلے احمد اور پھر محمد اور پھر عیسی پھر غلام احمد کس طرح ہوئے؟ اگر کہو کہ''مرزا قادیانی کی روح پہلے عیسیٰ میں تھی ادر بعد میں محمد میں تھی اور آخر مرزا غلام مرتضی کے گھر پیدا ہو کر غلام احمد کے وجود میں جلوہ افروز ہوئے تو یہ باطل ہے۔ کیونکہ ای کا نام تناسخ ہے جو کہ بالبداہت باطل ہے۔ اگر کہو کہ مرزا قادیانی کا وجود پہلے عیسیٰ تھا پھر غلام ہوا تو بیہ بھی باطل ہے کیونکہ اس کا نام تراخل ہے۔ جس کی صورت کید ہے ایک وجود دوسرے دبود میں داخل ہو جائے اور دوسرے کا وجود بھی اس میں سا جائیں اور اس کے عرض اور طول اور عمل میں زیادتی نہ ہو۔ چونکہ مرزا قادیانی کے قلہ و قامت میں کسی طرح کا بعد دعویٰ تمیز نہ ہوا۔تو ٹابت ہوا كه جسماني بروز يعني ظهور سے بھي مرزا قادياني نهيلي تھے نه محمد نه احمد اب رہا ظهور صفاتی۔ یعنی ایک مخص میں گزشتہ بزرگوں کی صفات ہوں تو اس میں مرزا قادیانی کی خصوصیت نہیں۔ ہرایک مخص میں کوئی نہ کوئی صفت ایک نہ ایک نی کی ضرور ہوتی ہے۔ گروہ اس ادنی اشتراک صفات سے کامل نی نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ من ارادان ينظر الى ادم و صفوته والى يوسف وحسنه والى موشر معاهجه والي عيسي وزهدة والي محمد و خلقه فلينظر الي على ابع الي الله الله الله

(سیرة الاقطاب ص ۵) اس صدیث کو انت منی بمنزله هارون الخ. ے لااوَ تو ثابت ہو جائے گا کہ کوئی مخص انبیاءعلیم السلام کا مجمع صفات ہو کر نی نہیں ہوسکتا کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حفرت علی کرم اللہ وجہ کو حفرت آ دم یوسف موکی ' عیسلی و محمطیهم السلام کا مثیل فرمایا مگر اس کی نبوة کی تردید فرما دی کیونکه نبی مونا وعده خداوندی خاتم النبین کے برخلاف ہے اور مرزا قادیانی کا دعویٰ بھی مثیل سیح ہو کر نبی اللہ ہونے کا ہے جو کہ ازروئے قرآن و حدیث غلط ہے۔ غلام رسول قادیانی نے خود ہی اپنی تردید کر دی ہے کمفیلی کے کام جو اس حدیث میں نمور ہیں۔ مرزا قادیانی کے وقت ظہور میں نہیں آئے پس وہ کسی طرح سینی نہیں ہو سکتے اور نہ نبی اللہ ہو سکتے ہیں کیونکہ

یہ دعویٰ بلا دلیل ہے یا ثابت کرو کہ مرِزا قادیانی نے بدکام کیے؟ (اوّل) .... د جال کوقل کیا جو که و عد مخص یہودی انسل ہے۔ اور ابن قطن کے مشابہ ہے؟ (دوم) .... بہاڑیں روکے جانا ہے مرزا جادیانی کے بہاڑیں روکے جانا بناؤ کس بہاڑ میں رو کے گئے؟ (سوم) ..... وج ما بوج كا رزا قا ياني . ، ونت خروج موا اور وه ملاك موع؟ ثابت رو چہارم)... یاجوج ماجوج کی ہلات کے بعد مرزا قادیانی کا پہاڑ سے اترنا بتاؤ کے کس پہاڑے اترے؟ اور کون کون اصحاب ان کے ساتھ پہاڑ پر روکے گئے تھے اور واپس اسے۔ ( پیجم ) ۔ یہ بوج کے مردول کی بداو سے مرزا قاویانی کا تنگ آنا اور دعا کر اثابت کرو یہ پانچ امور اس حدیث میں حفرت میسل کی خصوصیات کے فدکور ہیں جد ، مرزا اد یانی میں یخصوصا ، نہیں اور نہ ان کے وقت ایسے واقعات پیش آئے نہ اجوج ماجور ؓ ک ﷺ کے بر بر یو پھیلی اور نہ وہ پہاڑ پر بناہ گزین ہوئے تو ان کا نبی اللہ ہو باطل ہوا کیونکہ نی اللہ تو عیلی علیہ السلام ہے اور مرزا قادیانی جب عیلی نہیں بلکہ احمد بیر۔ كرشن ہیں۔ تو س حدیث كے رو ہے تو نبى اللہ بھى نہیں۔ اگر كوئى كہے كہ لاك ساحب آنے والے بیں اور ایک جائل مسکین کنگال رعایا میں سے مری ہو کہ آنے والا میں ہی ہوں اور چونکہ آنے والا لاٹ صاحب ہے۔ اس واسطے میں لاٹ صاحب بھی ہو۔۔ حالانکه کوئی سرسری عهده بھی نه رکھتا ہوتو اس کو کوئی لاٹ صاحب صرف دعوی ہر بلا ثبوت کے تشکیم کر سکتا ہے؟ ہر گزنہیں۔ ایسا ہی مرزا قادیانی کا ایک امتی ہو کر نبی اللہ ہونا النا منطق ہے جو کہ قابل سلیم نہیں ہے۔ آنے والے کی سفات وخصوص ت وتشخصات آنے ب پیلے اس کی ذات میں ہوتے ہیں۔ ند کہ بعد دعویٰ۔ پس پیلے مر افادیانی کا دعوی

ت يت بي الله منا ثابت كر، بنداس مديث من ميلي لك

ے چھ موبرس پہلے نی تھے جن پر انجیل نازل ہوئی تھی اور ای انجیل کی تحریر کے رو ہے آ تخضرت علي كن نزول و رفع عيسلي كي تصديق فرمائي اور فرمايا كم ان عيسلي لم يمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیامة. لیمن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت ً ـُیٰ علیہ السلام نہیں مرے اور وہ قیامت سے پہلے تمھارے طرف آنے والے ہیں کیا رزا قادیانی کا ذکر قرآن و حدیث میں تھا؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو پیر ١٩ سو برس کے بعد مرزا قادیانی عیسی بی الله کیونکر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ان کامٹیل مسے ہونے کا دعوی ہے کیونکہ یہ کلیہ قاعدہ ہے مشبہ مشبہ بہد کا عین نہیں ہوتا ایس جب مرزا قادیانی عین عیسی نہیں توسیح موعود بھی نبیس اس حدیث سے بھی استدلال غلام رسول قادیانی کا غلط ہے۔

## حدیث دوم پیش کرده غلام رسول قادیانی

"قَال رسول الله عَلَيُّ لوعاش ابراهيم لكان صديقاً نبيا (رواه ابن ماجه) ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور ہی نبی ہوتا۔'' استدلال: این حدیث سے بھی امکان نبوت بعد آ تخضرت علی ابت ہے اسطرح کہ ابرائیم کی نبوت کا امکان آ تخضرت عظی نے اپنے بعد تسلیم فرمایا ہے اور بینہیں فرمایا کہ اگر ابراهیم زنده بھی ہوتا تو بھی نبی نہ ہوتا بلکہ بیفرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور نبی ہوتا۔معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے نبی ہونے کے لیے آنخضرت ملطقہ ۔' النبین اور حدیث لا نبی بعدی کو روک کا سبب نہیں بتایا بلکہ نی ہونے ہے۔ ل ، سبب اس کی موت کو قرار دیا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ آخضرت بھا کے بعد ت ک ہونا ممکن ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آ بت خاتم النميين اور حدیث لا نبی بعدی اگر نبول کی کسی قتم کو روکی ہے تو ایسے ہی نبول کو جوشریعت والے یا براہ راست ہول او ایے نی جو آنے والے میچ موعود اور حفرت ابراہیم ابن آ تخضرت الل کی طرح ہوں۔ اضیں نہیں روکی کیونکہ آ تحضرت اللہ نے اپنے قول سے اس بات کی خود تصدی فرما دی کہ آیت موصوفہ اور حدیث فدکورہ کی صحیح تفییر اور تشریکے سے اور جو ہر دو احادیث متذكره كى روسے قابل تسليم بے وہوالمطلوب۔

(خاكسار ابوالبركات غلام رسول راجيكي تنزيل قاديان مقدسه مباحثه ابورص ٢٢) جواب: غلام رسول قادیانی کا بی کهنا که اگر ابراهیم زنده ربتا نونی موتا امکان نبوت بعد

آتخض ت الله عابت كرتا ب علط ب كيونكه اوّل تو يه حديث قرآن شريب كى آيت خاتم انٹھین کی ۔ کے متعلق ہے کیونکہ قرآن شریف نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ چونکہ

محر على خاتم النمين ہے۔ اس واسطے من مرد بالغ كا باب نبيں۔ ليني موت ابراہيم علت ہے-معلول ابراہیم کے نی نہ ہونے کے جس کی تغییر رسول اللہ علقہ نے خود فرما دی کہ اگر میرا بینا ابراهیم زعره ربتا تو نی موتا حر چونکه میں خاتم انبیین مول میرے بعد کوئی

ني نبيس - اس واسط وه زعره نه ربا- افسوس غلام رسول قادياني مفسرين كي تو پرواه نبيس

كرتے - مرايخ مسلمات كے بھى خلاف كرتے ہيں۔ جب خود بى انھوں كے اصول

مقرد کیا ہے کہ حدیث کے معنی کرنے میں قرآن کی تخالفت نہ کرنی جا ہے بلک یہاں تک

قبول کرلیا ہے کہ جو صدیث قرآن کے متعارض ہواس کو چھوڑ دینا چاہے اور اس پرعمل نہ كرنا جائي مر اس حديث كم معنى كرف ميس غلام رسول قادياني في آن كى آيات کے برخلاف معنی کیے کیونکہ قرآن مجید کی آیت خاتم النمیین ادر تغییر نبوی لا نبی بعدی ادر

بہت ی صدیقوں کے ہوتے ہوئے اس صدیث کے دومعنی کرٹا کرسب کے متعارض ہو۔

كوكر جائز ب? اور لطف يه ب كد خود على غلام رسول قادياني كصح بين كدخاتم أنبيين كى آیت اور صدیث لانی بعدی تو شرایت والے جدید نبول کی روک ہے۔ الحمدالله غلام رسول قادیانی نے جدید بیوں کا آنا خلاف قرآن و صدیث تو تسلیم کرایا که روک تو بیشک ہے۔ گر ایک تم کے جدید نی آ کے بیں اور وہ نی بیں جوشریت لے کرنہ آ کیں۔ گر

اس اپنی رائے کی تصدیق میں کوئی سند شرعی نہیں پیش کرتے اور یہ رائے ان کی ذیل کے

(اول) .... خاتم النجين من الف لام استغراقي ہے جو كه مراكب فتم نبوة بر حادي ہے۔ (دوم) ....کی قرآن کی آیت اور کمی صدیث سے ثابت نہیں کہ غیر تفریق نی بعد از

(سوم) ..... تو صرف شرط ہے جس کے معنی اگر کے بیں اور شرط کے واسطے جرا کا ہونا ضروری ہے اگر ابراہیم زعرہ رہتا تو تی ہوتا۔ زعرہ رہتا شرط ہے اور نی ہوتا جرا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ نہ شرط بوری ہوئی اور نہ جزا لینی نہ ابراہیم زندہ رہا اور نہ نی ہوا۔ پس خدا کے قعل سے ثابت ہوا کہ کی قتم کا نی بعد آ تخضرت کا کے نہ ہوگا کوئلہ غلام رسول قادياني مان يج ين كدارايم بن آخضرت كل زعده ربتا تو غير تشريعي ني موجار گر خدا تعالی نے غیر تشریحی نی مون والے کو بھی زندہ نہ رکھ کر ثابت کر دیا کہ کمی حتم کا نی بعد آ تخضرت علی بیدانہ ہوگا اگر غلام رسول قادیانی لوعاش ابراہیم سے غیر تشریعی بي كا امكان شجعتے ہيں تو بتاكيں كہ لوكان موسى حياً لما وسعه الا اتباعى.

الماء من ٢٠ باب اعتمام بالكتاب والندة ) سے تشریعی نبی موی " كا بعد آ مخضرت الله كي

حفرت خاتم النميين پيدا ہوسكتا ہے۔

دلاکل سے غلط ہے

آ ناممکن ہے؟ کیونکہ جیسے اس حدیث پیش کردہ غلام رسول قادیانی کے الفاظ میں ویا ہی ال حدیث لو کان موسی حیا کے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ اگر لو سے غیر تشریعی نبی کا آنا امکان رکھت ہے تو موکیٰ کا آنا بھی امکان رکھتا ہے جو کہ تشریعی نبی تھا پس بے ڈھکوسلا غلط ہے اور قرآن و حہ یٹ کے برخلاف ہے کہ اس حدیث سے امکان جدید نبی بعد آ تخضرت علی فابت ہے۔ غلام رسول قادیانی لو نامکنات پر آیا کرتا ہے ادر فعل کا ظہور تبیل ہوا کرتا۔ جیما کہ لوکان موسی اور لو انزلنا ہذا القران علی جبل (الحشر ٢١) ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا. (ين امرائل ٨٨) لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا. (انبیاء۲۲) سے ثابت ہے کیا ان مثالوں سے امکان ثابت ہے؟ ہر گزنہیں۔ اس قدر حدیثوں کے ہوتے اس مدیث کو امکان نبوت میں پیش کرنا سخت غلطی ہے۔ غلام رسول قادیانی کا به کہنا کہ سے وقود اور حضرت ابراہیم ابن آ تخضرت عظی کی طرح جو نی ہواں انھیں خاتم النبیین کی آین نہیں روکی غلط ہے اور قیاس مع الفارق ہے کیونکہ حضر ی ابراہیم تو نی زادہ تھے۔ اگر وہ رہ ، رب تربہ سبب پنیب زادہ ہونے کے نی ہو سکتے تھے۔ ای واسطے زندہ نہ رہے اور نبی نہ ہوئے اور خدا نے مطابق وعدہ آیت خاتم النبین ب بعد محمد عليه كوكى نبى نه بهيجار مر مرزا قادياني تو پينمبرزاده نه تصے كه اين باپ مرزا غلام مرتضیٰ کی نبوت کی وراثت یا نئے مرزا قادیانی کے مسیح ہونے کا رو پہلی حدیث میں مجی کافی طور پرکیا ہے۔ اب اخیر میں ہم مرزا قادیانی کی معیار مقرر کردہ پیش کر کے غلام رسول قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ ایمان سے بولو کہ مرزا قادیانی سے میع و مہدی کے كام بوئ توميح موعود ورنه وه اولى العزم نبيول حضرت عيلي اور حضرت محمد خاتم العبين كى پيشگوئى كے مطابق جھو فے مسے تھے۔ جب مرزا قاديانى اپى معيار سے جھو فے بن تو یمر<sup>نی</sup> الله برگزنهیں ہو سکتے۔

ر ا قاد بانی اخبار بدر مطبوعه ۱۹ مولان ۱۹۰۱ء میں لکھتے ہیں۔

ی کی جس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہی ہے کہ میں عینی پرتی کے ستون کوتوڑ دول ور روا ہوت کے سی کھڑا ہوا ہوں۔ یہی ہے کہ میں عینی پرتی کے ستون کوتوڑ دول ور روا ہوت کے توحید پھیلا دول اور آنخضرت اللے کی جالات، اور شان دنیا پر ظاہر کر دول۔ ہر نر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی لمہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ پر د مجھ سے کیوں وشنی کرتی ہے اور انجام کو ہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں در کام کر دکھایا جو میج موقود اور مہدی کو کرنا چاہیے تو پھر میں سیا ہوں اور اگر پچھ نہ ہوا اور مراکیا تو سب گواہ رہیں کہ جھوٹا ہوں۔

ا ما ۱۱ ا

غلام رسول قادیانی بتا کی کہ کی زمانہ بین کا ستوں ٹوٹا یا عیسی پرستوں کے ستوں کو وہ قوت اور ترقی ہوئی کہ کی زمانہ بین نہ ہوئی تھی؟ وہ وہ علاقے عیسیٰ علیہ السلام پرستوں نے فتح کیے جن علاقوں بین توحید کا جھنڈا لہراتا تھا۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام پرستوں کا لہرانے لگا۔ کون نہیں جانتا کہ نہ بہ کا ستون حکومت ہے بھی نامردوں ہیجووں نے بھی باتوں سے ستون توڑا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بردل قویس بہادروں کوخونی و وحش کہا کہ کرتی ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی کہد دیا کہ میں خونی مہدی نہیں ہوں۔ اللہ اکبررسول اللہ ادر سحابہ کرام ادر مجاہدین خونی ہوئے؟ مرزا قادیانی میں یہ طاقت ہی نہ تھی کون دانت کھٹے کرنے کا مصداق ہیں۔

دوسرا کام .....مرزا قادیانی کا مثلث کی جگہ توحید پھیلانا تھا۔ یعنی الٹ ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عیسائی ہوئے اور جو جو علاقے عیسائیوں نے فتح کیے وہاں کے مسلمانوں کو عیسائی ہے نے ہم مجور کیا باقی کو تہہ تینج کیا۔

وہاں کے سمالوں وعیسای ہو کے بیور کیا باق وہہ ہے گیا۔

ہوا کہ مرزا قادیانی نے عیسائیوں اور آریوں کو گالیاں دے کر ان کو ہٹک انہیا علیم السلام پوعلی العموم اور آخضرت کے پہر علی الخصوص آبادہ کیا اور آریوں اور عیسائیوں نے آخضرت کے پہر علی الخصوص آبادہ کیا اور آریوں اور عیسائیوں نے آخضرت کے پہر فود مرزا قادیانی اور عیسائیوں نے اللہ بن قادیانی چنے اضے اور عاجز آکر پیغام صلح کی تجویز کی اور ہنددوں اور آریوں اور عیسائیوں کے مسائل اوتار اور ابن اللہ و طلول کے بانے اور نعوذ باللہ کفار کو انبیاء علیم عیسائیوں کے مسائل اوتار اور ابن اللہ و طلول کے بانے اور نعوذ باللہ کفار کو انبیاء علیم السلام کے مرتبہ پر بہنچایا اور بلا دلیل کہہ دیا کہ رام چندر جی وکرش جی مہران قادیانی تاکیس خود اسلام چھوڑ کر ہندو فدہب کے راجبہ کرش کا اوتار ہے۔ غلام رسول قادیانی بتاکیں کہ رسول اللہ تھا کہ کی پیشگوئی عمردری ہے راجبہ کرش کا اوتار ہے۔ غلام رسول قادیانی بتاکیس کہ کے اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار ہے۔ اس کا اوتار ہوگا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی بین است کہ مرزا دارد۔ والے برعقل مریدان کہ اسمش خوا نمہ بین ہمہ غلام رسول قادیانی بلادلیل و اوتار ہو داری کو شرور قادیانی بلادلیل و بلا مورز قادیانی کو دیور کر کے ان کی نبوت عابت کرتے ہیں او بنا اور با طرف خود کر کے ان کی نبوت عابت کرتے ہیں او بنا سے ایک بلامیل بلامیس کے مرزا دارد۔ والے برعقل مریدان کہ اسمن خوا نمہ بین کی نبوت عابت کرتے ہیں اور بینا کہ مرزا دارد۔ والے برعقل مریدان کہ اسمن خوا نمہ بین کی خوت عابت کرتے ہیں اور بیا ہو بنا ہو سائے کو بیا کہ کو بیات کرتے ہیں اور بیا کہ اور کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کرنے کو بات کرتے ہیں اور کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کرنے کی اور کو کیا کو کیا کو کرنے کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کرنے کیا کو کرنے کیا کو کیا کو کیا کو کرنے کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کو کو کو کیا کو کرنے کو کو کیا کو کو کرنے کو کرنے کو کو کو کو کیا کو کرنے کو کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کو کو کو کرنے کو

فاسد علی الفساد کے طریق پر مرزا قادیانی لو نبی الله بنا کر امکار، در بعد ار عفرت خاتم انتہین ثابت کرنے کی بے فائدہ کوشش کرتے ہیں اور بینہیں سجھتے کہ جس کی نبوۃ پر بحث

نے ہرایک آیت اور عدیث کے اخیر دعویٰ کو بطور دلیل پیش کیا ہے جو کہ اہل علم کے نزديك باطل ہے جسكومصادره على المطلوب كہتے ہيں ۔ گر غلام رسول تّادياني ہرايك موقعه پر یبی کہتے آئے ہیں کہ خاتم انتہین کے بعد سے موجود کا نبی اللہ ہوناممکن ہے۔ حالانکہ ایک آیت یا ایک صدیث بھی چیش نہیں کر سکے جس میں لکھا ہو کہ بعد از حفرت خاتم التلیین جدید نبی کا پیدا ہوناممکن ہے۔ جب امکان ہی ثابت نہیں تو مرزا قادیانی نبی اللہ کیے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ نبوت کے ثابت کرنے کے واسطے نص کا مقابلہ نص قطعی کے

ہونا جاہیے نہ کہ من گھڑت باتوں ہے۔ فقط۔ ( نوٹ ) غلام رسول قادیانی نے آخر میں جو تاریخ ۱۹ اکتوبر ۱۹۲۱ء لکھی ہے غلط ہے کیونکہ

میرے یاس یہ کتاب ۲ جنوری ۱۹۲۲ء کو پنجی اور جنوری ۱۹۲۲ء میں شائع ہوئی ہے غلام رسول قادیانی کا قادیان جا کر جواب دینا ثابت کر رہا ہے کہ تمام مرزائیوں نے مل کر زور لگایا مگر کسی نص قطعی سے امکان جدید نبی بعد حضرت خاتم النبین ﷺ کے ثابت نہ کر سكے مصرعه كذب رانبود فرو عے چول بتابدنور حق \_

برادران اسلام! حضرت خاتم النبين محمد رسول التدعي كي چونكه بيشكوكى ب كم ميرى امت میں ہے تمیں یا متر یا اس ہے بھی زیادہ جھونے مدعی نبوت و رسالت ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیشہ سے مرزا قادیانی کی طرح معیان کاذب چلے آئے ہیں۔ دو محض تو آ مخضرت عليه كى زندگى ميں بى مدى ہوئے۔ ايك مسلمه كذاب اور دوسرا اسودعنسى جو کہ حضور ﷺ کے حکم سے کافر قرار دیے گئے اور ان کے ساتھ جنگ کیا گیا اور ان کو بمعہ ان کے معتقدوں کے نابود کیا گیا۔ اگر ان آیات سے جو غلام رسول قادیانی نے بیش کی میں۔ امکان ثابت ہے تو پھر یہ اشخاص کیوں کافر سمجھے گئے؟ کیا آنخضرت سے اور صحابہ

كرامٌ كو قرآن مجيد نہيں آتا تھا كه بزار ہا مسلمان قلّ و غارت ہوئے۔ جس سے البرہ، بُوتَا ہے کہ يَبْنِيُ ادَمَ إِمَّا يَاتَيَنَّكُمُ رُسُلاً مِّنْكُمُ (الآية) اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُدُ تَقِيمَ (الآية) سے بميشہ رسولوں كا آ ناسجمنا غلطى ہے۔ ذیل میں كاذب معیان كی فهرست دی جاتی ہے تا کہ معلوم ہو کہ امت محمدی میں سے ہمیشہ کاذب معیان نبوت طلے آئے ہیں۔ مرزا قادیانی میں کوئی خصوصیت نہیں کہ یہ سیج نبی ہوسکیں۔ اگر مرزا قادیانی سیج میں تو پھر سب مدعیان نبوت جو مرزا قادیانی ہے پہلے گزرے ہیں سب سیچ ہوں گے۔

(۱) مسلمه (۲) اسو بنسي (۳) ابن صياد (۴) طليحه بن خويلد (۵) سجاح بنت

الحرث (٢) مختار (٧) احمد بن حسين المعروف مثنتى شاعر (٨) بهبود (٩) يجيل (١٠) سليمان قرمطي (١١) عيسي بن مهرويه (١٢) استادسيس (١٣) ابوجعفر (١٣) عطا (١٥) عمّان بن مهیک (۱۷) وامیه (بیه بھی عورت تھی) (۱۷) لا (۱۸) پوشیما (۱۹) مسٹر وارڈ (۲۰) بهبك (٢١) ابراهيم بزله (٢٢) شخ محمر خراساني (٢٣) محمد بن تومرت (ديكهوم زائيول ك كتاب عسل مصف ص ٥٥٨ تا ٥٦١ جس مين تاريخ كائل ابن اثيرُ ابن خلكان تاريخ الخلفاء وغیرہ اسلامی تاریخی کت سے لے کر مفصل حالات لکھے ہیں۔) (۲۴)سیدمحمد جو نپورگی (٢٥) محمر عبدالله (٢٧) محمر احمد سود اني (٢٧) شيخ سنوي (٢٨) محمد بن محمر (٢٩) محمر الامين (٣٠) محمد علاقد فاس كا باشنده (٣١) مرزا غلام احمد قادياني بنجاني (ديكمو ندابب اسلام ص ۸۰۴ تا ۸۰۴) مرزا قادیانی کے بعد بھی انڈیا پنجاب کے ضلع لامکیور (اب یا کستان) میں ایک مخص نیلی دھاری نے دعویٰ نبوت کیا۔ جس نے ایک حکمنامہ جاری کیا ہے۔ اس کے سرورق برنکھا ہے۔ خداوند کریم کے ۳۷۵ احکام جو ماہ اپریل ۱۹۱۳ء کو نازل ہوئے۔ اس نے بھی ہمیشہ نبیوں کا آ بتایا ہے۔ جسینا کہ کاؤبوں کی حال ہے کہ خاتم انتہیں پر ضرور پہلے بحث کرتے ہیں یہاں پر اس کے ایک الہام کے حکم کی نقل کی جاتی ہے۔ "ویکھو خدائی زبان اس کے مطابق ہے۔ مرزا قادیانی کی طرح عربی نہیں۔ جس ملک کو نی اس ملک کی زبان جاہیے۔ حکم نمبر ک۔ اے نی بتا میرے بندول کومیرے نام یر کہ تو ان سے کہو کہ تم جانتے ہو کہ بدلتا رہتا ہے زمانہ ہمیشہ مطابق میری مرضی کے سو بھیج ہوا ، نی موافق زمانہ کے تم قبول کرد اس کو نہ بے رہولکیر کے فقیر۔''

(الخ ص ٢ حكمنامه مطبوعه ہندوستان پریس لاہور ١٩١٥ء)

مرزائی صرحبان اگر سعادت ای میں ہے کہ جو شخص دعوی نبوت کرے حسن ظنی اے اسلامی بی برو ہونے میں نجات ہے تو دوڑیں اب تازے نبیوں تازہ و اس اور تاز کابوں پر ایمان لا کی جیسے مرزا قادیائی پر ایمان لائے تھے ان پر بھی ایمان لاکر اپنی سے الفظرت اور خدا ترس انسان ہونے کا جبوت دیں۔ اگر ہمیشہ رسول و نبی آتے رہیں کے تو پھر میاں نبی بخش معراجکے ضلع سیالکوٹ اور میاں عبداللطیف ساکن گناچور ضلع جالن ہر والے جو مرزا قادیائی کے بعد معیان نبوت و رسالت ہیں۔ ان کو سے بی ان کر بی پیروی کول نبیں کرتے؟ اگر ان کوجھوٹے نبی مانے تو مرزا قادیائی کے بعد معیان کوجھوٹے نبی مانے تو مرزا قادیائی کے بعد معیان کوجھوٹے کو مرزا قادیائی کے بعد معیان کوجھوٹے کی مانے تو مرزا قادیائی کے بعد معیان کوجھوٹے کی مانے تو مرزا قادیائی کے بعد معیان کوجھوٹے کو مرزا قادیائی کے بعد معیان کوجھوٹے کی مانے تو مرزا قادیائی کے بعد معیان کوجھوٹے کی مانے تو مرزا قادیائی کوجھوٹے کو خابت ہوئے۔ تمام شد۔

خا کسار پیر بخش

تفریق درمیان اولیائے امت اور کاذب مرعیان نبوت ورسالت مرعیان نبوت ورسالت جناب با بو بیر بخش رح



## ِ اولیائے امت کے ملفوظات کا جواب

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّحِ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

واضح ہو کہ جب مرزا قادیانی کے دعادی نبوت و رسالت و کرشیت وغیرہ پر مسلمانوں کی طرف سے اعتراضات ہوئے اور مرزا قادیانی ختم نبوت کے مکر ثابت ہوئے تو ان کے مریدوں میں شخت جرت پھیلی اور نصوص شرقی سے جواب دے سکنے کے ناقابل ہو کر مرزا قادیانی کے کفریات کا جواب یہ دینا شروع کیا کہ اولیائے امت میں سے پہلے بھی کئی بزرگانِ دین نے ایسے ایسے کلمات منہ سے نکالے ہیں۔ جن کے جواب کئی دفعہ علائے اسلام کی طرف سے دیئے گئے ہیں کہ مرزا قادیانی اور ان بزرگان میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ مرزا قادیانی کے کلمات کفر لوگوں کو اپنا مرید بنانے کی خاطر ہیں ایسے کلمات منہ سے نکالے اور بعد میں تائب ہوئے بلکہ بعض نے حکم دیا کہ ہم کو اس حالت میں ہلاک کر دو اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میرے مرید نہ ہوگے و تمہاری نجات نہ ہوگی۔مصرع

ببيل تفاوت راه از كجاست تابه كجا

وہ بزرگ تو فرمائیں کہ''با خدا دیوانہ باش د با محمد ہوشیار'' اور اس پر اہماع امت ہے کہ ختم نبوت کا منکر اور مدعی نبوت و رسالت بلا اختلاف احدے کافر ہے اور مرزا قادیانی لکھتے ہیں

> آنچی داد است بر نبی را جام داد آل جام را مرا به تمام

(درمثین فاری ص ۷۱)

لینی جو کچھ نعمت نبوت کا پیالہ ہرایک نبی کو دیا گیا ہے۔ ان سب کا مجموعہ مجھ اکیلے کو دیا گیا ہے۔ یہ شعر مرزا قادیانی کا ان کو افضل الانبیاء بناتا ہے بلکہ حضرت خاتم انبین محد مصطفے ﷺ سے بھی افضل ہونے کا بین ثبوت دیتا ہے کیونکہ جب جو کچھ پہلے نبیوں کو نعت و معرفت دی گئی وہ سب ملا کر اکیلے مرزا قادیانی کو دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ حضرت محمد رسول اللہ عظیمہ کو دیا گیا۔ وہ بھی مرزا قادیانی کو دیا گیا تو مرزا قادیانی کو دیا گیا تو مرزا قادیانی کو رسول اللہ عظیمہ سے اضل ہوئے۔ اس دلیل سے کہ محمد عظیمہ کو صرف پہلے نبیوں کے کمالات بھی کمالات بھی دیئے گئے۔ تو وہ محمد علیمہ سے اور مرزا قادیانی کو پہلے نبیوں کے علادہ محمد علیمہ کے کمالات بھی دیئے گئے۔ تو وہ محمد علیمہ اضل ثابت ہوئے۔

ای بنا پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ''اب دیکھو خدا نے بیری وقی اور بیری تعلیم اور میری بیعت کونوع کی کشتی قرار دیا ہے اور تمام انانوں کے لیے اس کو مدار خوات ظہرایا ہے۔' (اربعین نبر م ص ۲ خزائن ج ۱۵ ص ۳۵ عاشیہ) اب قرآن شریف کی بیروی اور محمد علیہ کی متابعت سے نجات نہیں مل علق۔ جس کا لازی نتیجہ بیہ ہے کہ مرزا قادیانی کے آنے سے حضرت محمد رسول اللہ علیہ خاتم انہیں نعوذ باللہ معزول کر دیے گئے۔ اب ضروری ہوا کہ مسلمان مرزا قادیانی کی وجی وتعلیم کی پڑتال کریں کہ آیا وہ اس قابل ہے کہ ذریعہ نجات ہو سکے کیونکہ یہ قانون البی ابتدائے آفرینش سے انسانوں میں جاری ہے کہ تی کہ متابلہ میں جھوٹ ۔ اصل کے مقابلہ میں نقل سے نبی و رسول کے مقابلہ میں جھوٹ اولیاء اللہ کے مقابلہ میں شیطانی الہام۔ غرض کہ ہر سونے کے مقابلہ میں کھوٹ اور ودسرا غلط۔ کیونکہ سنت اللہ ای طرح جاری ہے ۔ ایک امر دو پہلورکھتا ہے۔ ایک حیجے اور ودسرا غلط۔ کیونکہ سنت اللہ ای طرح جاری ہے ۔ ایک امر دو پہلورکھتا ہے۔ ایک حیجے اور ودسرا غلط۔ کیونکہ سنت اللہ ای طرح جاری ہے ۔ ایک میست دریں قاعدہ بزل دجد

ب سے دویں ماہدہ ہن ضد مبین نشود جز بصند ترجمہ۔ اس دنیا ہزل و جد میں قاعدہ مقرر ہے کہ صند بغیر صند کے ظاہر نہیں ہو

ترجمہ۔ اس دنیا ہڑل و جدیل قاعدہ مقرر ہے کہ ضد بغیر ضد کے ظاہر ہیں ہو کئی۔ راتی ہوگی تو اس کے مقابل ناراسی بھی ہوگی۔ جب کوئی سیا رہبر مصلح پینیمر و رسول ظاہر ہوا تو اس کے مقابل جموٹے مدعیانِ نبوت و رسالت و دحی و الہام کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ مسلمہ کذاب و اسود عنسی حضور تھاتھ کی زندگی میں ہی کھڑے ہے۔ جضوں نے اپنی اپنی جماعت الگ کر لی تھی۔ قرآن شریف بھی جموٹے مدعیان الہام کی جمور دیتا ہے۔ و کذالیک جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِی عَلْوَّا شیطِیْنَ الاَّنِسَ وَالْجِنَ اَیُوْحی بَعْضُ ہُمْ اِلْی بَعْض ذُنْحُوفُ الْقُولُ غُرُورًا. (الاندم ۱۱۳) ترجمہ۔ لیس اس طرح ہم نے کل نبیوں کے مقابل ان کے دشن بنا دیئے تاکہ دھوکہ دینے کی غرض سے وہ غرور کی

باتیں شیطان کی طرف سے وی کیے جاتے ہیں۔

پر خدا تعالی نے شیطانی وی کی علامت یہ فرہا دی ہے کہ جو وی شیطان کی طرف سے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے طرف سے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ هَلُ انبئكم عَلَى مَنُ تَنَوَّلُ الشَّيطُن تَنَوَّلُ عَلَى مَنُ تَنَوَّلُ الشَّيطُن تَنَوَّلُ عَلَى مَنُ تَنَوَّلُ السَّمُعَ وَأَكْتُرُ هُمُ كُلِبُوُنَ ( شَعراء ٢٣٣١) ترجمہ كيا مِن تَجْهِ بَا دول كس پر شيطان اتراكرتے ہيں۔ اتراكرتے ہيں جھوٹے بدكار پرسی سائی بات شيطان ان پر القاء كر دیتے ہيں اور ان مِن بہتری جھوٹی ہوتی ہيں۔

جب نص قرآنی سے ثابت ہے کہ مدی سیا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کوئی معیار ہو۔ جس پر سیا اور جھوٹا مدی پر کھا جائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جھوٹے کی پیروی کر کے انسان جہنم کی راہ افتیار کر لے۔ اس واسطے مولانا روم فرماتے ہیں ہے۔

اے بیا الجیس آدم روہست پی ببردستے نیابد داد دست

یعنی بہت انسان شکل اور شیطان صفت بزرگوں کے لباس میں ظاہر ہوتے ہیں پس ہر ایک مدی ہے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا چاہیے لینی بیعت نہ کر لینی چاہیے۔ اب سوال ہوتا ہے ہوتا ہے کہ وہ معیار کونسا ہے جس پر جموٹا اور سچا مدی پر کھا جائے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن شریف و حدیث نبوی معیار ہے اور مسلمان ہر ایک مدی کو انہی معیاروں سے پر کھ سکتے ہیں۔ پس جس مدی کا قول وقعل خلاف قرآن و حدیث ہو

گا وہ جھوٹا ہے۔ چاہے ری کے سانپ بنا کر دکھائے اور ہوا پر اڑکر اعجاز نمائی کرے۔
حضرت شخ اکبر فرمائے ہیں اگر کوئی فخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دیوار کو تھم
دے کہ چل اور دیوار چل بھی پڑے تو مسلمان اس کی نبوت کی ہرگز نقید تی نہ کریں گے
اور نہ اس کی اعجاز نمائی کی تقید بی کریں گے کیونکہ وعویٰ نبوت قرآن شریف کی آیت
خاتم انتہین اور میچ حدیث لا نَبِی بَعْدِیْ کے برخلاف ہے۔ پس اولیائے امت اور مرزا
قادیانی کے دعاوی وکلمات کفر وشرک میں چونکہ دن رات کا فرق ہے۔ اس واسطے یہ
بالکل غلط اور بخت مغالطہ دہی ہے کہ اولیائے امت نے بھی ایسے کلمات منہ سے نکالے۔

مرزا قادیانی کو اولیاء اللہ سے کیا نسبت وہ تو نبی و رسول ہیں۔نعوذ باللہ۔ کوئی مرزائی ہتا سکتا ہے کہ کسی اولیاء اللہ نے بیابھی دعویٰ کیا ہو کہ میں کرشن جو کہ ایک ہندو ندہب رکھتا تھا اس کا اوتار ہوں۔

میر مدرر شاہ مرزائی بیٹاوری نے ایک کتاب کھی ہے۔ جس کا نام ''ملفوظاتِ

اولیائے امت' ہے۔ اور مدثر شاہ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ مرزا قادیانی کو

ایک اولیائے امت محدید ثابت کریں۔ گرنہایت افسوس کہ وہ یا تو مرزا قاویانی کی تحریروں اور الہاموں سے واقفیت نہیں رکھتے یا جان بوجھ کر خاص و عام کو دھوکہ وے کر جو فروشی اور گندم نمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واسطے ان کی کتاب کا جواب اختصار کے مساتھ ویا جاتا ہے۔ ان کی تحریر کے خلاصہ کو قولہ لکھا جائے گا اور جواب کو اقول سے پیش

۔ قولہ: جب مجھی کوئی مصلح یا نہیں پیشوا آیا اورنسل انسانی کی اصلاح اور تزکیہ نفوس کے لي مبعوث بواتو حريفان روحاني اس كے مقابلہ كے ليے أنه كفرے بوئے "الخي اقول: شاہ صاحب برونا تو ای بات کا ہے کہ مرزا قادیانی بجائے اصلاح اور تزکیہ نفس

کے شرک و کفر کی تعلیم ویتے ہیں۔ عاجز انسان کو خالق زمین و آسان بتاتے ہیں اور واجب الوجود ہتی جو کہ بے انتہا اور غیر محدود ہے۔ اس کو ایک انسانی وجود میں محدود

فرماتے ہیں۔ اہل ہنوو کے مسئلہ اوتار کو اور آریوں کے مسئلہ قند امت مادہ و روح کو اور عیسائیوں کے مسلد این اللہ کو اسلام میں وافل کرتے ہیں۔ افسوس آب نے جو آیات

قرآن شریف ابتدا میں کھی ہیں۔ غیر کل ہیں۔ کیونکہ بیتو رسولوں اور نبیوں کے حق میں میں اور آب مرزا قادیانی کو رسول نہیں مانتے۔ جب مرزا قادیانی رسول نہیں تو یہ دونوں

آیتیں آپ نے غلط پیش کی ہیں۔ یا مرزا قادیانی کورسول مانتے ہوتو صاف کہو۔ پھر ہم مجی جواب ویں۔ فی الحال تو میرا فرض ہے کہ مرزا قادیانی پر میں نے جو الزام قائم کیے ہیں۔ان کا ثبوت دوں۔

اول .... تو طول باری تعالی مرزا قادیانی کے وجود میں ہیں۔ دیکھو الہام۔

انت منی بمنزلة بروزی (تجلیات البیه ص ۱۲ نزائن ج ۲۰ ص ۴۰۰۰) لینی خدا تعالی مرزا قادیانی کوفرماتا ہے کہ اے مرزا کہ تو ہمارے اوتار کے جا بجا ہے۔ اس الہام نے ہندوؤں کے مسلم اوتار کی تفیدیق کر وی اور مرزا قادیانی نے لیکچر سیالکوٹ میں فرمایا۔''اییا ہی میں راجد کرش کے رنگ میں بھی ہول جو ہندو ندہب کے اوتاروں میں سب سے برا اوتار تھا۔'' (لیکچر سالکوٹ م ۳۳ خزائن ج ۲۰م ۲۲۸) جب مرزا قادیانی کو خدا کہتا ہے کہ تو میرے اوتار کی جا بجا ہے تو مرزا قادیانی كرش اوتار ہوئے اور اسلام سے خارج ہوئے كيونكه كرش جى كا يبى ندب تھا جو آج

کل آریوں کا ہے۔ بینی تناشخ کے قائل اور قیامت کے منکر۔ پس مرزا قادیانی اگر کرشن

بیں تو مسلمان نہیں۔ اولیاء الله مونا تو در كنار۔ سنو كرش جى گیتا میں جو ان كى الہامى كتاب بـ اس ميس لكھتے ہيں۔ "جو صاحب كمال ہو گئے۔ جنھوں نے فضیلتیں حاصل کرلیں اور میری ذات میں مل گئے ہیں۔ان کو جمنے مرنے کی تکلیفات سے پھر سابقہ نہیں ﴿ الشَّلُوكَ ١٥ او بائ ٨ كيتا مترجم ذوار كا يرفعاد ـ افَّق ﴾ ہوتا۔''

چونکہ اختصار درکار ہے اس واسطے ایک ہی حوالہ کافی ہے۔جس سے روز روش کی طرح ٹابت ہے کہ کرش جی تنائخ کے معتقد تھے اور یوم قیامت وحشر اجساد کے منکر

تے اور برگز مسلمان ند تھے۔ جب مرزا قادیانی کرشن کا اوتار تھے تو مسلمان ند تھے کیونکہ حلول کا مسئلہ باطل ہے۔

شاہ صاحب فرمائیں کہ مرزا قادیانی ای تزکیہ نفس کے واسطے تشریف لائے

تھے کہ سلمانوں کو علول اور اوتار کے باطل مسائل سکھا دیں؟ خدا را انساف فرما کیں۔ کیا مولا نا رومیؓ نے سچ نہیں فرمایا

ميكند شبطال

ولي اين است لعنت بر ولي

یعنی کام تو کرے شیطان کے اور کہے کہ میں ولی ہوں۔ اگر ولی ہونا یہی ہے تو لعنت ہے ایسے ولی پر کیا یمی ترکینفس ہے اور ای تعلیم باطل کی مخالفت کرنے والوں كو آپ رسمن اولياء سجھتے ہيں؟ افسوس!

دوم ... انسان کا خدا ہونا۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ "میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا وہی ہوں۔ پھر میں نے زمین آسان بنائے اور

میں دیکھتا تھا کہ میں اس کی خلق پر قادر ہوں۔''

(بطور اختصار اگر و یکهنا هوتو و یکمو کتاب البرییص ۷۹خزائن ج ۱۰۳ (۱۰۳)

شاہ صاحب خدا را غور فرما کیں کہ یہی اصلاح امت ہے جو مرزا قادیانی نے کی کہ خود خدا بن گئے؟ اگر کہو کہ یہ خواب کا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے میچ موجود ہونے کے دعویٰ کی بنیاد بھی تو ان کے اپنے کشفوں اور الہاموں پر ہے۔ اگر ان کو خدانہیں مانے تو مسے موغود کیول مانے ہو؟ جب الہامول کے رو سے مسے موغود

بی تو خدا بھی ہیں۔نعوذ باللہ۔ قولہ: "اہل اسلام میں شائد ہی کوئی ایبا ولی گزرا ہوگا۔ جس کومسلمانوں ہی نے ندستایا

ہو۔ ائمہ اربعہ سے کوئی ظلم و تعدی سے ند بچا۔ امام ابو صنیفہ کو قید خانہ میں بی زہر دی گئ

وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے چودھویں صدی کے عین سر پر بموجب صدیث نبوی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس واسطے آپ کی بھی مخالفت کی گئی اور آپ کے دعاوی کو کلمات کفر قرار ویا گیا بلکہ ان کی طرف دعوی نبوت منسوب کیا گیا۔ حالانکہ جہال تک میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ ان سے کوئی کلمہ کفر و دعویٰ نبوت

ٹابت نہیں ہوتا۔'' الح بطور اختصار۔ **اقول: شاہ صاحب! مرزا قادیانی اور ادلیاء الله یا اولیائے امت میں بعد المشر قین ہے۔** مرزا قادیانی کو اولیاء اللہ کی فرست میں لانا نہایت ظلم کی بات ہے۔ مرزا قادیانی کا رعویٰ اولیاء امت ہونے کا ہرگز نہیں۔ وہ خدا اور رسول ہونے کے مدی سے بلکہ نجات کے بھی ٹھیکیدار واحد تھے۔ آب ان کو بری کرنے کے واسطے اولیاء اللہ کی آڑ لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اولیائے امت کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں وہ انھوں نے ہرگز نہیں کہیں ۔ صرف جابل مریدوں نے ان کے مرید براھانے کے واسطے نلو کیا ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے خود بی تذکرة الاولیاء دغیرہ کتابوں کے حوالے دے کر لکھا ہے۔ اولیاء اللہ کی نسبت جو کچھ لکھا ہے درست ہے۔ اب ہم کو بھی حق ہے کہ ادلیاء اللہ کی كابوں سے آپ كو دكھا كيں كه مرزا قادياني برگز برگز اولياء الله كے زمرہ ميں سے نہ تھے يهلے امام ابو حنيفة كو ہى كيجتے كه وہ اصالتاً نزول حضرت عيسىٰ ابن مريم عليه السلام رسول الله تُ معتقد شے اور ان کا نزول بموجب نص قرآنی وانه لعلم للساعة ایک نثان تیامت کا یقین کرتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اصالاً فزول کے واسطے حیات لازم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ حیات مسیح و اصالاً نزول جسم کے بموجب انجیل و قرآن کے قائل تھے دیکھو فقہ اکبر و نزول عینی من السماء سیعن ہر ایک مومن کا فرض ہے کہ اس بات پر ایمان رکھے کہ تیامت برحل ہے اور تیامت کا نشان سے بے کہ حضرت عیلی آسان سے نازل ہول گے۔ (شرح نقد اکبرس ١٣٦) مگر مرزا قادیانی بلاسفی شری اجماع امت کے برطاف کہتے ہیں کہ عیلی تو مر کے ہیں۔ وہ نہیں آئيں گے اور وہ عيليٰ آنے والا ميں بى ہوں۔ آپ ايسے مخض كو جو خدا كے برخلاف انا جیل کے برخلاف قرآن شریف کے برخلاف کل اولیائے امت کے برخلاف جاتا ہے اور من گھڑت بات کی بیروی کرتا ہے۔ اس کو اولیاء اللہ سے کیا نسبت وے سکتے ہیں؟ آپ کوئی جوت پیش کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اولیاء اللہ ست کی طرح مجامدات ے چلے کافے نفس کشی کی ریاضیات شاقہ نفس کی تادیب سے واسطے کیں۔ جہاں تک

مشاہدہ ہے اور مرزا قادیانی کی تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی عمر تعلیم عربی و فاری میں خرچ کی۔ جوانی کا وقت انگریزوں کی ملازمت میں کاٹا۔ کچھ حصہ عمر کا علم رال کے

سکھنے میں صرف کیا۔ کچھ حصہ عمر کا مختاری اور قانون انگریزی کے امتحان کی تیاری میں لگایا۔ ہاں خنک ملال کی طرح نمازیں ضرور پڑھتے تھے۔ وہ بھی غیر مقلدوں کے طریقہ

يرجن كوابلسدت مسلمان ومابي كتب بير .. جب بهي عبادت البي اور ذكر اذكار كا ذكر آتا تو ی فرما کر ٹال ویتے۔ لا رھبانیت فی الاسلام یعنی اسلام پی رببانیت نہیں ہے نہ کسی ۔ پیر طریقت کی خدمت کی اور نہ کی بزرگ سے فیض روحان حاصل کیا۔ یمی وجہ تھی کہ

این ہر ایک دعویٰ کو شاعرانہ لفاظی استعارہ عجاز وتشیبہ وغیرہ سے مبالغہ کا رنگ دے کر ٹابت کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جھوٹ کو چے کر دکھاتے تھے۔ جیسا کہ انھول نے

کشتی نوح میں اپنا این مریم ہونا لکھا ہے کہ بیجے ہلی اڑاتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو

(دیکھو کھی شتی نوح ص سام خزائن ج ۱۹ص ۵۰)

استعارہ کے طور پر حمل ہوا اور درو زہ ہوا اور نو ماہ کے بعد بچہ بیدا ہوا جوعیسیٰ تھا ادر میں جب یوچھا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی تو مریم تھے ہوجب ان کے الہام کے یکا

عیسیٰ سے مریم بنایا گیا۔ مَرْيَمَ أَسُكُنُ أَنْتَ وَزَوُجُكَ الْجَنَّةَ كهاے مریم تو اور تیرے دوست جنت میں رہو۔ (حقیقت الوی ص ۲۷ خزائن ج ۲۲ ص ۷۹)

جب مرزا قادیانی مریم تھے تو چرخود ہی ابن مریم کیسے ہوئے؟ غرض کہ مرزا

قادیانی تھرڈ کلاس شاعر تھے۔ طبیعت کی موزونی سے مضمون نولیی کرتے تھے روحانی

برکات سے بے بہرہ تھے۔ یوں تو ان کے مریدوں کا اختیار ہے جو جاہیں بنا کیں۔

"بیران نی برند مریدان سے برانن" مشہور ضرب المثل ہے۔ مرزا قادیانی تو محالات عقلی

ادر خلاف قانون قدرت کے حیرت خانہ میں مقیم تھے۔ ان کو اولیاء اللہ سے سمجھنا سخت غلطی ہے۔ اولیاء اللہ تو صاحب كرامات ہوتے ہیں اور يہى سے اور جموئے مدى كے فرق كرنے والى بات ہے چونكه آپ نے اولياء الله كى باتيں پيش كى بيں۔ ميں بھى ايك حکایت کشف امحوب سے پیش کرتا ہول۔

"حفرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا۔ ایک مخص عیسائی راہب آیا۔ میں نے اس کا آنا مردہ سمجھا۔ مگر اس نے کہا کہ میں تمھارے یاس رہول گا

میں نے کہا کہ میرے پاس کھانے پینے کے واسطے کھنجیں۔ اس نے کہا کہ جہان میں تیری بزرگ کا شہرہ ہے اور تو ابھی کھانے پینے کی فکر سے آزاد نہیں۔ میں نے اس کو قبول

كراليا كه ويلهول اين دعوى مين كهال تك سيا ہے۔ جب سات راتس اور سات دن ہم چلے تو ہمیں پیاس گی۔ راہب کھڑا ہو گیا اور کہا اے ابراہیم کچھ دکھا کیونکہ تیرا جہان میں<sup>ا</sup> شہرہ ہے۔ میں نے زمین پرسر رکھا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اس بیگانہ کے سامنے خوار نہ کر کیونکہ وہ عین بگائلی میں مجھ پر نیک ظن رکھتا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو ایک طبق دیکھا جس يردورونيان اوردوشرب كے پيالے ركھے تھے۔ ہم نے آسے كھايا۔ جب سات ون اور چلے تو میں نے اس کو کہا کہ اب تیری باری ہے تو کچھ لا۔ راہب سجدہ میں گیا اور کچھ کہا۔ ایک طبق پیدا ہوا۔ چار روٹیال اور چار شربت کے بیالے اس پر رکھے تھے۔ میں متجب ہوا۔ راہب نے کہا اے ابراہیم عم نہ کرتیرا مرتبہ عالی ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ای واسطے یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ قصہ طویل ہے۔ میں نے بہت اختصار سے نقل کیا ہے۔ (ديكهوكشف الحجوب اردوص ٢٣٨) یہ ہے اولیاء اللہ کی کرامت اب مرزا قادیانی کا حال سنے کہ حفرت عیلی کے معجزات سے بی انکار ہے اور خدا تعالی کو انسان کی طرح اس بات کامحاج یقین کرتے ہیں اور حضرت عیلی کو آسان پر خدا رزق نہیں دے سکتا تصور کر کے خدا کا مجز ثابت كرتے ہيں كه وہ حضرت عيسى مل ك واسطى باور جى خانه اور پاخانه وغيرہ كا انتظام نہيں كر سكا۔ اب آپ خدا كو حاضر و ناظر سجھ كر بتائيں كه آپ كا أيمان ہے كه خدا تعالى بغير اسباب ظاہری کے رہا یکا یا کھانا اپنے بندوں کو وے سکتا ہے؟ تکیم محد حسین مرزائی معروف مرجم عیلی نے مولوی اصغرعلی صاحب روی سے مجد میں گفتگو کرتے ہوئے مسنحر اڑایا تھا کہ قرآن میں جو لکھا ہے کہ حضرت عیسی کی دعا آسان سے دسترخوان اترا تھا اس میں چٹنی بھی تھی؟ بھلا صاحب ایے شخصوں کو جومحال عقلی کے جال میں تھنے ہوئے ہوں ان کو ادلیاء اللہ سے کہنا کہاں تک خلاف واقعہ امر

ہے۔ بوں تو ماننے والے اپنے پیٹوا کوسچا ہی مانتے ہیں۔مسلمہ کذاب کو اس کے پیروسیا نی کہتے تھے بلکہ عزیز جانیں اس کے فرمان پر قربان کرتے تھے۔ اللہ تعالی آپ کی حالت یر رحم کرے کہ آپ نے جھوٹے معیان نبوت ورسالت کے مقابلہ میں سب دینداروں کو جضوں نے عقائد اسلام کی حمایت کر کے کذاب معیان کا مقابلہ کیا طالم سجھتے ہیں۔ آب حق بوشی کرنے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت و رسالت کا دعوی نہیں کیا۔

حالانکہ اجماع امت اس یر ہے کہ مدعی نبوت بعد حفرت خاتم انبیین علیہ کے کافر ہے۔ کوئلہ مرزا قادیانی کی تحریروں نے قادیانی جماعت کو اور ظہیر الدین اروبی مرزائی کی

جماعت كو جو مرزاً قادياني كُومستقل نبي ماشنتے ہيں۔ كمراه كيا۔ اب بيں مرزا تادياني كي وه

تحریریں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ مرزا قادیانی اولیاء اللہ میں سے نہ تھے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کر تیرہ سو برس تک کے عرصہ میں جس قدر مدعیان نبوت گزرے ان میں سے تھے۔ اگر اولیاء اللہ تھے تو پھر مسیلمہ سے لے کر مرزا قادیانی تک جو کذاب مدعیان گزرے وہ بھی اولیاء اللہ ہوں گے اور جن صحابہ کرائم نے مسیلمہ کوقل کیا وہ بھول آپ کے فالم تھے۔ کیونکہ انھوں نے ایک مصلح کوستایا۔

يهلاً الهام مرزا قادياني: قُلُ يَاتَّهُا النَّاسُ إِنِّى رَسُولَ اللَّهِ الدِيكم جَمِيُعًا. اے مرزا تو ان لوگوں كوكه دے كه ميں الله كا رسول موكر تمهاري طرف آيا مول۔

(ديكمواخبار الاخياررص تذكره ص٣٥٢)

ووسرا الهام: إنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِداً كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرُعَوْنَ رَسُولًا.

(حقیقت الوثی ص ۱۰۱ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵)

تيسرا الهام: ينس إنَّكَ لَمِنَ الْمُرُسَلِيْنَ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيْمَ وَتَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ. لَعِنَ الصردارتو مرسلول سے ہے۔ (حقیقت الوی سے ۱۰ نزائن ج ۲۲ س ۱۰) چوتھا الهام: قُلُ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَى إلَى إنَّمَا اللهِكُمُ اللهِ وَاحِدٌ.

(حقیقت الوحی ص ۸۷خزائن ج ۲۲ ص ۱۴)

يِ نَجِوال الهام: وَمَا آرُسَلُنكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَo

(حقیقت الوحی ص۸۲خزائن ج۲۲ص ۸۵)

چِصًا الهام: هُوَ الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ٥ (حَيْت الوَّيْصِ اعْرَاثَن جَ٣٢ص٤)

یہ چھ البام ہیں جو مرزا قادیانی کو رسول بناتے ہیں۔ اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ مرزا قادیانی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ البام ہوئے تو ضرور مرزا قادیانی سیجے رسول

مرزا قادیای تو خدا تعالی می طرف سے بیہ انہام ہوئے تو ضرور مرزا قادیای ہیچے رسول صاحب کتاب حضرت موکی'' اور حضرت مجمد رسول الله عظیظتے جیسے تھے۔ (معاذ اللہ) استعمل میں میزان تارین کر اقدال نقل کرتا ہوں تاریخ کے معلوم ہوگی ہیں۔

اب میں مرزا قادیانی کے اقوال نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ سخت فلطی پر ہیں۔ جو مرزا قادیانی کو مدئی نبوت یقین نہیں کرتے جبکہ دہ خود مدئی ہیں اور ان کی تحریریں موجود ہیں تو پھر آپ کیوں ان کو محمد ﷺ جیسا رسول نہیں مانے ؟ جبکہ بھی آیات محمد ﷺ کے حق میں نازل ہوئیں اور ان کو (محمد ﷺ) رسول ماننا فرض ہو گیا۔ قول نمبر ک: (مرزا قادیانی) میں خدا کے نصل سے نبی ورسوں ہوں۔

(دیکھواخبار بدر مارچ ۱۹۰۸ء)

قول نمبر ۸: (مرزا قادیانی) خدا نے میری وحی اور میری تعلیم کو اور میری بیعت کو کشتی نوح قراردیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات تھمرایا۔

(اربعین نمبر ۲ ص ۲ خزائن ج ۱۷ ص ۳۳۵)

قول نمبر 9: (مرزا قادیانی) جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کیے اور این امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا۔ وی صاحب شریعت ہو گیا.... میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔ (اربعین نبرم ص ٢ خزائن ج ١٥ص ٥٣٥) يهال مرزا جي كا دعویٰ صاحب شریعت نبی ہونے کا ہے۔

قول نمبر ١٠: (مرزاجي) "الهامات من ميري نبت بار باربيان كيا كيا يه كه يدخدا كا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا ی طرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے۔ اس پر

ايمان لا وُ اور اس كا رشمن جبني بيد " ( ديموانجام آهم خرائن ج ١١ص ١٢)

شاہ صاحب! خداتو آپ كوفراتا ہے كہ جو كھ يدكہتا ہے۔ اس يرايمان لاؤ اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے فضل سے نبی ورسول ہوں تو آپ س طرح کہتے ہیں کہ وہ نی نہ تھا۔ کیا آپ اس کو خدا کا کلام تعلیم نہیں کرتے اور مرزا کومفتری یقین کرتے ہو۔ قول نمبر اا: (مرزاجی)''سیا خداہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔''

(وافع البلاءم الخزائن ج ۱۸ص ۲۳۱)

قول نمبر ۱۲: (مرزاجی) "جبکه مجه کو این وی پر ایاس ایمان ہے جیا کہ تورات اور ز بور انجیل اور قر آن کریم پر۔'' (اربعین نمبر ۲ ص ۱۹ خزائن ج ۱۷ ص ۲۵ م) قول نمبر ان (مرزاجي) "فداوه خدا ہے۔ جس نے این رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ " (اربعین نمبر ۳ ص ۳۲ فرائن ج ۱۵ ص ۴۲۹) قول نمبر ۱۲ : (مرزا قادیانی) "میں خدا ک قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر ای طرح ایمان لاتا ہوں۔ جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر کلام خدا جانتا ہول ای طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے۔"

(حقيقت الوحي ص ٢١١ خرائن ج ٢٢ص ٢٢٠)

قول نمبر 10: (مرزاجى) "جس قدر جھ سے يہلے اولياء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں۔ ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کیلیے میں بی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے متحق نہیں۔' (حقیقت الوحی ص ۳۹۱ خزاین ج ۲۲ ص ۲۰۹)

قول نمبر ۱۱: (مرزا قادمانی) (شعر عربی کا ترجمه) "اے لعنت کرنے والے تھے کیا ہو گیا۔ بیبودہ بک رہا ہے اور تو اس پر لعنت کر رہا ہے جو خدا کا مرسل لیعنی فرستادہ اور

عزت یافتہ ہے۔' (دیکمواعاز احدی ص۵۳ فزائن ج ۱۹ ص ۱۲۵) مرزا قادیانی این فضیلت تو حفرت محمد علی پر بھی بتاتے ہیں۔ مرزا قادیانی

كت بي جومير ي لي نشان ظاهر موئ و قين لا كوس بهي زياده بين " (حقيقت الوى ص ١٨ خزائن ج ٢٢ ص ٧٠) اور حضرت ني كريم علية كي نسبت لكصة جي \_"تين بزار

مجزے ہارے نبی کریم ﷺ سے ظہور میں آئے۔" (تحد گولا دیرص ۴۰ نزائن ج ۱۵س۱۵۳) میر مرثر شاہ صاحب جواب دیں کہ کون افضل ہے جس کے تمن لاکھ مجزے یا جس کے

صرف تین ہزار؟ اور سنو۔ دیکھو مرزا قادیانی کا عربی شعر

الغرض مرزا قادياني اينفس ير وهوكه خورده تح ادر وحوف القول غرودا

له خسف القمر المنير و ان لي المشرقان القمران لین محمد الله کے واسطے تو صرف جا ندگہن ہوا تھ اور میرے واسطے جاند و سورج دونوں کا گہن ہوا۔ کیا اب بھی تو انکار کرے گا۔ (اعجاز احدی ص اعفرائن ج ١٩ص ١٨٣) کے مصداق تھے اور جس کو وہ وحی اللی زعم کر کے افضل الرسل ہونے کے مدعی ہوئے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو ممراہ کر گئے۔ قادیانی جماعت جو اپنی تعداد جار پانچ لاکھ بال تی ہے مرزا قادیانی کے ان وعاوی کے باعث ان کومتقل نی مانی ہے۔ ایک اور جماعت مرزا قادیانی کے مریدوں میں سے ہے جو مرزا قادیانی کو افضل الرسل يقين كرتى ہے اور نائخ دین محمدی سلیم کرتی ہے اور مرزا قادیانی کوتشریعی نبی مانتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب مرزا قادیانی نے اپنی امت کے لیے امر بھی کیے اور نہی بھی کی اور صاف صاف لکھ دیا کہ "جس نے این وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گا اور میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نهی بھی۔' (اربعین نمبر م ص ٢ فزائن ج ١٥ ص ٣٣٥) يد تيسري جماعت اسي واسطے مرزا قادیانی کو صاحب شریعت نبی مانتی ہے اور یہ جماعت ظہیر الدین ساکن اروپ ضلع سالکوٹ کی ہے۔ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور بھی ہیں جوسلسلہ نبوت کے ختم ہونے كى محر اور مدغى نبوت بير - جيبا كه ميال نبي بخش ساكن معراحك ضلع سيالكوث جس كى نبت عسل مصفّے میں آپ کی جماعت کے سرکردہ المبر عکیم خدا بخش نے بدیں الفاظ الکھی

ہے۔ ''کم گو اور گوشہ نشین شخص ہیں۔ اس بزرگ کو پنجابی و اردؤ عربی و فاری میں بکثرت الہام ہوتے ہیں اور رویا اور مکاشفات بھی بہت ہوتے ہیں۔ ۱۸۹۲ء میں انھوں نے اشتہار دیا تھا۔''
اشتہار دیا تھا۔''

دوسرے ایک محض میاں عبداللطیف ساکن گنا چورضلع جالندهر بیں۔ بیہمی مرزا قادیانی کی طرح مدمی نبوت و مبدویت ہیں۔ تیسر کے محف عبداللہ تالیوری ہیں۔ چوتھے اسٹر تھر سعید کیمل پوری ہیں جو شریعت محمدی کومنسوخ شدہ سمجھ کر ختنہ جرام سمجھتے ہیں۔
اپانچویں ایک شخص محمد اکبر ہیں جومعلع موعود ہونے کے مدعی ہیں ادر چھٹے قاضی یار محمد كالكرى بي ـ اور مرايك كے بيرو بھى ہو كئے بين اور مور ب بي ـ اب من آپ سے وریافت کرتا ہوں کہ آپ ایمان سے بتاکیں کہ یہ تمام فرقے کس نے بنائے اور کس مخف کی تحریروں اور الہاموں نے ان کو گراہ کیا بلکہ انکار ختم نبوت کے مرتکب ہوئے اور ا جماع امت سے کافر ہوئے۔ اس کا کون ذہہ دار ہوا ہے؟ اگر مرزا قادیانی کے بید الہامات وتحریریں نہ ہوتیں تو لاکھوں مسلمان گمراہ نہ ہوتے۔ پس جتنا تصور ہے ہے سب مرزا قادیانی کا ہے جضوں نے خود وی و الہام کا دعویٰ کیا اور اس وی کے مطابق پہلے خود نبوت ورسالت ومسیحیت و کرهشت کے مرعی ہوئے اور ان کے بعد ان کے بیروہمی مرعی نبوت ہوئے۔ اگر مرزا قادیانی حدے تجاوز نہ کرتے اور ایسے دعادی نہ کرتے اور جماعت الگ نه بنات و كوكي فتنه امت محمريه مين برپا نه بهوتا اور مخالفين غالب نه آتــــ یہ خوب مسیح موعود آیا ہے کہ بجائے امت کے ترقی دینے کے مسلمانوں کو بھی کافر بنا کر اور اختلاف اور شرک و كفر كان على بوكر چل ديئه آب اوليائ امت كو ناحق بدنام كرت جیں۔ کسی اولیاء اللہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نه لا کھول مسلمانوں کو این نبوت و رسالت منوائی۔ یہ قیاس مع الفارق ہے جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل ہے۔ کجا وعویٰ نبوت و رسالت اور کہا کلمہ کفر جو کہ بحالت سکر کسی اولیاء اللہ کے منہ ہے نکلا۔ کہا مرزا قاویانی کا این دعوی نبوت و رسالت برقائم ہونا۔ دلائل شرعیہ سے اپنی نبوت و رسالت كا ثبوت دينا اوركبا اولياء الله كا بحالت صحوتوب كرنا مرزا قادياني كو اوليائ امت ي کوئی نبست نہیں۔ ہاں بموجب صدیث رسول عظا اس گروہ سے مرزا قادیانی کونبت ہے وہ حدیث سے ہے۔ سیکون فی امتی ثلثون کذابون کلّهم یزعم انه نبی اللّٰه وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى. (ترنى ج ٢ ص ٣٥ باب ماجاء لاتقوم الساعة) ليني سیری امت میں سے تمیں جموٹے نبی ہول گے کہ گمان کریں گے کہ وہ نبی اللہ ہیں۔

حالانکہ میں خاتم النبین ہوں۔ کوئی نبی بعد میرے نہیں۔ پس بہ سبب دعاوی نبوت و رسالت و کرهنیت و مهدویت مرزا قادیانی انہی امتی نبیوں سے نسبت رکھتے ہیں جو پہلے گزر کیلے ہیں اور کیوں نہ گزرتے جبکہ دو اولوالعزم پیغبروں کی پیشگوئیاں ہیں کہ جھو کے نی آئیں گے۔ سیانی کوئی نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں "جو چیز جھ کوتسلی بخشی ہے وہ یہ ہے کہ اس رسول (محمر ﷺ) کے دین کی کوئی حذبیں۔ اس لیے کہ اللہ اس کو ورست رکھے گا۔ کائن نے جواب میں کہا۔ کیا رسول اللہ (محد عظے) کے بعد اور رسول بھی آ کیں گے۔ ۸۔ رسول بیوع نے جواب دیا۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے بھیج ہوئے سیج نبی کوئی نہیں آئیں گے۔ 9۔ گر جھوٹے نبیوں کی ایک جماعت بڑی بھاری تعداد میں آئے گی۔' الخ (دیکھو انجیل برنباس نصل عور آیات ۱۸۸۷) سب سے پہلے حسب پیشینگوئی حفرت عینی و محد رسول الله خاتم انتہین کے مقابل ان کی زندگی میں مسلمه

كذاب كمرًا موا يهر اسودعتى طلحه بن خويلد لي فخص مرزا قادياني كى طرح حديثول كى تاویلات کر کے ائتی نبی ہونے کا مرکی تھا اور کہتا تھا کہ''لا نبی بعدی'' کے بیمعنی ہیں کہ میرے بعد نی''لا' ہو گا۔ یعنی ایبا هخض نبی ہو گا۔ جس کا نام''لا' ہو گا۔ اور میرا نام''لا'' ہے۔ بیل میں نبی ہول۔

مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں کہ میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی۔ (ایک علطی کا ازالہ ص عنزائن ج ۱۸ص ۲۱۱) لیل "لا" کے ساتھ ان کی سبسط سے یا مسلمہ وغیرہ کے جو غیر تشریعی نبوت کے مدمی تھے۔ پھر خالد بن عبداللہ کے زمانہ میں ایک شخص مدعی نبوت ہوا اور قرآن شریف جیسی عربی کھی ہوئی دکھائی۔ خالد نے اس کے قتل کا عکم دیا۔ میر مرثر شاہ فرما کمیں کہ خالد نے بقول آپ کے ایک مصلح کوفتل کرایا یا دشن دین محمر عظی کوفتل کرا کر فتنه عظیم کا انسداد کیا؟ افسوس۔ مخار ثقفی عبداللہ بن زبیر وعبدالملک کے زبانہ میں مری نبوت ہوا۔ اور نبوت

بھی مرزا قادیانی والی یعنی بغیر شریعت و کتاب کے جس طرح مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں بروزی وظلی نبی ہوں۔اصلی نبی نہیں اور لاہوری جماعت ان کو ایسا نبی مانتی ہے پیہ تخف بھی یہی کہتا تھا کہ میں''محمد کا ایک مختار ہوں اور مرزا قادیانی کی طرح مسئلہ حلول کا قائل تھا۔ دیکھومرزا لکھتے ہیں'' خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور حلم اور فخی اور شیرین اور حرکت و سکون سب ای کا ہو گیا۔''

(آ ئینہ کمالات اسلام ص۵۲۴ فزائن ج۵ص ایسنا) 10

"بہو و زنگی تذکرة المذاهب ش الکھا ہے کہ اس کے یائج کروڑ پانچ لاکھ مرید تھے۔ اگر معیار صدافت کثرت مریدین ہے تو بہو و زنگی مرزا قادیانی سے بدرجہا صادق ہے؟ عیسی بن مرویداین آپ کومهدی کهتا تها اور بهت بدی جعیت حاصل کر لی تقی ابوجعفر محمد بن علی سلمنائی۔ اس کے بڑے بڑے امیر ہم عقیدہ ہو گئے تھے۔ اس نے شریعت محمدیہ کے مسائل الث بلیث کر دیئے تھے۔ جملہ انبیاء کو خاطی کہتا تھا جیا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ''اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس (ملفوظات ج ۲ ص۲۲۳) میں سب ہارے شریک ہیں۔'

پر مرزا قادیانی کھے ہیں "ہر ایک جو میری بیت کرتا ہے اور جھ کومیح موعود مانتا ہے اس روز سے اس کو میعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ (ورخواست ملحقه ص اا كمّاب البرية فزائن ج ١٣ ص ٣٣٣)

اس سے لاہوری جماعت کا پول بھی ظاہر ہو گیا جو کہتی ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے کیونکہ جہاد کا حرام کرنا قرآن شریف کی شنینے ہے ادر کسی علم اللی کی شنینے بغیر صاحب شریعت نبی و رسول کے نہیں ہوسکتی۔ پس لا ہوری جماعت اگر مرزا جی کومیج موعود مانتی ہے اور جہاد کوحرام مجھتی ہے تو مرزا قادیانی کو حقیقی نبی و رسول یقین کرتی ہے اور کسی مصلحت وقت کے باعث ان کو نبی کہنے سے انکار کرتی ہے۔ جس کو شرایت کی اصطلاح میں تقید کہتے ہیں کیونکہ قرآن کا تھم بغیر تشریعی نی کے کوئی منسوخ نہیں کرسکتا۔ نہاوند میں ۲۹۹ھ میں ایک مختص نے دعویٰ نبوت کیا اور اپنے اصحاب کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نام پر رکھے۔ لینی ابوبکر عمر عثمان علی برے برے قبائل اس کے معتقد ہو گئے اور آپی جائیدادیں اور اموال و الماک اس کے سپرد کر دیئے تاکہ اشاعت عقائد کے کام آئے اگر صدافت کا یمی نشان ہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی اور ان ك مريد كہتے ہيں تو پھريد مدعى ضرورسيا ہونا جاہيے۔ مرزا قادياني كے مريدول نے بھى اس کی طرح اینے ناموں کے ساتھ صحابہ کرام کے نامضم کر لیے۔

میر مدثر شاہ صاحب غور فرمائیں کہ مرزا قادیائی اور ان کے مریدوں کو اولیائے امت سے نبعت ہے یا کذاب معیان نبوت سے۔ جن کا قلع قمع خلفائے اسلام کرتے آئے ہیں؟ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو اسلام کا شاید بی کوئی حقیقی نام لیوا رہ جاتا۔ کس قدر بعید از انصاف بات ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اور کلماتِ کفرید اور دعاوی تو ہوں کاذبوں دالے ادر ان کو اولیاء اللہ سے نبست دے کرحق اور رائی پرسمجا جائے

اور کہا جائے کہ وہ بھی باقی اولیائے امت کی طرح ہیں۔ یا سرے سے ٹی ہیں اور لطف یہ ہے كه خود بھى كہتے ہيں كه ہم ايسے الہامات كونہيں مانتے۔ اجى صاحب اگرنہيں مانتے تو پھر توبہ كر ے مسلمانوں میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ جس معلوم ہوتا ہے کہ تقیہ کرتے ہو۔

اوستارسیس ۔ ملک خراسان میں مدعی نبوت ہوا۔ تین لاکھ اس کے مرید صرف سپائ لڑنے والے تھے۔ جس سے خیال ہوسکتا ہے کہ اس کے دوسرے مرید کس قدر

ہوں گے۔ حاکم مرو نے اس کا مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اور اس کے مرید جو کہتے ہیں کہ جھوٹے نبی کو بھی فتح نہیں ہوتی۔ بالکل غلط اور

باطل ڈھکوسلا ہے کیونکہ مرزا قادیانی اور ان کے مرید اور خود میر مدثر شاہ اس کو حجموٹا نبی کہتے۔

ہیں۔ شاہ صاحب مہر بانی کر کے فرمائیں کہ خلیفہ منصور نے جواس کا قلع قع کیا۔ بیاس پر

عبدالله مبدی۔ اس محض نے ۲۹۲ھ میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک نیا

ظلم کیا۔ یا اسلام کو بیجایا؟ غالبًا آپ کے نزدیک بڑا سخت گناہ کیا کیونکہ یہ بھی ایک مصلح تھا۔ مذہب جاری کیا۔ جماعت کثیر اس کے ساتھ ہوگئی۔ اس نے طرابلس وغیرہ مقامات کو فقّ

كرك آخرمصركوبهي فتح كرليا ادراسه عين اين موت سيمرا اس كا زمانه مهدويت ۲۴ سال ایک ماه اور ۲۰ یوم رہا۔ میر مدثر شاه صاحب اس کوتو ضرور بی سیا مهدی یقین

كرتے مول كے كونكه اس شخص كى كاميابى مرزا قاديانى سے ہزار ہا درجه برهى موئى ہے۔ مرزا قادیانی کو ایک چھوٹے سے گاول کی بھی حکومت نہ ملی۔ نیز مہلت بھی اس کو مرزا

قادیانی سے زیادہ کی ہے (دیکھو تاریخ کال بن اثیر جلد ۸ص ۹۰) اگر معیار صدافت یہی ہے جو مرزا قادیانی اور ان کے مرید پیش کرتے ہیں تو پھر سی خض سیا تھا اور بقول ان کے خلفائے اسلام نے اسے قل کرانے میں گناہ کیا۔

حسٰ بن صباح۔ بیشخص بھی مرزا قادیانی کی طرح اپنے استغراقی خیالات کو الہام کہتا تھا اور ای پر اس کے ہزار ہا مرید ہو گئے تھے اور اس کی پیشگوئی ایک جہاز کے

نہ ڈو بنے کی تھی اور وہ جہاز غرق ہونے سے نے گیا۔ اس واسطے بیثار لوگ اس کے مرید بھی ہو گئے اور وہ کامیاب بھی اس قدر ہوا کہ سلطان سنجر جیسے اس سے خوف کھاتے تھے۔ یہ مخص بھی کسی مخالف کے ہاتھ سے قتل نہ ہوا بلکہ ۸۱۵ھ میں اپنی موت سے مرا۔ اس کے حالات مشہور ہیں۔ گر مرزا قادیانی کی پیشگوئیاں بھی سچی نہ نکلیں اشتہار تو ابتداء میں بوے زور شور سے دیتے گر پیشگوئی جب جھوٹی نکلتی تو ندامت دھونے کے لیے

عبدالمون ۔ می خص سلطان مراکو سے جنگ کرتا رہا اور آخر ۲۵۸ھ میں این موت سے مرار کی وشمن کے ہاتھ سے نہ مارا لیا۔ حال کلہ جنگ و جدال کرتا تھا۔ مرزائیوں کے معیار کے مطابق اسے بھی سیا ماننا جاہیے کیونکہ دشمن کے ہاتھ سے ہلاک نہیں ہوا۔ حام بامر الله نے مصریس نبوت سے بھی بڑھ کر خدائی کا دعوی کیا۔ جیبا کہ

مرزا قادیانی نے نبوت و خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کی مدت حکومت بھی مرزا قادیانی ہے زیادہ ہے۔ یعنی ۲۵ برس تک حکومت کر کے اپنی موت سے مرا۔ مرزائیول کے معیار کے مطابق بیبھی سیاتھا کیونکہ وخمن کے ہاتھ سے قتل ند ہوا اور دعوی نبوت کے ساتھ ۲۵ برس

( دیکھو تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۹ )

. صالح بن طریف۔ ید محض برا عالم و دیندار تھا۔ نبوت کا دعویٰ کر کے وی کا مری بھی ہو گیا۔ اس نے وحی کے نقرات جمع کر کے قرآن ٹانی بنایا تھا۔ اس کے مرید اس کے قرآن کی آیات نمازوں میں پڑھتے تھے۔ سے برس تک دعویٰ نبوت و وحی و الہام کے ساتھ زندہ رہا۔ جس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اور ان کے مرید جو معیار صداقت مقرركرتے بيل بالكل غلط ہے كه كاذب كو اس قدر مبلت نبيل ملتى۔ ديكھو يدامرمسلم ہے کہ بہ مخص کاذب ہے باوجود اس کے کامیاب ایسا ہوا ہے کہ تین پشت تک اس کی اولاد

میں باوشاہت رہی اور کسی جنگ میں مارا بھی نہیں گیا۔ اور اپنی موت سے فوت ہوا۔ (ابن خدون حالات مشام کے تحت میں) مرزا قادیانی کے مریدیا تو اس کو بھی سیانبی مانیں یا اینے معیار کی غلطی تشکیم کریں۔ ابتداء میں میشخص برا ویندارتھا اور دشمن کے ہاتھ سے

. ہلاک بھی نہیں ہوا۔ ایک حبثی۔ نے جزیرہ جملہ میں عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ (عسل مصظ) ابراہیم بزلید نے علی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ (فح الكرامه)

ان دو شخصول نے جو سی ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تو ثابت ہوا کہ وفات سیح کے معتقد ہوکر بروزی مسے ہونے کا دعویٰ کیا اور انہی کی مرزا قادیانی نے بھی نقل کی۔ غرضيكه يبلے بھى مسيح ہونے كا دعوىٰ ہو چكا ہے اور اصالناً نزول حضرت عيسىٰ سے الكاركيا

گیا ہے۔ بروزی نزول کوئی جدید مسئلہ نہیں۔ گر چونکہ ان معیان سے سیح موعود کے کام نہ ہوئے۔ اسلیے وہ جھوٹے مسجھے گئے۔ تو اب کوئی وجہ نہیں کہ مرزا قادیانی کوسیا مسیح موعود سمجما جائے کیونکہ ان کے وقت میں بھی اسلام کا وہ غلبہ نہ ہوا جومیح کے باتھ سے مونا عامیے تھا۔ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ اگر سے ومبدی کے کلام مجھ سے نہ ہول تو میں حجونا ہوں۔ اصل عبارت مرزا قادیائی کی ملاحظہ ہو۔ وہو ہذا۔

"ظالب حق کے لیے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں یہ ہے کہ میں عینی پرتی ہے ستون کو تو ڑدوں اور بہ بجائے سٹیٹ کے ستون کو تو ڑدوں اور بہ بجائے سٹیٹ کے توحید کو پھیلاؤں۔ پس اگر کروڑ نشان بھی مجھ سے ظاہر ہوں اور بہ علت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں وشمنی کرتی ہے وہ میرے انجام کو کیوں نہیں ویکھتے۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موود اور مہدی موجود کو کرنا چاہے تھا تو پھر میں سیا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور مرگیاتو سب گواہ رہیں کہ جھوٹا ہوں والسلام۔ "غلام احمد" (اخبار بدرمورند 19 جوائی 1901ء)

اب فلاہر ہے کہ مرزا قاویانی مر گئے۔ اور ان سے سیح موعود اور مہدی موعود کام نہ ہوئے بلکہ النا بجائے فتح اور غلبہ اسلام کے ربی سبی اسلای شوکت و حکومت بھی جاتی ربی اور جس جس مقام پر توحید کا جھنڈا لہراتا تھا مثلیث کا لہرانے لگا۔ مرزا قاویانی نے اپنی کتاب شہادت قرآن پر لکھا تھا۔ ''ایے زبانہ (لیعن میح موعود کے زبانہ) میں صور پھونک کر تمام قوموں کو وین اسلام پر جمع کیا جائے گا۔' (شہادہ القرآن ص ۲ خزائن ج ۱۱ صابح الله اور ای کتاب کے صفحہ اخیر سطر ۱۳ پر لکھا کہ'' ہاں میح موعود آ گیا اور وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ زمین پر نہ رام چندر پوجا جائے گا اور نہ کرشن اور نہ حضرت میح " یہ'

کیر مرزا قادیانی نے لکھا۔''اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر بھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گے۔ (ایام السلح ص ۱۳۱ نزائن ج ۱۳ اس ۱۳۸) یہ معیار مرزا قادیانی نے خود مقرر کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ''انظار کرو۔ اگر مس مرگیا اور میے کے کام نہ ہوئے تو سب گواہ رہیں کہ جھوٹا ہوں۔'' اور میے موعود کے کام بھی خود بیان کر دیئے کہ اسلام بھیل جائے گا اس کے ہاتھ سے اور تمام باطل غراجب ہلاک ہو بین کہ سے اور تمام باطل غراجب ہلاک ہو بین کہ سے اور تمام باطل غراجب ہلاک ہو بین کہ سالا

جا یں ہے۔ اب میر مدثر شاہ صاحب ایمان سے خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر بتا تمیں کہ مرزا

قادیانی کے ہاتھ سے اسلام کا غلبہ ہوا اور ملل باطلمہ ہلاک ہوئے یا الٹا اسلام مغلوب و ہلاک ہوا اور باطل غداہب غالب آئے؟ دیکھو ذیل کے واقعات جو مرزا قادیانی کے عرب سے میں میں ہے۔

وعویٰ کے بعد وقوع میں آئے۔

ا: . صوبہ تھریس و مقدونیہ میں اڑھائی ااکھ مسلمانوں کو بلغاریوں سے طرح طرح کے ا

جان فرسا عذاب دے کر ہلاک کیا۔ (زمیندار ۱۸ستمبر۱۹۱۳ء)

۲:.... مراکو کی اسلامی سلطنت زیر حکومت فرانس چلی گئی۔

س:.... . طرابلس میں عربوں پر اٹلی والوں کے مظالم بڑھ کر رونا آتا ہے۔

اس ایران پر روسیول کے مظالم حد ہے بڑھ گئے اور ہزاروں مجتبد علائے اسلام بھائی

يرلڪائے گئے۔ نمبر ٥: الطرس مولك مرحصار سرقرا عثاني كے باشندوں كو جومسلمان تھے عيسائي ندہب

قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ (رساله الجمن حمايت اسلام لاجور بابت ماه فروري ١٩١٣ء) (بحواله اخبار وكيل امرتسر)

٢:.... بلغاريوں نے ولايت سالونيكاكى نصف آبادى كوجس كى تعداد كييس بزار كے قریب تھی سب کو تہہ تیخ کیا۔ صرف ان کو زندہ رہنے دیا جھوں نے مذہب عیمائی قبول (ويكهورسال المجمن حمايت اسلام لابور فروري ١٩١٣ء)

کیول میر صاحب۔ بیکسر صلیب ہوا۔ یا کسر اسلام؟ اور مرزا قادیانی این مقرر کردہ معیار کے مطابق جھوٹے مسیح ٹابت ہوئے۔ یا کوئی کسر باتی ہے؟ اور تمام وہ مسلمان جو مرزا قادیانی کو حجمونا مانتے ہیں وہ حق پر ہیں۔ یا آپ جو مرزا قادیانی کو

بلادلیل سیاسی مانتے ہیں؟ كونكه اوّل تو ني الله نه تھے۔ بقول آپ كے ائتى تھے۔ دوم مسيح موعود كے

کام ان سے نہ ہوئے۔ نہ کسرصلیب ہوا۔ نہ ملل باطلہ بلاک ہوئے۔ نہ رام چندر د کرش کی پوجا موقوف ہوئی بلکہ الٹا رام چندر اور کرشن اور مسیح کے پیرد ایس ترقی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہرگز نصیب نہیں ہوئی۔ بلادلیل تو ایک کنگال مفلس کو شاہ ہفت اقلیم اور ایک

ہیجوے کو رستم زمان و پیل دمان کہا جا سکتا ہے۔ ایک شاعر نے بچ کہا ہے <sub>ہے</sub>

مسیح باش و از اعجاز لافها میزن میان وعولی و جمت بزار فرسنگ است

یعن حضرت عیسی من جا اور معجزات کی گیس بھی مارا کر ۔ مگر درمیان دعوی اور اس کے خبوب کے ہزاروں کوس کا فرق ہے وعویٰ آسان ہے گر فعلوں سے اگر ثابت نہ ہوں تو وہ مدی جھوٹا ہے اور یمی معیار مقرر ہے کہ درخت اپنے کیل سے بیچانا جاتا ہے۔ بول کا درخت دعویٰ تو کرسکتا ہے کہ وہ سیب کا درخت ہے مگر جب اس کوسبب کا چھل نہ

لگے تو حجوثا ثابت ہوگا۔ 19

ای طرح مرزا قادیانی نے دعویٰ تو تمام کر دیئے۔حتی کہ اہل ہود کو پھانسے كے ليے كرش بھى بنے اور عيسائيوں كو مريد بنانے كے ليے عيلى مسے بنے -كلنكى اوتار بنے گر بقول'' ذوق الكل فوت الكل\_' ثبوت ايك عى نه دے سكے\_كس قدر جموثی شخی ماری اور بڑھا تک دی کہ اب نہ رام چندر پوجا جائے گا اور ندمیج اور نتیجہ یہ ہے کہ رام چندر ادر کرشن جی کے بیرد النا مسلمانوں کو (بقول آربوں کے) لاکھوں مسلمانوں کو آرب بنا رہے ہیں۔'' بلکه لطف خیز یہ بات ہے کہ مرزا قادیانی خود جو کرش اور اس کی تعلیم

شرک و کفر کو مٹانے آئے تھے وہ خود ہی کرش بن گئے ہے طح کردہ بودم کہ کرماں ک سیار کے میں میں ہوئی ہے۔ کہ ناگاہ خوردند کرماں سرم مینی ایک بادشاہ نے کرمان کی ولایت کو فتح کرنا خاہا۔ مگر کیڑے نے الثا اس

كا سركها ليا۔ مرزا جي آئے تو تھے باطل فدہيوں كو مثانے كے ليے۔ليكن التي انبى كى

مرزا قادیانی نے (ازالہ ادبام ص ۳۳ خزائن ج ۳ ص ۱۱۹) میں لکھا تھا '' کہ آ ربیاتو اسلام کی ڈیوڑھی پر کھڑے ہیں۔ جلد داخل ہوں گے۔'' گر ہوا الث کہ آ ربیمسلمانوں کو مرتد کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایک عقلند کے واسطے مرزا جی کے جموٹا ہونے کا یمی معیار کافی ہے۔

بيصرف اس واسطے خدا نے كيا تاكه مرزاجى اين دعاوى ميں جھوثے ابت ہوں۔ ایسے واضح اور کھلے کھلے ثبوت ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص مرزا جی کوسچامسے موجود بانتا ہے تووہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا سخت و شمن اور جھٹلانے والا ہے۔ کیا مخالفین اسلام جب رسول الله علي كل عديث ويكيس على اور اس مين عيلى بن مريم في الله یا کیں گے اور ادھر غلام احمد امتی کو دیکھیں گے اُدھر صدیت میں حکماً عدلاً دیکھیں گے اور ادهر انگریزوں کا غلام دیکھیں گے اُدھر اس کا کام کسر صلیب دیکھیں گے اور إدهرتر تی صلیب دیکھیں کے اور اُدھر دجال کے قتل کرنے والا دیکھیں کے اور ادھر دجال کے خیر خواہ اور رعیت کو دیکھیں گے تو وہ بادی النظر میں ضرور دیکھیں گے کہ مخبر صادق ندتھا اور

اس نے قشم کھا کر (نعوذ باللہ) حجوث بولا کہ عیسیٰ بن مریم آئے گا کیونکہ آیا تو غلام احمہ جس نے آ کر رسول اللہ اللہ کا کے قمید بیان لینی حدیث والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مویم (بخاری ج اص ۴۹۰) کی ترویدکی کیونکه آنے والا تو ایک مغل مسمى غلام احمد ولد غلام مرتضى قادياني تفاية ومير مدثر شاه صاحب فرمائين كه مسلمانون كا كيا جواب موسكا ہے؟ پس وہ يا تو رسول الله عظف كو (نعوذ بالله) جمثلا كيس كے يا مرزا جی کومسیت کا جھوٹا مرعی بتائیں گے چونکہ مسلمانوں کو تاریخ اسلام بتا رہی ہے کہ حسب پیشگوئی حضرت عیسی اور محمد رسول الله عظی بہت سے جھوٹے نی مسیح موعود ہوں کے اور ہوئے۔ پس مرزا بی بھی انہی جھوٹے معیان کی فہرست میں آئیں گے نہ کہ اولیاء الله کے زمرہ میں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس قاعدے ہے آپ مرزا قادیانی کوئ پر بتاتے ہیں۔ اس قاعدہ سے توہر ایک بدمعاش فاس فاجر کافر مرقد سیا سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو بھی اولیاء اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی امر میں ضرور مشاركت موكى \_كين صرف كى امريس مشاركت دليل صداقت نهيل موعقى مشلاً حضرت یوسف و امام ابو حنیفہ وغیرهم قید میں رہے اور ڈاکو و بدمعاش و زانی بھی قید کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگر نہیں کیونکہ حضرت یوسف عفت اور پر ہیز گاری کے باعث قید ہوئے اور فاس فاجر بذریعہ اپن بدکاری کے قید ہوئے۔ پس دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ ایہا ہی اولیاء اللہ اور مرزا قادیانی میں فرق ہے ہے 11 مرتنبه

مراتب نه کنی زندیقی فرق

یہ آپ کی سخت غلطی ہے کہ آپ اولیائے امت کے ملفوظات اور مرزا قادیانی کی تحریروں کو ایک قتم کا ظاہر کرتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی نے کلمات کفر ادر شرک از راو غرورنفس اور تفوق ظاہر کرنے کے واسطے لکھے ہیں اور نضنع اور بناوٹ کے طور پر اولیاء اللہ كى نقل كى بــ اولياء الله نے كلمات كفراس واسطے استعال فرمائے كه عام لوگ جو ان ك دریے ہیں اور ان کی عبادت میں ترج کرتے ہیں۔کلمات کفر س کر ان کا ساتھ جھوز دیں ۔ گے۔حضرت جنید بغدادی میں سال تک عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے اور صبح تک اللہ الله كرتے اور اى وضو سے نماز فریضہ صبح ادا فرماتے۔ (ديمو تذكرة الادلي، فارى ص ٢١٣) كيا مرزاتی نے بھی بھی الی عبادت کی؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ ابتداء عمر میں کسی قدر تعلیم کے بعد ملازمت کر لی۔ اس سے تھے۔ تو تصنیف کا شوق بیدا ہوا اولیاء الله اگر کوئی غیر مشروع کلمہ کہتے تو اس کا مدعا یہ ہوتا کہ جومخلوق کا جمگٹھا ہر وقت شب وروز ان کے چوفیر رہ کر ذکر وفکر اور یاد خدا سے انھیں باز رکھتا ہے۔ ایسے کلمات س کر بدعقیدہ ہو کر بث

سعی میں مصروف کہ دوسرے پینمبروں اور اماموں اور مجددوں سے روگردان ہو کر اور ہٹ کر مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی ان پر جمع ہو جائیں۔ پس اولیائے اللہ اور مرزا جی میں یدینن فرق ہے۔جس کی مزید تصریح کی ضرورت نہیں۔

اب اولیائے اللہ کے کہے ہوئے خلاف شرع کلمات کا جواب دیا جاتا ہے۔ امام ابو صنیفیه امام شافعی به امام ما لک به امام احمد بن صنبل به امام بخاری به وغیره نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ نہ نبی و رسول ہونے کے مدعی ہوئے۔ ان کا اجتہادی مسائل میں

ا بنے معاصر علاء ہے اختلاف تھا۔ اسواسطے مخالفوں نے ان کو سزائیں دلوائیں ان کی نیت دین اسلام کے عقائد کی حفاظت تھی۔ برخلاف ان کے مرزا جی ختم نبوت کے منکر اور خود نبوت ورسالت کے مدعی تھے۔ اس واسطے ائمہ مجتہدین کے مقابلہ میں مرزاجی کا ذکر کرنا

تیاس مع الفارق ہے اور باطل ہے۔ حضرات بايزيد بسطاى في شخ شبل وخواجه جنيد بغدادي في شخ عبدالقادر جيلاني شخ

أكبر محى الدين ابن عربي \_ مولانا جلال الدين ردى \_ شيخ فريد الدين عطار \_ امام غزالي \_ اور شخ احمد سر ہندی مجدد الف ٹانی حمہم الله تعالی اجعین کے حالات بالکل مرزا قادیانی کے حالات کے برعس ہیں۔ وہ اصل تھے اور حقیقت۔ مرزا قادیانی ان کے نقال ہیں اور وہ بھی مجازی۔ جیسا کہ آپ اور لاہوری مرزائیان کونفلی اور مجازی مسیح موعود یقین کرتے ہیں آپ کا اور ہمارا بیصرف لفظی تنازعہ ہے۔ مطلب ایک ہی ہے۔ آپ مرزا جی کو مجازی وغیر حقیق نی کہتے ہیں اور ہم ان کو کاذب نی کہتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے۔غیر

حقیقی عباری اور کاذب کے ایک بی معنی ہیں۔ پس مرزا جی نے جب وعوی نبوت کیا تو امت محمریہ اور گروہ اولیاء اللہ سے خارج ہوئے۔ افسوس سے لکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ پیر برتی میں اندھی تقلید کر رہے ہیں۔

بھلا یہ تو بتاؤ کدمسلمہ کذاب اور اسودعنسی وغیرہ مدعیانِ نبوت بھی اولیائے امت کے زمرہ میں شار تھے؟ ہرگزنہیں۔تو پھر مرزا جی دعویٰ نبوت کر کے زمرہُ اولیاء میں کیے داخل ہو سکتے ہیں اور ان کے اقوال کو اولیاء اللہ کے اقوال سے کیا مناسبت ہوسکتی ہے؟ فرعون نے أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى كَهَا اور منصور نے بھى انا الحق كا نعره لگايا۔ كيا يد دونوں برابر بين؟ برگزنہیں تو پھر مرزا اور جنید بغدادی وغیرہ اولیائے کرام برابر کے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کونکہ مرزاجی علم تصوف کے اصولول کے پابند نہ تھے۔ وہ اینے ہر ایک مدعا کو فلسفیانہ وهکوسلول ادر شاعرانہ تخیلات سے تابت کرتے تھے۔ حضرت ملیح اللہ وفات کے بارہ

میں جس ولیری سے انھوں نے انجیل قرآن حدیث اور اجماع امت کا خلاف کیا ہے وہ ابت کر رہا ہے کہ وہ تو ایک معمولی مومن بھی نہ سے کیونکہ یہ کہنا مومن کی شان نہیں کہ 'میں کتابوں کو مانتا ہوں گر ان کے مضمون کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح تمام مسلمان مانتے ہیں۔ فرشتوں کو مانتا ہوں گر اس طرح نہیں مانتا جس طرح تمام مسلمان مانتے ہیں۔ مسے " کا نزول مانتا ہوں گر اس طرح نہیں مانتا جس طرح دوسرے مسلمان مانتے ہیں تو بتاؤ کہ یہ ایمان ہے یا خدا اور رسول اور اس کی کتابوں کے ساتھ مسخر ہے؟ لبذا مرزا جی کا نام مدعیان كذاب میں شاركرو۔ ندكد بزرگ اولياء امت میں چەنىبىت خاك را با عالم ياك

یاد رکھو! علم تصوف کے رو سے ''فناء فی اللہ'' ایک مقام ہے کہ سالک جب اس مقام برپینی جاتا ہے تو پھر خداوند تعالیٰ کی صفات کا عکس اس میں ظہور کرتا ہے اور جس طرح خدا تعالى كا تق ف اشياء خلوقه ير موتا بيد اى طرح انسان كال كا تصرف بمي ہوتا ہے اور یبی معیار ہے فتاء فی اللہ کے مقام کی۔ مرزاجی نے سنے سنائے وعویٰ تو فنا فی الله كاكر ديا\_ مرجب معيار ير يركم اور كوئى ير ركزے كے تو جمولے ابت ہوك

کونکہ ان کی تمام پیشگوئیاں جموٹی نکلیں۔ جو انھوں نے خود این صداقت کا معیار مقرر كيس ـ مثلًا عبدالله أتحم كا فوت مونا ـ فكاح آساني كا ظهور ميس آنا ـ داماد احمد بيك كا

منصور نے انا الحق کہا اور ان کے خون سے اور جلی ہوئی راکھ سے انا الحق کی آواز آئی بلکہ جب ان کی راکھ دریا میں ڈالی گئ تو دریا کا پانی بھی انا الحق پکارنے لگا۔ یہ کرامات جومنصور کے مردہ وجود سے ظاہر ہوئیں۔ مرزا قادیانی اور ان کے مرید مانتے

ہیں؟ ایمان سے بتانا جہاں تک مجھے علم ہے مرزاجی اور ان کے مرید محالات عقلی اور خلاف قانون قدرت کونہیں مانتے تھے اور ای واسطے اصالاً رفع و مزول سی کے منکر ہیں۔

مرزا قادیانی چونکہ اس کوچہ سے ناواقف تھے۔ صرف نقلی طور پر ان کا زبانی دعویٰ تھا۔ اس واسطے اصول ہے ہی عملی طور بر انکار کیا اور اپنی دہریت کا ثبوت دے کر حضرت خواجہ عالم خاتم النبین محمد رسول اللہ علیہ کے معجزات ہے انکار کر دیا بلکہ آنخضرت ﷺ کے معجزہ شق القمر اور سینکٹروں باقی معجزات اور دیگر انبیاء ہے۔ اور بالخصوص عيلي كم مجزات سے صاف مكر ہو گئے۔ بھلا اليے مخص كو مقام فنا فى الله سے كيا نست؟ یہ تو صاحب قال ہے ای واسطے کرامات جو خلاف قانون قدرت ہوتی ہیں۔

انکار ہے۔ آپ نے شخ عبدالقادر جیلائی کا نام خود لیا ہے۔ اب مجھ کو بھی حق ہے کہ پوچھوں کہ آپ ایمان سے بتائیں کہ آپ مانتے ہیں کہ جو پچھ اولیاء اللہ نے ان کی نبت لکھا ہے درست ہے؟ مثلًا خدا کے مشرق اور مغرب کے ملکوں کا مالک میں ہی ہوں اور اگر میں حیاہوں تو تمام لوگوں کو ایک لحظہ میں تباہ کر دوں۔ خدا کے کل ملک در حقیقت میری ملکیت اور ان کے اقطاب میرے تھم کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ کیا

آ پ کا اعتقاد ہے کہ واقعی یہ اختیارات حضرت پیران پیر کو تھے ادر حضرت جل وعلا نے اپنے خدائی اختیارات ان کو دے دیئے تھے۔ مرزا قادیانی تو اس کے بخت برخلاف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا غلط ہے۔ جب کہا گیا کہ قرآن شریف میں ہے تو کہد دیا کہ اس کا مطلب کوئی نہیں سمجھا۔ خدا تعالیٰ اپنی صفت کسی کونہیں دیتا اور

یہاں آپ حضرت بیران بیر کو افتیار تھا۔ مان رہے ہیں۔ بیصرف مسلمانوں کو دھوکا

اب آپ ی فرمایے کہ یہ کلمات س کر اگر کسی عالم اسلام نے ان کی نبیت

دية ين- يا آپ كا بھى ايمان ہے؟ کچھ کھ تو کیا براکیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ایسے کلمات ان کی نبت مبالغہ کے رنگ میں ان کے بعد مریدوں نے لکھ دیئے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ'' پیراں نے پرند مریداں ہے پرانند'' یعنی'' پیرنہیں اڑتے مریدان کو اڑاتے ہیں۔'' سنو پیر صاحب کے مرید کیا کہتے ہیں؟ کہ ایک ہیر صاحب کا مرید تھا۔ آپ نے اس کو دال روٹی کھانے کو دی اور خود مرغی کا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ اس مرید کی ماں جب آئی تو کہنے گئی کہ آپ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں اور میرے بیٹے کو دال رونی دی۔ آپ نے بڈیاں مرفی کی جو آپ کے دستر خوان پر رکھی تھیں۔ ان پر ہاتھ مارا ادر وہ مرغی ای وقت زندہ ہو گئی۔ پھر پیر صاحب نے فرمایا کہ مائی ابھی تیرا لڑکا مرغی کھانے کے لائق نہیں۔ دیکھو بارہ برس کا

غرق شدہ بیزا آپ کی دعا ہے نکل آیا۔حضرت عزرائیل سے آپ نے روحوں کی زنبیل چھین لی تھی۔ دغیرہ وغیرہ۔ بغرض اختصار ای پر اکتفا کی جاتی ہے۔ صوفیائے کرام کے نزدیک انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک سکر کی ایک صحو ک۔ سکر کی باتیں جب صحو کی حالت میں ردی کر دی جاتی ہیں تو پھر ان پر تو کوئی اعتراض نہیں رہنا گر مرزا قادیانی تو ایک سطر کفر کی کہد کر دس صفح اس کفر کے ثابت كرنے كے واسطے لكھ مارتے ہيں۔

مرزا قادیانی نے اپنا کشف شائع کیا جس کی اصل عبارت یہ ہے۔ "میں نے

آیک کشف میں ویکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور میں اس حال میں کہدرہا تھا۔ ہم آیک نیا نظام اور نیا آسان اورنی زمین چاہتے ہیں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب وتفریق نہ تھی۔ پھر میں نے مشاءحق کے موافق اس کی ترتیب وتفریق کی اور میں دیکھا تھ کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا۔ إِنَّا زَبَنا السَّمآء الدُّنیا بِمَصَابِیْحَ. پھر میں نے کہا اب ہم انسان کومٹی کے خلاصہ سے بیدا کریں گے۔''

(كتاب البريد ع ٤٥ خزائن ج ١٠٣ ص١٠٠)

ظاہر ہے کہ بیہ کشف شیطانی تھا کیونکہ عاجز انسان نہ خدا بن سکتا ہے اور نہ خالق زمین و آسان و انسان ہوسکتا ہے۔ گر مرزا قادیانی اگر اولیاء اللہ کے زمرہ سے ہوتے تو حسب فربان محد رسول اللہ علیہ اس کا رو کرتے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے عن جاہر رضی اللہ عنہ جاء رجل النبی سی فقال رایت فی الممنام کان راسی قطع قال فضحک النبی سی قوال اذا لعب المشیطان یا حدکم فی منامه فلا یحدث به الناس (رواہ سلم ج عص ۱۳۳۳ کتاب الرویاء) یعنی روایت ہے حضرت جابر سے کہا آیا ایک خص پاس نبی سی کہ گویا سر کہا آیا ایک خص پاس نبی سی کے لئی ہوائی کے اس کہا کہ دیکھا میں نے خواب میں کہ گویا سر میرا کاٹا گیا ہے۔ کہا جابر نے پس بنے نبی سی کے النا اپنا فدا ہونا ثابت کرتے ہیں۔ ایک تحمارے کے خواب اس کی میں۔ پس نہ بیان کرے اس کو رو برولوگوں کے نقل کیا ہے مسلم میں۔' مرزا قادیانی بجائے رو کرنے کے النا اپنا فدا ہونا ثابت کرتے ہیں۔ ایم ہمسلم میں۔' مرزا قادیانی بجائے رو کرنے کے النا اپنا فدا ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اولیاء امت میں سے بھی ایک مخص کشف دیکھتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟

مولانا جائی تفحات الانس میں ابو محد خفاف یک حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک جگہ شرانو کے مشائخ کا جمع تھے۔ جس میں ابو محد خفاف بھی تھے۔ گفتگو مشاہرہ کے باب میں ہوئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی معلومات بیان کیں۔ ابو محد خفاف سنتے رہے اور اپنی تحقیق کچھ بیان نہ کی۔ موثل حصاص نے کہا کہ آپ بھی کچھ بیان فرمائیں۔ انھوں نے کہا یہ تحقیقات کافی ہے۔ موثل نے اصرار کیا اس پر ابو محد خفاف بولے کہ یہ جس قدر گفتگو تھی۔ حد علم میں تھی۔ حقیقت مشاہرہ کی کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ باب منکشف ہو کر معائنہ ہو جائے۔ سب نے کہا کہ یہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا اک کہ یہ میں ایک بار تبوک میں نہایت مشقت اور فاقہ کی حالت میں مناجات میں مناجات میں میں بدہ یہ برا اور عالم کے جاب اٹھ گیا۔ دیکھا کہ ان اور فاقہ کی حالت میں مناجات میں دیکھتے ہی بدہ یہ برا اور میں کہا کہ دیا ہے۔

"یا مولا فی ماهذا مکانی وموضعی" بین کرسب خاموش ہو گئے۔ مول ؓ نے ان ے کہا کہ چلیے ایک بزرگ کی ملاقات کر آئیں اور ابن سعد ان محدث کے ہال ان کو لے گئے وہ نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مول ؓ نے ان سے کہا کہ اے شخ جو روایت آب نے بیان کی تھی کہ قال النبی الله ان الشیطان عرشا بین السماء والارض اذا اراد لعبد فتنكشف له عنه. ليني رسول الله علي في عنه الله علي كم آسان اور زمین کے درمیان میں شیطان کا تخت ہے۔ جب خدا تعالی کو منظور ہوتا ہے کہ کسی بندہ کو فتنه میں ڈالے لینی محمراہ کرے شیطان اس پر منکشف ہو جاتا ہے ابومحمد خفاف روتے ہوئے اٹھے اور کی روز غائب رہے۔ مول مستح ہیں جب میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا اتنے روز تک کہاں رہے۔ کہا کہ اس کشف و مشاہرہ کے وقت سے جنتی نمازیں پڑھی تھیں۔سب کی قضاء کی اس لیے کہ وہ سب شیطان کی پرسٹش تھی۔ پھر کہا کہ اب اس کی ضرورت ہے کہ جس جگہ اس کو دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ وہیں جا کر اس پر لعنت کروں۔ (أنتى افادة الافهام حصه اوّل ص ١٥٧)

اب و یکنا یہ ہے کہ اس کے مقابل مرزا جی کیا فرماتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ رایتنی فی المنام عین الله و تیقنت اننی هوا. لینی میں نے خواب میں و یکھا کہ میں خود خدا مول اور يقين كيا كه ويى مول-" (آئينه كمالات اسلام ص٥٦٨ خزائن ج٥ص٥٦١) میر مدر شاہ صاحب. جواب دیں کہ یہ اولیاء اللہ کا کام ہے کہ شیطانی کشف دیمیں۔ جس میں عاجز انسان کا خدا ہونا دکھایا گیا ادر پھر یقین کریں کہ حقیقت میں ضدا تھا۔ پھر ضدا کی صفات بھی اپنے میں ثابت کرنے کے لیے خالق زمین و آسان

ادر انسان کے پیدا کرنے والے اپنے آپ کو یقین کریں اور قرآن و صدیث کی تکذیب كرين \_آب ايمان ع بتاكين كمكون اوليا الله عديث رسول الله عظية کا نام سنا ادر سرتشلیم خم نه کیا اور اینے شیطانی کشف سے توبه کی اور نمازیں بھی قضا کیں اور ایسے کشف سے جو خدا بن کرنظر آیا۔ اس شیطانی خدا پرلعنت کی اور آپ کے نزد یک کون مومن فنافی الرسول کے دعویٰ میں سیا ہے۔ کیا مرزا قادیانی فنافی الرسول کے دعویٰ میں سے ہو سکتے ہیں؟ جورسول اللہ اللہ اللہ علی مدیث کو اسنے کشف و الہام کے مقابلہ میں ردی کردی، برگزنہیں۔اگر آپ کہیں کہ مرزا قادیانی نے کہاں لکھا ہے تو دیکھو ذیل کی عبارت

"جم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کی معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی مجینک دیتے ہیں۔' (اعجاز احمدي ص ٢٠٠ و ٣١ خزائن ج ١٩٥ ص ١٨٠)

پھر لکھتے ہیں کہ''خدا نے مجھے اطلاع دے دی کہ یہ تمام صریثیں جو پیش كرتے بين تح يف معنوى يالفظى من آلود يا سرے سے موف ع بين اور جمعص علم موكر آیا ہے۔ اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں ے جس انباء کو چ ب خدا ے مم یا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو جاہے خدا سے علم یا کر رد کر دے۔

( دیکھوضیمہ تحفہ ً ولڑ ویہ حاشیہ ص ۱۰ خزائن نے ۱۷ص ۵۱)

"اب خدا تعالی نے میری وی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشی قرار دیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات تھہرایا ہے۔'' الخ

(اربعین نمبر م حاشید ص ۲ خزائن ج ۱۷ص ۵۳۵)

اب میر مرثر شاہ صاحب! فرمائیں کہ کسی نے ادلیائے امت میں سے بھی الیا غردر ادر تکبر وتعلی نفس کر کے حضرت خلاصہ موجودات محمہ رسول اللہ منطقہ خاتم النبین کو معزول کیا ہے؟ کہ اب نہ قرآن برگل کرنے سے نجات ہے اور نہ حدیث رسول الله على كى بيردى كرنے سے نجات ملتى ہے۔ اب نجات كا مدار صرف مرزا قادياني كى بیعت اور وحی اور تعلیم شرک و کفر پر رہ گیا ہے؟ مرزا قادیانی کی اس عبارت کے ساتھ ان کی دوسری عبارت ملا کر پڑھواور دیانت و امانت سے بتاؤ کہ کس قدر حجویًا ہے وہ مخص جو مسلمانوں کو دھوکا دینے کے داسطے لکھتا ہے \_

مسلمانيم امام مقتدا بإرا مصطفظ

( در متین فارسی ص ۱۱۴)

لیتی خدا کے فضل سے ہم مسلمان ہیں اور حضرت محمد مصطفے عظی ہمارا امام اور پیشوا ہے کیا غلام کا منصب ہے کہ اپنے الہامات کے مقابل اپنے آتا نامدار کی وحی کوردی قرار دے اور نجات کا تھیکیدار خود بن بیٹھے اور آ قا کو معزول کر دے اور کیے کہ جناب اب نجات آپ کی وی تعنی قرآن پرنہیں ہے یہ منصب آپ کے طفیل اب جھ کو حاصل ہو گیا ہے گر دوسری طرف دروغ گوخود ہی لکھتا ہے۔ ''نوع انسان کے لیے اب کوئی کتاب نہیں۔ گرفرآن اور تمام آ دم زادول کے لیے کوئی رسول اور شفیع نہیں۔ گر محمہ ( کشتی نوح ص ۱۳ خزائن ج ۱۹ ص ۱۳)

اب بناؤ۔ مرزا قاویانی کی کولی تحریر ورست ہے اور کون می غلط ہے یا دونوں

ی غلط *بن*؟

پھر ان سب تحریروں کے برخلاف لکھتے ہیں کہ مجھ کو خدا تعالی فرماتا ہے۔ فُلُ يَايُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا. لِعِنْ اے مرزا تو ان تمام لوگوں كو كهُـ دے که میں اللہ کا رسول ہو کرتم سب کی طرف آیا ہوں۔ (تذکرہ ص۲۵۲) کس قدر ظلم عظیم ے کہ آپ لکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو اولیاء الله امت میں سے مجھو۔ حالائکہ بقول خود وہ رسول الله موكر آئے بين اور اپني وحى الهام كے مقابل قرآن شريف اور حديث رسول کومعلوم نہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی کس کے پیرو ہیں اور کس گروہ سے ہیں۔ شاید آپ کو خدا تعالی راہ ہدایت و یکھا دے۔ و تخف سید محمد مبدی جو نپوری ہے جس کے اقوال و افعال کی نقل مرزا قاویانی نے کی ہے۔ یہ اس کی ایجاد ہے کہ میں ''امتی نبی ہوں اور بیغرور اور تکبر کے الہامات اور تحریریں پہلے اس کی ایجاد ہیں اور مرزا قادیانی اس کے تقال ہیں۔ دیکھو ذیل کی تحریرات۔

(1) شیخ مہاجر نے مردے کوزندہ کیا ۱۰ رمیدی نے اس کو مقام مہتر عیسی فرمایا۔

(شوامد الولايت باب ۸ مديه مهدويه) (۲) مہدی نے کہا کہ خداوند تعالیٰ نے بندے کے وصف پیغمبروں سے بیان فرمائے

- ہیں۔اس لیے اکثر پیفیبروں کوتمناتھی کہ بندہ کی صحبت میں پہنچیں۔ (m) اکثر انبیاء اور مرسلین اولوالعزم دعا مانگتے تھے کہ بار خدایا ہم کو امت محمدی میں کر
- کے مہدی کے گروہ میں واخل کر دے اور ان میں سے مہترعیسیٰ کی دعا قبول ہوئی۔ (۴) حاجی محمد فربی نے یو چھا کہ میرا جیو خدام تو آئے حضرت عیسیٰ کب آئیں گے۔

میرال نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا کہ بندے کے پیچھے آئیں گے۔ فوراً حاجی محمد کو مقام سیلی روح اللہ کا حاصل ہو گیا۔ میرا کی زندگی بھر تو جب رہا۔ بعد مرنے کے سندھ میں وعویٰ نبوت عيسويت کيا۔

میر مدر شاہ صاحب! فرما کیں کہ مہدی اور عینی تو آ کی مرزا قادیانی نے ان کو

کیوں نہ مانا؟ اور ایک مصلح کو جھٹلا کر اس کی وشمنی سے کافروں میں سے ہوئے اور آپ مرزا قادیانی کے مرید ہیں۔ البذا محرین میں سے ہیں۔ کیا مہدی محمہ سچا مبدی تھا؟ اگر سچا تھا تو مرزا قادیانی نے اور ان کے بزرگوں نے کیوں نہ مانا اور مومنوں بیں شامل کیوں نہ ہوئے؟ اور اگر وہ جھوٹا تھا تو مرزا قادیانی اس کی نقل کر کے کیونکر سے ہو سکتے ہیں؟ (۵) میرال نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ارواح اوّلین و آخرین کے حاضر کر کے فرمایا کہ اے سید محمد ان سب ارواح کا پیشوا بنا قبول کر۔ پہلے میں اپنی عاجزی پر خیال کر کے عذر کیا۔ پھر عنایت خدا تعالی پر کہ میرے حال پر ہے نظر کر کے کہا۔ اگر سوحصہ اس سے زیادہ ہوں تو مجھی قبول کیا۔

(٢) "درمیان بنده و محمد ملطق کے فرق کرنے والے کو زیال ہے۔" ( لیعن محمد مصطف سلام

ادرسید محمد جو نبوری مبدی برابر بین) جو ہر نامہ میں لکھا ہے دوہرہ

نی مهدی یکذات جانو برابر اجتباد عقلی سول پاک ظاہر باطن تابع حق مانو کل ادراک

(2) میرال نے کہا کہ بعد دعوت خاتمین کے نام انبیاء اور اولیاء ختم ہو گیا۔لیکن مقامات

اور درجہ انبیاء اور اولیاء بندے کے گروہ میں قیامت تک جاری ہے۔

(٨) ميران نے كہا كداگر بنده اور محم مصطف اور ابراہيم ايك زبانه مين موتے تو كوئى بركز فرق نەكرىكتاپ

(٩) مهدویت اور نبوت میں نام کا فرق ہے اور کام اور مقصود ایک ہی ہے۔

(شوام الولايت ماس١١)

(۱۰) سیّد محمہ جو نیوری نے کہا۔''ایس بے در بے مجل الوہیت کی ہوتی ہے کہ اگر ان دریاؤں سے ایک قطرہ کسی ولی کامل یا نبی مرسل کو دیا جائے تو تمام عمر ہوش میں نہ آئے۔ (۱۱) سید محمہ جو نپوری نے کہا کہ بندے پاس کیج ہوتی ہے۔ کسی نے بوچھا میراں بی تصبح سن کو کہتے ہیں۔ میرال نے کہا تمام ارواح اولوالعزم اور رسولوں اور انبیاء اور اولیاء بلند مرتبہ اور تمام مومنین ومومنات کے آ دم سے اس دم تک سب بندے کے حضور میں عرض کے جاتے ہیں۔ کی نے بوچھا کہ بدحفرات اپنی خدمات پغیری ادا کر کے اینے مقامات کو پہنچ۔ اب ان کی ارواح کی تھیج سے کیا فائدہ؟

جواب دیا کہ حق تعالی کا تھم ہوتام ہے کہ جس خزانہ سے تم نے نور حاصل کیا تھا۔ پھراس محل سے مقابلہ کر کے تصیح کرو اور یہ بھی خدا تعالی فرماتا ہے کہ جو مخص یہاں متقبول ہوا وہ خدا کے بیاس بھی مقبول ہوا اور جو یہاں سے مردود ہوا وہ عنداللہ بھی مردود

(۱۲) آیک روز بعد نماز فخر کے سب بھائی صف بستہ بیٹھے تھے شاہ دلاور نے کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کھٹم اِنحوَانی بمَنزَلَتِی لیمیٰ وہ بھائی میرے ہم مرتبہ ہیں اور ایک روز بندہ کو دکھلا کر کہا کہ بیہ بمقام مرسلین کے ہیں اور کہا کہ مرسل اس

کو کہتے ہیں کدمہتر جبرائیل اس بر وحی لائیں اور ایک روز کہا کہ یہ سب بھائی جو بیٹھے میں ھُمُ اِخُوانِی بِمَنزَلَتِی کا مقام رکھتے ہیں۔ لینی برابر حضرت رسالت پناہ کے ہیں۔ مگر حار شخص اس سے بھی بڑھ کر مقام رکھتے ہیں۔ اس سے بو تھا وہ چار کون ہیں۔ کہا تم

ادر بھائی عبدالمجید اور میاں عبدالمالک ادر قاضی عبداللہ العیاذ باللہ الخ (١٣) يرال جي ايك روز ميال نعت ك سامنے بوك كه انا الله وَبُ الْعَلَمِيْنَ الْعت نے بوچھا کہتم ذات اللہ ہو؟ بولے کہ بندہ بندہ ہے کیکن ذات اللہ رب العالمین ہے۔

جب دوسری بار یوچھا تو بولے کہ بندہ بندہ ہے لیکن ذات اللہ ہے۔ تیسری باریس جواب دیا کہ بندہ بندہ ہے لیکن ذات اللہ ہے۔ بعد اس کے ایک ساعت آ تکھیں بند کر کے

کھڑے رہے۔ پھر اللہ جی بول کر مکال کے گھر تھس گئے۔ (۱۴) سیدمحمہ جونپوری نے کہا کہ "میں نہ کسی سے جنا گیا اور نہ میں نے کسی کو جنا۔

( دیکھو ہدیہ مہدویہ )

(۱۵) سيد محمد جو نيوري مهدي موعود بين .. (بدیه مېدوبیص ۲۲)

(١٦) تقىدىق مبدويت سيدمحد جونبورى كى فرض ب اور ان كى مبدويت كا انكار كفر بـ جس قدر دنیا کے مسلمان ہیں سب بسبب انکار مہدی کے کافر مطلق ہیں۔

(۱۷) مبدی جو نپوری اگر چہ داخل امت محمد یہ ہیں۔لیکن افضل ہیں صحابہ کرامؓ ہے۔ (۱۸) سیدمحمد جو نپوری سوائے محمد ﷺ کے افضل ہیں حضرات ابراہیم و مویٰ " وعیسٰیؓ و

نوخ وآدم اورتمام انبیاء اور مرسلین ہے۔''

(19) سیدمحمہ جونپوری اگرچہ تابع ہیں۔ محمد علاق کے۔ لیکن مرتبہ میں آ مخضرت علاق کے

(٢٠) تفاسير قرآن شريف اور احاديث نبوى اگرچه روايات صححه عدم وي مول اگر افعال

و اقوال مہدی کے موافق نہ ہوں تو ردی ہیں۔

(۲۱) قول مبدى كا واجب التصديق بي خواه عقل د نقل ك مخالف بو (٢٢) شخ جو پورکی اور محد عظی اور سے مسلمان ہیں۔ سوا ان کے تمام انبیاء و مرسلین ناقص

الاسلام میں ۔ بیعن حضرات مویٰ وعیسیٰ ونوح و آ دم وغیرہم۔

(٢٣) جب تك آ دى بچشم سريا بچشم دل يا خواب مين خداكوند د يكه مومن نبيل بـ

(۲۳) تین پیر کے ذکر کرنے والا منافق ہے اور چار پیر ذکر کرنے والامشرک ہے اور چار پہر کے ذکر کرنے والا ناتص مومن ہے اور آٹھ پہر کے ذکر کرنے والا کامل مومن ہے۔

(۲۵) اشیائے دنیوی اگر حلال اور مباح ہوں۔ ان کے مشغول ہونے والا کافرے۔ (٢٦) ججرت لیعنی ترک وطن کرنا فرض ہے جو مختص ججرت وصحبت بجاند لائے وہ منافق ہے۔

(۲۷) شیخ جو نپوری کو نبی بلکه رسول صاحب شریعت جانتے ہیں۔

( ۲۸ ) مہدی موعود تابع تام ہیں بے خطا نبی ﷺ کے بلکہ معصوم عن الخطا ہیں۔

(٢٩) كسى مجتهد يامفسر كا قول موافق تكم مهدى كے نه بوتو وہ قول غلط بـ (۳۰) مبدی نے فرمایا ہے کہ جو تھم بیان کرتا ہوں میں خدا کی طرف سے بامر خدا بیان

کرتا ہوں جوان احکام میں ہے ایک حرف کا منکر ہو گا۔عنداللہ ماخوذ ہو گا۔

(m) شیخ جو نیوری بعد منصب نبوت و رسالت کے صفات الوہیت میں۔ اللہ تعالیٰ کے

(mm) وربارِ نبوت میں ایک صدیق تھے۔ تو یہاں دو ہیں۔ سیدمحود و اخوند میر اگر وہاں

ظفائ راشدین چار تھ تو یہاں یانج بیں۔سیدمحود افوند میز میال نعت میال نظام

الدین اور میاں دلاور' اگر عشر مبشرہ منص تو یہاں بارہ ہیں نواسہ مہدی کوحسین ولایت کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ لڑ کپن میں خدا ہمیشہ کھیلا کرتا تھا ادر ان کی ماں فاطمہ ولایت ہیں اور

جوروان مہدی کی ازواج مطہرات و امہات المونین حسین ولایت بونے کی دلیل چونکہ

بہت نفیس ہے البذائقل کی جاتی ہے۔ تذکرة الصالحین میں مذکور ہے کہ ایک روز یہ بزرگ

بعد نماز تجد کے جائے نماز پر بیٹھ تھے کہ روح بزید کی بصورت کتے کے داخل ہوئی۔میاں

ندکور نے اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو ہانکا۔ اس نے ان کے ہاتھ کو الیا زخمی کیا کہ اس کی

درو سے بعد ۴۵ روز کے پندرھویں محرم کو انتقال کیا۔ اسواسطے دو حسین ولایت ہوئے۔ (۳۴) سیدمحمد مهدی فرموده امت به جر حکمے که بیان میکنم از خدا و امر خدا بیان میکنم برکه ازین حکام یک حرف را منکر شود او عند الله ماحوذ گردد (بدیه مهدویه س ۱۵)

(٣٥) مهدى نے شاہ بهك سے كہا كيا برانے خدا ير مقيد ہو گئے ہو۔ آ گے برهو۔ اور يد

بیزارم ازال کہنہ خدائے کہ تود اری

ہر کی مرا تازہ خدائے دگر است

(بحواله شوامد الولايت ص ۲۲۵ مد په په) (٣٦) شیخ جو نپوری کے اصحاب کا اتفاق ہے کہ محمد اور مبدی کیذات ہیں۔

(ص ۲۶۷ بریه مهدویه)

(٣٢) عالم ميں چند چيزيں اليي موجود ہيں كەڭلوق خدانہيں ہيں۔

(٣٤) مياں اخوند مير نے كہا كه تمام عالم ميں دومسلمان معلوم ہوتے ہيں۔ ايك محمد (برياص ٤ بحواله انصاف نامه) رسول الله دوسرے میرال محمد جو نپوری۔

(۳۸) مہدویت اور نبوت میں صرف نام کا فرق ہے۔ مگر کام اور مقصود ایک ہے۔

(شوامد ولايت باب تيرال مديد ١٢)

(۳۹) ادّل بارہ برس امر الّهی ہوتا رہا اور میران وسوسہ نفس شیطان سمجھ کر مانتے رہے اور بعد بارہ برس کے خطاب باعتاب ہوا کہ قضاء الہی جاری ہو چکی ہے اگر قبول کرے گا (مطلع الولايت بدييص١٣) ماجور ہو گا۔ در نہمجور ہو گا۔

( ٢٠٠) شخ نے وعویٰ کیا مِنَ اتَّبَعْنِی فَهُو مُوْمِنْ. لیعی جس نے میری تابعداری کی وہ بی

(الخ ص ۴۵ بدیه) مومن ہے۔

اب ہم ان چالیس تحریروں کے مقابل مرزا قادیانی کی تحریری و الہامات لکھتے ہیں تا کہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ مرزا قادیانی نے شیخ جو نیوری مہدی کی نقل کی ہے گر ثبوت مہدویت میں شخ جو نبوری ہے بہت ناقص ہے کیونکہ جو جو صفات وخصوصیات مہدیؓ کی حضرت خلاصہ موجودات محمد مصطفے ﷺ نے حدیثوں میں فرمائے وہ اکثر ﷺ جونپوری میں بقول ان کے پاکی جاتی ہیں اور مرزا قادیانی میں کوئی صفت و علامت نہیں یائی جاتی۔ہم ذیل میں نمبروار درج کرتے ہیں۔

(۱) ﷺ نے ایک مردہ زندہ کرنے یر اینے ایک مرید کومٹیل عینی کہا۔ مرزا قادیانی نے ایک بار قریب الرگ کو اچھا نہ کیا۔ بلکہ حضرت عینی کے معجزات سے بھی انکار ہے کہ انھوں نے مردے زندہ کیے حالانکہ قرآن شریف اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ دیکھو تُنحی الْمَوْتِي بِإِذْنِي لِين حضرت عيلًى علاوه ويكر مجزات كے مردہ بھى زندہ كر ديا كرتے تھے۔ الله تعالی کے حکم ہے۔مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت سیلی علیہ السلام نے مردے زندہ کیے کیکن چونکہ مرزا قادیانی خود روحانی طاقت سے بے بہرہ تھے۔ اس کیے ایس بعید تاویل کی ہے کہ مومن کتاب اللہ کی شان سے بعید ہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔"جو

شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئے گا۔'' (ازالہ ص ۲۱۵ فزائن ج ۳ ص ۲۵۹) گویا مرزا قادیانی کا یه مطلب ہے کہ نعوذ باللہ قرآن شریف میں جو سیح کے معجزات درج میں غلط میں اور مرزا قادیانی کا دعویٰ ایمان اس پر یعنی قرآن شریف پر غلط ہے گر اس سے مرزا قادیانی کا دروغ ثابت ہوتا ہے جس میں لکھتے ہیں کہ ہم تمام معجزات یر ایمان رکھے ہیں۔ جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ تو معیل

عیسلی ہونے کا کر دیا مگر اعجاز نمائی کے وقت بجائے معجزہ دکھانے کے قر آن سے بھی انکار كر ديا\_'' حضرت عزير كا زنده هونا عارضي طور پر مانتے ہيں۔''

( دیکھوازالہ اوہام ص ۳۱۵ خزائن ج ۳ ص ۲۸۷ )

(۲) خدا تعالی نے مہدی میں پیغیروں کے اوساف بیان کیے۔ یہی مرزا قادیانی

کتے ہیں ۔

آنچ داد است ہر کی جام دا مرا دادال

(ورمثین فاری ص ۱۷۱)

لین ہرایک نی کو جو جام نبوت دیا گیا ہے وہ تمام مجھ اکیلے کو دیا گیا ہے \_ گرچہ بودہ اند ہے بہ عرفاں نہ کمترم ز کے

لین اگرچہ بہت نی گزرے ہیں۔ مگر میں کسی سے عرفان میں کم نہیں ہول۔'' (درشین فاری ۱۷۲)

مرزا قادياني كا الهام بـ جَرى الله فِي حلل الانبياء. (تذكره ص 24) (٣) اکثر مرسلین دعا مانگتے تھے کہ ہم کومبدی کے ساتھ نفرت دین اسلام کریں گے۔

عیلی کی دعا قبول ہوئی کہ وہ نازل ہو کر مہدی کے ساتھ نصرت دین اسلام کریں گے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ مہدی اور عینی ایک بی ہے اور تمام امت محدید کے برظاف

کہتے میں کمت اور مہدی ایک بی ہے حالاتکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ بخاری کی حدیث

صاف صاف بنا رہی ہے کمی آسمان سے نازل ہوگا اور امام مہدی امت میں سے ہو كًا- وه حديث بير بهد كَيْفَ ٱنْتُمُ إِذَا نَوْلَ ابْن مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمُ. كيا بوكًا

حال تمبارا جس وقت اتریں گے عیلی بیٹے مریم کے درمیان تمھارے اور امام تمباراتم میں ( بخاری ج اص ۴۹۰ ) ہے ہو گا۔

مرزا قادیانی اس مدیث کے معنی غلط کر کے اپنی رائے تمام امت کے برخلاف ظاہر کرتے ہیں کہ میح اور مہدی ایک ہی مخص ہے اور وہ میں ہوں اس یہ ایک اصولی

بحث ہے۔ اگر یہ ثابت ہوجائے کہ سیح اور مہدی آیک بی مخص نہیں ہے تو مرزا جی کے تمام دعاوی جھوٹے ہیں۔ لبذا ہم اناجیل سے اور احادیث اور اقوال بزرگان دین، سلف و

ظف سے بیٹابت کرتے ہیں کمنے الگ ہے۔مع نی ورسول ہے اور مہدی نی اور رسول

نہیں۔ اوّل انجیل سے اس امر کا ثبوت کہ نازل ہونے والاسیح ابن مریم نی ناصری ہے۔ (۱) یمی یوع جوتمحارے یاس سے آسان پر اٹھایا گیا ہے۔ ای طرح تم نے آسان پر جاتے دیکھا۔ پھر آئے گا۔ (اعمال باب ا آیت ۱۲) (٢) قرآن كي تقديق كمسيح آسان سے نازل ہوگا۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ

إلَيْهِ. (دكيموتفير ابن كثير بحاشيه فتح البيان مطبوء مصر جلد ٢ ص ٢٢٩) نجاه مِنْ بينهم و رفعه من روزنته ذلك البيت الى السمآء وبقا حياته في السماء وانه سينزل الى الارض قبل يوم القيامة (جدم ص٢٣٣) يعني نجات دي الله تعالى في سيلي كو ان سے ليني يبوديول سے اور اٹھا لميا اس كو اس كھركى كھڑكى سے آسان كى طرف اور زندہ ركھا ہوا ہ۔ اس کو آسان میں اور تحقیق وہ بی نازل ہونے والا بطرف زمین کی قیامت کے نزويك . (تغير بيناوى جلام ٨٣٥) روى ان عيسلي ينزل من السمآء حين يخوج الدجال فیھلکم یعنی حضرت عیسی آسان سے نازل ہوں کے جبکہ دجال نکلے گا اور وہ ای کومل کریں گے۔

(٣) حديثول سے ثبوت، كه آنے والامسى الك بے اور مبدى مسلمانوں كا امام الك عن على قال قلت يا رسول الله من ال محمد المهدى ام من غيرنا فقال لابل منا یختم الله به الدین کما فتح بنا الحدیث. روایت ب تیم بن مماد سے کہ حضرت علی فرماتے میں عرض کیا میں نے یا رسول اللہ علیہ مہدی ہم المبیت سے بے یا ہارے غیر سے۔ فرمایا رسول اللہ عظیم نے نہیں بلکہ ہم میں سے ہے۔ ختم کرے گا اللہ تعالی بسبب اس کے دین کو جیما کمشروع کیا بدسب ہمارے ۔ (دیکمو بدیرمبدورس ۱۳۷) اس حدیث سے ثابت ہے کہ مہدی سید آل رسول سے ہو گا۔ نہ کہ خل چنگیز خان کی اولاد ہے۔

دوسری صریت کیف تهلک امة انافی اولها و عیسی فی آخرها والمهدى من اهل البيتي في وسطها. يعني كس طرح بلاك بوعلى به وه امت جس کے اوّل میں ہول اور حضرت عیسی اس کے اخیر ہے اور مہدی جو کہ میرے ابلیت سے (مشكوة ص ۵۸۳ مديه مهدوميرص ۲۵۴) ہو گا۔ اس کے درمیان ہے۔

حضرت شیخ اکبر مجی الدین این عربی فرماتے ہیں جو کشف و الہام کے امام ہیں۔ اِنَّهٔ لاَ خَلاَفَ ینزل فی اخر الزمان <sup>ای</sup>نی اس میں کی کوظاف نہیں کہ <sup>حض</sup>رت عسل آخر زمانہ میں اتریں گے۔ (نوحات کیہ باب۲۲) اور میرعین حدیث کے مطابق السماء فيكم وامامكم. (رواه اليبغي في كتاب الاساء والصفات ص ٣٢٣ باب تول الله يعين) ابوہریہ اس روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کیا حالت ہوگی تمہاری جب ابن مریم علیاتی تم میں آسان سے اتریں گے اور تمہارا امام مہدی بھی تم میں موجود ہوگا۔

جب ثابت ہے کتب ساوی و احادیث محمی سے کہ سے اور مہدی الگ الگ ہیں تو مرزا قادیانی نہ سیے ہیں اور نہ مہدی۔ مرزا قادیانی سے سیدمحمہ جونپوری کا وعویٰ

قوی ہے۔ کیونکہ وہ سید تھا۔ اور اس کا نام بھی صدیث کے مطابق محمد تھا۔ اس لیے اس

نے بیعت بھی جا کر ملک عرب میں لی تھی اور کامیاب بھی ایسا ہوا کہ اس زمانہ میں جبکہ نه ڈاک نه ریل نه تار نه اسباب اشاعت تھے۔ اس میں اسکے مرید ہندوستان اور پنجاب ے تجاوز کر کے خراسان تک کھنے گئے تھے۔ اس کے مقابل مرزا قادیانی کی ایک بات بھی حقیقی نہیں۔کل بناوٹی اور مجازی و استعاری ہے۔ پس یہ ہر گز سیج مهدی نہیں ہو سکتے اور

چونکہ ان کے نزدیک مہدی وسیح ایک ہی مخص ہے تو مسیح بھی آ چکا۔ ہر حال میں مرزا

قادیانی جھوٹے ہیں۔ کیونکہ اقرار کر چکے ہیں کہ اگر مہدی ادر سے کے کام مجھ سے نہ ہوں اور مر جاؤل توسب گواه ري كم جمونا مول ـ (ديكمواخبار بدر ١٩ جولائي ١٩٠١م)

(٣) عاجى محمد فرائن نے بوچھا كەحفرت عيىلى كب آكيں كے۔ميرال نے بيھے ہاتھ كر ك كما كه ميرك بعد آكيل ك- چنانچه حاجى محمد في دعوى عيسويت ميران كى وفات ك بعد کیا۔ پس جب مہدی اور سیح آ چکے تو پھر مرزا قادیانی کس طرح سیچے سیح و مہدی ہو عظتے ہیں۔ اگر کہو کہ وہ جھوٹے تھے اور مرزا قادیانی سے ہیں تو کوئی دلیل لاؤ۔ دعویٰ بلادلیل مجمی تسلیم نہیں ہوسکتا۔ جب سید محمد کا وعویٰ حدیثوں کے مطابق تھا۔ یعنی اس کا نام بھی محمد تھا۔ اور آل رسول میں سے بھی تھا اور مکہ و مدینہ کے درمیان مقام و رکن میں حسب فرمان حفرت خلاصه موجودات محم مصطف علي اس في بيعت بھي لى۔ وہ سيامبدي

نہ مانا گیا تو مرزا قادیانی جن کی ایک بات بھی کچی نہیں۔ نہ ذات کے سید نہ نام محمدُ نہ ملک عرب دیکھا' نہ وہاں گئے اور نہ وہاں بیعت لی۔ گھر بیٹھے مہدی بن گئے۔ کیونکر سیے ہو کتے ہں؟ جب میر مرثر شاہ کے نزویک ہرایک مرئ کی محکدیب کرنی اور مصلح کو نہ مانا

اور اس کی دشنی کفر ہے تو چر مرزا قادیانی اور ان کے بزرگ بھی بہ سبب انکار ایک مصلح کے کافریمپر ہے۔ 2

(۵) میرال نے کہا کہ مجھ کو سب انبیاءً کا پیٹوا بنایا گیا الخ۔ مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں۔''آسان سے کئ تخت ازے۔ پر تیرا تخت سب سے اوپر بھایا گیا۔''

(حقیقت الوحی ص ۸۹ خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

اگر چد مرزا قادیانی کا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا گر وہ مرتب مرزا قادیانی کو حاصل نہیں ہوا۔ تمام انبیاء کے ارواح کو محم ہوتا ہے کہ جس دریا سے تم نے نور عاصل کیا ہے۔ اس ے مقابلہ کرو۔معلوم ہوتا ہے کہ بیتحریر جو نپوری مہدی کی ان کی نظر سے نہ گزری تھی۔ (١) "درمیان محمد و بنده کے فرق کرنے والے کو زیان ہے۔ الخے مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ لیس فی جبتی الا انوار ہین میرے وجود میں محمد اللہ کے نور کے سوا کھ نہیں۔ ( حقیقت الوحی الاستغناءص کا خزائن ج ۲۲ ص ۹۳۷)

در ثمین ص۱۷ میں لکھتے ہیں۔

شدم مصطفے شدم رَنگین برنگ شده يار حسين (٤) نبوت جاری ہے۔ مرزا قادیانی پہلے تو ختم نبوت کے معتقد تھے گر ١٩٠١ء کے بعد

نبوت و رسالت کے مرحی ہوئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ محمد ﷺ کی مطابعت تامہ سے نبوت کا درجبرل سکتا ہے۔ ( کمامر )

(٨) سيّد محمد جو نبوري و ابرائيم و مويل " برابر بين الخيه مرزا قادياني بھي يهي كہتے ہيں

بكدا پی فضیلت تمام انبیاء پر ظاہر كرتے ہیں \_ انبياء گرچه بوده

من بہ عرفاں نہ کمترم ز کے (درنثین ص ۱۷۲)

(٩) نبوت ومهدويت من صرف نام كا فرق ب الخرمرزا قادياني بهي ضرورة الامام من لکھتے ہیں کہ نی ورسول والم زمان سب کامفہوم ایک ہی ہے اور میں الم الزمان ہول۔ (ضرورة الامام ص٣٣ خزائن ج ١٣ص ٢٩٥) (۱۰) اس قدر بھی الوہیت ہوتی ہے کہ اگر ان دریاؤں کا ایک قطرہ مرسلوں کو دیا جائے تو

ميشه بيهوش ريس الخ مرزا قادياني اس مرتبه برنبيس بيني تقد رات دن تفنيفات مِن مشغول رہتے تھے۔ مگر زبانی دعویٰ یہ تھا کہ الله تعالیٰ کی تحبت میں فنا ہو کر عین اللہ ہو گیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے اور میرے جسم پر

مستولی ہو کراپنے وجود میں مجھے پنہال کرلیا۔ یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باتی نہ رہا۔ الخ (آ مَيْنه كمالات اسلام ص ٦٢٥ خزائن ج ٥ص ابيضا)

(١١) تعج كا بوتا- الخ-مرزا قاوياني بهي لكهة بير- مجهد الهام بوا إنَّكَ لَمِنَ الْمُرُسَلِينَ.

(حقیقت الوی ص ۱۰۷ خزائن ج ۲۲ ص ۱۱۰)

(۱۲) شاہ ولاور نے کہا کہ سب مہدوی مرتبہ میں محمہﷺ کے برابر ہیں۔ مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ اب میری دحی میری تعلیم اور میری بیعت کو مدار نجات تھہرا گیا ہے۔

(اربعین ۲م ص ۲ فزائن ج ۱م ۵۳۵)

(١٣) أَنَا رَبِّ الْعَالَمِينُ. الْخُ مرزا قادياني بهي خداج خالق زمين وآسان بند خالق (كتاب البريه ص 24 فزائن ج ١٠٣ ص١٠٣)

(۱۴) سید محمد جونپوری نے کہا کہ میں نہ کس سے جنا گیا الخ مرزا قادیانی بھی یہی کہتے میں۔ مرزا قادیانی کو الہام ہوا۔ انت مِنِی وَانَا مِنْکَ لِعنی اے مرزا تو مجھ سے ہے اور

میں تجھ سے ہوں۔ (حقیقت الوحی ص ٤٨ خزائن ج ٢٦ ص ٧٤) جب مرزا قادياني كو خدا كبتا

ہے کہ اے مرزا تو مجھ سے ہے اور یس تجھ سے ہوں تو مرزا قادیانی خدا کے ساتھ شرکت

نوى ركمة تھ اور يكى مطلب لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ كَا بِد (نعوذ بالله) (۱۵) سیدمحمد جو نپوری مهدی موقود میں۔ الخے۔ مرزا قادیانی بھی کہتے میں کہ میں مهدی

اور مسیح موعود ہول۔ (ہر کتاب کے ٹائعل پر لکھا ہوا ہے) مگر حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سیجے مہدی موعود نہ تھے۔ کیونکہ جو علامتیں رسول الله ﷺ نے مہدی کی فرمائی ہوئی مين وه نه مرزا قادياني من تحين اور نه يضخ جو نبوري من - مرزا قادياني توسيد الفاطى النسب نه تھے۔مغل تھے۔ بیعت ملک عرب میں کینی تھی۔ مرزا قادیانی عرب تک نہیں گئے۔ صریث شریف میں مذکور ہے عن عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهله بيتي يواطي اسمه اسمي. (١٥١٥ الرندي ابو داؤد ج ٢ ص ١٤) ترجمه عبدالله بن مسعورٌ سے روايت ہے كه فرمايا رسول الله على في كدونيا ختم نه موكى - جب تك كدايك مخص مير الليب عرب كا مالک نہ ہو جائے۔جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔سیدمحمد جو نپوری سیدتو تھا۔گر اس کے باپ کا نام چونکدسید خال تھا اس واسطے وہ سچانہ مانا گیا اور مرزا قادیانی کا نام

افسوس مرزا قادیانی نے اپنی کتاب نشان آسانی میں حفزت نعمت اللہ ولی کے قصیدے

كے شعر كوا بن مطلب كے داسطے بدل ديا

ا ل خوانم بينم 114 حالانكه تصيده ميں

میم دال نام آ ن وار ہے

لکھا ہوا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ملک عرب کا مالک ہونا کامل علامت

تھی وہ دونوں میں نہ پائی گئی۔ اس واسطے دونوں سیچ مہدی نہیں ہو سکتے۔ مدعی ہونے کو ڈیردھسو سے زیادہ ہوئے اور ان میں صالح بن طریف بادشاہ بھی ہوا اور تین سو برس تک سلطنت اس کے خاندان میں رہی (دیکھو ابن خلدون) مگر چونکہ دوسرے کام مبدی کے

اس سے نہ ہوئے اور نہ ملک عرب کا بالک ہوا۔ اس لیے وہ بھی سیا نہ سمجھا گیا۔ مرزا قادیانی کی تو کیچه حقیقت بی نہیں۔ جھوٹی تاویلیں اور مجاز د استعارہ و محل و بروز کا لشکر رکھتے تھے اور ہمیشہ شکست کھاتے رہے اور ملک عرب الٹا کفار کے قضہ میں چلا گیا۔

۔ حالانکہ مہدی نے اس کا مالک ہونا تھا۔ (١٢) تصديق مهدويت سيدمحمد فرض ہے اور انكار كفر الخيه مرزا قادياني بھي لكھتے ہيں جو

مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔ (حقیقت الوی ص ۱۶۳ خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۸) اور توضیح مرام میں لکھتے ہیں جو مامور ہوکر آتا ہے۔اس سے انکار کرنے والاستوجب سزا تھہرتا ہے۔

(توقیح مرام ص ۱۸ خزائن ج ۳ ص ۲۰)

(١٤) مبدى جونورى اگرچه داخل امت محدى بين مر مرتبه مين برابر بين محد ك الخر مرزا قادیانی بھی کھتے ہیں میرا مقام یہ ہے کہ میرا خدا عرش پر سے میری تعریف کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ (اعجاز احمدی ص ٦٩ خزائن ج ١٩ ص ١٨١) (بير ترجمه مرزا قادياني كا اپنا كيا مواہ جونقل کیا گیا ہے)

(١٨) سيد محمد جونيوري انبياء سے افضل ہے الخ مرزا قادياني بھي لکھتے ہيں۔"آسان

سے کی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونیا بچھایا گیا" (حقیقت الوق م ۸۹ فراکن ج ۲۲ م ۹۲) چراعجاز احمدی میں لکھتے ہیں۔" بہلوں کا بانی مکدر ہو گیا اور مارا بانی اخیر زمانہ تک مکدر نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہوں۔''

(اعجاز احمدي ص ۲۹ نزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱)

ہیں کہ میں امتی بھی ہوں اور خود بھی نبی ہوں ادر میری نبوت خاتم النہین کے برظاف نہیں کیونکہ میں برسبب مطابعت محمد اللہ کے عین محمد ہوں۔ (دیکموایک ملطی کا ازالہ ص ٨٠٥ خزائن ج ١٨ ص ٢١١- ٢١٢) كمر ازاله اوبام ميس لكصة جيس جهك كوالبام بوار الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ

إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِيْهِمُ. ترجمهـ مرزا قاديانَ جولوَّك تجم ع بيعت كريں كے وہ تھ سے نہيں بلكہ خدا ہے بيعت كريں گے۔ خدا كا باتھ ہو گا جوان كے

ہاتھ پر ہو گا۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ٨٥٨ نزائن ج ٣ ص ٨٦٥) ية قرآن كى آيت ہے جو

يبلي اصلى محمد علي ي نازل موكى اور كارتقى محمد برالهام موكى - (معاذ الله) (٢٠) تفاسير قرآن شريف واحاديث خلاف انوال و افعال ميرے ردي ميں الخ۔ مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔"میرے اس وعولیٰ کی حدیث پر بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جومیرے اوپر نازل ہوئی۔ ہاں تائیوی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو

قرآن شریف کے مطابق میں اور میری وی کی معارض نہیں۔ ' (اعاز احدی ص بی خزائن ج

۱۹ص ۱۳۰) اس عبارت سے مرزا قادیانی کا صاف مطلب ہے کہ جو حدیث میری وحی کی معارض ہے وہ مجت شری نہیں۔ مثلاً مرزا قادیانی نے اپنی تصویر بنوائی اور بت برتی ک بنیاد والی مرزا قادیانی کے اس فعل کے مقابل رسول اللہ عظیم کی سب حدیثیں جو بت پرتی اور تصویر سازی کی ممانعت میں ہیں۔ مرزائیوں کے اعتقاد میں ردی بیں۔ مرزا قادیانی اعجاز احمدی میں لکھتے ہیں۔ ہم نے علم اس سے لیا کہ وہ می وقیوم اور واحد الشریک

ہے اور تم لوگ مردول سے روایت کرتے ہو۔ (اعباز احمدی ص ۵۵ خزائن ج ۱۹ص ۱۲۹) (٢١) قول مهدى كا واجب التقديق ب خواه عقل ونقل ك مخالف مو الخ مرزا قادياني

بھی لکھتے ہیں۔ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھبرایا گیا اور آخر کے مہینہ کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تھبرا۔ (دیکھوٹٹی نوح ص سم نزائن ج ١٩ ص ٥٠) پھر دالدہ اور مولود ایک بی شخص ہو۔ گر افسوں تعلیم یافتہ ہونے کے مدی مرزا قادیانی کو۔

نا الحرین! مرزا قادیانی کا قول عقل و نقل ہے کس قدر دور ہے کہ مرد کوحمل ہواور (٢٢) شيخ جو نپوري اورمحمد بورے مسلمان بين اور سيب انبياءً ناقص الاسلام بين الخ-مرزا

قادیانی بھی لکھتے ہیں کوئی نبی نہیں جس نے مجھی نہ مجھی اپنے اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو۔

(دیکھو اعجاز احدی ص ۲۲ خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۳) مرزا قادیانی نے یہ کمال کیا ہے کہ لکھتے ہیں۔

''ایا ہی آپ نے لینی محمد ﷺ نے امت کو سمجھانے کے لیے خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا ہے۔'' فرمایا ہے۔''

راداد کھیا ہے۔

(۱۳۳) جب تک خدا کو نہ دیکھے مومن نہیں ہے الخ۔ یہی مرزا قادیانی لکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان سے قریب ہو جاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چرہ سے جونور محض ہے اُتار دیتا ہے۔ (دیکھو ضرورت امام ص ۱۳ نزائن ج ۱۳ ص ۲۸۳) حقیقت الوجی میں لکھتے ہیں اور پورے طور پر چرہ احدیت فلاہر ہوتا ہے۔ (حقیقت الوجی ص ۲۳ نزائن ج ۲۲ ص ۲۵) آتھ پہر کے ذکر کرنے والا کائل مومن ہے النے۔ مرزا قادیانی بھی زبانی تو کہتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ گرعمل ندارد ہے۔ کشتی نوح کے صفحہ الا پر لکھتے ہیں۔ ''فدا سے ڈریے رہو اور تقوی اختیار کرو اور محلوق کی پرستش نہ کرو اور اپنے مولی کی طرف منقطع ہو جاؤ اور دنیا سے دل برداشتہ رہو۔ ای کے ہو جاؤ۔ اور ای کے لیے زندگی بسر کرو۔' (کشتی نوح ص ۱۱ نزائن ج ۱۹ ص ۱۲) گر افسوس کہ عمل اس کے برعس ہے۔ تمام زبانہ زندگی اثبات میں اا نزائن ج ۱۹ ص ۱۲) گر افسوس کہ عمل اس کے برعس ہے۔ تمام زبانہ زندگی اثبات مسیحیت و مہدویت میں خرچ کیا اور وفات میج اس داسطے ثابت کرتے ہیں کہ عیلی مرے مورزا قادیانی میج عابت کرتے ہیں کہ عیلی مرے اور مرزا قادیانی میج عابات کر خوات آخرار لیتے ہیں کہ مرزائیت کی اشاعت کردل گا۔

( دیکھو شرائط بیعت مجموعہ اشتہارات ج اص ۱۸۹)

(۲۵) دنیاوی اسباب اگرچہ طال و مباح ہوں۔ ان سے مشغول ہونے والا کافر ہے۔ مرزا قادیانی کشی نوح میں لکھتے ہیں ہرایک جو اس کے (خدا) کے لیے غیرت مند نہیں۔ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ و نیا پر کتوں یا چیونٹیوں یا گدوں کی طرح گرتے ہیں اور و نیا ہے آ رام یافتہ ہیں۔ وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ (کشی نوح ص ۱۲ فزائن ج ۱۹ ص ۱۳) گر افسوں خود مرزا قادیانی و نیا کے ہر ایک اسباب عیش سے مالا مال رہے۔ ہزاروں رد پے کے عورت کے طلائی زیورات۔ کھانے کو لذیذ و مرغن قیتی کھانے۔ قوة کی یا قوتیاں کروڑے کی گاگریں۔ انگریزی ٹائک ادویہ وغیرہ اسباب تنعم استعال فرماتے رہے۔ کیوڑے کے واسطے وسیج اور عود ونہیں کرتے۔ رہنی کیوں کہتے ہو جو خوونہیں کرتے۔

(۲۷) بجرت فرض ہے الخ۔ مرزا قادیانی نے ترک وطن نہیں کیا بلکہ فریضہ جج تک بھی ادا نہ کرتے اور جمع کر نہ کیا کیونکہ طبیعت آرام طلب واقع ہوئی تھی۔ نماز بھی وقت پر ادا نہ کرتے اور جمع کر کے پڑھتے اور فرماتے کہ' دمسیح کے لیے نمازیں جمع کرنے کا تھم ہے۔'' مگر شاعرانہ بہم

مضمون نولی کے ذرایعہ سے متابعت محمد سے محمد ہو گئے اور نبوت کاذبہ کا دعویٰ کیا جو کہ اضمن کا حصہ تھا۔

(12) '' شیخ جو نپوری کو نبی درسول صاحب شریعت جانتے ہیں الخ۔' مرزا قادیانی کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ خود نبی و رسول ہوں مگر تابع شریعت مجمد سیکھ ہوں اور قادیانی جماعت کے بیرو اپنی کتاب حقیقت نبوت کے ص ۱۸۷ پر نہایت دلیری سے لکھتے ہیں۔ آنخضرت میکھ کے بعد نبوت کا ختم ہوتا جوعقیدہ رکھتا ہے وہ لعنتی و مردود ہے۔' افسوں ایسے لوگوں پر کہ تمام سلف صالحین کو موردلعنت قرار دیا ہے۔

مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ میری دمی میں ادامر بھی ہیں ادر نبی بھی ادر ای کا نام

شریعت ہے۔جس سے ثابت ہے کہ صاحب شریعت نبی ہونے کے مدمی تھے۔ (۲۸) مہدی موقود تابع نام نبی ﷺ کے ہے بلکہ معموم عن الخطا ہیں۔ الخ مرزا قادیانی

ر ۱۲۸) مہدی سوتود نان نام بی عظیفہ نے ہے بلنہ نسوم ن افظا ہیں۔ آن مررا فادیا بھی لکھتے ہیں

آنچہ من بشوم زوحی خدا نجدا پاک دامنش ز خطا

(در مثین ص ۱۷۲)

لینی جو پہر میں وقی خدا سے سنتا ہوں خدا کی قتم اس کو خطا سے پاک سمجھتا ہوں۔ میں نے محض خدا کے نضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے۔ جو پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئ تھی اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ناممکن تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیرالوری حضرت محمد مصطفے سے

نعت کا پانا نامکن تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیرالوریٰ حضرت محمد مصطفاً ﷺ کے راہوں کی پیروی نہ کرتا سو میں نے جو کچھ پایا اس کی پیروی سے پایا۔ الخ۔

(هقیقت الومی ۱۲ خزائن ج ۲۲ ص ۱۲) کن مونو مه قبل نال سر الخرم زا

(٢٩) كى جمتد يا مفسر كا قول موافق تهم مهدى كے نه ہوتو وہ قول غلط بـ الخ مرزا قاد يانى بھى لكھتے ہيں۔ "جو شخص (يعنى ميں) علم ہوكر آيا ہے۔ اس كا اختيار بـ كه حديثوں كے ذخيرہ ميں سے جس انباركو جائے خدا سے علم يا كر قبول كر سے اور جس كو جاہے ردى كر و سے بن انباركو جائے تحدا سے علم يا كر قبول كر سے اور جس كو جاہے ردى كر و سے بن انباركو جائے تحدا كراويرس و زائن ج ماس الا عاشيه)

(۳۰) مہدی نے فرمایا ہے جو کچھ بیان کرتا ہوں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ الخ۔ مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔'' کیا بی برقست وہ فخص ہے جو ان باتوں کونہیں مانتا جو خدا کے

قادیانی بھی لکھتے ہیں۔'' کیا ہی بدقسمت وہ محص ہے جو ان ہاتوں کو کہیں مانتا جو خدا کے منہ سے تکلیں اور میں نے بیال کیں۔'' انخ منہ سے تکلیل اور میں نے بیال کیں۔'' انخ الهم (٣١) شخ جونپورى بعض صفات الوجيت مي الله تعالى كے شريك الخد مرزا قاديانى بھى كھے جيں۔ زمين وآسان و انسان كے بيدا كرنے ميں ميں خدا كاشريك ہوں۔ چنانچہ كھے جيں كہ ميں نے پہلے آسان دنيا كو پيدا كيا اور كہا زَّيْنَا السَّمَآءَ الْدُنْنَا بِمَصَابِيْحَ. پر ميں نے كہا كہ بم انسان كومٹى كے خلاصہ سے پيدا كريں گے۔

(كتاب البرييص 29 ج ١٣ ص١٠١)

(۳۲) دنیا میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ مخلوق خدا نہیں الخ۔ مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ یہ عالم خدا کے اعضاء کی مانند ہے۔ پس جس طرح خدا کا کوئی خالق نہیں۔ اس طرح اس کے اعضاء کا بھی کوئی خالق نہیں۔ مرزا قادیانی کے ندہب میں۔ جب عالم خدا کے اعضاء کی طرح ہے تو جس طرح خدا کے اعضاء کی طرح ہے تو جس طرح خدا کے اعضاء مخلوق نہیں۔ عالم بھی مخلوق نہیں۔

(توضیح مرام فزائن ج ۳ ص ۹۰)

(٣٣) دربار نبوت میں اگر ایک صدیق تھا تو یہاں دو ہیں۔ الخ مرزا قادیانی کے مرید بھی اپنے آپ کو صحابہ کرام کے ہمرتبہ بجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے وَاخریْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بهم. ے میری جماعت مراد ہے اور چونکہ میری جماعت صحابہ کے رمك مي بي جول عليم الباميص ٢٥٨ ج ١١ ص اليفا) اس لي مي بول عليم نور الدين مرزا جی کا پہلا خلیفہ اپنے آپ کوصدیق زعم کرتا تھا۔ مرزا جی کے دلائل بھی افویت میں سید محمد جو نپوری سے کم نہیں کہ مرزا قادیانی مریم سے عیسی بنائے گئے۔ حمل ہوا وغیرہ۔ (۳۴) ہرچہ بیاں کئم بعنی جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس کے ایک حرف کا بھی جومکر ہے عند اللہ باخوذ ہو گا۔ الخ۔ مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔''جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور ر سول کو بھی نہیں بانتا۔ کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ نے خردی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں سے بی میح موعود آئے گا اور آ تخضرت الله نے یہ بھی خبر دی تھی کہ میں معراج کی رات مسے ابن مریم کو دکھ آیا ہوں۔ (حقیقت الوی ص ۱۲۳ خزائن ج ۲۲ ص ۱۲۸) افسوس مرزا قادیانی کو جھوٹ لکھنے سے کچھ خوف خدا نہ آیا۔ مرزاجی کا کوئی مرید بتائے کہ رسول اللہ عظی نے کہاں فرمایا ہے كمسيح موعود امت محديد ميل سے ہو گا وہ تو حديثوں ميں حضرت عيسى كا آسان سے نازل ہونا فرماتے ہیں۔ یہ کہال لکھا ہے کہ غلام احمد ولد غلام مرتضی مسیح موعود مال کے پیٹ ے پیدا ہوگا۔ وہاں تو ہر ایک حدیث میں عیسیٰ ابن مریم نبی الله فدکور ہے۔ شکر ہے کہ معرائ کا ذکر مرزا قاد یا فی نے خود کیا ہے۔معراج والی حدیث میں بی ذکریے کہ میں

نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور مویٰ و ابراہیم کو بھی دیکھا۔ قیامت کے بارہ میں گفتگو ہوئی۔سب نے کہا کہ سمی کوعکم نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ پہلے بات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی منی انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو خبر نہیں۔ پھر بات حضرت موی علیہ السلام پر ڈ الی گئی۔ انھوں نے بھی فرمایا کہ مجھ کوعلم نہیں۔ پھر بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم یر ڈالی گئی۔ انھوں نے بھی کہا کہ مجھ کو علم نہیں۔ گر اللہ تعالیٰ کا مجھ کو تھم ہے کہ جب د جال نکلے گا تو میں اس کو اس حربہ ہے قتل کروں گا۔ (ابن ماہر ۲۹۹) وہ حربہ بھی دیکھایا

گیا۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ وہاں بھی مرزا جی بی ویکھائی دیے تھے۔

اس مدیث سے روز روثن کی طرح ثابت ہے کہ حفرت عیلی بن مریم نبی ناصری کا اصالتاً نزول ہو گا اور انہی کے ہاتھ سے دجال قل ہو گا اور مرزا قادیانی کی سب تادیلیں جو انھول نے اپنی مسجیت و مہدویت کے واسطے کی ہیں۔سب غلط ہیں۔ کیونکہ

خلاف انجیل و قرآن و احادیث و اجماع امت اور ان کے اینے بیان مندرجه ''براہین احدیہ ' کے خلاف ہیں۔ یہ بات نادان سے نادان مسلمان بھی جانتا ہے کہ جو الہام قرآن اور حدیث اور انجیل و اجماع امت کے برخلاف ہو وہ کسی طرح خدا کی طرف سے نہیں ہوسکتا۔ پس مسیح موعود امت محدیہ میں سے برگز پیدانہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی این الہام

پر دھوکا خوردہ ہیں اور اپنے الہام کو جوظنی بقطعی اور یقینی زعم کرتے ہیں۔ (۳۵) "مبدی نے شاہ بہک سے کہا کہ پرانے خدا پر معتقد ہو گئے ہو۔" الخ مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔ ہم قبول نہیں کر سکتے کہ الہام کی سرے سے ہی صف الث دی

جائے اور ہمارے ہاتھ صرف ایسے قصے ہول جن کو ہم نے بچشم خود دیکھانہیں۔ ظاہر ہے کہ جبکہ ایک امر صد ہا سال سے قصے کی صورت میں ہی چلا جائے اور اس کی تصدیق کے ليے كوئى تازه نموند بيدا نه جو۔ الخ- (ضرورة الامام ص ٢١ خزائن ج ١٣ ص ٢٩١) مزيد لكھتے ہیں۔ اس انعام کو لینے وسی مطہر کو پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہتی ہے مر جاتے ہیں اور خدا تعالی سے نئ زندگی یاتے ہیں اور اپنے نفس کے تمام تعلقات توڑ کر خدا تعالی سے کامل تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ تب ان کا وجود مظہر تجلیات الہیہ ہو جاتا ہے۔ (حقیقت الوی ص۵۳ خزائن ج ۲۲ ص ۵۵) مرزا قادیانی کا مطلب سے کے جدید خدا و جدید وی ہر زمانہ میں ضروری ہے جو اس شعر کے ہم معنی ہے ہے

بیزارم ازال کہنہ ضائے کہ تو ہر لخلہ مرا تازہ خدائے دگر است

(٣٦) شیخ جونپوری کے اصحاب کا اتفاق ہے کہ محمد ﷺ و مہدی ایک ذات ہیں۔ مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ محدامام زمان تھا۔ (ضرورة الدمام ص ٥ خزائن ج ١٣ص ٨٥٥) اور ميس بھی

(ديكهوضرورة الامام ص ٣٣ خزائن ج ١٣ص ٢٩٥) امام زمان ہوں۔

(٣٤) مياں اخوند مير نے کہا كہ تمام عالم ميں دو مسلمان ہيں۔محمد ﷺ و مبدى الخيہ

مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔ بہاں تک کہ میرا وجود نبی کریم کا وجود ہو گیا۔ (خطبه الهاميهم ٢٥٩ خزائن ج ٢١ص اليناً)

(۲۸) مهدیت و نبوت مین صرف نام کا فرق ہے۔ مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔ امام

زمان کے لفظ میں نبی و رسول ومجدد سب داخل میں۔ اور میں امام زمان ہوں۔

(ضرورة امام ص ٢٣ خزائن ج ١١٣ ص ٣٩٥)

(٣٩) باره برس تك حكم موتا رماكه تو مهدى ب مر ميران التي رب الخر مرزا قادياني مجھی لکھتے ہیں۔''میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر

رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد ہے سیح موعود قرار دیا ہے۔''

(اعاز احمدي ص عرزائن ج ١٩ ص١١١)

( ٢٠٠) من اتبعنى فهو مؤمن ليتى جس نے ميرى تابعدارى كى وه مومن ہے۔ الخ ـ مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔ '' میں اسم احمد میں آنخضرت علیہ کا شریک موں۔ اس لیے انکار کفرتک نوبت چینجی ہے۔ لہذا جیسا کہ مومن کے لیے دوسرے احکام البی پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایمانی اس بات پر ایمان لانا فرض ہے کہ آنخضرت علیہ کی دو بعثت ہیں۔ ایک بعثت محمدی دوسری بعثت احمدی جو جمالی رنگ میں ہے۔ جب کی نسبت بحوالہ انجیل قرآن شریف میں به آیت ہے۔ ومبشوا بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد. اس نے پہلے فرمایا اور مہدی ومجدد ومسیح موعود پر آنخضرت سیکھ کا بعثت دوم موقوف ہے۔ (تشخيذ الأذمان نمبر ٩ ماه ستمبر ١٩١٥ء)

ناظرین کرام! اس آخری عبارت مرزا قادیانی ہے ذیل کے امر ٹابت ہیں۔ (اوّل) . مرزا قادیانی کا ندبب که جو مسلمان مرزا قادیانی کو نه مانے وہ مومن نہیں

جس کا متیجہ یہ ہے کذ تمام ردئے زمین کے مسلمان کافر میں کیونکہ مرزا قادیانی اسم احمد میں محمد کے شریک میں۔ اس مرزاقادیانی کا مشرحقیقت میں احمد جو آنے والا تھا اس کا

مكر ہے اور خارج از اسلام ہے۔ گر لاہوری جماعت مسلمانوں كو دھوكہ ديتى ہے كہ وہ

(دوم).....مجمر ﷺ کی دو بعثت ہیں۔ ایک بعثت اوّل جو عرب میں ہوئی اور دوسری بعثت ثانی جو پنجاب قادیان میں ہوئی۔ پہلی بعثت میں محمد کے نام سے موسوم ہوئی اور دوسری بعثت میں غلام احمد ہو کر جلوہ افروز ہوئے۔

(سوم)..... بہلی بعث میں صاحب شریعت نبی ہوئے اور دوسری بعث میں شریعت چمنوا کر آئے۔ لا حول ولا قوق سے بھل رسول اللہ علیہ ہے۔

(چہارم)..... پہلے بعثت میں اشرف قوم قرایش میں تشریف لائے اور بعثت نانی میں چیارم)..... پہلے بعثت میں اشرف قوم قرایش میں تشریف لائے اور نانی بعثت میں امتی بیتر قل معکوں کیوں ہوئی؟ اس میں رسول اللہ سے کے جنگ ہے۔

یہ رک ون یوں ہوں ہوں ہاں میں رون ملاقصے کی ہفت ہے۔ ( پنجم )..... پہلی بعثت میں خاتم النہین ہو کر ظہور پذریہوئے۔ ٹانی بعثت میں مثیل عیسیٰ

ہو کر پہنچ گئے جو کہ سخت ہنگ محمد میلائے ہے۔

اب ہم ذیل میں ہرایک امر پر بحث کر کے تابت کرتے ہیں کہ یہ خیالات شاعرانہ ہیں اور بالکل تغوادر پالیعقل ونقل سے گرے ہوئے ہیں اور اہل ہنود و آریہ اور عیمائوں کی می باتیں ہیں۔ جن کی قرآن شریف نے بری سختی سے تردید کی ہے۔ اوّل مرزا قادیانی خود کھتے ہیں کہ میرے انکار سے کوئی کافرنہیں ہوتا۔ ادّل بعثت ٹائی کا ایما ڈھکوسلا ہے جو کہ عقلاً ونقلاً باطل ہے۔ نقلاً تو اس واسطے کہ قرآن شریف نے فرمایا ہے۔ فيمسك التي قضا عليها الموت. (الزمر٣) ليني جس كوايك باريار ديا پيراس كو دنيا میں نہیں جیجے گا۔ مرزا قاویانی خود لکھتے ہیں۔ سویہ بات اس کے سیے دعدہ کے برخلاف ہے کہ مردول کو پھر دنیا میں بھیجنا شروع کر دے۔ (ازالہ ص۵۳۴ خزائن ج ۲ ص ۳۸۷) پس اس نص قرآنی سے ثابت ہے کہ مردے بھر ونیا میں دوبارہ نہیں بھیجے جاتے۔ جس ہے حضرت محمد رسول الله على كا دوباره اس دنيا مين تيره سو برس كے بعد آنا باطل ہے۔ مرزائی اس کا جواب دیا کرتے ہیں کہ بروز کے طور پر آنا ہے۔ جس کا جواب سے کہ بروز اور اوتار ایک بی بات ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں۔ اوتار ہندوؤں کا مسلہ ہے۔ جس کا ترجمہ بروز ہے۔ بروز کے معنی پردہ سے ظاہر ہوتا ہے اور دہ تین قتم کا ہو سکتا ہے۔ایک بروز جسمانی اور وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ جومر گیا ہے وہ مع جسم قبر سے نکل کر آئے اس کے اس ظہورجسی کوظہور جسمانی کہتے ہیں اور یہ نامکن ہے کہ ایک مخص مر جائے اور پھر وہ بمعہ جم قبرے زندہ برآ مد ہو۔ قیامت اور یوم الحساب سے بہلے۔ دوسرا بروز روحانی ہے اور وہ یہ ہے کہ گذشتہ آ دی کی روح جو دنیا سے گزر چکی ہے۔ دوبارہ اس

دنیا میں آ کر کسی غیرجم میں ظہور کرے اور یمی وہ ہندوؤں کا مسلہ ہے۔ جس کا نام تناسخ ہے جو کہ باطل ہے۔ تیسرا بروز صفاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک گذشتہ بزرگ کی صفات ایک دوسرے محض میں پائی جائیں اور اس کا نام توارد صفات ہے۔ اس کو کوئی عقلند حقیق بعث نہیں کہ سکتا کیونکہ ہر ایک انسان میں بھٹی یا بری صفیس ضرور ہوتی ہیں کوئی مخص سخادت کرے گا تو حاتم کا بروز صفاتی ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کو حاتم کی بعثت ٹانی كها جائے گا۔ اى طرح اگر غرور نفس و تكبر كرے گا تو اس كوفرعون كا بروز كها جائے گا۔ بینبیں کہ وہ حقیقی فرعون ہوگا۔ یا فرعون کی بعثت ٹانی تشلیم کی جائے گی۔ پس اگر بفرض محال (نعوذ بالله) مرزا قادیانی میں محمہ ﷺ کی صفات ہوں بھی تب بھی وہ بروز صفاتی محمد علی ہوں گے۔ نہ حقیقت میں محمد علیہ گر ساتھ بی تکبر و غرورنفس کی صفات کے باعث فرعون کا بھی بروز ہوں گے اور اصل میں غلام احمد قادیانی ہوں گے اور بری صفات کے باعث بروزی فرعون ہوں گے۔ مگر اس کو بعثت ٹانی نہ کہا جائے گا۔ مسلمانوں میں جوبعض صوفیا بروز کے قائل ہیں۔ وہ صرف صفاتی بروز کے قائل ہیں۔مثلا کی مخص کو معیبت کے برداشت کرنے میں صابر یا کی گے۔ تو اس کو بروز حفزت الوب علیہ السلام کہیں گے گر حقیقتا نہ وہ نبی ہوگا نہ نبی کہلائے گا۔ صرف ادنیٰ صفت کے اشتراک کے ٰ باعث صرف وه مشبه بوگا اور به برگز جائز نبیس که مشبه و مشبه به می مشارکت تامه بو اور مشہ اور مشہ بہ بھی ایک بی وجود ہو سکے۔ پس مرزا قادیانی نے بی ظاف اصول اسلام بعثت عانی محمظ کا ستلد بطور بدعت ایجاد کیا ہے اور کُلُ بِدُعَةِ صَلالَةً وَکُلُ صَلالَةٍ فی النّاد . حدیث نبوی ہے۔مسلمان اس کو ہرگزتسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ بروز کا مسلم عیسائی خرب سے پہلے روما میں اعتقاد کیا جاتا تھا۔ ڈرییر صاحب معرکہ ندہب و سائنس میں لکھتے ہیں کہ 'مشرق میں اوتاروں نے اور مغرب میں انسانوں نے دیوتاؤں کا روپ دھارا۔' ایشیاء کا اگر یہ قاعدہ تھا کہ دیوتا آسان سے اتر کر انسانی قالب میں بروزی رمگ کے اندر ظاہر ہوتے تھے۔ تو یورب میں انسان زمین سے صعود کر کے آسان پر چلا جاتا۔ الح (دیکھومعرکه غرب و سائنس متر جمه مولوی ظفر علی صاحب اؤیر زمیندارص ۲۸ باب دوم) جب مسئلہ بروز و اوتار خود باطل ہے تو جو امراس مسئلہ کے ذریعہ سے ثابت کیا

جائے گا وہ بھی باطل ہوگا۔ (سوم).....ي امر ثابت بواكه مفرت محمد الله الله الله الله عليه كا بعثت ثاني اگر مرزا قادیانی میں سلیم کی جائے تو حضور ملک کی سخت بھک ہے اور کسرشان ہے۔

(الف)....رسول الله على كا تنزل موكاكه آپ صاحب شريعت ني و رسول مونے ك مرتبہ عالی سے گرا کر نیم نبی بنائے گئے۔ لیعنی نصف نبی اور نصف امتی۔

(ب) فاتم النبين افضل عهده سے تنزل كر كے آپ كومثيل عيى بنايا كيا۔

(ج) ... بگوار اور شجاعت کی صفت سے محروم کر کے حضور مالے کے کو ایک پنجابی نبی بنایا گیا كه تكوار نام ليما بھى جرم ب\_ ( نعوذ بالله )

(ه) .... شہنشاہیت عرب و جم سے محروم کر کے حضور عظی کو انگریزوں لیعنی نصاریٰ کی رعیت بتایا گیا۔ (معاذ اللہ) افسوس جب کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسی ، حضرت محمد رسول اللہ علی کی امت میں۔ باوجود نبی و رسول ہونے کے شار میں ہوں کے تو مرزائی برافروختہ ہو کر جواب دیتے ہیں کہ سے کا کیا قصور ہے کہ اس کی نبوت چھین کران کو امتی بنایا جائے؟ حالاتکہ اس میں شان محمدی ظاہر کرنامقصود خداوندی ہے مگر خود ایسا کفریہ عقیدہ ایجاد کیا ہے کہ محمد ﷺ افضل رسل کو نبوت سے معزول کر کے مثیل عیسیٰ بنایا جائے اور اس کے غلام کو یہ مرتبہ دیا جائے کہ اب مدار نجات اس کی بیعت اور تعلیم مشرکاند اور وحی کفریہ پر ہے۔

(جہارم) ..... امر ثابت موا كه حفرت محمد رسول الله علي يل بعثت ميس سيد القوم قریش میں پیدا ہوئے اور بعثت نانی میں چنگیز خان کی اولاد میں تنزل کیا جو کہ حضور ﷺ کی سخت توہین ہے۔

( پیجم ) .... امر ثابت ہوا کہ ہندووں کے مسئلہ اوتار کی پہلی بعث میں تو تر دید فرمائی اور دوسری بعثت میں مرزا کے وجود میں آ کر مسئلہ اوتار کی تصدیق کی اور خود نعوذ باللہ كرش جي جو بندو ندبب كا راجه تناسخ كا قائل اور قيامت كا منكر تفاء اس كا ادمار بن كر آئے۔مرزاقادیانی کے اس بیان میں اختلاف بھی ہے۔ جو کہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ تمام کارروائی خدا کی طرف ہے نہ تھی۔ اگر خدا کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف نه ہوتا او پر تو کہتے ہیں جو مجھ کونہیں مانا۔ وہ کافر ہے اور دوسری طرف لکھتے ہیں۔"جانا چاہیے کہ سے کے نزول کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں۔ جو ہارے ایمانیات کی کوئی جزیا ہارے دین کے رکنول میں سے کوئی رکن ہو۔ (دیکھوازالداد بام حصہ اوّل ص ۱۲۰ خزائن ج ۲۳ ص ۱۵۱) میر مرثر شاہ صاحب! فرمائیں کہ مرزا قادیانی کی کوئی بات درست ہے؟ اگر بہلی درست ہے تو بعد کی جھوٹ ہے اور اگر بعد کی درست ہے تو بہلی جھوٹ؟ متیجہ بیہ

ہے کہ مرزا قادیانی کی جو بیت کرے گا اور ان کی جماعت میں شامل ہوگا۔ وہ گراہ اور

. میر مدر شاه صاحب! غور فرمائیس که کسی اولیائے امت نے بھی الی الی تحریریں کی ہیں کہ جو مجھ کونہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا اور جو مجھ کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اولیائے اللہ کے منہ سے بحالت سکر کوئی کلمہ خلاف شرع لکاتا ے تو وہ توبہ کرتے ہیں اور مرزا قادیانی صحو اور بیداری اور ہوشیاری میں شرک و کفر کے كلمات كمت بي اور جب علائ اسلام اس يركفر كا فتوى دية بي تو وه سب كو كاليال ويية بين اور كهت بين كه مخالف مولوبول كا منه كالاكر ديا\_ (ضيمه انجام آئقم ص ٥٨ خزائن ج اا ص ٣٣٢) يد ب فرق اوليائ امت من اور مرزا قادياني من مير مرثر شاه صاحب! انصاف فرمائي كم مرزا قادياني كو اوليائ امت كى فهرست ميس لان ميس وه حق پر بيس یا باطل بر؟ ذرا سوچ کر فیصله کریں که ابلیس نے بھی گناہ کیا اور آ دم نے بھی گناہ کیا۔ الميس نے تكبر وغرور كيا اور حضرت آ دم عليه السلام نے توبه كر كے گناه كا اقرار كيا اور عُصْ كَار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفولنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين. (الاعراف ٣٣) اور پچھتایا اور گزگرا کر معافی مانگی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برگزنبیں۔ ایبا ہی مرزا قادیانی اور اولیائے امت برابرنبیں ہو سکتے کوئکہ وہ معافی ما تگتے میں اور مرزا قادیانی علاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ میر مرثر شاہ صاحب نے آخیر میں مرزا قادیانی کی ایک عبارت لکھی ہے جو کہ حفرت امام حسین کی تعریف میں ہے۔ گر ہم نہایت ادب سے بوچھتے ہیں کہ آپ ایسے فخص کے حق میں کیا کہتے ہیں کہ جو پہلے امام حسین کی سخت ہتک کرے اور اپنی فضیلت اس پر ظاہر کرے اور جب اعتراض کیا جائے

تو نہایت نخوت اور غرور سے کے کہ تہارا حسین تو مخلوق کا کشتہ تھا اور میں خدا کا کشتہ ہوں۔ تمہارا حسین نامرادی کے ساتھ دشت کربلا میں قتل ہوا اور میں کامیابی سے فتحمند ہوں۔ مرزا قادیانی کے اصل اشعار عربی میں نقل کر کے آپ سے پوچستا ہوں کہ ایسے تخص کے ایمان کا کیا ٹھکانا ہے؟ کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ امام کے تقوی اور محبت الہی اور صبر و استقامت اور زبد اورعباوت جارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ہم اس معصوم امام کی ہدایت کی افتدا كرنے والے بين الخےص ٣٦ ملفوظات اوليائے امت۔ دوسرى طرف بدكتا ہے۔

وشتان مابینی و بین حسینکم اذید کل آن وانصر ترجمد مرزا قادیانی مجھ سے اور تمھارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو بیا لیک وقت خدا کی تائید اور مددمل رہی ہے۔

واما حسين فاذكروا دشت كربلا. الى هذالايام تبكون فانذروا.

ترجمه محرحسین پس تم دشت کربلا کو یاد کرو۔ اب تک تم روتے ہو۔ پس سوچ لو۔ وانى بفضل الله فى حجر خالقى و ربی واعصم من لیام تنمروا ترجمد میں خدا کے فضل سے اس کے کنار عاطفت میں پرورش یا رہا ہوں اور

ہمیشہ لیکوں کے حملہ سے جو بلنگ صورت ہیں بچایا جاتا ہول۔

وان ياتني الاعداءِ بالسيف والقنا فوالله انی احفظن و

ترجمه۔ اور اگر دشمن تکواروں اور نیزوں کے ساتھ میرے یاس آئیں۔ پس

بخدا بيايا جاؤل كا اور مجھے فتح ليے كى۔ (ديمواعاز احدى ص ٢٩ خزائن ج ١٩ ص ١٨١)

میر مرثر شاہ صاحب! فرمائمیں کہ کسی ادلیائے اللہ نے الیم گتاخی اولاد رسول عظی کی کی ہے؟ ہر گر نہیں تو چر مرزا قادیانی اولیائے امت سے کیسے ہوئے؟ ہاں دہ تو برید ہو سکتے ہیں کوئلہ برید کثرت لشکر کے باعث فتح مند ہوا تھا اب ہم ذیل کی مماثلت بزید سے ان کے بی الفاظ سے ٹابت کرتے ہیں۔

(اوّل) ....مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ مجھ میں اور حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے خدا کی مدومل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت حسین کے مقابل بزید کو مدوملی تھی اور وہ فتحمند ہوا تھا اور امام کی شہادت ظہور میں آئی تھی۔

(دوم) .....رزا قادیانی لکھتے ہیں حسین دشت کربلا میں شہید ہوا جس مظلوم کی یادگار میں اب تک روتے ہیں اور میں خدا کے ففل ہے اس کی کنار عاطفت میں ہوں۔ کربلا کے واقعہ جا نگذار کے وقت خدا کی عاطفت میں ہزید ہی تھا اور خاندان نبوت و آل رسول علیہ مصیبت میں گرفتار ہے۔ اگر معجزہ اسی کا نام ہے کہ اپنے بزرگان دین اور آل رسول علیہ کی جک کی جائے تو تف ہے ایسے اعجاز پر اور افسوں ہے ایسے اسلام پر اگر آل رسول علیہ کی جائے تو تف ہے ایسے اعجاز پر اور افسوں ہے ایسے اسلام پر اگر آل رسول علیہ کی جائے والی کی جائے والی جہنی ہے تو میشک یہ خام بھی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ افسوں ایسی لغو کلام کومغزہ کہا جاتا ہے حالانکہ ایسی کلام بھی مغزہ نہیں ہوسکتی۔ مرزا قادیانی نے بان کو تاریخی ہونے ہیں ہوئے ہیں۔ کوئلہ شہیں بدلا کرتی۔ کیا مرزا قادیانی کے خالف چستے بن گئے تھے جو مرزا قادیانی نے ان کو خدا کی قام میں اعلی درجہ کے ڈگری یافتہ تھے کیونکہ خدا کی قسم کھا کر جھوٹ ہولتے ہیں۔ کوئی ان کا مرید بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے خالف خدا کی قسم کھا کر جھوٹ ہولتے ہیں۔ کوئی ان کا مرید بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے حضرت حسین جیسی مصیبت برداشت کی؟ گرمخبوط الحواس ایسے ہیں کہ اپنی بی قلم سے اس حضرت حسین جیسی مصیبت برداشت کی؟ گرمخبوط الحواس ایسے ہیں کہ اپنی بی قلم سے اس فتح کی تر دید کرتے ہیں۔ دیکھوان کا شعر فاری ۔

کربلا نیست سیر بر آنم مد حسین است در گریبانم

(در مثين ص اسا)

یعنی میں ہر وقت کر بلاکی سیر کرتا ہوں اور سو حسین میرے گریبان میں ہے وارے سلطان اہلم تیری عربی فاری اور تحکم شاعرانہ اور غلط بیانی اور قتم کھا کر جھوٹ بولنا، اور ان لوگوں کے سامنے جو جانتے ہیں واقعی ایسے کاذب کی نظیر کم ملے گی۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی عمرہ عمرہ مقوی غذا کمیں اور دوا کمیں کھاتے۔ کھس کی ٹیٹوں میں استاحت کرتے۔ ٹاکک اور ادویہ استعال کرتے۔ سواری بھی ریل گاڑی کی اعلیٰ درجہ کی استعال کرتے۔ والے وجال سے مشابہت ہوتی کیونکہ ریل گاڑی دجال کا گدھا الہای افتراء سے ان کومعلوم ہوا تھا۔ (ازالہ اوہام ص ۱۹۲ نزائن ج سوس ۱۷۲) خیر قصہ کوتاہ حضرت امام حسین کا حال بھی ہر ایک مسلمان کومعلوم ہے کہ دشت کر بلا میں بمعہ عیال و اطفال ایک قطرہ پانی سے ترس ترس ترس کر شنہ لب جال بحق تسلیم ہوئے۔ گر کاذب کا کذب دیکھو ایک قطرہ پانی سے ترس ترس کر بلاء کی سیر کہتا ہے۔ جس کو بھی ایک سوئی کا زخم بھی نصیب نہ کہ ایک قرار م کی زندگی کو کر بلاء کی سیر کہتا ہے۔ جس کو بھی ایک سوئی کا زخم بھی نصیب نہ ہوا۔ وہ سید الشہد اء سے سو درجہ زیادہ مصیبت میں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین. ای

واسطے قرآن شریف میں ارشاد خدادندی ہے۔

صدحین است در گریبانم بھی قادیانی خانہ ساز محاورہ ہے فاری والول کے زدیک فلط ہے کیونکہ آج تک حسین کا گریان میں ہونا کی شاعر نے نہیں لکھا۔ ایک شاعر نے گریان میں ہونا محادرہ لکھا ہے۔ مگر اس کے ساتھ طوق کا لفظ استعال کیا ہے۔ وہ شعریہ ہے ۔

نیازم مرشدے بریاں و گریاں را کہ ی خندد بطوق گردن شیطاں ز ہے طوق گریبانش

طوق گردن میں بڑا کرتا ہے۔ گریبان کا طوق نہیں ہوا کرتا۔ مگر افسوس کہ مرزا قادیانی کے مرید چونکہ عربی فاری کے تحاورات سے ناداقف ہوتے ہیں۔مرزا قادیانی کی برایک بات کو تیجے بچھتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمراً کی معیار ہے مرزا قادیانی کو پر کھ لو ہم کہتے ہیں کہ جو مخص دعوی کر کے مبدی وسیح ہو کر بھی اوّ ال درجہ کا جموث یولنے والا ہے۔ اس کی موجودہ زندگی جب کذب ہے۔ کذب سے پاکنہیں ہے اور حارے اعتراضات اس کی موجودہ زندگی یر دارد ہو رہے ہیں۔ پہلے ان کا تو جواب دے کر مرزا قادیانی کو راستباز ثابت کرو۔ پھر پہلی عمر دیکھیں گے۔

اخیر میں میر مدار شاہ صاحب نے مولانا ابو الکلام کی عبارت نقل کر کے ان پر بھی حملہ کیا ہے لکھتے ہیں "جب مولانا جیما عالم باعمل مجدد العصر کی شاخت سے قاصر رب توعوام كاكيا حال بين الخ

الجواب: حضرت مولانا ابو الكلام تو شناخت سے قاصر نہیں رہے۔ انھوں نے تو لكھ ديا ہے اور خوب شناخت کر کے لکھا کہ'' بلاشبہ اس جماعت احمدیہ کے بعض عقا مُد صحیح نہیں۔ ہم ان عقائد و مسائل میں اضیں حق برنہیں سجھتے ادر ان سے اختلاف کرتے ہیں۔'' اب ایک ضروری سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سے عقائد و مسائل ہیں۔ جن سے مولانا ابو الكلام صاحب احمدی جماعت ہے اتفاق نہیں کرتے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اوّل! تو احمدی جماعت اور مرزا قادیانی بانی جائ ت، ختم نبوت کے مکر ہیں اور ختم نبوت کا مکر باجماع امت کافر ہے۔ دوم! مرزا قادیانی نبوت درسالت کے مدعی ہیں اور یہ دعویٰ بھی متلزم کفر ہے۔ کیونکہ جو مخص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ضرور پہلے ختم نبوت کا مشر ہوگا اور مكر فتم نبوت باجماع امت كافر ہے جيها كه بم پہلے ثابت كر آئے ہيں۔ ديكھورساله تاتيد اسلام بابت ماه مارج ١٩٢٣ء ص ١١ جس مين مرزا قادياني ك سوله اقوال والهامات

درج کیے ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی نے دعوی نبوت ورسالت کیا ہے۔ جب مدعی نبوت ورسالت بعد حفرت خاتم النبين كے باجماع امت كافر ہے اور كافر كى بيعت برگز برگز جائز تہیں۔مولانا روم فرماتے ہیں \_

ر را رہ میں ہے اے بیا اہلیں آدم رو ہست واو نبائد ببر دستے

لین بہت لوگ انسان شکل شیطانی صفتوں والے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے۔ لین ان کی بیعت نہ کرنی چاہیے۔ اب جو علائے اسلام مسلمانوں کو رو کتے ہیں کہ مرزا کی بیروی نہ کرو تو حق پر ہیں کوئلہ رسول خدا ﷺ نے ہدایت فرمائی ہے۔ ایسے ایسے د جالوں ہے برہیز کرو اور ان ہے میل جول نہ رکھو وہ حدیث ہیہ ے ان بین یدی الساعة الدجال و بین یدی الدجال كذابون ثلثون او اكثر قال ما ايتهم وقال ان ياتوك بسنته لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم دينكم فاذا رائيتموهم فاجتنبوهم و عادوهم رواه الطبراني عن ابن عمر. ليني طرائي في ابن عر عدایت کی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال ہوگا اور دجال سے پہلے تمیں یا زیادہ کذاب ہول کے بوچھا گیا کدان کی کیا علامت ہے فرمایا کہ وہ تمھارے یاس ایبا طریقہ لے کر آئیں گے۔ جو ہمارے طریقہ کے برخلاف ہوگا۔ جس کے ذریعہ سے وہ تمہارے طریقہ اور دین کو بدل ڈالیں گے۔ جبتم ایا دیکھوتو تم ان نے بربیز کرو اور عداوت کرو۔ (دیکھوکنزالعمال ج مص ۲۱ حدیث ۲۸۲۸)

پس مرزا قادیانی جو که کاذبول کی جال چلے ہیں۔ اس لیے کاذبول کی فہرست میں آئیں گے نہ اولیاء اللہ کی فہرست میں۔ دیکھو ذیل کی فہرست۔

(۱) مسلمه كذاب نے كہا كه ميرى كلام قرآن كى مانند به مثل ہے اور قرآن بنايا جن كا نام فاروق اوّل و نانی رکھا۔

(۲) صالح بن طریف نے بھی کہا کہ میری عربی بےمثل ہے۔ اس نے بھی قرآن بنایا۔

اس کے مریدای قرآن کی آبات نماز میں پڑھتے تھے۔

(٣) محمد علی باب بھی کہتا تھا کہ میری کلام معجزہ ہے اور ہزار شعر ہر روز کہتا تھا۔ مرزا

قادیانی بھی انہی کذابوں کی حال طلے اور اپنی کلام کومعجزہ قرار دیا۔ علاء عصر نے جیسا کہ

ان كذابول كى غلطيال تكال كران كوكاذب ثابت كيا تقا\_مرزا قادياني كوبهي كيا\_ (دوم).... تکفیر مسلماناں کرنا' سید محمد مہدی نے کہا کہ جو شخص مجھ کو مہدی نہیں مانتا وہ

کا فر ہے۔ (ہدیہ مہدویہ) اخرس کذاب نے کہا کہ جو مجھ کونہیں مانیا وہ خدا اور محمد کونہیں مانتا۔ اس کی نبجات نہ ہو گی۔ (افادۃ الافہام ص ۲۶۸)حسن بن صباح کہتا تھا کہ میرا حکم خدا کے عظم کا مثل ہے۔ جو مجھ سے روگردان ہوا وہ خدا سے روگردان ہوا۔ بیکاذب ۳۵ برس دعویٰ کے ساتھ زندہ رہا اور ۵۱۸ ہجری میں اپنی موت سے مرا۔ جس سے طبعزاو معیار کی

تردید ہے کہ جھوٹے کو ۲۳ برس کی مہلت نہیں ملتی۔ مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں"جو مجھ کو نبیس مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نبیس مانتا۔'' (حقیقت الوجی س۱۲۴ خزائن ج سم ۱۲۸)

(سوم).....تنتیخ قرآن مسلمه کذاب نے ایک نماز معاف کر دی تھی۔عیسیٰ بن مہرویہ نے ملائکہ کو قوائے انسانی کہا۔ مرزا قادیانی نے بھی حضرت جبرائیل وغیرہ ملائکہ کو ارواح

(توضیح مرام ص ۱۸ خزائن ج ۳ ص ۸۱) کوا کس کہا۔

(چہارم).....بروزی نزول کا عقیدہ۔ ابراہیم بذلہ فارس بن کیکٰ ابو محمد خراسانی وغیرہ

کذابوں کا بھی یمی ندہب تھا کہ عیلی فوت ہو کھے۔ وہ نہیں نزول فرمائیں گے بروزی

رنگ میں امت سے عیسیٰ ہو گا اور وہ میں ہوں۔ مرزا قادیانی کا بھی یمی مذہب ہے کہ میں بروزی رنگ میں عیسیٰ بن مریم ہول۔ (کشتی نوح ص عوزائن ج ١٩ص٥٠)

( پنجم )..... کسوف خسوف کو جو رمضان میں ہوا اس کو اپنی صداقت کی دلیل بنانا عباس کاذب مدی مبدویت کے وقت جاند اور سورج کو ۲۷۲ جری میں جاند اور سورج کو آہن ہوا ۱۰۸۸ جری میں محمد نے دعوی مهدویت کیا اور ہر دو آئن اس کے وقت میں ہوئے۔

جس سے ثابت ہے کہ جب بھی رمضان میں گہنوں کا اجماع ہوا کوئی نہ کوئی جھوٹا مبدی کھڑا ہو گیا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے جاند وسورج گہن کو اپنی صداقت کی ولیل بنایا۔ ( ششم)..... نبوت کے دوقتم تشریعی و غیر تشریعی قرار دے کر خود غیر تشریعی نبوت کا وعویٰ

كرنا ـ حالاتك لا نبي بعدى ميس كوني تقتيم نبيس كويا برايك فتم كا نبي بعد حضرت خاتم أنبيين کے منع ہے اور مدمی کاذب و کافر ہے۔ گر سید محمہ جو نپوری مہدی نے متبع نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ دیکھو ہریہ مہدویہ مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ میرے دعویٰ نبوت سے مہر نبوت نہیں ٹوٹی۔ کیونکہ میرا دعویٰ محمد کے تابع ہو کر ہے گریہ خبر نہیں کہ سب کاذبوں نے

محمد کے تابع ہو کر ہی دعویٰ کیا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمہ کذاب بھی اینے آپ کو تابع قرآن و محمد کہتا تھا۔ سب کاذب یمی کہتے آئے ہیں اور حدیث کے الفاظ بھی یمی بتا رہے ہیں۔

فی امتی ثلثون کذابون لینی میری امت بھی کہلائیں گے اور نبی بھی۔ ( جفتم ) .....رسولوں كا بميشه آنا جيها كه فرقه منصوريه كا باني ابومنصور كها كرتا كه رسالت جمعي ۵۳

"«منقطع نہیں ہوتی۔ مرز اقادیانی کی بھی یہی سلیم ہے۔ چنانچہ حقیقت المدوت میں لکھا ہے۔" آنخضرت عظی کے بعد نبوت کا ختم ہونا جو عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ لعنتی اور مردود ہے۔ (حقیقت المدوت ص ۱۸۷) لاحول دلا قوت۔ تمام سلف صالحین کیا ہوئے؟

(ہشتم) ....قرآن کریم کی تفییر اپن طبعزاد ڈھکوسلہ سے کرنی۔مغیرہ نے دعویٰ نبوت کیا اور کہتا تھا کہ قرآن کریم کی تفییر اپن طبعزاد ڈھکوسلہ سے کرنی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن میں جو امانت کا ذکر ہے کہ کسی نے نہ اٹھائی اور انسان نے اٹھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت یہ تھی کہ حضرت علی کو امام نہ ہونے دینا الخ۔ مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں کہ والعصر کے اعداد میں بحساب قمری دنیا کی ابتدا سے مجمد علی تھا تک ۴۵۲ برس ہوتے ہیں اور ساتھ بی لکھتے ہیں کہ کسی مفسر نے انیا نہیں لکھا۔ گویا مرزا کی اپنی رائے سے تفییر ہے جو بالکل عمل میں

( نهم ) .... قرآن کی آیات کا دوباره نازل ہونا۔ یہ کیل کاذب مدی نبوت کی چال ہے۔ جو مرزا قادیانی چلے۔ خواب میں یا عیسی انبی متوفیک و رافعک سنا تو مسیح موجود بن بیٹھے۔ (ازالہ ادبام ص ۳۹۰ فزائن ج ۳ ص ۳۰۱) انک لمن الموسلین خواب میں سنا تو مسل بن بیٹھ

بیسے۔ (ازالہ اوہام مل ۳۹۰ تزائن ج ۳ مل ۳۰۱) انگ کمن الموسلین حواب میں سنا کو مرسل بن بیشے۔ (وہم).....اپنے مریدوں کو مہاجرین کہنا۔ یہ چال بھی کذابوں کی ہے۔سیدمحمہ جو نپوری

مبدی کے ۳۱ اصحاب مہاجرین کہلاتے تھے۔ مرزا قادیانی کے مریدوں سے جو قادیان میں رہائش اختیار کرتا ہے۔مہاجر کہلاتا ہے۔

میر مدر شاہ صاحب! فرمائیں کہ ایک فض تو جال جاتا ہے کاذبوں کی، اس کو ادلیائے امت سے کیا مماثلت ومشارکت ہے۔ اس کو حق پر کیوکر مانا جائے؟ اگر مرزا قادیانی اپنے دعویٰ میں سیج بیں تو مسلمہ سے لے کر مرزا قادیانی تک سب سیج بوں گے اور بیصر کی باطل ہے کیونکہ رسول اللہ اللہ کے فود مدعیان نبوت ومسلمہ کی تحفیر کی ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کا صحابہ کرام کو تھم دیا۔ پس ثابت ہوا کہ آپ نے جو مرزا قادیانی کی حمایت میں یہ کتاب کھی ہے۔ سخت علطی کی ہے۔ و ما علینا الا البلاغ.

## تمت بالخير

30





## اظهارِ صدافت (کھلی چٹی) بنام محم علی وخواجہ کمال الدین سرگروہ جماعت مرزائیہ لاہوری گروپ

مكرمنا السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلاى

چونکہ آپ کی مرزائی جماعت کا سالانہ جلسہ بڑے دنوں کی تعطیوں میں ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں دعوت الی الحق دینے کی غرض سے چند سوالات کھے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کے جواب، دے کہ برادرانِ اسلام کی تسلی فرما ئیں کیونکہ یہ موقعہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو مطلع فرما کر مطمئن کریں۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مان نہیں جاتا۔ یہ جو آپ کی جماعت کہتی ہے کہ ''ہم مرزا قادیانی کو دوسرے مجدووں کی طرح ایک امت محمدی کا مجدد مانتے ہیں ہی ورسول نہیں مانے۔'' کیونکر درست ہے؟ ہم ذیل میں مرزا قادیانی کی کتابوں سے ان کے الہامات وتح برات درج مرزا قادیانی کی حسلمان پیلک کی تملی کی غرض سے مفصلہ ذیل الہامات وتح برات مرزا قادیانی کی بایت بتا کیں کہ آپ ان کوئی سجھتے ہیں؟

الهام انسس قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْلُكُمُ يُوْحَى إِلَىَّ أَنَّمَا الهَّكُمُ اِللَّهُ وَاحِدُ. (هيته الوى ص ٨٦ خزان ج ٢٢ ص ٨٥) ترجمه "(اك ني ان ك) كهه دو كه مِن تمهاري طرح انسان مول ميري طرف وي موتى هي كه تمهارا خدا ايك خدا بي " بي قرآن مجيد كى آيت هي اور بي وه آيت ني جس نے حضرت محمد رسول الله الله عليها كو دوسرے انسانوں

ے متمیز کر کے نبی و رسول بنایا۔ جب ای خدا نے اب مرزا قادیانی کوفرمایا کہ تو کہہ کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ میری طرف وجی کی جاتی ہے۔ اور اس پر اجماع امت ے کہ وحی خاصہ انبیاءً کا ہے اور جو وحی کا مدعی ہو وہ نبوت کا مدعی ہوتا ہے اور مرزا قادیانی چونکہ وی کے مدی ہیں تو ضرور نبی ہیں اور مستقل نبی ہونے کے مدی ہیں کیونکہ جس سند سے حفرت محمد رسول اللہ عظی دوسرے انسانوں سے (وقی کے ہونے سے) فضیلت یا کر نبی ہو گئے تھے جب وہی سند مرزا قادیانی کو دی گئی تو پھر آپ کس طرح فرماتے میں کہ ہم مرزا قادیانی کو نی نہیں مانے؟ جب آپ مرزا قادیانی کے مرید میں تو آب كا اور مرزا قادياني كا اعتقاد ايك بى مونا جابي اور مرزا قادياني فرمات ميل

> بخدا قرآن بمجو تبمين ايمانم 11

(نزول أسيح ص ٩٩ خزائن ج ١٨ص ٧٧٥)

مرزا قادیانی کا تو ایمان سے ہے کہ وہ اپنی وحی کو قرآن کی ماند سمجھیں اور اپنے آپ کو نبی و رسول بتا کمیں اور آپ صاحبان ان کے مرید ہو کر ان کو نبی نہ مجھیں کیونگر

الهام ٢: .... وَمَا أَرُسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ (حقيقت الوي ص ٨٦ فزائن ج ٢٢ ص ٨٥) ترجمه د اور بم نے مجھے تمام دنیا پر رحت كرنے كے ليے بھيجا ہے۔" رحت اللعالمين حضرت محمد رسول الله علي كو خدا تعالى في فرمايا تفا اور حضرت محمد رسول الله علي المل بلكه انضل الرسل من كيونكه خدا نے رحت اللعالمين كسى نبى كو سوائے محمد رسول الله عليہ کے نہیں فرمایا تو اس مکاملہ و مخاطبہ اللی نے مرزا قادیانی کو افضل الرسل بتایا۔ کیونکہ کوئ ني رحت اللعالمين نه موا اور مرزا قادياني رحمة اللعالمين موئ مر آب ان كوني ورسول نہیں مانے کیا آپ ان کے مریدنہیں؟

الهام ٣: ..... مرزاً قاديانى ـ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى اللَّذِين كُلِّهِ. (حقيقت الوي ص اعفرائن ج ٢٢ ص ٥٤) ترجمه " فدا وه خدا ب جس نے اپنا رسول اور اپنا فرستادہ اپنی ہدایت اور اپنے سے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس دین کوتمام ادیان پر غالب کرے۔'' اس آیت سے بھی مستقل نبی بلکہ صاحب شریعت نبی کا

ثبوت ہے۔ اب بطور اصولی بحث اس امر کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ آیات قرآن مجید مرزا قادیانی پر دوبارہ نازل ہوئیں تو ضرور آپ کا میر بھی اعتقاد ہے کہ مرزا قادیانی رسول و نبی مستقل تھے کیونکہ یہی آیات ہیں جضوں نے محمد رسول الله علية كونبي و رسول صاحب شريعت و صاحب دين بتايا تفاله اب و بي خدا ألر مرزا قادیانی کو دوبارہ وی آیات خطاب کرتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی تشریعی بی و نی کامل نبیس تنے؟ اس آیت میں عل و بروز کا کہیں کوئی لفظ نبیں۔ اگر کہو کہ مرزا قادیانی نے خود کسی جگه لکھا ہے تو یہ مرزا قادیانی کا ہرگز منصب نہیں تھا کہ وحی الہی میں تحریف کریں۔ کسی لفظ کے کم وزیادہ یا تبدیل کرنے کا نام تحریف ہے۔

اس آیت سے تین امور ثابت ہیں۔ امر اوّل ... کامل رمول کا بھیجا جانا۔ جب یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی تو کامل رسول کے حق میں ہوئی تھی۔ اب جو وہی انہی الفاظ میں تازل ہوئی تو جس پر نازل ہوئی وہ کامل نبی ہوا۔

دوسرا امر .. . یہ ہے کہ وہ رسول دین حق اور ہدایت کے ساتھ آیا تھا۔ اگر بیہ آیت دوبارہ نازل شدہ مانی جائے تو مرزا قادیانی کا دین حق ادر ہدایت کے ساتھ آنا ثابت ہے۔ پھر مرزا قادیانی کے دعویٰ کائل رسول و صاحب شریعت نبی ہونے میں کیا شک ہے؟ یا يه غلط ب كه بير آيت دوباره مرزا قادياني پر نازل موئي- آپ كا كيا اعتقاد ؟؟

تیسرا امر ٨٠٠ يه كه كل وينول پر غالب آئے گا۔ جب مرزا قاديانی كوئی دين ى نيس لائ تو چر غالب آنے كے كيامنى بير؟ سے ني پر جب كى آيت نازل موكى تو تھوڑے عرصے میں سیا رسول سب دینوں پر جو عرب میں تھے غالب آیا اور مرزا قادیانی ایک چھوٹے سے گاؤں قادیان میں کھو جو باطل دین تے ۲۳ برس کے عرصہ میں ان ير غالب نه آسكے عقلمندول كے واسطے يى معياركافى ہے۔جس سے ابت مواكه بيد آیت مرزا قادیانی یر دوباره نازل نہیں ہوئی اور نه مرزا قادیانی سے رسول تھے جو اس آیت میں مخاطب تھے۔

آپ اپناعقیده بتاکیل که آپ اس بات کو مانتے ہیں کدمرزا قادیانی پرقرآن کی آیات دوبارہ نازل ہوئی تھیں جو کہ اٹھول نے خواب میں سیس یا دوسرے مسلمانوں کی طرح عالم خواب مین توارد کے طور پر ان کی زبان پر جاری ہوتی تھیں؟ اخیر میں ایک عبارت مرزا قادیانی کی نقل کی جاتی ہے اس کی نبت آپ کا کیا اعتقاد ہے؟ وہو بندا۔ ' وغرض اس حصه کثیر وحی البی اور امور غیبیه میں اس مت میں ہے ہیں ہی

ا یک فرد مخصوص ہوں۔ جس قدر مجھ ہے پہلے اولیاءِ اور ابدال اور اقطاب اس امت میں ہے گزر چکے ہیں۔ ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ ہے نبی کا نام یانے کے کیا میں ہی مخصوص کیا گیا دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔''

(حقیقت الوحی ص ۳۹۱ خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۹)

دوم۔مرزا قادیانی کہتے ہیں \_

بر نی دا جام آل جام را

(نزول أكسح ص 99 خزائن ج 11ص 224)

لین جو کچھ ہر ایک بی کونعت دی گئ ہے ان تمام نعموں کا مجموعہ مجھ اسلے کو دیا گیا ہے۔ اس سے تو ابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی تمام نبیوں سے افضل ہونے کے مری تھے کیونکہ کل نبیوں کے کمالات و فضائل تمام جع کر کے جب خدا تعالی نے مرزا قادیانی کو دے دیئے اور دوسرے کسی نبی کو مجموعہ کمالات انبیاء نہ بنایا تو اب مرزا قادیانی کے دعویٰ افضل الرسل میں کیا شک ہے؟

آب صاحبان جب مرزا قادیانی کے مرید ہیں اور ان کومسے موعود بھی یقین کرتے ہیں تو پھر ان کو نبی نہ مانتا اور مرزا قادیانی کے عقائد اور الہامات کے برخلاف صرف بلا دلیل میہ کہہ دینا کہ ہم مرزا قادیانی کوصرف ایک مجدد دوسرے است محدی کے مجددول کی طرح مانتے ہیں کس طرح درست ہے؟ کیا دوسرے مجددول نے بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم مجموعہ کمالات تمام انبیاء ہیں جو آ دم سے لے کزاب تک گزرے ہیں؟

مرگز نہیں۔ کوئی سند شری ہے اور کوئی نظیر ہے تو بتاؤ کہ کوئی شخص است محری عظی میں سے مری نبوت و رسالت ہوا اور سیا مانا گیا یا اس کومجدد دین مانا گیا؟ اگر نہیں (اور یقیناً نہیں) تو پھر مرزا قادیانی مرعی نبوت ہو کر مجدد کس طرح ہوئے؟ اس طرح تو مسلمہ ہے لے کر جس قدر مدعیان نبوت گزرے ہیں سب کے سب مجد د ہوئے ادرید بالکل غلط ادر باطل عقیدہ ہے کہ مدی نبوت کو مجدد مانا جائے۔

آب صاف صاف فرمائیں کہ مرزا قادیانی کے دعاوی کے برخلاف آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم ان کو نی نہیں مانے۔ کیا کوئی مخص کہدسکتا ہے کہ میں مسلمان محمدی تو ہوں گر محمد علی کو نی نہیں مانیا؟ حالانکہ محمد علیہ فرماتے ہوں کہ میں نبی ہوں۔ پس جب آپ ایک طرف تو مرزا قادیانی کو پیر و مرشد و سیخ مودد یقین کرتے ہیں اور دوسری طرف عام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانے۔ کون عملند اس با دلیل دعویٰ کو مان سکتا ہے؟ کیونکہ پیر تو کہتا ہے کہ میرا ایمان سے ہے کہ ہیں اپنی وتی کو قرآن کی مانند ہجھتا ہوں اور اس وتی کی کثر ت کے باعث تمام افراد امت سے ممتاز ہو کر ہی و رسول کا لقب خدا سے پایا ہے۔ گر مرید کہتا ہے کہ ہیں آپ کا مرید ہوں آپ کے تابع فرمان ہوں۔ آپ کو صاحب وتی و الہام بھی یقین کرتا ہوں۔ می موجود بھی مانت ہوں۔ گر نی نہیں مانتا کیسی بے دلیل اور پھیکی بات ہے؟ اس سے صاف ثابت ہوتا ہوں۔ کہ سے مطلحت وقت مذافر ہے اور کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں۔ جب مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ ہیں ہی موجود نبی اللہ ہوں تو پھر آپ احمدی ہو کر مرزا قادیانی کو دعویٰ کے برطان کس طرح کہتے ہیں کہ سے موجود تو مانتے ہیں اور نبی اللہ نہیں مانتے۔ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ اَلْحَافُمُ وُنَ بِبَعْضِ . (بقرہ ۸۵) کے سے معیٰ نبیں مانتے۔ اَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ اَلْحَافُمُ وُنَ بِبَعْضِ . (بقرہ ۸۵) کے سے معیٰ نبیں ہیں تو پھر ان کو میوں و نبی مانیں اور اگر وہ بیں کہ یا تو آپ ان کے دعادی و البامات کے مطابق ان کو رسول و نبی مانیں اور اگر وہ ان کا عرفی نبیں ہیں تو پھر ان کو مجدد دیں بھی میں نبیت ہیں تو پھر ان کو مجدد دیں بھی می نبیت ہوں۔

معلوم ہوتا ہے کہ بیصرف چندہ بؤرنے کے لیے ایک چال اختیار کی گئی ہے۔
ورنہ مرید کیا اور پیر کے عقائد اور ارشاد کے برظاف کیا؟ بیموقعہ ہے کہ آپ مسلمانوں
کی جواب باصواب سے تیلی کریں۔ مسلمان مطمئن ہو کر آپ کو چندہ بھی دیں گے اور خیر
خواہ اسلام بھی سمجھیں گے اور اگر آپ نے جواب نہ دیا اور گندم نمائی کرتے رہ تو واضح
رہے کہ بذریعہ فآوئی علائے اسلام آپ کا مقابلہ کر کے مسلمانوں کو اور ان کے والیان
ریاست کو روکا جائے گا کہ وہ چندہ اشاعت اسلام کے نام سے جو دیتے ہیں وہ حقیقت
ریاست کو روکا جائے گا کہ وہ چندہ اشاعت مرزائیت میں خرج ہوگا۔ جیبا کہ پہلے مرزا
قادیائی نے کیا تھا کہ چندہ جمایت اسلام کے واسطے جن با اور بجائے تردید عیسائیوں اور
ریال کے مسلمانوں کے گرد ہو گئے اوء بزادری بھک لاکوں ہوئے مسلمانوں کے اپنی
رسالت و نبوت کے اثبات میں خرج کیے۔ کمائیں تابف س ۔ انتہ رات نکالے واعظین
مقرر کیے اور اپنے ذاتی تصرف میں ا ۔ ۔ ایک ہی اب اثر سے ایک موگ کہ رو پیہ
مسلمانوں کا ہوگا اور اشاعت مرزامت میں خرج ہوگا۔مثل مشہور ہے ''آگ کا جلا ہوا

' جگنو سے ڈرتا ہے۔' پہلے جو مسلمان دھوکا کھا چکے ہیں۔ اس واسطے خواجہ صاحب اور محمد علی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ جواب دیں اور پہلے اپنا اسلام مسلمان بھائیون کو بتا دیں اور پھر اس اسلام کی اشاعت کریں۔کیا یہ اسلام ہے کہ اوتار اور این اللہ الوہیت انسان وغیرہ باطل عقائد اسلام میں داخل ہوں اور وہی اسلام غیر فداہب والوں کے بیش کیا حائے؟

ایک عیسائی کو دعوت اسلام دے کرید کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مت کہو، مگر مرزا قادیانی کو خدا کا بیٹا مت کہو، مگر مرزا قادیانی کو خدا کی اولاد اور بیٹا مانو، اور مرزا قادیانی کو خدا کے پانی سے پیدا ہوا مانو جیسا کہ ان کا الہام ہے۔ اُنْتَ مِنْ مَائِناً وَهُمْ مِنْ فَشْل .

(اربعین نمبر۳ ص۳۴ خزائن ج ۱۷ص ۲۲۳)

(یعنی تو ہمارے (خدا) پانی ہے ہے اور وہ لوگ خشکی ہے) تو کیا وہ عیسائی خاک مسلمان ہوگا کہ ایک این اللہ کے بدلے میں دو این اللہ مانے گا؟ پس لاہوری احمدی جماعت اپنا اسلام بتائے۔"گر تبول افتد زے عز و شرف" (رسالہ تائید الاسلام لاہورج سس سا)

## برادران اسلام سے ضروری التماس

جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے حمایت اسلام کے بہانہ سے مناظر و مباحث اسلام بن کر مسلمانوں سے برائین احمدید کے نام پر چندہ فراہم کر کے اپنے مسیحیت و مہدویت و کرشدیت و ابنیت والوہیت و نبوت و رسالت وغیرہ وغیرہ وعاوی باطلہ خلاف اسلام کی اشاعت میں صرف کیا تھا۔ ای طرح اب مرزا قادیانی کے مرید خواجہ کمال الدین وغیرہ وغیرہ اسلام کا کشکول لے کر والیان ریاست امراء و روساء و عامہ اہل اسلام سے چندہ فراہم کر رہے ہیں تا کہ اسلام کے پردہ میں بیٹے کر مرزائی عقائد کا جال پھیلا کمیں۔ لہذا ضروری ہے کہ اہل اسلام کی بابت اطمینان کر لیس اور چندہ دینے ہے کہ اہل اسلام پہلے خواجہ وغیرہ کے اسلام کی بابت الحمینان کر لیس اور چندہ دینے ہے کہ اہل اسلام پہلے خواجہ وغیرہ کے اسلام کی بابت الحمینان کر لیس اور چندہ دینے و فراہمی چندہ کی غرض سے مسلمانوں میں کہتے ہیں کہد کم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی درسول نہیں مانتے اور دوسری طرف ان کو میچ موجود و کرشن اوتار وغیرہ کہتے جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب اپنی کتاب ''کرش اوتار'' صفحہ ۲۳ پر کھتے ہیں۔ 'نضر دری تھا کہ کرشن اگر اوتار لے تو اس وقت عرب میں اوتار لے اور عرب میں آ کر ''فر دونہ رفتہ رفتہ ان تمام ممالک کو بدیوں سے پاک کرے چنانچے ایسا ہی ہوا کہ کرشن آگر وقتہ رفتہ رفتہ ان تمام ممالک کو بدیوں سے پاک کرے چنانچے ایسا ہی ہوا کہ کرشن نے گور رفتہ رفتہ ان تمام ممالک کو بدیوں سے پاک کرے چنانچے ایسا ہی ہوا کہ کرشن نے

عرب میں اوتارلیا۔ یہ درست ہے کہ ان عمالک کے سارے باشدوں نے اس نی عرب کو تھول نہیں کیا۔ ' اللے۔ اب اس عبارت خواجہ صاحب سے کوئی شک نہیں رہتا کہ ان کے اعتقاد میں کرش اوتار و نی ایک ہی ہے۔ جب کرش جی نے پہلے عرب میں اوتارلیا تو نی کہلائے اور رحمت اللعالمین و افضل الرسل ہوئے پھر اس سو برس میں کوئی کرش اوتار او نی امت محمدی میں نہ ہوا اور یہی مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ امت محمدی میں سے میرے سوا کوئی نی کے نام پانے کا مستق نہیں جب مرزا قادیانی کی خصوصیت خواجہ صاحب نے کرش اوتار و نی ہونے کی مان لی تو پھر اب س طرح بلا دلیل کہتے ہیں کہ صاحب نے کرش اوتار و نی ہونے کی مان لی تو پھر اب س طرح بلا دلیل کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نی نہیں مانتے۔ یہ تقیہ نہیں تو اور کیا ہے؟

خاكسار پير بخش سيكرثري انجمن تائيد اسلام لا بورحسب الارشاد اداكين انجمن





## برادران اسلام

مرزا قادیانی کا اعتقاد پہلے تو مسلمانان عالم کی مانند تھا اور انھوں نے اسلام کی جایت می جو مزعومه الهای کتاب براین احدید تعنیف کی اور اس می صاف صاف · حضرت عیسیٰ کا دوبارہ اس دنیا میں آنا اور اس کا آسان پر بجسد عضری تا نزول زندہ رہنا لکھتا رہا۔ مگر جب ان کوخود ہی مسیح موعود بننے کا خیال پیدا ہوا تو اس نے دعویٰ کیا کہ آنے والامتے ابن مریم میں بی ہول اور اصلی متے ابن مریم مر چکا ہے۔ اور ساتھ بی ب دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کی تمیں آیات سے دفات مسح فابت ہوتا کہ مسح مر گیا ہے۔ یا خدا تعالی نے اس پرموت وارد کر دی ہے۔ جس قدر آیتی پیش کیس سب کا مطلب سے ہے کہ ہرایک انسان مرنے والا ہے۔ منے کے بارہ میں تمن یا جار آیات قرآن شریف میں جو بیں بیش کیں۔ ان میں سے ایک آیت کا بھی بیمطلنب اور معانی نہیں کہ سے پر موت وارد مو چک ہے۔ پہلی آیت یہ ہے وَاِذُ قَالَ اللَّهُ يَعِينُسْنِي اِنِّي مُتَوَقِيْكَ أَنْ الْحُدِ (آل عران ۵۵) جس كا ترجمه بير ب كه جب الله تعالى في كما كه الم عيلى من تحقي اين قبضہ میں کر لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں۔ مرزا قادیانی نے متوفیک کے معنی مارنے والا كر كے خود حيات مس البت كر دى۔ كيونكه (مارنے والا سے) يه البت نہيں ہوتا كه واقعی مسے پر موت دارد ہو گئ بلکہ یہ وعدہ ہے کہ جو ابھی تک پورانہیں ہوا۔ دوسری آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْنِي كُنُتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ. (مائده ١١٤) الخريب موت كا وارد بونا بتاتے بي جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ اب تک نہ سوال جواب ہوئے اور نہ وفات ٹابت ہوئی۔ یہ تو قیامت کو حضرت میسیٰ علیه السلام جواب دیں گے اور مسلمان خود مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بعد نزول فوت ہوں گے اور مدینہ منورہ میں دنن ہول گے۔ تیسری آیت وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرئسل. (آل عران ١٣٣) لين محد عَلَيْ ايك رسول ب جياكه پہلے اس کے رسول گزر چکے۔ مرزا قادیانی اور مرزائی خلت کے معنی موت کے نہیں لکھے بلکہ خلت کے معنی گزر جانے کے ہیں۔سومسلمان بھی مسیح کو دنیا سے گزرا ہوا اور آسان پر زندہ مانتے ہیں۔ خلت کے معنی گزرنے کے ہیں اور گزرنے کے واسطے موت لازم نہیں۔

زندہ آ دی بھی ایک شہر اور اسمیشن سے دوسرے شہر کے اسمیشن سے گزر جاتا ہے۔ اس فتم کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ زید وبلی جاتا ہوا تمام شہروں سے گزر گیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن شریف خود کافرول اور منافقول کے حق میں فرماتا ہے۔ وَإِذَا حَلُوا إِلَى شياطِينَهِمُ. (بقره ١٢) ليني جس وقت ايينه شيطانوں كى طرف گزرتے بيں اگر بفرض محال خلت کے معنی موت کے بھی کریں (جو بالکل غلط ہیں) تب بھی یہ آیت مسیح کی موت ثابت نہیں كرتى كيونكمسيح كوخدا تعالى في مشتلى كر ديا ہے۔ ديكھو مَا الْمَسِيع ابن مَرُيَم إِلَّا رَمُسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ. (١٠ده ٤٥) لِعَنْ حَفرت مَسِح \* ايك رسول ب جیما کہ اس کے پہلے رسول گزر گئے خدا تعالی نے مسے کو قبلہ الرسل فرما کرمشنیٰ فرما ویا۔ لین اس کے پہلے رسول مر گئے وہ نہیں مرا۔ مرزا قادیانی نے خود ترجمہ کیا ہے کہ اُس کے يملي جو رسول ديني تحصيب فوت ہو چکے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوئم ص ٢٠١ خزائن ج ٣ ص ٢٢٥) خدا تعالی نے مرزا قادیانی کے ہاتھ نے کھوا دیا کمسے مشتی ہے کیونکہ صاف صاف لکھتے ہیں کمسے سے پہلے می فوت ہو گئے۔ پس یہ آیت بھی وفات سے پر دلیل نہیں۔ باتی جس قدر آیات پیش کرتے ہیں وہ وعولی خاص اور ثبوب عام ہے جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل ہے اور بیرابیا ہی جاہلانہ استدلال ہے کہ کوئی فخف کہددے کہ میاں بشیر الدین محمود خلیفه قادیانی یا محمدعلی امیر لاہوری جماعت مرزائیہ فوت شدہ ہیں۔گر جب کہا جائے کہ وہ تو زندہ ہیں تو جواب میں کہا جائے کہ کل نفس ذائقة الموت یعنی سب موت کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ پھر جس طرح یہ غلط ہے کہ مرنے والا کہنے سے مرا ہوا ثابت نہیں ہوتا۔ ای طرح مسے جومرنے والا ہے۔ مرا ہوا ثابت نہیں ہوتا۔ جب مرزا قادیانی نے و یکھا کہ قرآن شریف سے وفات مینے ٹابت نہیں ہوسکتی تو من گفرت قصہ بنالیا کہ سے کی قبر کشمیر میں ہے تا کہ مسلمان وطوکہ کھا جائیں کہ جب قبر موجود ہے تو ضرور سیح فؤت ہو گیا ہو گا۔ ای واسطے یہ کتاب لکھی ہے تا کہ مسلمان دھوکہ نہ کھا جا میں کیونکہ یہ قبر شنرادہ یوز آسف کی قبر ہے۔

یں میں کی کئی ہے گئاب قسط وار ماہنامہ تائید الاسلام لاہور جولائی اگست سمبر ۱۹۲۰ء میں شائع کی گئی۔ سمبر ۱۹۲۰ء میں شائع کیا گیا جسے احتساب قادیا نیت کی جلد ھذا میں شائع کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔ (مرتب)

خا کسار: بیر بخش سیرٹری انجمن تائید الاسلام لاہور



بروران اسلام! مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنا مطلب منوانے کے لیے جھوٹ استعال کر لیا کرتے تھے جیسا عوام کا دستور ہے کہ ایک جموٹ کو چی ثابت کرنے کے واسطے بہت سے جھوٹ تراشا کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے پہلے یہ جھوٹ تراشا کہ '' حضرت عیسیٰ کی قبر تشمیر محلّہ خانیار میں ہے۔'' اور اس جھوٹ کے چی کرنے کے واسطے جھوٹ بولا کہ تبت سے ایک انجیل برآ کہ ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ سی ہندوستان میں آیا اور تشمیر میں فوت ہوا اور محلّہ خانیار شہر سری تحر میں اس کی قبر ہے۔''

(ایام اصلیح ص ۱۱۸ خزائن ج ۱۲ ص ۲۵۶)

مرنہایت افسوں سے لکھا جاتا ہے کہ تبت واکی انجیل میں یہ ہرگز نہیں لکھا کہ حضرت میں میں بید ہرگز نہیں لکھا کہ حضرت میں میں میں فوت ہوئے اور محلّہ خانیار میں مدفون ہوئے، بلکہ وہاں تو لکھا ہے کہ حضرت میں 74 برس کی عمر میں واپس ملک اسرائیل میں گئے اور دہاں جاکر ان کو واقعہ صلیب در پیش آیا اور صلیب پر ان کی جان نکل گئی اور بروشکم کے پاس مدفون ہوئے اور اس جگہ ان کی قبر ہے۔ جیسا کہ دوسری چاروں انجیلوں میں لکھا ہے اور لطف یہ ہے کہ مرزا قادیانی سلم کرتے ہیں کہ 'حضرت عیلیٰ کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس برایک گرجا بنا ہوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے۔ اس کے افرات عیلیٰ کی قبر ہے۔ اس کے افرات عیلیٰ کی قبر ہے۔

سلیم کرتے ہیں کہ ''یہ سی ہے ہے کہ منے اپنے وطن کلیل میں فوت ہوا۔'' (ازالہ اوہام ص ۳۷۳ فزائن ج س س ۳۵۳) اور وہاں اس کی قبر ہے اب اخیر میں قصہ گھڑ لیا کہ سی صلیب سے خلاصی یا کر سرینگر سمیر میں آیا اور واقعہ صلیب کے بعد ۸۷ برس زندہ رہ کرفوت ہوا اور محلّہ خانیار شمیر میں اس کی قبر ہے جو کہ یوز آصف کی قبر مشہور ہے۔ اس واسطے ہم روی سیاح مسٹر کولس نوکروچ کے لکھے ہوئے حالات کا ترجمہ اختصار کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ مرزا قاویانی

دروغگو کی میں کس قدر دلیرتھا کہ واقعہ صلیب کو جو بعد میں واقعہ ہوا۔ اس کو مقدم کر دیا اور اینا الو سیدها کرنے کی کوشش کی۔ افسوس اگر کوئی دوسرا مولوی ایبا کرتا تو مرزا قادیانی اس حرکت کو یہود بانہ حرکت کہہ کر مورد لعنت کا فتویٰ دیتا۔ گر خود جو جاہیں سوکریں۔ اب ذیل میں حضرت عیسیٰ کے حالات سیر ہندوستان و تبت و کشمیر لکھے جائے ہیں۔ جن سے مرزا قادیانی کا جھوٹ کھل جائے گا۔

و کیموفصل چہارم پھر جلد ہی سرزمین اسرائیل میں ایک مجوبہ بچہ پیدا ہوا۔ خود خدا اس بچہ کے منہ سے بولا اورجم کا میچکارہ اور روح کاعظیم جونا بتایا۔ (۸) یہ خدائی بچہ جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا بچین بی سے گراہوں کو توبہ کے ذریعہ گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی ترغیب دے کر ایک واحد خدا کی پرسش کرنے لگا۔ (۱۰) جب عیلی ۱۳ برس کی عمر کو پینچا کہ جس عمر میں اسرائیلی لوگ شادی کیا کرتے تھے۔ (۱۲) یہ وہ وقت تھا جبد عیسی چپ عاب والدین کا گھر چھوڑ کر بروشلم سے نکل گیا اور سوداگروں کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ فصل پنجم جگن ناتھ راج گڑھ بنارس اور دیگر ترک شہروں میں وہ چھ برس رہا۔ (۱۲) عسلی ویدول اور پرانوں کے الہامی ہونے سے انکاری تھا کیونکہ وہ اینے پیروؤں سے کہتا تھا کہ ایک قانون پہلے سے انسان کی رہنمائی کے لیے مل چکا ہے۔ عیبیٰ نے کہا مور تیوں سی پوجا مت کرو کیونکہ وہ سن نہیں سکتیں۔فصل ششم (۱) برہموں

اور کھتر بول نے عیسیٰ کے ان او پدیشوں کو جو وہ شودروں کا دیا کرتا تھا سن کر اس کے قتل کی ٹھانی۔ گرعیسیٰ کو شودروں نے اس منصوبہ سے مطلع کر دیا تھا وہ رات ہی کو جگن ناتھ

ے نکل گیا۔ اس وقت عینی نیمال اور جالہ کے پہاڑوں کو چھوڑ کر راجبوتانہ میں آ نکا۔ فعل ششم میلی کے ایدیوں کی شہرت گرد و نواح کے ملکوں میں پھیل کی اور جب وہ ملک فارس میں داخل ہوا تو یوجاریوں نے ڈر کر لوگوں کواس کا ایدیش سننے سے منع کر دیا۔ لیکن خدا کے فضل سے حضرت عیسیٰ نے بلاکسی قتم کی حرج مرج کے اپنا راستہ پکڑا۔ نصل نہم (۱) عیسیٰ جس کو خالق نے گمراہوں کو سیج خدا کا رستہ بتانے کے لیے پیدا کیا تھا انتیس برس کی عمر میں ملک اسرائیل میں واپس آیا۔ فصل دہم (۱) حضرت عیسیٰ اسرائیلیوں کا حوصلہ جو ناامیدی کے جاہ میں گرنے

والے تھے خدا کی کلام سے مضبوط کرتا ہوا گاؤں بگاؤں پھرا اور بزاروں آ دمی اس کا ایدیش سننے کے لیے اس کے پیچیے ہوئے۔ (۲) لیکن شہروں کے حکام نے اس سے ور كر حاكم اعلى كو جو بروشلم ميں رہتا تھا خبر دى كميسىٰ نامى ايك شخص ملك ميں آيا ہے اور

اپی تقریروں سے لوگوں کو حکام کے برخلاف جوش دلاتا ہے۔ لوگوں کے گروہ برے شوق ے اس کا اپدیش سنتے ہیں۔ (۳) اس پر بروشلم کے حاکم بلاطوس نے ملم ویا کہ واعظ عیسیٰ کو پکڑ کرشہر میں لاؤ اور حکام کے سامنے پیش کرو گر اس غرض سے کہ عوام میں ناراضگی نہ کھیلے پلاطوس نے بوجاریوں اور عالم عبرانی بزرگوں کو حکم دیا کہ مندر میں اس کا مقدمه کریں۔ (۴) ای اثناء میں عینی ایدیشن کرتا ہوا بروتکم میں آن پہنچا اور تمام باشندے جو پہلے ہے اس کی شہرت من چکے تھے اس کے آنے کی خبر یا کر اس کی چیثوالی ك ليه محك و (١) عيلى في ان س كها بني نوع انسان وشواس كى كى ك باعث تباه مو رے ہیں کوئکہ اندھرے اور طوفان نے انسانی بھیٹروں کو پڑاگندہ کر دیا ہے اور ان کا گدڑیا کم ہو گیا ہے۔ (2) لیکن طوفان ہمیشہ نہیں رہے گا ادر اندھیر انہیں چھایا رہے گا۔ مطلع پھر صاف ہو جائے گا اور آسانی نور زمین پر پھر چکے گا اور گراہ بھیڑی اپنے گدڑیا کو پھر پالیں گا۔ (۱۰) یقین رکھو کہ وہ دن نزدیک ہے جبتم کو اندھیرے نے رہائی لطے گی تو تم سب مل کر ایک خاندان بنو کے اور تمہارا وحمن جو خدا کی مہر بانی کی پرواہ نہیں كرتا خوف سے كانے گا۔ (١٥) اس ير بزرگوں نے بوچھا كمتم كون ہواوركس ملك سے آئے ہو ہم نے پہلے بھی تمہارا ذکر نہیں سا۔ ہم تممارے نام سے واقف نہیں ہیں (١٦) عسیٰ نے جواب دیا کہ میں اسرائیلی ہوں۔ میں بروشلم میں پیدا ہوا اور میں نے سا کہ میرے بھائی حالت غلامی میں پڑے رو رہے ہیں اور میری سبنیں کافروں کے ہاتھ میں پڑ كر گريد زارى كر ربى ہے۔فصل ياز دہم (۵) اس اثنا بيس عيسىٰ آس پاس كے شهرول ميں جا كر خدا كاسي راسته بتاتا ربا اور عبراندول كوسمجهاتا رباكهتم صبر كروشهيس بهت جلد رباكي ملے گی۔فصل دواز دہم۔ بروشکم کے حاکم کے جاسوسوں نے اس سے کہا کہ اے نیک مرد ممیں بتاؤ کہ ہم اینے قیصر کی مرضی برتیں یا جلدی طنے والی رہائی کے متظرر ہیں۔ (۱) عسى جان گيا كبيد جاسوس بين اور جواب ديا كه بين في منهين كها كه قيمر س رہائی یاؤ گے۔ بدی میں ڈوبا ہوا آ قائی رہائی یائے گا۔ فصل سیزدہم۔ حضرت عیلی اسطرح تین سال تک قوم اسرائیل کو ہر قصبے اور ہر شہر میں سڑکوں اور میدانوں میں ہدایت كرتا رہا اور جو كھ اس نے كہا وہى وقوع ميس آيا۔ اس تمام عرصہ ميس عاكم بلاطوس ك جاسوس اس کی کل کارروائی کو د کیھتے رہے الخے۔ (٣) لیکن پلاطوس حاکم عیسلی کی ہر دلعزیزی سے ڈرا۔ جس کی نسبت لوگ یہ شجھتے تھے کہ وہ لوگوں کو بادشاہ بننے کے لیے ورغلاتا ہے اور اینے ایک جاسوس کو حکم دیا کہ وہ عیسیٰ پر الزام لگائے۔ (۴) تب الزام لگا جانے کے بعد ساہیوں کومیسی کی گرفتاری کا حکم دیا گیا اور انھوں نے اسے گرفتار کر کے تاریک حوالات میں قید کر دیا جہاں اس کو طرح طرح کے عذاب دیئے گئے تا کہ وہ مجبور ہو کرایئے جرم کا اقبال کرے اور پھانی پائے۔ (۵) عیسیٰ نے اپنے بھائیوں کی ابدی خوتی کو مذاظر رکھ کر صبر وشکر کے ساتھ خدا کے نام تکالیف کو برداشت کیا۔ (۲۱) تب ملاطوس حاکم نے اس گواہ کو طلب کیا۔ جس نے حاکم کے حکم سے عیسی کو گرفتار کیا تھا وہ ۔ مختص پیش ہوا اور عیسیٰ کو کہا کہ تم نے جو یہ کہا تھا کہ وہ جو آسان پر بادشاہت کرتا ہے۔ اس نے لوگوں کو تیار کرنے کے واسطے عیسیٰ جمیجا ہے کیا اس میں تم نے اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ ہونانہیں جلایا تھا (۲۲) پھرعیلی نے اس کوشاباش کہا کہتم معاف کیے جاؤ کے کوئکہ جو کچھتم کہہ رہے ہوتم این ول سے نہیں کہتے تب عیلی نے حاکم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اپنی شان کو کیول بنہ لگاتے ہو اور کیوں اینے ماتحو ل کو جھوٹ بولنے کی ہدایت کرتے ہو جبکہ تم الی کارروائی کے بغیر ہی بیگناہ پھانی دیے کا اختیار ر کھتے ہو۔ (۲۳۳) ان الفاظ کوس کر حاکم غصہ میں آ گ بگولا ہو گیا اور عینی پر موت کا فتوی لگانے اور باقی دو چوروں کو بری کرنے کا تھم دیا۔

فصل چباردہم (۱) جاکم کے تھم سے سیابیوں نے عینی اور ان دو چوروں کو پکڑ لیا اور ان کو بھانی کی جگہ پر لے گئے اور ان صلیوں پر جو زمین میں گاڑی گئی تھیں چڑھا دیا۔ (۲) عیسیٰ اور دو چوروں کے جسم دن بھر نٹکتے رہے جو ایک خوفناک نظارہ تھا اور سپاہیوں کا ان پر برابر بہرا رہا۔ لوگ عاروں طرف کھڑے رہے بھانی یافتوں کے رشتہ دار دعا ما تکتے رہے اور روتے رہے (٣) آ فاب غروب ہوتے وقت عیلی کا دم نکلا ادر اس نیک مروکی روح جمم سے علیحدہ ہوکر خدا میں جا می۔ (۴) اس طرح ابدی روح کے پرتوہ کی زندگی کا خاتمہ ہوا جس نے انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر سخت گنہگاروں کو بچایا اور بہت تکلیفیں اٹھاکین (۵) اس اثناء میں پلاطوس اے عمل بد کے سبب سے انبوہ عالم سے ڈرا اورعینی کی لاش اس کے والدین سے حوالے کی جضوں نے پیانی گاہ کے یاس بی اس کو فن کر دیا۔ لوگوں کے گروہ در گروہ اس قبر پر دعا کیں ما تکنے کے لیے آنے لگے اور ان کے شور و فغان سے آساں گونج گیا۔

برادرانِ اسلام! حضرت عيليٌّ كى اس سوانح عمرى كى تصديق مرزا قادياني

بدیں الفاظ كرتے ہيں " جبكه بعض بن اسرائيل بدھ ندبب ميں دافل ہو گئے تھے تو ضرور تھا کہ حضرت عینی اس ملک میں آ کر بدھ مدہب کے رد کی طرف متوجہ ہوتے اوراس

خرب کے پیشواؤں کو ملتے سوالیا ہی وقوع میں آیا اس وجہ سے حضرت سیلی کی سوائح عمری بده فربب ميل لكهي گئي . (ويكمو حاشيه مندرجه كتاب راز حقيقت ص ١٠١١ خزائن ج ١١٣ص١٢١) جب مرزا قادیانی تتلیم کرتے ہیں کہ سوانح عمری عیسیٰ بدھ ندہب میں کھی گئی اور ای سوانح عمری کو ہم نے روی سیاح مسر کولس لونا روج جس نے بدھ ندہب والوں کی پرانی کتابوں سے بدھ ندہب کے بوجاریوں سے مقام لیہ دارالخلافہ لداخ ملک کشمیر ہے حاصل کر کے فرانسیبی اور انگریزی زبان میں شائع کی۔ اس کتاب کا نام'' بیوع مسے کی نامعلوم زندگی کے حالات' ہے۔ اس کتاب سے ادیر ہم نے اختصار کے ساتھ اصل عبارات نقل کر دی ہیں۔ جس سے روز روش کی طرح تابت ہے کہ حضرت عیلی چودہ برس کی عمر میں سندھ یار آیا۔ ملاحظہ ہو آیت پہلی نصل پنجم۔ جب تیرہ چودہ برس کی عمر میں ہندوستان کی طرف آیا اورصلیب کا داقعہ ۳۳ برس کی عمر میں وقوع میں آیا تو ثابت ہوا کہ مرزا قاویانی کا بیمن گھڑت قصہ کہ صلیب کے بعد مسج کشمیر میں آیا تھا بالکل غلط ثابت ہوا۔ کیونکہ اس پرمسلمانوں عیسائیوں اور بہودیوں کا اتفاق ہے کہ صلیب کا واقعہ اس وقت بیش آیا جبکه منیح کی عمر ۳۳ برس کی تھی اور بدھ ندہب والی سوانح عمری مسیح جس یر مرزا قادیانی کو برا ناز ہے۔ اس کے فصل نہم آیت اوّل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عیسی بعدمصر ہندوستان و فارس انتیس برس کی عمر میں ملک اسرائیل میں واپس آیا۔ جب تیرہ برس سے ۲۸ برس تک حضرت مسیح اینے وطن سے باہر رہے اور ای عرصہ میں سیاحت کی اور تبت وکشمیرے والیں جاکر وہال ہی تین برس تک وعظ کر ہے ٣٣ برس کی عمر میں میانی دیئے گئے اور وہیں ان کی قبر بنائی گئے۔ جبیا کہ آیت بانچ فصل چہارم میں لکھا بے عیسیٰ کی لاش ان کے والدین کے حوالہ کی جنھوں نے بھانی گاہ کے قریب ہی اس کو وفن كر ديا اور اس قبرى تصديق انجيل بهى كرتى ہے۔ چنانچه انجيل ميں لكھا ہے۔ يوسف نے لاش لے كرسوتى كى صاف جاور ميں ليينى اور اسے اپني نئى قبر ميں جو چئان ميں تھى رکھی اور ایک بھاری پھر قبر کے منہ پر نکا کے چلا گیا۔ دیکھو انجیل متی باب 12 آیت ٧٠ و

پس جب روی سیاح کی سوانح عمری عیسیٰ اور دوسری انجیلوں سے ثابت ہے کہ مسے کی قبر پھانی گاہ کے قریب بنائی گئی اور اس جگہ وہ دفن کیا گیا تو پھر مرزا قادیانی کا بیہ

رکھا اور اس قبر کے دروازے ہر ایک بھر تکایا۔ (دیکھوانچیل مرس باب ۱۱ آیت ۲۵۔۲۹)

الا۔ انجیل مرقس میں لکھا ہے۔ لاش بوسف کو دلا دی اور اس نے مہین کیڑا مول لیا تھا اور اے اتار کے اس کیڑے سے کفنایا اور ایک قبر میں جو چٹان کے بڑے کھودی گئی تھی اسے کہنا کہ سیح کی قبر کشمیر میں ہے بالکل جھوٹ ہے۔ ورنہ کوئی مرزائی کسی کتاب ہے جس طرح ہم نے بدھ ندہب کی سوائح عمری مسے سے ثابت کیا ہے کہ عسیٰ ۱۳ برس کی عمر میں گھر سے نکلا اور بعد سیاحت ہندوستان و فارس و کشمیر ۲۹ برس کی عمر میں واپس ملک

اسرائیل میں گیا اور وہاں پھانسی دیا گیا اور وہیں اس کی قبر ہے۔ مرزائی صاحبان بھی این مرشد کی حمایت میں کوئی کتاب پیش کریں جس میں

لکھا ہو کہ عیسی علی بعد واقعہ صلیب کے ہندوستان میں آئے اور کشمیر میں فوت ہو کر مخلہ خانیار میں مدفون ہوئے۔ جب تک بیا نہ وکھا میں اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ہرگز نہ دکھا سکیس گے۔ تب تک مرزا قادیانی کا بدکہنا غلط بلکہ اغلط ہے کہ بوزآ صف کی قبر حضرت

، مرزا قادیانی کا لکھنا بالکل خلاف عقل و نقل ہے اور ہنسی کے لائق ہے جو انھوں نے لکھا ہے۔ "جبکہ خدا تعالی نے حضرت عیسی کو واقعہ صلیب سے نجات بخشی تو انھوں نے بعد اس کے اس ملک میں رہنا قرین مصلحت نہ سمجھا۔''

( حاشبه راز حقیقت ص ۱۰ خزائن جلد ۱۲۳ ص ۱۲۳ )

كيا خوب! صليب تقى يا چند كمنول كى قيد؟ جس من في نجات بإلى - بد ایک لطیفہ ہے۔ جیسا کہ ایک جولاہے (بافندے) کو پھانی کا حکم ہوا۔ جب اے پھانی کی جگہ پر لے گئے تو وہ عقل کا بتلا بولا کہ مجھے جلدی جلدی بھانی دے لو کیونکہ میں نے گھر جا کر ضروری کپڑا تیار کرنا ہے۔

ایا ہی مرزا قادیانی نے لکھ دیا کہ سے نے بھانی یانے کے بعد سفر ہندوستان کا کیا وہ بھانی تھی یا خالہ جی کا گھر تھا کہ سے صلیب سے نجات یا کر رخصت حاصل کر كے سفر پنجاب كو لكلا۔ غور تو كرو جس كام كے واسطے يبوديوں في قيامت تك لعنت لى اور قبر سے پر پہرہ لگا رکھا اور دوسری طرف ثابت ہے کہ سے باغی سلطنت سمجھ کر صلیب دیا گیا تو ایسے حالات کے ہوتے ہوئے کوئی باحق انسان کہدسکتا ہے کہ سے صلیب سے نجات یا کر کشمیر چلا گیا؟ کوئی بیاتو بتائے کہ ایباشخص جس کو بقول مرزا قادیانی کوڑے لگائے گئے جن سے جان ہر ہونا مشکل تھا اور صلیب کے زخم اس قدر تکلیف دہ مسے کو دیج گئے کہ لیے لیے کیل اس کے اعضا میں ٹھو کئے گئے۔ جن سے خون اس قدر نکلا کہ میح غشی کی حالت میں ایبا سخت بیہوش ہوا کہ مروہ تبچھ کر دفن کیا گیا اور تین دن رات قبر میں مدنون رہا کیونکہ مرزا قادیانی تشکیم کرتے ہیں کہ مسیح حضرت یونس کی طرح قبر میں

اب بناؤ کہ میرسراسر جھوٹ اور افترا ہے کہ نہیں کمسے صلیب سے نجات یا کر

تشمير پنجا۔ يهال عارب چندسوالات ميں كوئى مرزائى جواب دے۔

(١) من كونجات كس في دلائي - آيا بلاطوس كاكوني علم بي جس كي تعيل موئي - ادرمن كو

صلیب سے اتارا گیا اور سے کا تصور معاف کیا گیا کوئی سند ہے تو پیش کرد؟ (٢) منتج كا علاج معالج كس مبيتال مين موا كيونكه بياتو ممكن نه تفا كه يتح جس كواس قدر

عذاب صلیب یر دیئے گئے کہ مردہ ہو گیا اور فن کیا گیا وہ خود بخو د قبر سے نکل آتا اور . سفر کے قابل ہوتا؟

(٣) قبر ير جب بهره تھا اور تمام ملك مسيح كا دعمن تھا تو چھر اس كوكس نے قبر سے تكالا اور کس نے ایسی سواری مسیح کے لیے مہیا کی کہ فوراً وہ ہندوستان میں پہنچ گیا اور بکڑا نہ عمیا۔ شاید ہوائی جہاز پر آیا ہوگر باشمتی ہے اس وقت تو ریل گاڑی بھی نہتھ کہ جس برسوار ہو کر ہندوستان کو آتے۔ٹرعیسیٰ تو کام نہ دے سکتا تھا کہ ایسے کمزور کو ہند ستان پہنچا دیتا؟

(٣) ميح جب بما گا تو اس كا تعاقب دكام كى طرف سے كيوں ندكيا كيا۔ تندرست انسان تو چوری بھیں بدل کر بھاگ سکتا ہے۔ گر ایسے سخت بیار کا بھا گنا ناممکن ہے۔ جس

كے ياؤل ليے ليم كيلول سے زخى ہو گئے تھے وہ تو ايك قدم بھى ند چر ، سكا تھا اگر دوس بنازه أفات تو پکڑے کول نہ گئے؟

(۵) جبمسے مصلوب ہوا اور بقول مرزا قادیانی صلیب کے عذابوں سے اس قدر سوش تھا کہ مردہ سمجھا گیا تو قبر میں دم گھٹ جانے سے کیوکر زندہ رہا۔ کیا بی حال عقلی نہیں کہ انسان بغیر ہوا کے زندہ رہ سکے؟

(٢) اگر بقول مرزا قادیانی می کشمیر مین ۸۷ برس زنده ر با تو پھر کس قدر عیسائی کشمیر مین تھلے۔ گر تاریخ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے راج سے پہلے نہ کوئی مسلمان اور نہ عیسائی سریگر کشمیر میں تھا۔ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ جس جگہ نبی اللہ ۸۷ برس رہے وہاں ایک آدی تھی اس پر ایمان نہ لائے؟

(٤) اگر تشمیر والی قبر سیح کی قبر ب تو پھر شبزادہ نبی بوزا صف کی قبر کیوں مشہور ہے۔ میح كالقب تو بركز بوزآ صف شنراده نه تقا اور بيقبر شنراوه ني كي ب؟

(۸) میح آسانی کتاب توریت و شریعت موسوی کا بقول مرزا قادیانی پیره تھا۔ اگر

بوزا صف والى قبر من أن قبر مولى - تو بيت المقدى كى طرف مرد ، كا منه موتا - يعنى

مغرب کی طرف سے اور مشرق کی طرف یاؤں ہوتے۔ جیبا کہ یہود اور نصار کی کا قاعدہ ہے گر جو قبر کشمیر میں ہے اس کا سر شال کی طرف ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ مردہ عیمائی ہو اور مسلمانوں کے مقبرہ میں مدنون ہو۔ مرزا قادیانی نے اس قبر کا نقشہ اینی كماب (رازحقيقت كے ص ١٩ خزائن ج ١٨ ص ١٤١) ير ديا ہے وہ طاحظه كر كے جواب دينا چاہیے کیونکہ یہ نقشہ یبود یوں اور عیسائیوں کی قبروں کا نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ تشمیر والی قبر یوزآ صف کی قبر ہے جو شنرادہ نی کے نام سے مشہور تھا۔

(٩) قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضرت سیج جس جگہ بھی رہیں ان کے لیے مبارک ہے کیا یہ ایک نبی کے لیے مبارک ہے کہ بلاد شام میں۔ جس مجلہ وہ صرف چند سال رہا بزاروں اس کے پیرو ہوں اور جس جگہ بقول مرزا قادیانی ۸۷ برس رہیں۔ ایک پیرو بھی نہ ہو ورنہ دوسرے عیسائیوں کی قبزیں بھی کشمیر میں دیکھاؤ اگر کہو کہ سیج نے اپنی جان کے خوف سے تبلیغ کا کام نہیں کیا تھا اور خاموش زندگی بسر کی تھی تو یہ نبی و رسول کی شان سے بعید ہے کہ اپنی جان کے خوف سے اپنا فرض منصبی ادا نہ کرے اور مرزا قادیانی کے سب بیان کے بھی برخلاف ہے کوئکہ سے بقول مرزا قادیانی "اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں کشمیر آیا تھا۔'' (میچ ہندوستان میں میں ۲۰خزائن ج ۱۵ص ۷۰) اس کو اپنی جھیٹروں ے کیا ڈر تھا؟ نیز یہ کہ کھوئی بھیڑی یعنی بنی اسرائیل تو ملک تا تار، تر ستان، پوتان اور چین میں بھی آباد تھے وہاں مسے کیوں نہ گئے۔صرف کشمیر جاکر چی جاپ زندگی بسر کر کے مرنے سے کیا فائدہ جبکہ کھوئی ہوئی جھیڑیں دیگر ممالک میں بھی میں اور کھوئی ہوئی بھیڑوں سے مگراہ و کافر مراد ہیں۔جبیا کہ زبور میں لکھا ہے میں اس بھیڑ کی طرح ہوں جو کھوئی جائے بہک عمیا ہوں۔ (زبورش ۱۱۹)

(۱۰) مرزا قادیانی قبول کرتے ہیں کہ انبیاء کبھی فوت نہیں ہوئے۔ جب تک دہ کام کمل ند ہو جائے۔ جس کے واسطے وہ مامور ہوں۔ (حمامة ابشری ص ٢٩ فرائن ج ٢ص ٢٣٣) جب کھوئی ہوئی بھیڑی کمسیح کوملیں اور ان میں سے کس ایک نے بھی سیح کو نہ مانا اور عیسائی ندہب قبول نہ کیا تو ٹابت ہوا کہ سیح فوت نہیں ہوئے کیونکہ کشمیر کی کھوئی ہوئی اسرائیلی بھیٹریں یا ہندو ہیں یا مسلمان ہیں۔ لہذا نہ سیح کا کام ممل ہوا اور اس کی موت تشمیر میں ہوئی۔ جب ایسے ایسے زبردست واقعات ادر عمر اضات اور براہین قاطع سے ابت ہے کہ تشمیر والی قبر سے کی قبر نہیں تو ضروری ہے کہ حس شفص کی بی قبر ہے۔ (شراده بی یوزآ صف) اس کے حالات بیان کیے جا کیں تا کہ مسماؤں کو معادم موجا کے کرم زا

قادیانی نے اپی غرض کے لیے یہ من گرت قصہ تعنیف کر لیا ہے کہ بوزا صف کی قبر کو میں کے قبر کو میں اس کے قبر کی قبر کا دشام میں ہے۔ میں کہتے ہیں حالانکہ پہلے خود بی قبول کر چکے ہیں کہ سے کی قبر بلاد شام میں ہے۔ مختصر حالات حضرت بوزا صف

ملک ہندوستان کے صوبہ سولابط (سولابت) میں ایک راجہ مسمی جنسے گزرا ہے اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یوزآ صف رکھا گیا۔ بعد پرورش جب یوزآ صف برا ہوا اوراس کے حسن اور اخلاق و اوراک اور عقل کا شہرہ ہوا اور اس کی رغبت ترک دنیا اور حصول دین کی طرف یانے کا عام غلغلہ شہرہ آ فاق ہوا، تو ایک بزرگ جو کہ نہایت عابر و زاہد تھا جس کا نام حکیم بلوہر تھا۔ ولایت لئکا سے بحری سفر کر کے ارض سولا بط میں آیا اورشہزادہ یوزآ صف کی ملاقات کے واسطے اس کی ڈھوری پر آیا اور ایک ضدمتگار کے ذرایعہ سے یوزآ صف کی خدمت میں حاضر ہوا ادر سلام بجا لایا۔ فنبرادہ نے بری تعظیم سے اس كا استقبال كر كے نهايت عزت سے اپنے ياس بھايا۔ كيم بلو برشنرادہ كو دين كى باتيں سماتا۔ عادت البی کے طریقہ سے واقف کرتا اور دنیا و مافیہا سے اس کونفرت والاتا۔ کچھ مدت بعد شنرادہ اسرار دین سے واقف ہو گیا اور حکیم بلو ہر اس سے رخصت ہو گیا۔ ایک دفعہ شمرادہ یوزآ صف کو خدا کی طرف سے بذرایعه فرشتہ پیغام پہنچا ادر تنہائی میل فرشتہ نے کہا کہ مجھے سلامتی ہواور تو انسان ہے۔ میں تیرے پاس آیا ہوں کہ رحمت الہی کی تجھ کوخوش خبری دول اور مبار کباد دول۔ جب شنرادہ نے یہ خوشخبری سن سجدہ کیا اور حق تعالی کا شکر کیا اور کہا کہ جو کچھ آپ فرمائیں گے میں اطاعت کروں گا اور این پروردگار کی طرف سے جو حکم ہو گا بجا لاؤل گا۔ فرشتے نے کہا کہ میں چند دن کے بعد پھر تیرے یاس آؤل گا اور تحقید یہاں سے لے چلول گا تو نکل جانے کے لیے تیار رہنا۔

یوزآ صف نے ہجرت اور سفر کا ارادہ مصم کر لیا اور اس راز کو سب سے چھپایا۔
ایک روز آ دھی رات گزری تھی کہ وہی فرشتہ یوزآ صف کے پاس آیا اور کہا کہ تاخیر مت
کرو اور فورا تیار ہو جاؤ۔ یوزآ صف اُٹھ کھڑا ہوا اور سوار ہو کر اپنی راہ لی۔ یہاں تک کہ
ایک صحرائے وسیع میں پہنچا اور وہاں ایک چشمہ کے کنارے بڑا درخت دیکھا جب قریب
پہنچا تو معلوم ہوا کہ نہایت ہی پاکیزہ اور شفاف چشمہ ہے اور نہایت ہی خوبصورت
درخت ہے۔ یہ دیکھ کر پوزآ صف بہت خوش ہوا اور اس درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا ایک
مدت تک یوزآ صف اس ملک میں رہا اور لوگوں کو ہدایت دین کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر
ملک سولا بط کو آیا۔ اس کے باپ نے اس کے آنے کی خبرش کر رؤسا و امراء ملک کے

ساتھ اس کا استقبال کیا۔ بوزآ صف نے ان سب کو توحید الی کا رستہ بتایا اور ان کے درمیان وعظ کیے اس کے بعد وہاں سے کوچ کیا اور بہت شہروں میں وعظ کرتا ہوا ملک تشمیر میں پہنیا اوراس ملک کے لوگوں کو ہدایت کی اور وہیں رہا یہاں تک کہ اس کا وقت مرگ آن کہنجا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے ایک مرید مسمی یابد کو عبادت الہی میں مشغول رہنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد بوزآ صف نے عالم بقا کی طرف رحلت کی۔

(منصل حالات کے لیے ملاحظہ ہو کتاب بوزآ صف ادر بلوہر مترجمہ مولوی سید عبدالغنی

صاحب عظيم آبادي مطبوعه مطبع بافحى وبلى اوركتاب اكمال الدين واتمام العمد عربي ص ٣٥٨)

اب ہم مرزائی صاحبان کوچیلنے ویتے ہیں اور ایک سو روپیہ کے انعام کا وعدہ كرتے ہیں كه ده كى كتاب سے بيا ثابت كر دي كه يوزآ صف والى قبر جوشفراده ني كے نام سے مشہور ہے۔ اس قبر میں حضرت عیسی فوت ہو کر مدفون میں یا کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ دیں اور اس کا صفحہ و سطر نوٹ کریں۔ ہم خود کتاب دیکھ لیں گے۔ اگر وہ سن كتاب سے خواہ وہ كتاب تاريخ كى ہو نه وكھا عيس تو چھر قرآن شريف اور حديث نبوی ہر مرزا قادیانی کی دروغ بافی کوتر بچے نہ دیں۔ اور اس فاسد عقیدہ سے توبہ کریں کہ مسیح بعد صلیب تشمیر میں آیا اور ۸۷ برس زندہ رہ کر فوت ہوا اور محلّم خانیار میں جو قبر ہے یہ ای کی قبر ہے۔

جس طرح ہم کتابوں کے حوالے ویتے ہیں۔ ای طرح مرزائی صاحبان بھی کتابوں کا حوالہ دیں۔ بلاولیل و ثبوت دعویٰ ہرگز قبول نہیں ہو سکتا۔ تاریخ عشمیر جو (تاریخ عظیی) کے نام سے مشہور ہے اور ایک ولی الله صاحب کشف و الہام کی تصنیف ہے۔ اس کے صفحہ ۱۸ پر لکھا ہے کہ ''در زمانِ سابق کیے از سلاطین زاد ہادز یارسلکی و تقوى بررجه رسيده كه برسالت اي خطه مبعوث شد. و برعوت خلايق اهتغال نمود فامش بوزآ صف بوو بعد رحلت در محلّه آنزمره قریب خانیار آسود."

ترجمد سلے زمانہ کے شفرادوں میں ہے ایک شفرادہ بربیز گاری اور بارسائی میں اس ورجیہ تک پہنچا تھا کہ اس خطہ کی رسالت سکے واسطے مبعوث ہوا اور خلقت کی تبلیغ اور دعوت حق میں مضغول رہا۔ اس کا نام یوزآ صف تھا اور مرنے کے بعد اس محلّم کے گروہ میں خانیار کے قریب وفن کیا گیا۔''

برانی باتوں کی تصدیق زمانہ حال کے علاء و فضلاء و رئیسانِ سرینگر تشمیراس

شہارت: خواجہ سعدالدین ولد ثناء الله مرحوم کی ہے۔ وہ قاضی فضل احمد صاحب کورث انسکٹر بولیس کے استفتاء پر لکھتے ہیں۔

السلام عليكم، مكاتبه مسرت طراز بخصوص دريافت كردن كيفيت اصليت مقبره بوزآ صف مطابق تواريخ تشمير در كوچه خانيار حسب تحرير تاليفات جناب مرزا قادياني و اطلاع آن زمان سعيد رسيد باعث خوشوق شدمن مطابق چھي مرسوله آن مصفق چه از مروم عوام چه از حالات مندرجه کشمير در پئے آن رفته آ نکه واضح شد اطلاع آن ميکنم \_

مقبره روضه بل ـ نعنی کوچه خانیار بلاشک بوقت آمدن از راه مسجد جامع بطرف

حيب واقع است ـ ممر آن مقبره بملاحظه تاريخ تشمير نسخه اصل خواجه اعظم صاحب ويده مروكه بم صاحب كشف وكرامات محقق بودند\_ مقبره سيد نصير الدين قدس سرة يباشد بملاحظه تأريخ كشميرمعلوم نميشود كه آل مقبره بمقيره يوزآ صف مشهور است. " چنانچه مرزا غلام احمد قادیانی تحریر سفیر ماکند بلے اینقدر معلوم میشود که مقبر حضرت سنگ قبر ہے و اقوامت آنرا قبر يوزآ صف نوشة است بلكه تحرير فرموده اند كردر محلَّه آنز مره مقبره يوزا صف واقع ست مرآل نام بلفظ سين نيست بلكه بلفظ صاد است و اي محله بوقت آنمان از راه معجد جامع طرف راست است طرف چپ ست درمیان آنز مره و روضه بل يعنى كوچه خانيار مسافت و اقعست بلكه ناله نارجم مأبين آنها حائل است ـ پس فرق بدو وجد معلوم میشود - بم فرق لفظی وجم فرق معنوی - فرق لفظی آ نکم یوز آصف به صاد است ورا نزمره مدفون نوشته اند بلفظ سين آن نيست و تغا براسيم برتفارمتى ولالت ميكند \_ و فرق معنوی آ کلہ بوزآ صف که مرزا قادیانی سفیر مائیند که در کوچه خانیار واقعست \_ ای درمحله الزمره تغائر مكان برتغائر كمين ولالت ميكند \_

که یک مخض درده جا مدفون بودن ممکن نیست عبارتیکه در تاریخ خواجه اعظم . صاحب دیده مرو ندکور است این است حفرت سید نصیر الدین خانیاری از سادات عالیثان است در زمره مستورین بود بقر بے ظهور نموده مقبره میر قدس سره در محلّه خانیار مهط فیوض و انوار است ددر جوار ایشال سنگ قبرے داقع شده درعوام مشهور است که آنجا پنجبرے آسودہ است کہ در زبان سابقہ در کشمیرمبعوث شدہ بود۔ این مکان بمقام آل پنمبرمعروف است ـ دركتاب از تواريخ ديده ام كه بعد قضيه دور د دار كايت ـ مينوسد که کی از سلاطین زباد بائے براہ زبرا و تقوی آمدہ ریاضت و عبا ... پر رکردہ برسالت مردم تشمیر مبعوث شده در تشمیر آمده بدگوت خلایق مشغول شد د بعد رحلت در محلّه آنزمره

آ سوده و رآ ل کتاب نام آ ل پیغیر را بوز آ صف نوشت - آ نزمره و خانیار متصل واقعست - "
از ملاحظ آ ل عبارت صاف عیال است که بوزآ صف در محلّه آ نزمره مدفون است درکوچه
خانیار مدفون نیست و ایل بوزآ صف از سلاطین زوبا بوده است و ایل عبارت تواریخ مخالف
و مناقض اراده مرزا است - زیرا که بیوع خودره بکے از سلاطین وغیره انتساب نکرده اند فقط
(راقم خواجه سعدالدین علی عنه فرزند خواجه ثناء الله مرحوم و معفور از کوشی خواجه ثناء الله غلام حن از سمیر ۱۵

بحاله ١٣١٣ كل فضل رحاني ص ٣٣ تا ٣٩) شہادت ۲: اطلاع باوجود ارقام کردہ بود کہ در شہر سرینگر در ضلع خانیار پینمبرے آسودہ است معلوم سازند موجب آن خود بذات یابت محقیق کردن آل درشهر رفته بهمین محقیق شده پیشتر از دوصد سال شاعرے معتبر و صاحب کشف بودد است نام آل خواجه اعظم دید ندی داشته یک تاریخ از تصانیف خود نموده است که دری شهر دری وقت بسیار معتبر است درال بمیں عبارت متصدیف ساختہ است کہ درضلع خانیار در محلّہ ردضہ بل میگویند کہ پیغبرے اسودہ است بیزا صف تام داشتہ وقبر دوم و رانجا است ازا ولاد زین العابدین سيدنعير الدين خانياري است وقدم رسول در انجابهم موجود است اكنول ور انجا بسيار مرجع الل تشیعه دارو بهر حال سوائے ناریخ خواجه اعظم صاحب موصوف دیگر سندے سیح ندارو۔ والعلم عندالله راقم سيدحن شاه از كشمير٢٢ ذى الى ١٣١٣هـ (كله نعل رحاني ص ٢١) شہادت ۳۰: جوعلائے کشمیر کی طرف سے بذریعہ ایک رجٹری شدہ لفافہ کے موصول ہوئی ـــــــــ نحمده و نصلي عليٰ حبيبه محمد واله و اصحابه اجمعين. قبل از طهور وين اسلام کدام ندبہب بغیر ندبہ، ہنود و تشمیر نبود نداز وین عیسوی ناہے دنداز ندبہ موسوی نشانے پیدا وہوید ابود۔ زور کدام کے از توریخ معترہ سطور است و نہ ہم زبان کدام کے از عوام و خواص مذکور است که از دین عیسوی در کشمیر انزے دیا از دین موسوی در اینجا جزے بود قبرے کہ درمحلّہ خانیار است عامہ خلابق برآ ل اعدکہ قبریک بزرگ است وبعضی گفته اندکه قبریک بیغبر است که نام شان بوزآ صف است وای مربعض از بزرگال رابكفف منكشف شدليكن اي امرجم وركوام تاريخ معتبر طرزمسلسل ويدلل كدمفيد كونه اطمینان سے بود یافتہ نہ شد بلکہ نخے بے بنیاد وسقے بے عماد است۔ مرزا قادیانی محوائے الغريق تيشت بكل حشيش و بمقطائ جسك الثي يعمى ويصم جائ خراشيده و وجمى تراشیده این اختراع کردند که بوز آصف جمعن عیلی است و حال روایت از تقریر بالا معلوم . شد و بلحاظ اصول ورایت هم این امر بغایت مستبعدد نهایت مشکل بلکه سراسر حهبان و سرایا

بنهان معلوم میشود که عقل سلیم وطبع متنقیم برگز جرات تسلیم میکند - اوّل بای وجه که حضرت عيلي آت راه دور در از و دشوارگزار بقول شاعر بودقطع ره تشمير شكل بي نتوال رسيد ازراہ باطل۔ بایں جانامے وفشانے از محبان ومخلصان شال دریں دیار بنور تشریف مے آوردند بالطع نظر اگر چنیں صورت بوقوع ہم ے آمد تائے و نشانے از عیسویت درا یجایا فت ے شدد آل بالکلید مفقود و تحیر موجود است علاوہ برای بعدظہور اسلام دریں دیار اگر ہزار ہا سال بفرض محال گذشتہ میودند درنام مبارک حضرت عیسی اجیقد رتغیر و تبدل نے شد و وجودوى جود حفرت عيسى على نبينا وعليه السلام باوجود بعثت وباآن معجزات ظاهره وكمالات بابره مانند ابراء اکمه ابرص و احیاء موتی برگز برگز مستور و مجوب نمی ما ند و این امر بدیمی

است حاجت بنظرنيست \_ (مهر و دستخط) احقر الانام كثير الانام محمد حسام الدين حنفي مفتى (٢) الينا مولوى

محمر صدر الدين مفتى اعظم تشمير\_ (٣) ايضاً حرره الاحقر محمر سعد الدين عفي عنه المفتى الكثميري القاضي (م) اليضاً احقر عماد الدين محمه ليسف عني عنه (مهرين بمعه دستخط) واتعی در کشمیر در محلّه خانیار قبر سیج کیا از پینمبرال نیست و ندارد و کساینکه از

متبعان مرزا قادیانی بتقلید شان میگوئند که قبر حضرت عیسی علی نبیناء علیه السلام است در محلّه خانیار است محض سیج و بوچ است. بفرض محال اگر چنین روایت بهم میبود درایت با کل مخالف اوست ـ پس دانشمندال ابابی اسلام بدانند قائل قول مرقوم محض مغالطه و فریب دیی سامعان خودمحض برائحن پروری خودمیکند و آن مردود و باطل است.

مهر و دستخط مولوي مفتى محمد امان الله الحشي عفي عنهه در محلّه خانیار قبر کدام نبی موجود نیست. آ رے اینکه بصیغه تمریض دربعضی تاریخ

نامه بانوشته است \_ آل بمیں است که درمحله آنزمره قبر بوزآ صف آست بوزآ صف کجاد حضرت عیسیٰ کجا و شور حضرت عیسیٰ تابفلک رسیده اگر در زمین همه بهار کشمیر وارد میشدند دعویٰ آنہا مخفی ننے باندند کہ خلاف مقصد بعثت انبیاء علی نبینا و علیہ السلام است و تاریخ تامہائے ملی وغیر لمی از حالات درودِ مبارک شان مشحون نے بودند وکیش فلیں وتالی باطل فالمقدم مثلأب

مهر و دستخط مولوی محمد اشریف الدین عفی عنه المفتی القاضی .. اب اگر کسی مرزائی میں غیرت وحق طلی کا کھھ شمہ بھی ہے تو ای طرح کی

تاریخی سندات ثبوت وعویٰ میں پیش کریں۔ ورنه طلق خدا کے لیے ہیجو مرزا صل فاضل

کے مصداق نہ بنیں۔

براوران اسلام! ہم تاریخی وتحریری سندات وشہادات سے ثابت کر چکے ہیں کہ سمیر والی قبر جے مرزا قادیانی مسے کی قبر کہتے ہیں۔ حقیقت میں شاہزادہ یوزآ صف کی قبر ہے چونکہ تاریخی ثبوت ہونا چاہیے۔ مگر ایسا کوئی ثبوت مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے ہاتھ میں نہیں صرف قیاسی اور شکی با تیں پیش کرتے ہیں۔ جو ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ان کے اوہام اور قیاسی دلائل کے بھی دندان شکن جواب دیے جا کیں تاکہ اہل اسلام دھوکہ نہ کھا کیں۔ لہذا ذیل میں ہم ان کے دلائل کھ کر ساتھ ہی جواب عرض کرتے ہیں۔

دليل نمبرا

مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔''واضح ہو کہ حضرت مسے کو ان کے فرض رسالت کی رو سے ملک سے پنجاب اور اس کے نواح کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے اس فرقے جن کا انجیل میں اسرائیل کی مم شدہ بھیریں نام رکھا گیا ہے۔ ان ملکوں میں آ گئے تھے جن کے آنے میں کسی مورخ کو اختلاف نہیں ہے اس لیے ضروری تھا کہ حضرت مسے اس ملک کی طرف سفر کرتے اور ان گشدہ بھیروں کا پہ اگا کر خدا تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنیاتے۔'' (میج ہندوستان میں ص ۹۳ فزائن ج ۱۵س ۹۳) الجواب: جن مورخول في مسح كا مندوستان من آنا لكها ب اور پر تشمير ميل فوت موكر محلّمہ خانیار میں مدفون مونا بتایا ہے۔ کوئی مرزائی مرزا قادیانی کوسیا ثابت کرنے کے والے اس تاریخ کی کتاب کا نام لکھ کرصفی کا حوالہ وے دے جہاں لکھا ہے کہ سیح ہندوستان میں آ کر فوت ہوا اور کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ ہم اس مرزائی کو ایک موروپیدانعام دیں گے۔ اگر کوئی مرزائی بین بتا سکے تو اس کو یقین کرنا جائے کہ بی بالکل غلط ہے کہ سے کی قبر سمیر میں ہے کیونکہ واقعات گذشتہ کی تصدیق کتب تواریخ سے ہی ہوتی ہے۔ صرف قیاس کر لیما کافی نہیں جب کسی خاص محف کا ذکر ہوتو پھر اس کے نصف حصہ کونقل کرنا اور نصف حصہ اینے پاس سے جوڑ لینا راست بازی اور دیانت کے خلاف ہے۔ جن مورخوں نے برعم مرزا قادیانی مسیح کا ہندوستان میں آنا لکھا ہے۔ انہی مورخوں نے بیابھی تو لکھا ہے کہ میے ۲۹ برس کی عمر میں ہندوستان سے واپس ملک بی اسرائیل میں گیا اور ۳۳ برس کی عمر میں صلیب دیا گیا اور صلیب پر فوت ہوا اور جس جگه صلیب دیا گیا۔ وہیں اس کی قبر ہے۔ یعنی ملک شام میں جیسا کہ ہم پہلے لکھ بھے ہیں۔ کیا مرزا قادیانی کا قیاس درست ہوسکتا ہے کہ چونکہ سے ہندوستان میں آیا اس لیے اس کا فوت ہونا اور تشمیر میں دفن ہونا بھی ثابت ہو گیا؟ یہ الی بی روی ولیل ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ علیم نور الدین کی قبر لاہور میں ہے کیونکہ وہ لاہور میں آتے رہے ہیں۔ حالانکہ لاہور ان کا آنا اور بات ہے اور فوت ہو کر مدفون ہونا امر دیگر۔

پُس بفرض محال اکر بقول روی سیاح مسے ہندوستان میں آیا تو اس سے اس کا ہندوستان میں فوت ہونا اور تشمیر میں دفن ہونا ہر گز کابت نہیں ہوتا۔ تادفتتیکہ جس مؤرخ نے بدلکھا ہے کہ سے ہندوستان میں آیا دہی مؤرخ بید نہ لکھے کہ سے ہندوستان میں آ کر فوت ہوا اور تشمیر میں اس کی قبر بنائی گئی۔ جب وہی مؤرخ جنھوں نے مسیح کا ہندوستان اور تبت میں آنا لکھا ہے وہی خود لکھ رہے ہیں کہ سیح ۲۹ برس کی عمر میں اپنے وطن کو واپس چلا گیا اور وہاں صلیب پر دو چوروں کے ساتھ فوت ہوا اور وہیں آسکی قبر ہے تو پھر مرزا قادیانی کی من گرت کہائی جو انھوں نے مطلب براری کے واسطے بنائی ہے۔ تاریخی اور انجیلی ثبوت کے مقابل کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ شاید خوش اعتقاد بندے یہ کہہ دیں کہ مرزاجی نے بذریعہ کشف و الہام خدا تعالیٰ سے اطلاع یا کر ایسا لکھا ہے تو اس کا جواب یہ کے پہلے جو مرزا قادیانی نے لکھا کہ سے اپنے وطن کلیل میں فوت ہوا اور مدفون ہے اور لکھا کہ بیت المقدس میں مسے کی قبر ہے۔ وہ بھی خدا تعالیٰ سے اطلاع یا کر لکھا تھا یا از خود ہی لکھ دیا تھا؟ جب پہلے کشف اور الہام کوخود ہی مرزا قادیانی نے بے اعتبار کرویا تو اب کیا اعتبار ہے یہ کشف و الہام سیا ہو۔ جبکہ وہی تاریخ د انجیل جس کو مرزا قادیانی خود بیش کرتے ہیں وی انجیل و تاریخ مرزا قادیانی کا رد کر رہی ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کے پہلے بیانات کی تقیدیق کر رہی ہے۔ سیح اپنے وطن میں دفن ہوا۔ جس سے روز روش کی طرح ابت ہے کہ مرزا قادیانی کا قیاس علط ہے کہ یوز آصف والی قبر سے کی قبر ہے۔ نیز مرزا قادیانی کا قیاس اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ بخت نصر کے بروشلم کے تاہ کرنے کے وقت بی اسرائیل کے بہت سے قبائل ترکستان اور مارائنہر، ثالی عرب اور يونان كى طرف بھى يلے كئے تھے۔ (ديمو خطبات احمديد كا تيسرا خطب س ٢١٢ ادر كتاب النبي والاسلام كاص ٨ جس مي قباكل بن اسرائل كاعرب من آنا فركور ب) اوريد بات مرزاجي خود بهي تتلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنی کتاب ''مسے ہندوستان میں'' بُنت نصر نے جب بنی اسرائیل کو شام سے نکال دیا تو آصف اور لغان کے قبائل عرب میں جاگزین ہوئے۔ (میح

بھی قوم بنی اسرائیل آباد تھی۔

چر مرزا قادیانی کتاب "مسیح مندوستان مین" کصح میں ـ "ایک اور روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی لوگ تا تارین جلا وطن کر کے بھیجے گئے تھے اور بخارا، مرو اور جنیوا کے متعلقہ علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ " (می ہندستان میں ۹۲ خزائن جد ۱۵ ص ۹۹) جب بیہ بات ثابت ہے کہ یہودی لوگ عرب تا تار، ترکتان، بونان، چین میں بھی علاوہ تبت وکشمیر کے آباد تھے تو پھرمسے کا صرف کشمیر میں جاکر بیٹے رہنا اور دوسرے ممالک کو نہ جانا اور اپنا فرض رسالت اوا نہ کرنا ثابت ہوگا۔ جو ایک رسول کی شان سے بعید ہے کہ اپنی جان کے خوف سے یہودیوں میں تبلیغ نہ کرے اور ۸۷ برس کشمیر میں ضاکع کر کے فوت ہو جائے اور مدفون ہو اور ایک گمنای کی حالت میں رہے کہ لوگ اس کا نام تک ہی بھول گئے کہ اس کی قبر کو بوزآ صف کی قبر کہنے لگے۔ بھلا یہ ہوسکتا ہے کہ ایک نی اللہ اور رسول الله صاحب كتاب ائى چپ چاپ زندگى بسركرے اگر وہ بقول مرزا قاديانى ا پئی ممراہ بھیٹروں کی تلاش میں کشمیر آیا تھا تو پھر بہت یبودی راہ راست پر آئے ہوں گے اور مین کے پیرد بکثرت کشمیر میں ہونے جائیس تھے اور بیمکن نہ تھا کہ ایے اولوالعزم پینمبر کا ایک نام لیوا بھی کشمیر میں ندر ہا۔ نام لیوا تو در کنار اس کا سیح نام بھی عوام اہل کشمیر کو یاد نہ تھا کہ صاحب قبریسوع ہے یوزآ صف نہیں۔ الله اکبر غرض انسان کو بالکل بے اختیار کر دیتی ہے۔ ملک شام میں مسے صرف تین چار برس رہے۔ وہاں تو لاکھوں یہودی اس یر ایمان لائیں اور ایمان بھی ایما کہ خدائی کے مرتبہ تک پہنچائیں۔ اور جہال بقول مرزا قادیانی ۸۷ برس ریس (یعنی کشمیر) وہاں ایک بھی آدی اس پر ایمان نہ لائے۔ یہ کس قدر خدا تعالی اور اس کے رسول کی جنگ ہے کہ خدا تعالی اپنا رسول ایسے ملک میں روانہ کرتا ہے جہاں اس کو ۸۷ برس کے عرصہ میں کوئی بھی قبول نہیں کرتا بلکہ اس کا نام تک نہیں جانتا۔

نیز اگر حضرت مسیح کا سفر کرنا یبودیوں کی تلاش کے واسطے ضروری تھا تو پھر عرب تا تار، ترکتان وغیرہ مما لک میں کیوں نہ گئے کیا وہاں ان کا فرض نہ تھا کہ وہاں کی کھوئی ہوئی۔ بھیٹروں کو راہِ راست پر لاتے اور کیا وہ وہاں نہ جانے سے اور چپ چاپ بے دست و یا ہوکر کشمیر میں ۸۸ برس پڑا رہنے میں خدا تعالی کے گنہگار نہ ہوئے اور کشمیر میں ۱۸ برس پڑا رہنے میں خدا تعالی کے گنہگار نہ ہوئے اور کشمیر میں ایک عیسائی کا پہتا کی تاریخ سے دو اور ان کی قبریں بناؤ کہ کس مخلہ میں ہیں؟ کیونکہ تاریخی واقعات کی تصدیق یا تکذیب تاریخوں سے بی ہوسکتی ہے محلہ میں ہیں؟ کیونکہ تاریخی واقعات کی تصدیق یا تکذیب تاریخوں سے بی ہوسکتی ہے

این قیاس اور طبعزاد قصے بنا لینے سے نہیں۔ پس یہ قیاس بالکل غلط ہے کہ سیح کی قبر کشمیر میں ہے۔اگر کسی مؤرخ نے لکھا ہے تو دکھاؤ اور ایک سوروپیہانعام پاؤ۔

حضرت مسیح کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے سوا دوسری قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ (ربوبوجلد۲ نمبر۲ص ۱۱و۱۲)

الجواب: حضرت مسيح كايد فرمانا كه كھوئى جوئى بھيروں كے واسطے آيا ہوں بدايك استعاره ہے جو آ سانی کتابوں میں ندکور ہے۔ اس سے بیہ برگز مراونہیں کہ جو جلاوطن بنی اسرائیل

ہو گئے ہیں میں ان کے واسطے آیا ہول۔

(الف) دیکھوزبور ۱۱۹سما یا اس بھیٹر کی مانند جو کھوئی جائے بہک گیا ہوں۔

(ب) بطرس ۲۲۵ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی جانوں کے

گذریہ اور نگہبان کے باس پھر آ گئے ہو۔

(ج) یوحنا ۱۰۔۲۹ و ۲۷ لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیروں میں سے

نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آ واز سنتی ہیں اور میں انھیں جانتا ہوں اور میرے میتھیے پیھے چکتی ہیں۔

ان ہرسہ حوالجات زبور و اناجیل سے ثابت ہے کمسے کا بیفر مانا کہ کھوئی ہوئی بھیروں کے واسطے آیا ہوں۔ جلا وطن یہودیوں سے مراد نہیں اور نہ پیرمطلب ہے کہ میں انھیں غیرممالک میں تلاش کر کے باؤں گا۔ بلکہ وہ صاف صاف فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا۔ وہ میری بھیر نہیں۔ مم شدہ بھیروں نے نامدایت یافتہ اور مگراہ غافل بے دین لوگ مراد ہیں۔ جن کو حضرت مسیح نے تعلیم دی اور راہ راست پر لائے اگر کھوئی ہوئی بھیروں سے جلا وطن یہودی مراد ہوتے تو مسیح دوسرے ملکوں میں جاتے گر وہ تو انھیں کو ا پنی بھیڑی کہتے ہیں جو ان پر ایمان لائے ایما ہی رسول الله عظی نے فرمایا ہے۔ المم اجدكم ضالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فانعكم الله بي. ترجمــ كيانبين يايا میں نے تم کو مراہ پس بدایت کی اللہ تعالی نے تم کومیرے ساتھ اور تھے تم تتر بتر پس خدا نے بلالیاتم کومیرے ساتھ۔ (مثارق حدیث نبر۱۰۲۳)

حضرت خاتم النبيين محمد علي في نفي عضرت مسيح "كي كھوئي ہوئي بھيرول كي تصدیق فرما دی کہ کھوئی ہوئی ہے مراد ضالا گراہ روحانی ہے۔ نہ کہ جلا وطن۔ افسوس مرزا قادیانی کچھ ایسے مطلب برست تھے کہ اینے مطلب کے واسطے تو

اسم علم کا بھی استعارہ بنا لیتے اور ابن مریم کے معنی ابن غلام مرتفیٰ کر لیتے بلکہ استعارہ کے طور پر حاملہ بھی ہو جاتے۔ درد زہ بھی ہوتی اور بچہ بھی جن لیتے جو کہ بمزلہ اطفال اللہ ہوتا اور (نعوذ باللہ) آپ استعارہ کے رنگ میں خدا کی بیوی بن جاتے۔ قادیان کو دشق بنا لیتے۔ گر جب اپنا مطلب استعارہ ہے نہ نکاتا ہوتو استعارہ کو حقیق معنوں میں لیتے۔ کیا کوئی عظنہ شلیم کر سکتا ہے کہ امت عیسوی حقیقاً بھیزیں تھیں اور حضرت عیسیٰ جب ان کو آواز دیتے تو بہن بہن کرتی ہوئی عیسیٰ کی طرف آتی تھیں؟ حضرت عیسیٰ تو بین بھیٹر اس کو فرماتے ہیں جو ان کے پیرو تھے اور یبودی تو یا نچویں صدی قبل از سیح بخت نفر کے وقت بھاگے تھے۔ وہ سیح کی بھیٹریں کس طرح ہو گئی ہیں اور سیح کا فرض کرتا پھرے؟ اور پھر سفر کا نتیجہ کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے سفر کرتا پھرے؟ اور پھر سفر کا نتیجہ کہ کہ برس میں ایک بھی عیسائی نہ ہوا خدا نے صلیب سے سیح کو اس واسطے نجات دی سے کہ کہ کہ برس میں ایک بھی عیسائی نہ ہوا خدا نے صلیب سے سیح کو اس واسطے نجات دی سیمی کہ کشیم جا کر تبلیغ کرے اور ایک بھی یبودی ایمان نہ لائے۔ کس قدر خدا کی تبک اور لعلی ہے کہ میح کو کسی یہ سراسر غلط ہے کہ سیح کہ میح کو کشیم روانہ کرنے کے نتیجہ سے بے علم تھا۔ پس یہ سراسر غلط ہے کہ سیح کو کسی یہ سراسر غلط ہے کہ میح کو کسیم رہیں آیا اور فوت ہو کر محلہ خانیار میں فن ہوا۔

## دليل نمبر

"اس بات کو اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت مسیح میں دو الی با تیں بہ حضرت مسیح میں دو الی با تیں جمع ہوئی ہوئی سے جمع ہوئی ہوئیں۔ ایک بید کہ انھوں نے کالل عمر بائی لینی ایک سو چھیس برس زندہ رہے۔ دوم یہ کہ انھوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی۔ اس لیے نبی سیاح کہلائے۔" (مسیح ہندوستان میں ۵۵ خزائن ج ۱۵ ص ۵۵)

کنزالعمال میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جس کے یہ لفظ میں ''لیعنی فرمایا رسول اللہ علی نے سب سے بیارے خدا کی جناب میں وہ لوگ میں جوغریب میں۔ پوچھا گیا کہ غریب کے کیا معنی میں۔ کہا وہ لوگ میں جوعیسیٰ مسیح کی طرح وین لے کر

اپنے ملک سے بھا گتے ہیں۔ (ریویوجلد ۴ نبر ۲ ص ۲۳۵ بابت ماہ جون ۱۹۰۳ء) الجواب: یہ بالکل غلط ہے کہ تمام فرقے مانتے ہیں کہ سے ایک سوچیس برس زندہ رہے بلکہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کا یہ ندہب ہے کہ حضرت مسے ۳۳ برس اس دنیا میں رہے اس کم فعر سوسوس میں معالمیں کو تمامان دین داخل کر گراہ ماہ زندا فرق میں

بلکہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کا یہ نہ بہ ہے کہ حضرت مسے ۳۳ برس اس دنیا میں رہے اور ان کا رفع ۳۳ ویں برس ہوا اور پھر آسمان پر زندہ اٹھائے گئے اور بعد نزول فوت ہو کر مقبرہ رسول اللہ ﷺ میں فن ہوں گے اور ان کی قبر چوتھی قبر ہوگی درمیان قبروں ابو بکر عمر کے اور یہی نہ جب عیسائیوں کا انجیل میں نہ کور ہے۔ جس کی تصدیق قرآن

شريف نے بديں الفاظ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ يقينًا بَلُ رَفَعَهَ اللَّهُ اِلَيْهِ. (نماء ١٥٨ ـ ١٥٨) كر دى ہے لينى حفرت عيلى نه تو قل ہوئے اور نه صليب و يے گئے بلكه الله تعالى نے ان كو الى طرف اٹھا ليا۔ اب قرآن شريف سے بعبارت النص ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور ندقل ہوئے۔ جب قل ند ہوئے اور اٹھائے گئے تو زندہ ثابت ہوئے کیونکہ یبود کا قاعدہ سے تھا کہ پہلے مجرم کوقل کرتے اور بعد میں صلیب یر انکاتے تاکہ دوسرے لوگوں کوعبرت ہو مگر چونکہ حضرت عیسی نقل ہوئے اور نہ صلیب دیے گئے تو زندہ اٹھایا جانا ٹابت ہوا کیونکہ قبل وصلیب کا فعل جسم پر وارد ہوتا ہے جس کی تردید قرآن شریف فرما رہا ہے۔ جب جسم قتل و صلب سے بچایا گیا توجسى رفع بھى دابت موار كيونكه قل و صلب كافعل جسم ير وارد موسكتا ہے۔ روح كو ندتو كونى قتل كرسكتا ہے اور نه يعانى دے سكتا ہے۔ يس جو چيز قتل اور لئكانے سے بجائى گئے۔ یعیٰ جم جب رفع مسے جسمانی ہوا تو ثابت ہوا کہ قرآن شریف کے مانے والے فرقے تو برگر اس بات کے قائل نہیں کہ سے علیہ السلام نے ایک سو بچیں برس کی عمر پائی۔ یہ مرزاجی کا سب فرقوں پر بہتان ہے۔ افسوس مرزا قادیاتی کواین مایہ ناز حدیث بھی بھول گئی جس میں لکھتے رہے کہ سے کی عمر ایک سوہیں برس کی تھی۔ مرزا قادیانی کا پیاکھنا بھی غلط ہے کہ سوائے مسیح کے کال عمر کسی نبی نے نہیں یائی۔ شاید مرزا قادیانی حضرت آدم عليه الملام وحفرت نوح عليه السلام وحفرت ثيث عليه السلام وغيرهم كوني نهيس تشليم كرتے ہيں جھول نے ايك ہزار برس كے قريب عريں ياكيں۔ ديكھو بائل باب پيدائش ا دوم يہ كہ انھول نے اكثر حصول ملك كى سيركى سي بھى غلط ہے انجيل سے ثابت ہے كہ حصرت مسيح عليه السلام ملك شام ميل على الدر تبليغ فرمات رب اور وين ان كى امت سي اور وين ملك شام من واقد صليب بوا اور وه صرف ٣٣ برس ونيا من ريهـ يكي سرزا قادیانی نے غلط لکھا ہے کہ سیح دین لے کر بھا گا بلکہ جان بوجھ کر دھوکہ دیا ہے اور صدیث میں تحریف معنوی کی ہے ہم مرزا قادیانی کا جھوٹ ظاہر کرنے کے واسطے صدیث ے اصل الفاظ نقل کرتے ہیں تاکہ تمام سلمانوں کو معلوم ہو کہ مرزا قادیانی جھوٹ تراشين اور دوسرے كو دھوكا وين ميل كى قدر دلير تھے۔ حديث يہ ہے۔ قال احب الشئ الى الله الغرباء الفرارون بدينهم يبعشهم يوم القيامة مع عيسى ابن مريم. ( كنزج من ١٥٣ مديث ٥٩٣٠ باب خوف العاقبة ) ترجمد فرمايا نبي علي الله في خداكى جناب میں بیارے وہ لوگ ہیں جوغریب ہیں۔ پوچھا گیا کہ غریب کے کیامعنی فرمایا وہ لوگ جو

بھا گیں گے ساتھ دین اپنے کے اور جمع ہول کے طرف عیسیٰ بینے مریم کے دن قیامت کے۔ مرزا قادیائی نے الفاظ صدیث الذین یفرون بدینهم و یجتمعون الی عیسی ابن مریم کا ترجمہ غلط کر کے سخت دھوکا دیا ہے۔ لیمنی آپ لکھتے ہیں۔''وہ لوگ میں جوسیلی مسیح کی طرح دین لے کر اینے ملک سے بھاگتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے یہ معنی ایک ادنی طالب علم بھی غلط قرار دے سکتا ہے۔ یجتمعون الی عیسیٰ ابن مویم میں لفظ الی کوتشبیہ گردانا اور اس کے معنی کیے۔ عیسیٰ کی طرح دین لے کرایے ملک ہے

ناظرين! ير واضح موكر الى كے معنی طرف بيں نه كه طرح ـ يعنى عيسىٰ بن مريم کی طرف لوگ جمع ہوں گے چونکہ اس حدیث کے الفاظ حضرت عیسیٰ کا اصالاً نزول ٹابت کرتے ہیں۔ اس لیے مرزا جی نے معنی غلط کر دیے۔ گریہ خدا کی قدرت ہے کہ جس حدیث کو مرزائی اینے مفید مطلب سمجھ کر پیش کرتے ہیں وہی ان کے ماعا کے خلاف ہوتی ہے۔اس حدیث میں بھی صاف اصالناً نزول عیسیٰ بن مریم فذکور ہے۔ نہ کہ اس کا کوئی بروز ومثیل ۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی بن مریم کے نزول کے وقت جو جولوگ عیسیٰ بن مریم کی طرف جمع ہوں گے۔ لینی اس کی جماعت میں شامل ہوں گے وہی اللہ کے پیارے ہول گے۔ اب تو روز روش کی طرح ثابت ہو گیا کہ وہی عیسیٰ بن مریم ٹازل ہو گا اور وہ زندہ ہے۔اس کے سواجو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اب جو مخص کیے کہ عیسیٰ بن مریمٌ مر چکا ہے۔ وہ نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ اگر عیسیٰ بن مریمؓ دوسرے نبیوں کی طرح مر چکا ہوتا تو پھر اس کا نزول بھی نہ فرمایا جاتا کیونکہ جو مخص مر جاتا ہے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا اور حضرت مسیح از روئے قرآن و حدیث واپس آنے والے ہیں۔ اس لیے ٹابت ہوا کہ وہ زندہ میں کیونکہ اگر وہ دوسرے نبیوں کی طرح فوت ہو جاتے تو پھر حضرت خلاصہ موجودات ﷺ یہ ہرگز نہ فرماتے کہتم میں عیسیٰ بن مریمٌ واپس آئے گا۔ اس لیے کہ جو فوت ہو جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ لہذا کسی مسلمان کا حوصلہ نہیں کہ آتحضرت علیہ کے فرمان کو (نعوذ باللہ) جھٹلائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ تشکیم کرے۔ پس اس مختمر بحث سے ثابت ہوا کہ حضرت عیلی بن مریم اندہ ہیں اور کسی تاریخ کی كتاب مين ان كا فوت هونا اور تشمير مين وفن هونا فدكور نهين تو ثابت هوا كه تشمير مين جو قبر ہے وہ بوزآ صف کی ہے نہ کہ تیسیٰ بن مریم کی۔

دليل نمبرهم

اصل عبارت۔''حال میں جو روی سیاح نے ایک انجیل لکھی ہے۔ جس کو لنڈن سے میں نے منگوایا ہے وہ بھی اس رائے میں ہم سے منفق ہے کہ ضرور حضرت عینی اس ملک میں آئے۔'' (از حقیقت ص ۱۷ حاشه خزائن جلد ۱۲۹ ص ۱۲۹) الجواب: روی سیاح کی انجیل نے تو مرزا قادیانی کی تمام فسانہ سازی اور دروغبافی کا رو كرويا ہے۔ افسوس مرزا قادياني اپني مسيحت ومهدويت كے كچھ ايسے دلدادہ تھے كه خواہ تؤاہ جموث لکھ کر لوگوں کو اس نیت سے دھوکا دیتے کہ کون اصل کتاب کو دیکھے گالیکن ہم نے جب مرزا جی کے حوالہ کے مطابق کتاب دیکھی تو بالکل برعس پایا۔ اس روی سیاح کی انجیل جس کو ہم پہلے ہی مختراً نقل کر آئے ہیں۔ جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسی چودہ برس کی عمر میں سندھ کے اس پار آیا اور ۲۹ برس کی عمر میں پھر ملک بنی اسرائیل لینی شام میں واپس چلا گیا اور دہاں اس برس کی عمر میں بھانی دیا گیا اور بلاد شام میں اس کی قبر ہے۔ آؤ مرزا جی کے مریدو! اس روی سیاح کی انجیل کا فیصلہ ہم منظور کرتے ہیں۔آپ بھی خدا کا خوف کریں اور پوزآ صف کی قبر کوعیسلی کی قبر نہ کہیں۔ اب تو آپ کا روی سیاح آپ کی تردید کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عین افعد صلیب نے نجات یا کر تشمیر میں آئے اور ۸۷ برس زندہ رہ کر تشمیر میں فوت ہوئے اور ای سیاح کی انجیل مرزاجی اور آپ کوجھوٹا قرار دے رہی ہے کہ مندوستان کی واپسی کے بعد شام میں مسیح مصلوب ہوا اور وہیں ملک شام میں اس کی قبر ہے۔ جس کو مرزا قادیانی بھی اینی كتاب ست بكن كے عاشيه پر تسليم كر فيكے بيل كه بلاد شام ميں مسلح كى قبر ہے البذا روى ساح کی انجیل سے بھی یہی تابت ہوا کہ تشمیر میں عیسی کی قبر نہیں۔ دلیل نمبر ۵

''اور پھر اس جگہ وہ حدیث جو کنزالعمال میں کھی ہے۔ حقیقت کو اور بھی ظاہر کرتی ہے لیعنی یہ کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت میج کو اس ابتلاء کے زمانہ میں جو صلیب کا ابتلاء تھا تھم ہوا کہ کسی اور ملک کی طرف چلا جا تاکہ یہ شریر یہودی تیری نسبت بد ارادے رکھتے ہیں اور فرمایا کہ ایبا کر جو ان ملکوں سے دور نکل جاتا تھے کو شاخت کر کے یہ لوگ دکھ نہ دیں۔' (تحد گلا ویہ سا فزائن ج ۱۳ می ۹۹) الجواب: افسوس مرزا تادیانی نے اس جگہ بھی وہی حرکت کی ہے کہ اگر کوئی دومرا محض

٩٣٩ كرتا تو مرزا قادياني اس كو يهوديانه حركت كتبت اور لعنت كا مورد بنات\_ كيا كوئي مرزائي بتا سكتا ہے كه حديث كے كن الفاظ كابير جمه ہے۔"اس ابتلاكے زمانه ميں جوصليب كا زمانہ تھا۔'' ہم مرزاک ویانتداری کا بول کھولنے کے داسطے حدیث کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں تاکہ مرزاجی کا سی جھوٹ ظاہر ہو۔ دیکھوص ۳۴ پر حدیث اس طرح درج ب اوحى الله تعالى الى عيسلى ان يعيسلي انتقل من مكان الى مكان لئله تعرف فتوذى. (رواه ابن عساكرعن الي هريره كزالعمال ج سم ١٥٨ حديث ٥٩٥٥) ترجمه الله تعالى نے وحی کی طرف عیسیٰ کی کہ اے عیسیٰ ایک جگہ حجھوڑ کر دوسری جگہ چلا جا تا کہ تو پیچیانا نہ جائے اور تجھے ایذا نہ دی جائے۔'' کوئی مرزائی بتائے کہ''اس ابتلاء کے زمانہ میں جو صلیب کا زمانہ تھا۔'' مرزاجی نے کن الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ گر اللہ تعالیٰ کی شان و کیھے کہ مرزاجی تحریف کے مرتکب بھی ہوئے مگر الٹا اس حدیث کو پیش کر کے اپنی تمام ممارت گرا بیٹے اور مرزائی مشن کو باطل کر دیا کیونکہ اس صدیث سے ظاہر ہے کہ خدا تعالی اپنے رسول حضرت عیسیٰ کی حفاظت جسمانی کرنا حابتا ہے۔ جس سے رفع روحانی کا ڈھکوسلا جو مرزاجی نے ایجاد کیا غلط ہوا تاکہ اس کے جسم یاک کوصلیب کے زخمول کے عذابوں ہے بچا کے۔ اس لیے وی کی کہ کسی اور جگہ چلا جائے تا کہ اس کو یہودی تکلیف نہ دیں۔ جب ارادہ خداوندی یہ تھا کہ سے علیہ السلام کے جسم کو یہودیوں کے عذابوں سے بچائے جیا کہ اس مدیث سے ثابت ہوتو ثابت ہوا کہ مرزاجی کا ندہب کہ 'مسے صلیب پر چڑھایا گیا اس کو کوڑے لگائے گئے لیے لیے کیل اس کے اعضا میں تھو تکے گئے اور عذاب صلیب کے درد و کرب سے الیا بہوش ہوا کہ مردہ سمجھ کر اتارا گیا۔' سب کا سب غلط ہوا بلکہ اس صدیث نے آیت یعیسنی انی متوفیک ورافعک کی تغییر کر دی کہ خدا تعالی حضرت عیسی کوصلیب سے بھانے کا وعدہ دیتا ہے۔ پس پہلے تو خدا نے اس کو ا بے تبضہ میں کر لیا یعنی اس مکان ہے جس کا محاصرہ یہودیوں نے کیا تھا اس مکان سے سیح سلامت نکال لیا اور کفار میں سے کوئی ان کو دیکھ نہ سکا اور یبودا اسکر بوطی جس نے مسيح كو پكروانا جابا اس برمسيح عليه السلام كى شبيه ذالى اور وى صليب ديا كيا اور حضرت عیسی علیہ السلام بال بال بچائے گئے۔ اس کی تصدیق انجیل برنباس بھی کرتی ہے کہ سے ر فع کے پہلے حواریوں کو ملا اور اس جگہ ان کو برکت و بتا ہوا اٹھایا گیا۔ دیکھو انجیل برنباس آیت ۲۴ فصل ۲۲ جب مسیح فوت ہی نہیں ہوا اور قرآن سے رفع جسمانی ثابت بتو

پھر کشمیر میں اس کی قبر کا ہونا غلط ہے۔

دليل تمبر ٢

''جو جیما کہ اس ملک کی برانی تاریخیں ہلاتی ہیں یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نیمال اور بنارس وغیرہ مقامات کا سیر کیا ہو گا اور پھر موں یا راولینڈی کی راہ سے تشمیر کی طرف کئے ہوں گے اور چونکہ تشمیر بلاد شام کے مشابہ ہے اس لیے بیجی بقینی ہے کہ اس ملک میں سکونت مستقل اختیار کر لی ہو گی۔ یہ بھی خیال ہے کہ پچھ حصہ اپن عمر کا افغانستان میں رہے ہوں اور پچھ بعید نہیں کہ وہیں شادی بھی کی ہو۔ افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خیل کہلاتی ہے۔ کیا تعجب ہے کہ دہ حضرت عيسلي عليه السلام بي كي اولاد مول " (ميح مندوستان ميس ص ٦٨ خزائن ج ١٥ص ١٠) الجواب: دنیا میں کوئی شخص ایسا ہوش مند بھی ہے جو ایک طرف تو یہ کے کہ تاریخ میں ایسا لکھا ہے اور دوسری طرف تمام شک ادر قیاس اور تعجب اور فرضیت کا تودہ کھڑا کر دے؟ مركز مرزا قادياني خود كلصة بيل كداس ملك كي براني تاريخيل بتلاتي مين جب براني تاریخیں بتلاتی ہیں تو پیر شکی اور وہمی اور قیاسی فقرات کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی اور ساتھ می ہم یہ کہنے کے لیے مجبور ہیں کہ آپ کی کشفی اور الہامی طاقت کہاں گئی کہ تمام عمارت شک کی تعمیر کر دی۔

سنو! مرزا قادیانی ایک تاریخی امر کوس طرح بیان کرتے ہیں کمسے جمول یا راولینڈی کے راستہ کشمیر گئے ہوں گے اوپر تو وعویٰ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے اور یہاں جمول یا راولینڈی کے راستہ کشمیر گئے ہول گے۔ افسوس! مرزا قادیانی کو ان کے ملمم نے یہ بھی نہ بتایا کہ شمیر کو تجرات، یونچھ اور جوالا کمھی کے بھی راتے ہیں۔

۔ پھر لکھتے ہیں۔'' یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ سے نے بنارس، نیبال کا سیر

(۲) کچر جموں یا راولپنڈمی کی راہ ہے کشمیر گئے ہوں گے۔

(٣) سرينگر تشمير بلادشام ك نشابه ب وبان متقل سكونت اختيار كي موگ-

(4) يوجمي خيال ہے كدافغانستان ميں شادى كى موگى۔

(٥) كيا تعجب ب كميلي خيل جو افغانول كي قوم ب حضرت عيلي كي اولاد مول ـ

کوئی مرزا قادیانی ہے یو چھے کہ جناب ایک طرف تو آپ کا دعوی ہے کہ اس . ملک کی برانی تاریخیں بتاتی ہیں اور دوسری طرف بجائے تاریخ کی کتابوں اور صفحات کے حوالجات دینے کے "تشمیر ملے ہول گے۔" "سکونت اختیار کر لی ہو گی۔" "افغانوں میں

شادی کی ہوگی۔ " "کیا تعجب ہے کہ عینی خیل" " "عیسی کی اولاد ہوں۔" یہ تھکیہ فقر ہو تا رہے ہیں کہ جناب مرزا قادیا کی کوخود اپنی تعلی اور یقین نہیں حرف فرض طور پر ان کو اپنے دعویٰ میح موجود کی بنیاد وفات میح خابت کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسے ایسے شکی فقر ہے کہ تھولے بھالے مسلمان میح کی وفات یقین کر کے قبر می تشمیر میں تسلیم کر لیس ۔ کوئی ہوش مند باحواس انسان قیاس کر سکتا ہے کہ عیسیٰ خیل افغان حضرت عیسی کی اولاد ہیں؟ اگر یہ "ایجاد بندہ اگر چہ سراسر خیال گندہ۔" ایک منٹ کے واسطے فرض کر لیس تو پھر" یوسف زئی" جو افغانوں کی ایک قوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہوگی۔ اور محمد زئی حضرت محمد رسول اللہ علیہ کی اولاد تسلیم کرنی پڑے گی اور اس لغوقیاس کا می میں فرمایا ہے ما کان مُحمد اَبا اسلام کی اولاد میں د جس میں فرمایا ہے ما کان مُحمد اَبا

افسوس! مرزا قادیانی ایسے" دیواند بکارخود ہوشیار "سے کہ چاہے قرآن شریف کی تکذیب ہو۔ حدیث نبوی کی تردید ہو گر مرزا قادیانی کا الوضر ورسیدها ہو کہ دفات عیسیٰ ثابت ہواور وہ مسیح موعود بن جائیں۔ گر خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ ان کی تمام عمر ای ایک من گھڑت قصے میں گزری اور تحریف بھی کی، اس پر بھی نہ وفات مسیح ان سے ثابت ہوئی اور نہ قبر یوزآ صف قبر مسیح بی ۔

حضرت عیسی علیہ السلام کا افغانوں میں شادی کرنے کا ناول تو بہت ہی نرالا ہے کیونکہ یہ مرزا قادیانی کے اپنے بیان کے خلاف ہے۔ مرزا قادیانی نے حدیث کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ فیتزوج ویولد له سے خالص نکاح مراد ہے اور وہ نکاح وہ ہے جو کہ مسیح موجود بعد نزول کرے گا۔ مگر وہ نکاح تو ظہور میں نہ آیا اور حیات می ثابت ہوئی کیونکہ اسی حدیث میں فئم یمون کھا ہے۔ یعنی بعد نزول مرے گا۔ جب می مرابی نہیں تو قبر کیسی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فر ماتی جی کہ حضرت عیسی بعد نزول شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی کیونکہ جب حضرت عیسیٰ کا رفع ہوا تھا تو ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی (دیکھو عملہ مجمع الحام میں ۵) و کان کم یعنزو جو قبل رفعہ الی السماء فزاد بعد الهبوط۔ فی الحلال.

دلیل نمبر ۷

''بدھ ایزم مصنفہ سر مویز ولیم کے ص ۴۵ میں لکھا ہے کہ چھٹا مرید بدھ کا ایک شخص تھا۔ جس کا نام ایبا تھا (یہ لفظ یبوع کے لفظ کا مخفف معلوم ہوتا ہے) چونکہ حضرت سی بدھ کی وفات سے پاپنج سو برس بعد مینی چھٹی صدی میں پیدا ہوئے تھے اس لیے چھنا مرید کہلائے۔'
(می ہندوستان میں ۱۸ متر کا میں کمال ہے۔ ای طرح انھیں تاریخ وانی میں بھی کمال ہے۔ گوتم بدھ تو میں سے ۱۳۰ برس پہلے ہو گزرا ہے۔ ہم ذیل میں اصل تاریخی عبارت نقل کرتے ہیں وہو ندا۔

گزرا ہے۔ ہم ذیل میں اصل تاریحی عبارت می کرتے ہیں وہو ہذا۔ '' یہ ندہب مسلح سے ۱۳۴ برس پہلے آ رہ ورت میں جاری ہوا۔ اس کے بانی ساتھی سنگھ گوتم بدھ قوم راجیوت تھے۔ اس قوم کے نشانات افریقہ، ایشیا، یورپ، امریکہ،

بلکہ جزائر میں بھی ملتے ہیں۔ فی الحال چین، جاپان، برہا، سیام، انام، تبت، لنکا، چینی، تاتار وغیرہ جگہوں میں اس ندہب کا بزا زور شور ہے۔ تقریباً ستر کروڑ لوگ اس ندہب کے پیرو اور یدھ کہلاتے ہیں۔

(دیکھوس ۲۸۵ ثبوت تائے)

کے پیرو اور بدھ کہلاتے ہیں۔ (دیکھوس ۲۸۵ جُوت تائے) اس تاریخی حوالہ سے ثابت ہے کہ حضرت سے ساتویں صدی میں بعد گوتم بدھ

ا من مار می اور می اور می اور میں ایک ہے کہ مسترک کی ساتویں سکدی میں جدد و میں بعد و میں بعد و میں بعد ) کے پیدا ہوئے البذا وہ کسی طرح چھٹے شاگر دنبیں ہو سکتے۔ کیونکہ ساتویں صدی میں (بعد) پیدا ہوئے۔

دوم۔ می کوشاگرد بدھ تعلیم کرنے میں قرآن شریف کی تکذیب ہے کیونکہ قرآن شریف کی تکذیب ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ کے باور زاور سول تھے۔ پڑھو۔ وَدُسُولاً اللی بنی اسوائیل (ال عمران ۹۳) اور اس سے کہلی آیت میں لکھا ہے یُعَلِّمْهُ الْکِتْبُ وَالْحِکْمَةَ وَالْتُودَةَ وَالْتُودَةَ وَالْاَتْحِیْلُ. (آل عران ۴۸) یعنی اس کو حکمت اور کتاب سکھائی اللہ نے اور بنی اسرائیل کی طرف رسول کر کے بھیجا۔

سوم۔ یہ قیاس بھی غلط ہے کہ گوتم بدھ کے شاگرد صرف چھ تھے بعنی صدی صدی کا ایک شاگرد تھا۔ اس حساب ہے تو گوتم بدھ کے آج تک صرف ۲۸ شاگرد ہوئے جو کہ بالبداہت غلط ہے کیونکہ بحوالہ تاریخ او پر لکھا جا چکا ہے کہ بدھ کے بیرو بعنی شاگرد ست روز تیں اور بیکی کتاب میں نہیں لکھا کہ ہیا، یسوع کا مخفف ہے۔ یسوع عبرانی لفظ ہے اور یہ بندوستانی لفظ ہے کچھ تو معقولیت بھی جا جہرانی لفظ بیا۔ مطلب برتی ای واسطے بری ہے کا عبرانی لفظ یسوع اور کیا ہندوستانی لفظ بیا۔

وليل تمبر ٨

'' کتاب پتا کتان ادر اتھا گہتا ہیں ایک ادر بدھ کے نزول کی پیشگوئی بڑے واضح طور پر درج ہے۔ جس کا ظہور گوتم یا ساتھی منی سے ایک ہزار سال بعد لکھا گیا ہے۔ برج

گوتم بیان کرتا ہے کہ میں پہیواں بدھ ہوں اور بگوایتا نے ابھی آنا ہے۔ یعنی میرے بعد وہ اس ملک میں آئے گا۔ جس کا بیتا نام ہوگا اور وہ سفید رنگ ہوگا اور بدھ نے آنے والے بدھ کا نام بگوابیتا اس لیے رکھا کہ بگواسٹسکرت میں سفید کو کہتے ہیں اور حضرت میں چونکہ بلاد شام کے رہنے والے تھاس لیے وہ بگوالیتن سفید رنگ تھے۔''

( تیج ہندوستان میں ص ۸۱ فزائن ج ۱۵ ص۸۳)

الجواب: يوتك بندى از روئ عقل ونقل باطل ہے۔ اگر كوتم بدھ نے لكھا ہے كه ايك برار سال میرے بعد بگوامیا آئے گا تو اس آنے دالے سے مراد حضرت میسلی برگز نہیں ہو سکتے کیونکہ حضرت مینی گوتم بدھ سے ۱۹۳۰ برس بعد ہوئے۔ ایک ہزار برس کے بعد مِرَّز نہیں ہوئے۔ اس لیے تابت ہوا کہ سے بگوایتا مرگز ند تھے۔ مرزا قادیانی کا حافظ بھی عجیب قتم کا تھا کہ علیہ سے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سے ناصری کا علیہ جو رسول الله على في شب معراج مين ويكهار اس مين من عليه السلام كا رمَّك سرقى ماك به سفيدى لیتی گندی رنگ لکھا ہے (دیکھوسیح بخاری مطبوعه مطبع احدی میرٹھ جلد اس ۲۵۹) حضرت ابن عباسٌ سے روایت ہے کہ مین کا رنگ گندی لینی سفیدی مائل سرخ تھا۔ اب بگوا رنگ آنے والے بدھ کا دیکھ کر ملک شام کا رنگ شلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ خود ہی اپنی كتاب مين لكھتے ہيں كه'' حضرت عينى عام شاميوں كى طرح سرخ رمگ تھے۔' ( كتاب البريد ص ٢٨٣ خزائن ج ١٣ ص ٣٠٢) غرض مرزا قادياني اپنا مطلب منوانے كے ايسے متوالے تھے کہ خود ہی اپنی تردید کر جاتے ہیں اور موجودہ وقت کا راگ خواہ کواہ الاب وية ـ چاہے وہ كيما ہى نامعقول ہو ـ كوئى يو چھے كه حضرت عيلى بھى آپ كى طرح كى رمگ بدلتے تھے؟ بگوا رمگ تو آپ نے دیکھ لیا۔ گریہ نہ سمجھے کہ حفرت میسی بدھ کا ادتار کس طرح ہو سکتے ہیں۔ جبلہ بنی اسرائیلی ہی سے ادر تمام بی اسرائیلی ہی تاات کے مكر اور قيامت كے قائل سے اور گوتم بدھ دوسرے اہل ہنودكي طرح تنائخ كے معتقد اور قیامت کے منکر تھے۔ اگر بفرض محال تسلیم بھی کر لیں کہ حضرت سیسی گوایتا بدھ تھے تو چر مرزا قادیانی کا بیلکھنا غلط ہوتا ہے کہ یبا بیوع کا مخفف ہے۔ بیتا بدھ اور بیوع میں کچھ لگاؤ لفظی ومعنوی نہیں۔ دوم! حضرت عیلی جب تک بدھ مت کے پیرو نہ ہوں تب تک ان کو بدھ کے شاگرد ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا اور اگر میج کو بدھ کا پیرو کہیں تو ان کی نبوت و رسالت جاتی ہے کیونکہ اسرائیلی نبیوں میں کوئی نبی ابیانہیں گزرا کہ تناشخ کا معتقد ہو اور گوتم بدھ کی تعلیم تنائخ کی ہے۔ (دیکھو کتاب ادا گون و جارص ۷)'' کرم کے مارے جنم بار بار لینا پڑتا ہے۔'' جو جیوآ تما کہلاتا ہے۔ سوکوش زخرانہ میں نہیں ۔ کنستو یا نج

سكندرول ميں رہنا ہے۔ ان كے يد نام ہيں۔ روپ ويدھ، سكيا، سنكار، وكياپن، مريو كے سمه يدسب سكنده نشك ہو جاتے ہيں الح۔

دوسرا حوالہ کہ بدھ کی تعلیم تناسخ کی تھی۔لیتھر ج صاحب مختصر تاریخ ہند کے ص اس پر لکھتے ہیں کہ بدھ کی تعلیم کے بموجب انسان نفسانی شہوتوں اور زممتوں اور آتما کے دائی اواگون لینی تناسخ سے ای طرح نجات یا سکتا ہے۔

تیرا حوالہ۔ ڈاکٹر ڈبلیو پنسٹر صاحب مختصر تاریخ ہند کے ص ۱۰۹ پر لکھتے ہیں۔
اس نے لیعنی بدھ نے یہ تعلیم کی کہ انسان کی موجودہ اور گذشتہ اور آئندہ جنموں کی کیفیت
مخفی انھیں کے اعمال کا بتیجہ ہے۔ راحت اور رنج جواس دنیا میں لاحق لیعنی حاصل ہوتے
ہیں ان کو ہارے گذشتہ جنم کے اعمال کا بتیجہ لازمی تصور کرنا چاہیے اور اس جنم کے اعمال
پر ہمارے آئندہ جنم کی راحت و رنج منحصر ہوگی۔ جب کوئی ذی حیات فوت ہوتا ہے تو

رپر ہمارے ؟ عدہ مهم کی راحت و رہی خصر ہو گی۔ جب تولی و کی حیات ہو اپنے اعمال کے موافق ادنی یا اعلیٰ حالت آئندہ میں پھر جنم لیتا ہے۔ الخ۔ ۔

پس جب مہاتما بدھ کی تعلیم تنائخ کی ہے تو پھر کس قدر غضب ہے کہ ایک اولوالعزم رسول صاحب کتاب کو بدھ کا اتار و شاگر دشلیم کیا جائے؟ اور اس کی کتاب انجیل جس میں قیامت کا اقبال اور اعتقاد ہے اور قرآن شریف اس کا مصدق ہے اس کو پس پشت صرف اس واسطے ڈالا جائے کہ مسح کی قبر کشمیر میں ثابت ہو جائے۔ چاہے کے کی نبوت و رسالت فاک میں مل جائے۔ (معاذ اللہ) ایک صاحب کتاب رسول کی کس قدر ہمکت ہے کہ وہ ایک ہندو کا بیرو و شاگرد مانا جائے اور وہ بھی غلط؟ کیونکہ ایک ہزار برس بعد بدھ کے اس کا ظہور ہونا لازی تھا اور سے کا ظہور بدھ کے بعد ۱۳۰ برس ہوا۔ کوئی مرزائی این مرشد کی حمایت کرے اور ثابت کرے کہ مسح کا ظہور بدھ سے ہزار برس بعد ہوا اور آگر وہ ابیا نہ کر سکے اور نہ مرزا جی کسی تاریخ سے اپنی اس دروغ بافی کی ساد ہوگا اور دروغ گو کا دامن چھوڑنا ہوگا۔ پید دے کیس تو مرزا جی کی اس دروغ بافی پر صاد ہوگا اور دروغ گو کا دامن چھوڑنا ہوگا۔ مرزائی یا مرزاقی یا مرزا قادیانی کب تک جھوٹ کو بچ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ آخر جھوٹ کھل جاتا ہے۔

دلیل نمبر ۹

''ایک اور قوی دلیل اس پر یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ایک ایسے ٹیلے بر بناہ دی جو آ رام کی مگر تھی۔''

(ضميمه برامين احمد بيجلد پنجم ص ۲۲۸ فزائن ج ۲۱ ص ۴۰۹)

الجواب: مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا کہ اینے مطلب کے واسطے طبعزاد باتیں بادلیل و با شموت لکھ دیتے اور اپنے مریدول پر ان کو اعتبار تھا کہ وہ ان کی ہر ایک بات کو بلاغور قبول کر لیں کے اور یہ بچ بھی ہے کہ مرزا قادیانی کے مرید مرزا قادیانی کی تحریر کو قرآن و صدیث پر ترجیج دیتے ہیں۔ اس آیت کے معنی کرتے اور تشریح کرنے میں بھی مرزا قادیانی نے من گھڑت باتیں درج کر دی ہیں اور یہ اس واسطے انھوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسی اور ان کی والدہ کو کشمیر میں وافل کر کے اس جگہ ان کی قبریں ثابت کریں۔ اس واسطے انھوں نے اس آیت کے معنی کرنے میں تحریف معنوی کی ہے۔ لہذا ضروری

ہے کہ پہلے قرآن شریف کی آیت لکھی جائے اور اس کے بعد انجیل جس کا قرآن مصدق ب لکھی جائے۔ کیونکہ قرآن شریف انبیاء سابقین کے قصے بیان کرنے میں بہت اختصار ے کام فرماتا ہے اور ساتھ ہی ہدایت کرتا ہے۔ فاسننلوا اَهُل الذِّكُو إِنْ كُنتُمُ لاَ تَعُلَمُونَ. (الخلسس) يعنى تمام قصه جوتم كومعلوم نبيس وه ابل كتاب سے دريافت كرو۔ قرآن شریف میں صرف تھوڑ ے لفظوں میں اشارة سابقہ کتابوں کی تصدیق ہے۔ پس

جب کوئی مضمون پہلے انجیل میں ہو اور پھر قرآن شریف اس کی تصدیق کر دے تو پھر کی

مومن كتاب الله كا حوصله نہيں كه خدا تعالى كے فرمودہ كے مقابل اسے من گھڑت ڈھکوسلے لگائے اورمسلمانوں کو گمراہ کرے اور خود گمراہ ہو انجیل متی باب ۲ آیت ۱۳ میں

لکھا ہے۔" جب دے روانہ ہوئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے بوسف کو خواب میں دکھائی دے کے کہا اٹھ اس لڑ کے اور اس کی مال کو ساتھ لے کرمصر کو بھاگ جا اور وہاں

ر ہو۔ جب تک میں تجھے خبر نہ دول۔'' پھر دیکھو آیت ۱۹۔''جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں بوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس لڑ کے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں جا۔ کوئلہ جو اس لڑ کے کی

جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب وہ اٹھا اور اس لڑکے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کے اسرائیل کے ملک میں آیا۔ گر جب سنا کہ ارخیلا اس اینے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہت کرتا ہے تو دہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں آگائی یا کر گلیل کی طرف رواند ہوا اور ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا جا کے رہا کہ وہ جونبیوں نے کہا تھا ایورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔'' (آيت ٢٣ تک) انجیل کی اس عبارت کی تصدیق قرآن شریف نے اس آیت میں کی جس کے

معنی مرزا قادیانی غلط کرتے ہیں۔ آیت سے ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَوْیَمَ وَأُمَّة ایَّةً وْ اوَیْنَهُمَا

إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قَوَادٍ وَّ مَعِينٍ. (المومنون ٥٠) ترجمه ـ اور كيا جم في مسيح ابن مريم كو اور اس کی مال کونشانی اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کوطرف ایک ٹیلے کی جو آ رام کی جگہ تقى \_' شاه عبدالقادر محدث والوي للصح بين كه "جب حفرت عيسى " بيدا موس اس وقت کے بادشاہ نے نجومیوں سے سنا کہ اسرائیل کا بادشاہ بیدا ہوا۔ وہ وشمن ہوا اور اس کی تلاش میں پھرا۔ ان کو بثارت ہوئی کہ اس ملک سے نکل جاؤ۔ وہ نکل کر ملک مصر میں گئے۔ ایک گاؤں کے زمیندار نے مریم کو بیٹی کر کے کہا۔ جب عیسیٰ جوان ہوئے۔ تو اس ملك كا بادشاه مر چكا تھا تب بھر آئے اينے وطن كو ده گاؤل تھا۔ شيلے ير اور ياني وہال

( دیکھو قرآن شریف مطبوعه کریمی جمبئی حاشیه ص ۴۷۵) (۲) حافظ ڈیٹی نذیر احمد صاحب ای آیت کا ترجمہ کر کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔

''جس طرح کا واقعہ فرعون کے ساتھ حضرت مویٰ کو پیش آیا تھا کہ ان کے

پیدا ہونے کی خبر پہلے سے فرعون کومل گئی تھی۔ ای طرح کا اتفاق حضرت عیسیٰ کو بھی پیش آیا کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے ہیرودلیں حاکم کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ہیرودلیں کے خوف سے حضرت مریم کے چیا زاد بھائی بوسف نجار مال بیول کومصر کے علاقے کے ایک گاؤں میں جو کنارہ نیل برآباد تھا لے آئے تھے۔حفرت عیسیٰ بھی تبہیں پر تھے۔ ہیرودیس مر گیا تو یہ اپنے وطن کو واپس گئے ادراینی پیغیبری کا اعلان کیا۔ ثایدای واقعہ کی طرف اس آیت میں مجملاً اشارہ ہو۔'' (ص ۵۱م تقطیع خورد) (٣) تفيير كشاف ميں ابو ہرريہ سے نقل كرتے ہيں كه بيه ربوه موضع رمله كي طرف ہے جو

کہ قرآن کی اس آیت میں ندکور ہے۔

(۴) تفسیر حسینی میل لکھا ہے۔ وجادادیم ما مادر وپسررا وقتیکہ از یہود فرار گرفتہ و باز آوردیم بوے ربوہ لینی بلندی از زمین بیت المقدس یا دمشق یا رملة مطنطین یا مصر - لیعن جگه دی ہم نے مال اور بیٹے دونوں کو جبکہ وہ یہودیوں کے خوف سے بھیا گے تھے اور لوٹا لائے ہم ان كوربوه كى طرف ادروه يا تو زمين بيت المقدس يا ومثق يا رمله ياقسطنطين يامصر ہے۔ (ص۸۳ جلد دوم تفسير حسيني مطبوعه نولكثور)

(٥) تغيير خازن جلد٣ مطبوع مصرص ٣٠٦ وَاوَيْنَهُمَا اِلَى رَبُوَةٍ. اى مكان موتفع قيل هى دمشق. وقيل هى رملة و قيل ارض فلسطين. وقال ابن عباسٌ هى بيت المقدس. قال كعب بيت المقدس اقرب الارض الى السماء بثمانية عشرميلا

وقیل ھی مصر . یعنی ربوہ سے مراد مکان مرتفع ہے۔ بعض نے اس سے مراد دشق۔ بعض نے رملد بعض نے فلسطین لی ہے اور کہا ابن عباس نے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ کہا کعب نے بیت المقدن باقی زمین سے ۱۸میل آسان کی طرف نزدیک ہے اور بعض نے ربوہ سے مرادمصر کولیا ہے۔

اب ہم مرزا کے ان دلائل کا رو لکھتے ہیں جن میں وہ ثابت کرنے کی کوشش

کرتے ہیں کہ ربوہ سے مراد کشمیر ہے۔

(۱) جن لوگوں نے سرینگر کشمیر کو دیکھا ہے۔ وہ جانتے میں کہ شہر سرینگر جہاں یوز آصف كى قبر سے ربوہ لينى شيلے برنہيں۔ راقم الحروف خود چار برس كے قريب شهر سريكر ميں رہا ب اور خود و یکھا ہے کہ شہر سرینگر صاف زمین ہموار پر آباد ہے۔ ٹیلے پر سرینگر آباد

نہیں۔ جولوگ سرینگر گئے ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ بارہ مولا سے ہموار زمین ہے اور بہت صاف سید می سرک جاتی ہے جو سرینگر میں داخل ہوتی ہے۔شہر سرینگر پہاڑ کے اور

آ باد نہیں بلکہ نشیب میں ہے کہ جب دریا زور پر ہوتا ہے تو یانی شہر میں آ جاتا ہے۔ جب سرینگر پہاڑ یر نہیں تو مرزا قادیانی کا یہ قیاس غلط ہے کہ حضرت عیسی اور ان کی مال کو سرینگر میں پناہ دی گئی۔ برخلاف اس کے ناصرہ گاؤں پہاڑکی چوٹی ہر آباد تھا اور وہاں

سنتیج بمعہ والدہ کے رہے۔ (٢) اوَيْنَهُمَا مِن صَمِير تَتَنيه كا بـ يعنى دونول مان بينے كو بهم نے پناه دى۔ حالانكه مرزا قادیانی جو قبر بتاتے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ اگر واقعہ صلیب کے بعد حضرت عمیلی بمعہ والدہ کے آتے تو ان کی والدہ کی قبر بھی کشمیر میں ہوتی۔ گر چونکہ حضرت مریم کی قبر کشمیر

میں نہیں اس واسطے ثابت ہوا کہ ربوہ سے مراد کشمیر نہیں کوئلہ خدا تعالی نے او پناھما فرمایا ہے۔ تعنی دونوں ماں بیٹے کو۔ (٣) مرزا قادیانی خود اقرار کرتے ہیں کہ دوسری قبرسیدنصیر الدین کی ہے۔ جب حضرت مریم

کی قبر شمیر میں نہیں تو خابت ہوا کہ مرزا قادیانی کا استدلال غلط ہے۔ (4) حضرت مريم صديقه كا انتقال ملك شام مين حضرت ميح \* ك واقعه صليب ك يهل

مو چكا تفار (ديكمونزمة المجالس ج ٢ ص ٢١٤) ام عيسلي ماتت قبل رفعه (عيسلي) الى المسماء يعنى حضرت عيلي كى مال اس كے آسان پر جانے سے پہلے فوت ہو چكى تھى اور

کوہ لبنان پر حضرت عیلی نے ان کی تجہیز و تکفین و تدفین کی۔غرض یہ کہ حضرت مریم کی قبر کوہ لبنان پر ہے۔

(۵) تاریخ اخبار الدول بحاشیہ کائل لابن الاثیر ج اص ۱۹۰ پر بحوالہ سعبیہ الغافلین لکھا ہے ان مویم ماتت قبل ان یوفع عیسیٰی و ان عیسیٰی تولی دفنھالین مریم حضرت مسیح کے مرفوع ہونے سے پہلے فوت ہوگئ تھیں اور حضرت عیسیٰ نے ان کو بہ نفس نفیس خود وئن کیا۔ جب واقعہ صلیب و رفع سے پہلے حضرت مریم فوت ہوگئ تھیں تو پھر روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ ربوہ سے مراد سرینگر کشمیر برگر نہیں کیونکہ قرآن تو فرما تا ہے کہ دونوں ماں بیٹا کو ربوہ پر پناہ دی۔ فوت شدہ والدہ عیسیٰ کی طرح عیسیٰ کے ساتھ کشمیر جا کتی تھی؟ پس (نعوذ باللہ) یا تو قرآن غلط ہے (جو برگز غلط نہیں) جس میں اوینهما فرمایا ہے۔ یا مرزا قادیانی غلطی پر ہیں (یقینا ہیں) کہ ربوہ سے سرینگر کشمیر مراد لیت فرمایا ہے۔ یا مرزا قادیانی غلطی پر ہیں (یقینا ہیں) کہ ربوہ سے سرینگر کشمیر مراد لیت میں گر قرآن شریف تو برگز جمونا نہیں ہوسکا۔ البتہ مرزا قادیانی ہی جموئے ہیں کہ اپنے میں مطلب کے واسطے جموٹ ہولئے ہیں۔

مطلب نے واسطے بھوٹ ہوتے ہیں۔

(۲) حضرت وہب بن معبر اپنے دادا ادر لیں سے روایت کرتے ہیں کہ انھول نے بعض کتب میں دیکھا ہے کہ حضرت عیسی کی دالدہ حضرت مریم نے کوہ لبنان پر وفات پائی اور حضرت عیسی نے ان کو وہیں دفن کیا۔ (قرۃ الواعظین اردو ترجمہ درۃ الناصحین جلد ۲ ص ۱۵ کا ۱۱)

اس سے بھی ثابت ہے کہ حضرت مریم بعد واقعہ صلیب جیسا کہ مرزا قاویانی کہتے ہیں۔ سرینگر شمیر نہیں آئی اور قرآن میں دونوں مال بیٹے کا آنا ربوہ پر ندکور ہے تو ثابت ہوا کہ ربوہ سے مراد وہی گاؤں ناصرہ ہے جہال حضرت عیسی اور ان کی والدہ نے پناہ لی۔

کہ ربوہ سے مراد وہی گاؤں ناصرہ ہے جہال حضرت عیسی اور اس کی والدہ نے پناہ لی۔

(۷) مرزا قادمانی کا بدکھنا کہ صلیب سے معلے عیسی اور اس کی والدہ رکوئی زبانہ مصیبت

(۷) مرزا قادیانی کا بدلکھنا کہ صلیب سے پہلے عیسیٰ اور اس کی والدہ پر کوئی زمانہ مصیبت کانہیں گزرا جس سے پناہ دی جاتی بالکل غلط ہے۔

(دیکھوریو بوجلد انمبر ۱۱ و۱۲ ص ۴۳۸ باب ماه نومبر، دیمبر۱۹۰۳)

جب ایک لڑکا بغیر باپ پیدا ہوا تو اس کی والدہ اور اس پر کس قدر مصیبت آئی کہ والدہ کو یہود یوں نے زنا کی تہمت لگائی اور حضرت عینی پر یہ مصیبت تھی کہ اس کو (نعوذ باللہ) یہودی ولدالزنا کہتے تھے۔ دوسری مصیبت دونوں ماں بیٹے پر یہ آئی تھی کہ حاکم وقت ان کے قل کے در پے ہوا کیونکہ دہ مسیح کو ابنا اور اپنی سلطنت کا دیمن مجھتا تھا۔ جس کے خوف سے دونوں بھا کے مرزا قادیائی کی عقل اور فلا تی دیکھتے کہ جب قاتل مسیح کے قل کے در پے تھے اور وہ ماں بیٹا جان کے خوف سے مارے مارے دربدرگاؤں بگاؤں شہر بھیر خوار و بے خانمال چرتے تھے اور ہر وقت خوف کا در ایک خوف کے مارے مارے دربدرگاؤں بگاؤں شہر بھیر خوار و بے خانمال چرتے تھے اور جو مصیبت کا زمانہ کھا کہ بگڑے گئے تو مارے جا کیں گے۔ گر مرزا قادیائی کے نزدیک وہ مصیبت کا زمانہ کھا کہ بگڑے گئے تو مارے جا کیں گے۔ گر مرزا قادیائی کے نزدیک وہ مصیبت کا زمانہ

بی نہ تھا اور جب بقول مرزا قادیانی خدا کے نصل سے صلیب سے نجات یا کر نکلے تو یہ مصیبت کا زمانہ تھا۔ افسوں سے ہے غرض آ وی کی عقل تیرہ کر دیتی ہے۔ اول تو نجات صلیب سے کیونکر ہوئی۔ آیا قصور معاف کیا گیا یا چوری بھاگے؟ دونوں صورتیں محال وغیر ممکن ہیں۔ الزام وقصور اس قدر تھین تھا کہ معاف ہو بی نہیں سکتا تھا کیونکہ سلطنت کا باغی تھا۔ چوری اس واسطےنہیں نکل سکتا تھا کہ تمام یبودی دشمن تھے۔ قبر پر پہرا تھا ادر خود سیح بقول مرزا قادیانی صلیب کے زخموں اور کوڑے یٹنے کے ضربوں سے اس قدر بے ہوش اور کمزور تھا کہ بقول مرزا قادیانی مردہ سمجھا گیا اور دفن کیا گیا۔ پس ایسے کمزور ادر

بیبوش مخص کا فن ہوتا اور پھر تین دن کے بعد جی اٹھنا اور چوری بھا گنا کہ شمیر آ نکالا ایسا عی مال ہے۔ جیبا کہ مرزا قادیانی کامسے موعود اور کرش ہونا محال ہے۔ پس ڈھکونسلا بالكل غلط ب كدر بوه سے مراد كشمير ب اور بوزة صف والى قبر سے كى قبر ب-

دليل نمبر ١٠

وسویں دلیل مرزا قادیانی کی این تحقیقات ہے کہ انھوں نے اینے ایک مرید عبدالله سنوری کو سرینگر میں خط لکھا کہ تم کوشش کر کے دریافت کرو کہ محلّہ خانیار میں کس کی قبر ہے۔ اس کے جواب میں مولوی عبداللہ نے جواب لکھا کہ محلّہ خانیار میں جوقبر ہے وہ مسے کی قبر معلوم ہوتی ہے۔

الجواب: پہلے عبداللہ سنوری کے خط ک نقل درج ذیل کی جاتی ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ محلّه خانیار میں جو قبر ہے وہ مسح کی نہیں وہو ہدا۔

"اذ جانب خاكسار عبدالله بخدمت حضور مسيح موعود السلام عليم ورحمة الله و بركانة عفرت اقدس! اس خاكسار نے حسب الكم (مرزا قادياني) سريگر ميس عين موقعه يرروضه مزار شريف شابزاده بوزآ صف ني الله عليه الصلوة والسلام يربيني كرجهال تك ممكن تھا بکوشش تحقیقات کی ادر معمر وسن رسیدہ بزرگوں سے بھی دریافت کیا اور مجادروں اور گرد

و جوار کے لوگوں سے بھی ہر ایک پہلو سے استفسار کرتا رہا۔ جناب من عند التقیقات مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ مزار ورحقیقت جناب بوزآ صف علیہ السلام نبی اللہ کی ہے اور مسلمانوں کے محلّمہ میں یہ مزار واقع ہے کسی ہندو کی وہاں سکونت نہیں۔ اور نہ اس جگہ ہندوؤں کا کوئی مرفن ہے اور معتبر لوگوں کی شہادت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قریباً

ا سو برس سے بیمزار بے'' الخ۔ (راز حقیقت ص اا خزائن جلد ۱۹س ۱۹۳۱) نوث: بيعبدالله مريد مرزا بعد من بهائى موكيا اورتحرير شائع كى كدمرزان

بهمسو

میرے خط میں تحریف کی ہے۔ نیز یہ کہ بوزآ صف نی نہیں بلکہ ہندوستان کا شہزادہ تھا۔ (د یکھے اتمام حجت مصنف ڈاکٹر صابر آ فاقی بہائی (مرتب))

سجان الله فدا تعالی نے مرزا قادیانی کی تردیدان کے مرید سے کرا دی کہ یہ قبرشا ہزادہ یوزآ صف کی ہے ند کہ سے کی۔ ١٩ سو برس سے بيمزار ہے جس سے ثابت ہوا کہ یہ مزار حفرت عیلی کا ہرگز نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی اپنی تصانیف میں ضرورت ے زیادہ لکھ کیے ہیں کہ سے کی عمر ایک سوبیں برس کی ہوئی اور بعض جگہ لکھا ہے کہ ایک سو ترین برس کی ہوئی تھی۔ جب مسیح " کی عمر۱۵۳ برس ۱۹ سو برس سے نکال دیں تو ثابت ہو گا کہ بیقبر بوزآ صف وال ۱۷۴۷ برس سے ہے۔ ممر چونکہ بقول مولوی عبداللہ ندکور مرید مرزا قادیانی کی شہادت سے ثابت ہے کہ بیقبر ۱۹ سو برس سے ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ قبر حفرت میے کے پیدا ہونے سے ۱۵۳ برس پہلے سے تھی جب ولادت میے سے پہلے یہ قبر تھی تو تابت ہوا کہ یہ قبر سیح کی نہ تھی کیونکہ مرزا قادیانی خود اپنی کتاب (تذکرہ الشہادتیں ص ۲۷ خزائن جلد ۲۰ ص ۲۹) پر قبول کر کیے ہیں کہ ''مسیح کی عمر اس واقعہ صلیب کے بعد ایک سوبیں برس ہوئی۔ جب صلیب دیے کھے تو اس وقت عمر ۳۳ سال تھی۔ اس لحاظ ے مرزا قادیانی کے نزدیک میج اللہ کی کل عمر ۱۵۳ برس تھی" اور (راز حقیقت کے ۲۰ خزائن طدا ما ما المراس عرص عرص عرص قبول كرت بين " ببرحال يد ابت بوا كرية قبر ك ك نہیں۔ کوئکہ ایک مرزائی کی تحقیق ہے بھی ثابت ہے کہ یہ قبراس وقت کی ہے جبکہ سے پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ لینی 19 سو برس سے علاوہ برآل ہم ذیل میں یوزآ صف کی صفات وخصوصیات لکھے ہیں۔ جن سے روز روثن کی طرح ثابت ہے کہ بوزآ صف اور سیح کے حالات بالکل ایک دوسرے کے برخلاف میں جن سے ثابت ہے کہ مسیح و ایوز آصف الگ الگ وجود تھے اور یہ بالکل غلط ہے کہ ایوز آصف والی قبرسے کی قبر ہے۔

قدرت سے بطور معجزہ حضرت مریم کنواری کے پید سے بغیر باپ پیدا ہوئے۔ جو ملک شام کے رہنے والی تھی اور مسیح کا کوئی باب نہ تھا۔ (دوم) ..... بوزآ صف شنرادہ کے لقب سے ملقب تھا۔ اس کے برخلاف مسے کو جھی کسی فے شفرادہ نی نہیں کہا اور نہ سے کی کسی انجیل میں درج ہے کہ وہ شفرادہ نبی تھا۔

(اوّل) ..... يوزآ صف باب ك نظفه سے پيدا ہوا اور اس كے باب كا نام راجه جيسر

والی سلابت ملک ہندوستان کے رہنے والا تھا۔ اس نے برخلاف حضرت مسیح خاص کرشمہ

(سوم)..... بوزآ صف کا باب بت پرست ومشرک نما اس کے برخلاف حفرت مسے کی

والده عابده زامده موحده مروشكم كى مجاوره تهيس اورنبى الله حضرت زكريًا كى زمريمُرانى انھول نے پرورش یالی۔

(جہارم)..... یوزآ صف کا استاد تحکیم طبوہر تھا۔ جو جزیرہ سرازیب سے آیا تھا۔ (دیکھو كمال الدين ص ٣٣٥) اس كے برخلاف حصرت مسيح كو خدا تعالى في لدنى طور بركتاب اور حَمَت سَكُما ذَى تَقَى - جِيها كه قرآن مجيد سے ثابت ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْيَحِكُمَةَ.

(سوره ال عمران)

( پیجم )..... یوزآ صف کو پیغیمری اور رسالت جوانی کی عمر میں عطا ہوئی۔ اس کے برخلاف حفرت مسے ماں کی گود میں ہی خلعت رسالت سے متاز تھے۔جیبا کہ قرآن شریف سے

( سوره ال عمران ) ثابت ہے۔ ورسولا الی بنی اسرائیل. نشم) ..... بوزآ صف ملك شام مين هرگزنهين كئے اور نه واقعه صليب ان كو پيش آيا۔

اس کے برخلاف حضرت مسیح کو بقول روی سیاح اور مرزا قادیانی کے ملک شام میں واقعہ

صلیب پیش آیا۔ ( جفتم ) ..... بوز آصف کی والدہ کا نام مریم نہ تھا۔ اس کے برخلاف حفزت مسے کی والدہ

کا نام مریم تھا۔

( مِصْمَ ) .....اگر عيسلي كاصحِح نام بدل كر بوز آصف مو گيا تفا تو قر آن ميں يوز آصف آتا جوميح نام تعانه كريسى بن مريم كونكه خدا غلطى نبيل كرايد

(مهم)..... يوزآ صف دوسر عمكول كى سيركرنا بوا بعد مين سلابت (سولابط) مين والهن آیا اور بعد میں تشمیر گیا اور وہاں فوت ہو کر مدفون ہوا۔ برخلاف اس کے مسیح سیر ہندوستان کے بعد ملک شام میں واپس گیا اور وہاں بھانی دیا گیا اور وہیں اس کی قبر

ہے۔ ہموجب تحریر روی سیاح کے، جس کے سہارے مرزا قادیانی مسے کی قبر کشمیر میں افتراء کرتے ہیں۔

(دہم)..... بوزآ صف کی شادی ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکا بھی پیدا ہوا۔ جس کا نام سائل تھا اور بعد راجہ ست کے دو والایت سولابط کا حکمران ہوا۔ اس کے برخلاف مسے کی نہ تو شادی ہوئی اور نہ کوئی لڑکا پیدا ہوا اور نہ کسی ولایت کا حکمران ہوا۔ بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ سے کا جب رفع ہوا تو اس ونت اس کی شادی نہ ہوئی تھے۔

اب ہم ذیل میں وہ مرزائی دلائل نمبروار لکھتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بوز آصف اور بیوع ایک بی تخص تھا۔

دليل نمبرا

مرزا قادیانی۔ یبوع کے لفظ کی صورت بگڑ کر بوزآ صف بنا قرین قیاس ہے کونکہ جبکہ یوع کے لفظ کو انگریزی میں بھی جیزس بنا لیا ہے تو بوز آ صف میں جیزس سے كچه زياده تغيرنهيں ـ'' (راز حقيقت حاشيه م ١٥ خزائن جلد ١٢٥ ص ١٦٧ برا بين احمه بيد حصه پنجم م ٢٢٨ خزائن جلد ٢١ ص ٢٠٠٠) "في الواقع صاحب قبر حفرت عيلى بى بي جو يوزآ صف كے نام ے مشہور ہے بوز کا لفظ بیوع کا بگڑا ہوا ہے یا اس کا مخفف ہے اور آصف حضرت مسے کا نام تھا۔ جیبا کہ انجیل سے ظاہر ہوتا ہے جس کے معنی ہیں یبود بوں کے متفرق فرقوں کو تلاش كرنے والا يا اكتھے كرنے والا'' الحے\_ (تحذ كوارويه ص١٣ خزائن جلد ١٥٥ ص١٠٠) الجواب: مرزا قادیانی کی کزوری تو ان کی عبارت سے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی تحریری تاریخی خوت نہیں۔ صرف اپنا قیاس ہے۔ جو کہ مقبول نہیں ہو سکتا کیونکہ مرزا

قادیانی اپنے مطلب کے واسطے غلط قیاس کرتے ہیں۔ دیکھو مرزا قادیانی کے نقرے۔

یوع کی صورت بگر کر یوزآ صف بنا قرین قیاس ہے۔

ناظرین! انصاف فرمائیں کہ ہم نے تو کتاب اکمال الدین اور کتاب حالات یوزآ صف سے ثابت کر دیا ہے کہ یوزآ صف شنرادہ نبی کی یہ قبر ہے اور مرزا قادیانی تاریخی خبوت کے مقابل اپنا قیاس لڑاتے ہیں جو کہ اپنے مطلب کے واسطے ہے اور غلط ہے کوئکہ نام کے لفظ کی صورت دو عی وجوہات سے بگاڑی جاتی ہے۔ ایک وجہتو محبت ہوتی ہے کہ والدین محبت کی وجہ سے بیار کے طریق پر نام کو بگاڑتے ہیں جیسا کہ نور الدین کونورا۔ احمد بخش کو احمد۔ جلال دین کو جلو۔ پیر بخش کو پیرا کہتے ہیں۔ دوسری وجہ تحقیر اور ہتک ہے۔ جیسے ممس الدین کوشمو۔ قطب الدین کو قطبا۔ نظام الملک کو جامو۔ الہ بخش كو بسور دغيره دغيره رونوں طريق ميں اصل الفاظ كم كر ديے جاتے ہيں اور اختصار كرليا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ نام ہو غلام احمد تو اس کو بگاڑ کر تھسیٹا کہد دے۔ ای طرح اوّل تو بوزا صف کے نام کا بگرنا غلط قیاس ہے کیونکہ اہل کشمیر کو محبت اور رحم کا تو موقعہ نہ الما تھا کہ وہ بھپن میں یوزآ صف کا نام از روے محبت پدرانہ بگاڑتے کیونکہ یوزآ صف بری عمر میں جبکہ رسالت و پیغیری کی نعت سے سرفراز ہوئے تھے۔ اس وقت کشمیر میں تشریف لے گئے تھے اور بیسنت اللہ ہے کہ پیفیری اکثر عالیس برس کی عمر میں عطا ہوا کرتی ہے۔ پس از روئے محبت کے تو بوزآ صف کے نام کا میرنا ممکن نہ تھا۔ دوسری وجہ کہ از روے تحقیر یوز آصف کے نام کو بگاڑا گیا ہو۔ یہ قیاس بھی غلط ہے کہ کوئی مخض

ایک بزرگ کا پیرو ہو کر اس کے نام کو بگاڑ کرمشہور کرے۔ کیا کوئی نظیر ہے کہ کسی پیغمبر ک امت نے اس کو نی سلیم کر کے اس کے نام کو بگاڑا ہو؟ ہرگز نہیں۔ بال بد کہا جا سکتا ہے کہ وشمنوں نے نام بگاڑ ویا ہو۔ گر اس کی تردید بھی موجود ہے کہ اوّل تو شنرادہ نبی مشہور ہے۔ اگر مشمیری از روئے عدادت بوزآ صف کے نام کو بگاڑتے تو اس کا اختصار كرتے - جيسا كه نبى بخش كا نبو ـ اور كريم بخش كا كمول وغيره بكا زتے بيں ـ ير بملى نبيل ہوا کہ نام بگاڑنے کے وقت اس نام کے حروف اور الفاظ زیادہ کیے جائیں۔ یسوع کو بگاڑ کر پوزآ صف مرگز کوئی نہیں بھارتا۔ اول تو بیوع نام عی ایسا ہے کہ اس کا بگاڑ ہونہیں سكار اگر ہوتا بھی تو كوئى حرف تم كر كے موسكار يوع كا يوں كہتے جيبا كرسميريوں نے کا شومیر کو بگاڑ کر کشمیر بنا لیا۔ رسول کو رسلا اور خصر کو خصرا کہتے ہیں۔ ایسا ہی یسوع کا یُس بناتے۔ یہ ہرگزنہیں ہوسکنا کہ بیوع کو بگاڑ کر یوز آصف بنا ویتے اگر یوز الگ کر دیں اور آصف الگ کر دیں تو چربھی بات نہیں بنی۔ آصف اگر عربی لفظ ہے تو اس کے معنى بير - اندوبكين شدن - افسوسناك - سريع البكاء - رقيق القلب أ ويكيمولسان العرب -قاموں مجمع البحار منتبی الارب صراح، منتخب اللغات بدر کے منتی ترکی زبان میں ایک سو کے لکھے ہیں۔ (دیکھوغماث اللغات) فاری میں بوز چینے کو کہتے ہیں۔ الغرض مرزا قادیانی نے بصدال ع "دیوں زویدعقیقت رہ افسانہ زدند" جب مرزا قادیانی كو باوجود دعويٰ الهام مكالمه ومخاطبه الهبير كي حقيقت معلوم نه ہوئي تو افسانه سازي كا رسته بدربعد قیاس اختیار کیا۔ گر افسوس که مطلب چربھی حاصل نہ ہوا۔ یوز الگ کریں اور اس كمعنى الك چيتے يا ايك سو كري اور آصف كمعنى الك كري غمناك اندوبكين وغیرہ تو بتیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک سوروپیہ دے کر یا چیتے کے مر جانے سے مملکین اور اندوہناک ہوا۔

مرزا قادیانی کے اس توڑ مردڑ اور الہامی تک بندی پر ایک جاہل ملال کی حکایت یاو آئی ہے جو کہ ناظرین کی ضیافت طبع کے واسطے تھی جاتی ہے۔
حکایت: ایک ملال صاحب اپ ایک شاگرد کو کتاب پڑھا رہے تھے۔ سبت میں ''گوئے بلاغت ربود۔'' آیا تو میاں صاحب نے کہا کہ گوئے کے معنی گیند کے ہیں اور بلا کے معنی بلا کے ہیں۔ یعنی مصیبت ویختی و وبال کا آنا اور ''عنت ربود۔'' ایک لغت ہے۔ لغت کی کتاب لاؤ تاکہ غت ربود نہ پایا۔ کتاب لاؤ تاکہ غت ربود کے معنی دیکھے جائیں۔ تمام لغت کو دیکھا گرغت ربود نہ پایا۔ اس طرح مرزا قاویانی نے بوز کو الگ کر دیا اور آسف کو الگ کر دیا تاکہ غت ربود کی

طرح بوز آسف کو بیوع بنائیں۔ گریہ نہ سمجھے کہ بیاتو تاریخی داقعہ ہے اس کی تقدیق یا تردید تاریخ سے بی ہوسکتی ہے اپنے قیاس سے ہرگز نہیں ہوسکتی۔ کس تاریخ کی کتاب سے دکھائیں کہ بوزآسف دالی قبر سے کی قبر ہے درنہ من گھڑت ڈھکونسلے تو ہرایک لگا سکتا ہے۔ لاہور میں بدھوکا آ دا۔ مشہور ہے اس کو بیوع کا آ دا بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے

ہیں کہ سیح ای ٹیلے پر آیا اور یہ قبرستان ان کے حوار یوں کا ہے۔ دلیل نمبر۲

مرزا قادیانی! ''شمیری پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک نبی شہرادہ ہے جو بلاد شام کی طرف سے آیا تھا جس کو قریباً انیس سو برس آئے ہوئے گزر گئے اور ساتھ اس کے بعض شاگرد تھے اور وہ کو وسلیمان پر عبادت کرتا رہا'' الخ۔

(تخفه گولژومیرص ۱۴ خزائن ج ۱۵ص ۱۰۰)

''علاوہ ازیں سرینگر اور اس کے نواح کے کئی لاکھ آ دمی ہر ایک فرقے کے بالاتفاق گواہی دیتے ہیں کہ صاحب قبر عرصہ ١٩ سوسال کا ہوا ہے کہ ملک شام کی طرف (ريويوجلد انمبر ١٠ص ١٩٦ بابت ماه اكتوبر١٩٠٢ء) به اس ملك من آيا تفايه الجواب: اگر مرزا قادیانی کوخود سرینگر کشمیر جانے کا موقعہ نبیں ملاتھا تو ان کی ثقابت سے بعید تھا کہ وہ الی بے بنیاد باتیں اپنی تصانیف میں درج کرتے۔ اس پہاڑ کو میں نے بچشم خود دیکھا ہے اور ادیر جا کر مندر کو بھی دیکھا ہے جو کہ اب تک موجود ہے یہ بالکل غلط ہے کہ یہ ایک شخرادہ نی کی عبادت گاہ ہے۔ اصل میں یہ مندر اہل ہنود کا ہے اور اس کے اندر ایک بینوی شکل کا پھر کھڑا کیا ہوا ہے اور اس مندر کے ستونوں پر بہت پرانی زبان میں جوسنکرت کے مشابہ ہے کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ پڑھانہیں جاتا۔ اس مندر کا نام زمانه قديم مين شكرا جارج تھا۔ جب ٣٣ ٤ هيس سلطان شمس الدين نے كشمير فتح كيا تو اس مندر کا نام بھی تخت سلیمان رکھ دیا اور تشمیری اس کوسلیمان ننگ بولتے ہیں۔ چنانچہ اس تبدیلی نام کے نظائر بہت ہیں۔ پراگت راج کا نام اللہ آباد تبدیل ہوا۔ رام گر کا نام رسول مگر رکھا گیا۔ ای طرح فتکرا جارج کا نام تخت سلیمان یا کوہ سلیمان سے مشہور ہوا۔ افسوس مرزا قادیانی نے دعوی تو کر دیا کہ پرانی تاریخوں میں تکھا ہے۔ مگر کسی تاریخ کی كتاب كا نام تك ندليا اب ان كے مريدوں ميں سے كوئى مرزائى اس برانى تاريخ كا نام بتا كرمرزا قادياني كوسيا ثابت كري\_ جس مين كلها موكه بيشفراده في بلاد شام ي آيا تها تو آج بی فیصلہ ہوتا ہے۔ گر جھوٹ بھی چھپانہیں رہتا۔ پہلے لکھ چکے ہیں کہ ١٩ سو برس

سے یہ قبر ہے اور اب اس جگہ لکھتے ہیں۔ اس نبی کو بلاد شام سے آئے ہوئے۔ ١٩ سو برس گزر گئے۔ اب مطلع صاف ہو گیا کہ یہ شنمزادہ ١٩ سو برس سے آیا ہوا ہے تو اس قبر کا ١٩ سو برس سے ہونا غلط ہے اور اگر قبر کا ہونا ١٩ سو برس سے درست ہے تو پھر ثابت ہے کہ یہ قبر سے کی ولادت سے عرصہ پہلے کی ہے۔

مرزا قادیانی! (راز حقیقت ص ۱۹ خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۱) پر قبول کر چکے ہیں کہ یہ قبر عرصہ ۱۹ سو برس کے قریب سے محلّہ خانیار سرینگر میں ہے۔ اس لیے خابت ہوا کہ یہ قبر مسیح کی ولادت سے پہلے کی ہے۔ جس سے روز روشن کی طرح خابت ہو گیا کہ یہ قبر حضرت مسیح کی ہرگز نہیں۔

تاریخوں سے ثابت ہے کہ گوتم بدھ حضرت میے سے ۱۳۴ برس پہلے ہوگررے ہیں۔ (جوت تائخ ص ۱۲۵) اور یوز آسف تین سو برس بعد گوتم بدھ کے ہوا تو اس حساب یوزآ صف تین سو تین سو برس بعد گوتم بدھ کے ہوا تو اس حساب سے یوزآ صف تین سو تین برس پہلے میے سے ہوئے۔ اگر ان کی عمر کا عرصہ ۱۲۰ برس بھی سے تصور کر لیس (جیسا کہ مرزا قادیانی ریویوجلد ۵ نمبر ۵ص ۱۸۴ پر لکھتے ہیں) تب بھی بے قبر یوزآ سف وائی جو تشمیر میں ہے۔ ۱۲۰ برس میے کی پیدائش سے پہلے کی ہوئی۔ جس سے اظہر من افقس ثابت ہوا کہ یہ بالکل غلط اور من گھڑات فسانہ ہے کہ بے قبر قریب انیس سو برس سے ہے اور میے کی قبر ہے۔ جب یوزآ سف کی سوائح عمری بتا رہی ہے کہ یوزآ سف میں سو برس پہلے ہوا ہے کیونکہ سوائح عمری بوزآ صف کے ص سو پر صاف صاف میں بھی کہ بہون نامی ایک عالم جب یوزآ صف پر ایمان لایا تو اس وقت تین سو برس بھی کے جو سے بھی سو برس بھی کے جس سے بھی تھے۔

نیں ثابت ہوا کہ یوزآ صف گوتم بدھ سے تین سو برس بعد اور مسے سے تین سو تمین سو تمین سو تمین سو تمین برس پہلے ہوا ہے۔ جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ قبر یوزآ صف قریب ۲۳ سو برس کی ہے نہ کہ ۱۹ سو برس سے ہونا صرف مرزا ئیوں کی ایجاد ہے۔ محض اس لیے کہ یوزآ صف کی قبر کوشیح کی قبر ثابت کریں۔ گر چونکہ جھوٹ بھی کھر انہیں ہوسکا۔ اس تاریخی ثبوت سے مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی تمام افسانہ سازی کا بطلان ہوگیا ہے اور ثابت ہوا کہ سے نہ فوت ہوا اور نہ بی کشمیر میں اس کی قبر ہے۔ کا بطلان ہوگیا ہے اور ثابت ہوا کہ سے نہ فوت ہوا اور نہ بی کشمیر میں اس کی قبر ہے۔ تاریخی ثبوت کے مقابل مرزا قادیانی کی من گھڑت اور قیاس باتوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ کوئکہ مرزا قادیانی خود مدتی مسیحیت ہیں اور ان کے دعویٰ کی بنیاد وفات سے پر ہے۔ اس کی خاطر جھوٹ تراشا کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ''اور یوزآ سف لیے وہ اپنے مطلب کی خاطر جھوٹ تراشا کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ''اور یوزآ سف

ک کتاب میں صریح لکھا ہے کہ بوزآ سف پر خدا تعالیٰ کی طرف سے انجیل اتری تھی۔'' (تحفه گولزویه ص ۹ خزائن ج ۱۵ص ۱۰۰ براین احدیه حصه پنجم ص ۲۲۸ خزائن جلد ۲۱ ص ۴۰۸) افسوس مامورمن الله ہونے کا دعویٰ ہو اور اس قدر جھوٹ تراشے اور دھوکہ دے۔ ہم اس مرزائی کو ایک سو روپیہ انعام دیں گے۔ جو بوزا صف کی کتاب میں اس پر انجیل اتری دکھائے۔ درنہ مرزاکی درو بانی پریقین کر کے جھوٹے کی بیعت سے توبہ کرے۔ دلیل نمبر**س** 

"اور جیسا کہ گلگت لین سری کے مکان پر حضرت مسیح کوصلیب بر کھینیا گیا تھا۔ الیا بی سری کے مکان پر معنی سری گر میں ان کی قبر کا ہونا ثابت ہوا۔ یہ بجیب بات ہے کہ دونوں موقعوں میں سری کا لفظ موجود ہے۔ لینی جہاں حضرت مسیح صلیب پر کھنیے گئے۔ اس مقام کا نام بھی گلگت لینی سری ہے اور جہاں انیسویں صدی کے آخیر میں حضرت مسيح كى قبر ثابت موئى۔ اس كا نام بھى كلگت يعني سرى ہے۔' (مسيح مندوستان ميس ص ٥٣ خزائن ج ١٥ ص ٥٥)

الجواب: مرزا قادیانی کا استدلال بالکل غلط اور من گفرت ہے کیونکہ گلگت الگ شہر ہے جو کہ سری نگر سے پندرہ منزلیں دور اور کاشغر کے قریب ہے۔ پندرہ روز کا راستہ ہے۔ بیہ الیا ہی مطحکہ خیز استدلال ہے۔ جیسا کہ کوئی کہہ دے لامور اور دہلی ایک ہی شہر کے نام جیں۔ اگر مرزا قادیانی کومعلوم نہ تھا تو کسی سے دریافت ہی کر لیتے کہ گلگت اور سری گر میں کس قدر فاصلہ ہے۔ (۱) سری گر (۲) باندنیور (۳) تراکیل (۴) گرے (۵) گریز (٢) پونيري (٤) وڻو (٨) گوري كرث (٩) سنور (١٠) وشكن (١١) رونيال (١٢) بوخي (۱۳) یری بگله (۱۴) منادر (۱۵) گلگت یه شمیر سے گلگت تک کی ۱۵ منازل کے نام

ہیں۔ گلنّت تو بالکل صاف میدانی زمین پر آباد ہے۔ پیر برزل گھاٹی سے پار ہے اور وہاں کی آب و ہوا ہندوستان کے مطابق ہے۔ وہاں کشمیر جیسی سردی بھی نہیں۔ مُلگت اور سری تگر کو ایک سجھنا ناواقفیت کا باعث ہے۔ افسوس۔ مرزا قادیانی جغرافیہ کو ہی دیکھ لیتے . تو الیی فاش غلطی نه کرتے کہ گلگت اور سری نگر ایک ہی ہے۔ دوم بیر بھی غلط ہے کہ تیج

جس جُدهليب ديا كيا- اس جُله كا نام كلكت تفا- بم ذيل مين انجيل كي اصلِ عبارت لكه دیتے ہیں تاکہ مرزائیوں کو مرزا قادیانی کی من گھڑت بناوٹ معلوم ہو۔ دیکھو انجیل متی باب آیت ۳۳- "اور ایک مقام گلکتا نای " یعنی کھوپری کی جگه پر پنچے بعض انجیلوں میں گول گھتا الگ الگ لکھا ہے۔ غرض گول گھتا اور گلگت میں بڑا فرق ہے۔ یہ ایہا ہی ہے کہ جیسا کوئی جابل کہہ دے کہ سے کھکتہ ہندوستان میں صلیب دیا گیا تھا اور یہ بواس مرزا قادیائی ہے کچھ معقول بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ گلکتا اور کلکتہ میں تجنیس خطی ہے اور قریب الحرح ہے۔ سری کے معنی کھوپڑی کرنا زبان سنسرت ہے جہالت کا باعث ہے۔ سری کے معنی کھوپڑی کرنا زبان سنسرت ہے جہالت کا باعث ہے۔ سری کے معنی کھوپری کے متنی درگ کے جیں نہ کہ کھوپری کے جیسا کہ مرزا قادیائی کہتے جیں تاریخ اعظمی میں لکھا ہے کہ اس علاقہ کا نام ومتی سرتھا اور چونکہ پائی کے درمیان تھا۔ اس واسط دی سرک کھری وجہ سے۔ سرہ سنسرت میں پائی کو کہتے ہیں۔ ہی سری گری وجہ سمیہ یہ ہے کہ پائی کا گر۔ میں بری نگر کا ترجمہ کھوپری اور کھوپری کا ترجمہ سرکرنا بالکل غلط ہے۔ بس یہ سراسر غلط ہے کہ بری قبر سری گر میں جو ہے اس کا نام بھی گلگت ہے کیونکہ سری کے معنی کھوپری کے میں سری گر میں جو ہے اس کا نام بھی گلگت ہے کیونکہ سری کے معنی کھوپری کے ہرگر نہیں۔ پس سری گر میں ہے۔ وہ سے کہ گر نہیں۔ پس سری گر میں ہے۔ وہ سے کہ گر نہیں۔ پس سری گر میں ہے۔ وہ سے کہ گر نہیں۔ پس سری گر میں ہو ہے اس کا نام بھی گلگت ہے کیونکہ سری گر میں ہے۔ وہ سے کہ گر نہیں۔ پس سری گر میں ہو ہے اس کا نام بھی گلگت ہے کیونکہ سری گر میں ہو ہے۔ وہ سے کہ گر نہیں۔ پس سری گر کو گوگھتا ہے کوئی مناسبت نہیں اور جو قبر سری گر میں ہو۔ وہ سے کی قبر ہرگر نہیں، ہو گئی کہ تاسبت نہیں اور جو قبر سری گر میں ہو۔ وہ سے کہ گر نہیں ہو گئی کہ جرگر نہیں ہو گئی کہ جرگر نہیں ہو گئی کہ کر گر میں ہو گئی کہ کہ کوئی مناسبت نہیں اور جو قبر سری گر میں ہو ہے اس کا نام ہو گھا کہ کوئی مناسبت نہیں اور جو قبر سری گر میں ہو گئی ہو گر نہیں ہو ہو گئی کی کی جر جرگر نہیں ہو گھا ہو کہ کوئی مناسبت نہیں اور جو قبر سری گر میں ہو ہو ہو ہو گئی کی خبر جو قبر سری گر میں ہو ہو ہو ہو گھوں ہو گئی کرنے ہو گئی ہ

وليل نمبرهم

پرانے کتبے دیکھنے والے شہادت دیتے ہیں کہ یہ یسوع کی قبر ہے۔

( دیکھوریویو جیدنمبر ۱۰ص ۴۱۹)

الجواب: محلّه خانیار میں جو قبر ہے۔ اس پر کوئی کتبہ نہیں۔ مولوی شیر علی صاحب خاص مرید مرزا قادیانی لکھے '' کہ یہ کتبہ مسے کی قبر ہے ایک میل کے فاصلہ کوہ سلمان کی چوئی پر ایک قلعہ کے اندر پڑا ہے۔ (ریویو جلام نمبر ۵ ص ۲۱۳ بابت یاہ می ۱۹۰۳ء) پس مرزا قادیانی کی تردید خود ان کے مرید مولوی شیر علی نے کر دی ہے۔ اس لیے ہم کو جواب دیے کی ضرورت نہ رہی ۔ لہذا یہ دلیل بھی غلط ہے۔

دلیل نمبر ۵

"میسائی اور مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یوزا سف ایک نی جس کا زمانہ وہی ہے جو میے کا زمانہ تھا۔ دور وراز سفر کر کے تشمیر میں پہنچا اور نہ وہ صرف نی تھا بلکہ شنم اوہ بھی کہلاتا تھا اور جس ملک میں یہوع میے رہتا تھا ای ملک کا باشندہ تھا اور اس کی تعلیم بہت سی باتوں میں میے کی تعلیم سے لمتی تھی۔" (ریویو جلد انبر ۹۵ سر ۳۳۸ بابت ماہ تبر ۱۹۰۳) الجواب: ایک بھوکے سے کسی نے یو چھا کہ دو اور دو؟ بھوکے نے جواب دیا کہ چار

روٹیاں۔ یہی حال مرزاجی کا ہے کہ سیح کی وفات ان کو چین نہیں لینے دیتے۔ تاریخ اعظمی میں صرف بید کھیا ہے کہ ایک شنرادہ نبی یوز آصف نام کشمیر میں بمنصب رسالت و نبوت متاز ہوا اور محلّہ خانیار میں جو قبر ہے بیاس کی قبر کی ہے۔ (ص۸۲ تاریخ اعظمی)

مرزا قادیانی اس بھوکے کی طرح چار روٹیاں اپنے پاس سے ایزاد کر دیں کہ جس ملک میں یبوع رہتا تھا۔ اس ملک کا باشندہ تھا۔ ہم پہلے بوزآ صف کے حالات میں تاریخی ثبوت سے لکھ آتے ہیں۔ کہ بوزآ سف ملک سلابت ہندوستان کے رہنے والا تھا۔ پس یہ مرزا قادیانی کا دروغ بے فردغ ہے کہ بوزآ صف یبوع کے ملک کے رہنے والا تھا۔ مرزا تودیانی کو وروغ ہے اس تاریخ کا نام بتائیں کہ جس میں لکھا ہے کہ یبوع مسے اور بوزآ صف ہموطن تھے۔ اگر تاریخ کا نام نہ بتائیس تو مرزا قادیانی کو دروغ باف یقین کر کے ان کی بیردی سے توبہ کریں۔

یہ بھی غلط ہے کہ بوزآ صف اور سے کا زبانہ ایک ہی تھا۔ ہم اوپر تاریخ سے بتا آئے ہیں کہ سے اور باد رہے کہ سے آئے ہیں کہ سے اور باد رہے کہ سے گئم بدھ کا شاگرد نہیں بلکہ خدا کا شاگرد ہے۔ دیکھو عَلَّمْتُکَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالْتُورُاتَ وَالْإِنْجِيْلَ الآية. ترجمہ۔ سکھائی ہیں نے بچھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔

## دليل نمبر ٢

"ایا ہی ایک حدیث میں مسے کی عمر ایک سوبیں سال کی بیان کی گئی ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سری گر محلّہ خانیار والی قبر میں وہی سوئے ہوئے ہیں کیونکہ یوزآ صف کی عمر بھی ایک سوبیں سال کی ہی بیان کی جاتی ہے۔"

(ريويوجلد ۵ نمبر ۵ ص ۱۸۱ بابت مکي ۱۹۰۷ء)

الجواب: افسوس مرزا قادیانی کچھ ایسے مطلب پرست سے کہ بعض دفعہ یقین ہوسکتا ہے کہ ان کے دماغی قوا درست نہ سے۔ بھلا یہ کیا دلیل ہے کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مسلح کی عمر ایک سوبیں برس کی تھی۔ اس لیے شمیر میں وہی مدفون ہیں؟ مرزا قادیانی کی اس دلیل سے ثابت ہوا کہ تشمیر دالی قبر میں حضرت موکی " مدفون ہیں۔ کیونکہ ان کی عمر بھی ایک سوبیں برس تھی اس کے جوت میں کہ حضرت موکی کی عمر ایک سوبیں برس کی تھی۔ ہم مرزائیوں کی تحریر چیش کرتے ہیں۔ دیکھو کتاب ظہور مہدی ص ۲۳۸ اکمل فاضل تادیانی تحریر محرت میں پیدا ہوئے ادر ایک سو تادیانی تحریر محرت میں کیدا ہوئے ادر ایک سو سوبی

میں برس کی عمریا کر ۲۲۸۸ میں فوت ہوئے۔ جب مرزائیوں کی تحریر سے ثابت ہے کہ حفرت موی کی غرایک سومیں برس کی تھی اور مرزا قادیانی کا منطق کہتا ہے کہ جس کی عمر ایک سوبیس برس کی ہواس کی قبر تشمیر والی قبر ہوسکتی ہے تو مرزا قادیانی کی اپنی ولیل ہے سیکھیروالی قبرحضرت موی کی قبر ہوئی گر افسوس! مرزا قادیانی کو یہ دلیل کہتے وقت وماغ شریف سے اپن تحریر تذکرة الشہادتین اردوص سام یاد سے جاتی رہی۔ جس میں لکھا ہے کہ ''مسیح کی کل عمر ۱۵۳ برس کی تھی۔'' پھر مرزا قادیانی اپنی کتاب ''مسیح ہندوستان میں' ص ۵۳ برمسے کی عمر ۱۲۵ برس کی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی لکھتے ہیں "وزآ صف کی قدیم کتاب کی نبیت اکثر محققین اگریزوں کے بھی یہ خیالات ہی کہ وہ حفرت عینی کی پیدائش سے پہلے شائع ہو چکی ہے۔ (چشمسی ص م فرائن ج ۲۰ ص ۲۳۰) جس ہے مسے کا پیدا ہونا یوزآسف کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ اب مرزا قادیانی کی اپی ہی تحریوں سے جب ثابت ہے کہ سے کی عمر ایک سوبیں برس سے زیادہ تھی اور یوز آصف مسے سے پہلے ہو گزرا ہے تو ثابت ہوا کہ تشمیر والی قبر بوزآ صف کی ہی ہے جس کی عمر ایک سومیں برس کی تھی۔ کوئی مرزائی مہرانی کر کے بیہ بھی بتائے کہ پوز آ ضف کی عمر ایک سو میں برس مرزا قادیانی نے کہاں سے نقل کی ہے تا کہ مرزا قادیانی کا بچ جھوٹ معلوم ہو۔ برادرانِ اسلام! مرزا قادیانی کے بودے دلائل کا رد ہو چکا۔ کوئی ولیل ایک نہیں جس سے ٹابت ہو کہ سمیر والی قبر حضرت مسیح کی ہے اور نہ کسی تاریخ کی شہادت مرزا قادیانی نے پیش کی۔ بلکہ ایک وو جگہ یہ دعویٰ کر کے کہ پرانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک بی اسرائیل تصبیوں میں سے آیا تھا گرکسی تاریخ کا نام تک نہ لے سکے اور قیاس اور مکی بانوں کہ سے آیا ہوگا۔ نکاح بکیا ہوگا اولاد ہوئی ہوگ وغیرہ دغیرہ بس ان پراگندہ اور متضاد تحریروں سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کے پاس کوئی تحریری تاریخی ثبوت خبیں۔ صرف اینے قیای و حکونیلے لگاتے ہیں۔ اس کے مقابل ہم نے تاریخی جوت اور سوائح عمری بوزآسف اور روی سیاح کی انجیل سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ قبر کشمیر دالی حفرت میے کی ہرگز نہیں بلکہ یہ قبر شغرادہ ہوزا صف کی ہے۔

اب ہم خاتمہ پر ذیل میں مختر طور پر برادران اسلام کو بتانا چاہے ہیں کہ مرزا اور ان کے مریدوں نے کس قدر مخلف بیانات مسیح اور مریم کی قبر میں اپنی کتابوں میں ورج کیے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ مرزا قادیانی کا البای دعوی بالکل غلط تھا کیونکہ خدا کی طرف سے جو کلام ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ گر مرزا قادیانی کے ہر ایک بیان میں ~~

اختلاف ہے۔ مسے ومریم کی قبر کے بارہ میں ذیل کی تحریریں ملاحظہ ہوں۔ (اوّل) .....مرزا قادیانی لکھتا ہے''حضرے عیسلیٰ کی قبر بلدہ اقدس میں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے برا ہے اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی قبر ہے اور اس گرجا میں حضرت مریم صدیقد کی قبر ہے اور دونوں قبریس علیحدہ علیحدہ میں۔' (اتمام الجرس ١٩ خزائن ج ٨ص ٢٩٩) اب مرزا قادیانی کی اس تحریر سے روز روشن کی طرح ٹابت ہے کہ حضرت مستح اور ان کی والدہ ماجدہ مرنے کے وقت بلدہ اقدس میں تھے اور دونوں دہاں فوت ہوئے اور کیکے بعد دیگرے برے گرجا میں ذنن ہوئے اور دونوں ماں بیٹے تینی مریم ادر مسیح کی قبریں بلدہ اقدس میں ہیں۔ اب کوئی مرزائی بتائے کہ تشمیر والی قبر میں حضرت عیسیٰ کس طرح آ گئے؟ کیا مسیح پھر زندہ ہو کر گرج والی قبر سے نکل کر کشمیر آئے اور دوبارہ فوت ہو کر دفن ہوئے؟ یا مرزا قادیانی کا پہلا لکھنا غلط ہے تو امان اٹھ گیا اگر پہلی تحریر درست ہے تو تشمیر والی تحریر غلط ہے اور اگر کشمیر والی قبر مسیح کی قبر ہے تو گرجے والی قبر مسیح اور مریم کی تحریر مرزا قادیانی غلط ہے۔ بہرحال مرزا قادیانی جھوٹے ٹابت ہوئے ہیں۔ (دوم)....مرزابشر الدین محود این باپ کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شہر سری مگر محلّه خانیار میں جو دوسری قبر بوزآ سف کے پاس ہے وہ حضرت مریم کی ہے۔ (ربوبو حاشیص ۲۵) حالانکہ مرزا قادیانی راز حقیقت میں لکھ چکے ہیں کہ بدو سری قبرسیدنصیرالدین کی ہے۔ (سوم) ..... حكيم خدا بخش مرزائي (عسل مصط جلد اص ٣٥٣) پر لكھتے ہيں حضرت مريم كي قبر اب تک کاشغر میں موجود ہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ مریم کی قبر بلدہ اقدس میں بڑے گرج میں ہے اور ان کے فرزند رشید و مرید رائخ الاعتقاد تر دید کرتے ہیں۔ جس ے ثابت ہوا کہ اپنے اپ قیای ڈھکونیلے لگاتے ہیں۔ الہام اور وی کی بر غلط ہا تکتے میں۔ایک ہی مسیح اور ایک ہی مریم کی قبر بھی بلدہ اقدس میں بھی کلیل میں بھی سمیر میں کونکر ہوسکتی ہے؟ بہرحال ایک جگه کا ہونا بھی درست ثابت نہیں۔فقط۔

خاكسار پير بخش سيرررى انجمن تائيد اسلام لا بور



## قادیانی کذاب کی آمدیر ایک محققانه نظر

کتب خانہ دعوت اسلام عقب مسجد چیدیا نوائی لا ہور نے بہت پہلے'' تین گواہ'' نامی پمفلٹ مرزا کی تر دید میں شائع کیا تھا۔ اس میں ایک گواہ' بابو پیر بخش کا بیر مضمون تھا۔ وہاں سے پیش خدمت ہے۔ مرتب

میتحریر مرزائی نبوت کے ابتدائی زمانہ کے ایک رسالہ (جو انجمن ہدروان اسلام کی طرف سے بطور سوال چھپا تھا۔ جس کا جواب مرزائی صاحبان ابھی تک نہیں دے سکے) سے نقل کی گئی ہے۔ (مؤلف)

ناظرین! ایک درمضمون وعدہ کا مہدی وسیح آگیا آگیا آگیا آگیا ہی بار آگیا'
کل میری نظر سے گزرا جس میں مرزائیوں کی طرف سے قاضی نظل کریم مرزائی ساکن لنڈا بازار لاہور نے حق تبلیغ اوا کیا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ آگیا اور بیشک آگیا۔ گر سوال یہ ہے کہ کیا لایا اور کس واسلے آیا؟ اور محمد رسول اللہ اللہ اللہ کے فرمانے کے مطابق آیا؟ اگر ان سوالات کا جواب تسلی بخش اور قرآن و صدیث سے ہو جہتک کی مسلمان کو جو محمد رسول اللہ علیہ کو مخر صاوق یقین کرتا ہے جائے انکار نہیں اور اگر ان سوالات کا جواب یہ ہو کہ شرک لایا۔ الحاد لایا۔ نیچریت لایا۔ تفییر بالرائے لایا۔ تو پھر مسلمان جو جو اب یہ ہو کہ شرک لایا۔ الحاد لایا۔ نیچریت لایا۔ تفییر بالرائے لایا۔ تو پھر مسلمان جو بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی اور خاص کر ایس حالت میں جبکہ ای مخرصادت ہے ہے اور جھوٹا بھی اور خاص کر ایس حالت میں جبکہ ای مخرصادت ہے ہے اور جھوٹا بھی اور خاص کر ایس حالت میں جبکہ ای مخرصادت ہے ہے اور موف ایک باتی تھا۔ چنانچہ حضرت ثوبان سے روایت کی ہے۔

قال رسول الله منظم وانه سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا تزال طائفة من امتی علی الحق الخ انه نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا تزال طائفة من امتی علی الحق الخ النهن )

ترجمہ: تحقیق ہوں کے میری امت سے جھوٹے تمیں۔ وہ سب گمان کریں گے

۴۶۴ م کہ نبی خدا کے ہیں۔ حالانکہ میں خاتم النمیین ہوں۔نہیں نبی پیچھے میرے اور ہمیشہ ایک

سکھاتے ہیں؟

کے خلاصہ سے پیدا کریں۔"

جماعت میری امت سے کابت رہے گی حق پر- الخ-

فرمودہ کے مطابق سی اور جھوٹ میں اپنی عقل خداداد سے تمیز کریں۔ بینک فرض ہے اور ر سے مسلمان کا فرض ہے کہ کاذب مری کے نیج میں نہ بڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ صادق اور کاذب میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے۔جس سے عوام کومعلوم ہو جائے کہ بد

مدی سیا ہے اور یہ مدمی جھوٹا ہے؟ دہ تعلیم مدمی ہے۔ جس مدمی کی تعلیم قرآن شریف اور

شریعت محمدی ﷺ کے برخلاف ہو۔ وہ یقینا جمونا ہے۔مسلمہ کذاب کیوں جمونا سمجما

گیا؟ اس واسطے کہ اس نے زکوۃ دینا موقوف کرنا جاہا جو کہ صریح نص قرآنی کے برخلاف تھا۔ اور وہ حفرت ابو بکڑ کے زمانہ میں مقتول ہوا۔ یہ مرزائیوں کا خیال غلط ہے كه چونكه وه مارا كيا تفار اس واسط وه جمونا تفا كيونكه جو كاذب جنگ مي نه جائ بكه

گھر سے بھی باہر نہ نکلے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ کس طرح مارا جا سکتا ہے؟

سب کچھ ماننے کو تیار ہیں۔ بلکہ اگر وہ کوئی اور دعویٰ بھی ہم سے منوانا چاہیں تو ہم ماننے كو تيار بير \_ مرصرف بوچيت بين كه مرزا قادياني بم كوسكهات كيا بين؟ اكر ده قرآن کے مطابق ہے۔ تو مرزا قادیاتی سے ہیں۔ ورنہ خیر۔ اب سنو! مرزا قادیاتی ہم کو کیا

(١) مرزا قادياني فرماتے بين"سو من نے بہلے تو آسان اور زمين كو اجمالي صورت من بيدا کیا۔جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ اس کے خلق پر میں قادر ہوں۔ پھر میں نے آ سان ونیا کو پیدا کیا اور کہا۔ إنَّا زینا السَّمَآء الدُّنیَا بِمَصَابِیْحَ پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کومٹی

ناظرین! کل دنیا کے مسلمان کیا شرق وغرب کیا شال و جنوب کے رہنے

والے کسی کا بھی بیداعتقاد ہوسکتا ہے کہ ناچیز انسان ارض وساء اور انسان کا خالق ہو سکے؟ ہونا تو بجائے خود ممکن ہی نہیں کیونکہ قرآن مجید میں تو خدا تعالی فرماتا ہے۔ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ بِالْحَقِّ تعالى عَمَّا يُشُركُونَ. (أَعْلَ ) إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ

( کتاب البربیص ۷۶ نزائن ج ۱۰۳ س۱۰۳)

پل قرآن معیار ہے اور وہ چیز جو دیکھنی ہے۔ وہ مدی نبوت کی تعلیم ہے۔ ہم

صدیث لبی چلی جاتی ہے جومشکو و میں بھی ہے۔جس کا جی جا ہے و کمھ لے۔ اب اس صورت میں کیا سلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ اپنے پیفیر عظافہ کے السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ان تزولًا. (نَاخُرُهُ) اَللَّهُ الَّذِي رَفْعِ السَّمُواتِ بِغِيرِ عَمَداً ' ترونها. (الرعر) بنينا فوقكم سبعًا شذَّادًا (١/١١) يَتَفَكُّرُونَ في خلق السموات (آل عمران ۱۹۱) والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا.

ناظرين! تمام قرآن أصي آيات سے پر ب بكد خدا تعالى في الى ستى كى ولیل یکی دی ہے کہ میں حالق السنموات والارض ہوں اور میرے سوا کوئی خالق اور ما لک نہیں ۔گھر اب مرزا قادیانی نے اپنی زمین ادر آ سان ادر انسان بنا کر شک میں ڈال دیا کدان کے بنانے والے دو ہیں۔ اب خدا کو سچا سمجھیں یا مرزا قادیانی کو؟ خدا تو فرماتے ہیں۔ میں نے آسان زمین اور انسان وغیرہ کا تنات بنائی اور مرزا قاویانی کہتے

ہیں کہ میں نے بنائی۔ اب مرزائی صاحبان فرمائیں کہ مرزا قادیائی کا بہ فرمانا محمد رسول اللہ ﷺ كفرمانے كے مطابق ہے؟

ہم کو اکثر مرزائی صاحبان جواب دیتے ہیں کہ بدمرزا قاویانی کا کشف ہے۔ ہم اس جواب کو کافی نیس مجھتے کیا کسی بزرگ یا امام کا کشف خلاف قرآن ہوتو مانا جا سكنا ب، برگز خيس تو چر يه جواب كه يه مرزا قادياني كاكشف ب درست خيس - اگر مرزا قادیانی کا ایما کوئی دوسرا کلمہ کفریش کریں گے تو بدحضرت صاحب کا البام ہے۔ ای طرح کہو گے کہ بید حطرت صاحب کا خواب ہے اور بیدان کا شعر ہے، تو پھر امام کے کلام اور مجذوب کی بڑ میں کیا فرق ہوا؟ ووم! مرزائی صاحبان اس کشف کو جائز نہیں سجھتے تو

مجمى كى نے اشتهار ديا ہے؟ كديركشف قابل اعتبارتيس ادراس كوغلط بجھتے ہيں؟ کیا مرزا قادیانی کو اختیار ہے کہ بذراید کشف اپنا خالق ہونا مسلمانوں کومنوا كرمشرك بناكر وارث جنم قرار دي اوركيا ايس كشف والي كوامام مانا جاسكا بع؟ بركز نہیں۔ کشف کے معنی کھولنا ہے بیرخوب کھولا ہے کہ صاف اورسیدھا اعتقاد جومسلمانوں کا کہ سوائے خدا کے آسانوں زمینوں اور آ دمیوں کا خالق اور کوئی۔ مرزا قادیانی نے خوب عل کیا اور بذرایجہ کشف خدا ہے دریافت کر کے مریدوں کو اطلاع دی۔ اب تک تمام انبياءً اور محرمصطفي علي معاذ الله غلطي يرته كه صرف الليع خدا كوخالق مانت مكيم؟ (ودم).....اگر يه فرماكي كه صوفيائ كرائ في يعى ايسے ايسے خلاف شرع الفاظ مند سے تکالے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ حالت سکر میں اپنی ہتی سے عاقل مو كركمه كئے بيں۔ مرزا قادياني برخلاف قاعدہ صوفيائے كرام انانيت كے مقام بي موكر فرماتے ہیں کہ میں نے مشاوح کے مطابق جس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا

وجود الگ تھا۔ جس کو دہ میں سے پکارتے ہیں اور خدا کا وجود الگ دیکھ رہے تھے جس کو وہ حق فرماتے ہیں۔ لینی ''میں نے منشاء حق کے مطابق۔'' تو صاف ظاہر ہے کہ حق میں اور اپنے آپ میں فرق جاننے تھے اور یہ مقام انانیت کا ہے پس اس مقام پر ایبا کلمہ موجب کفر وشرک ہے۔

(سوم) .....نی اور امام وقت ہونے کے مرگی کی شان سے بعید ہے کہ وہ بحثیت امام ومند نشین شریعت محمدی سی ہوکر ایسے کلمات خلاف شرع منہ سے نکال کر باعث ضلالت ہو۔ (۲) ''مسیح اور اس عاجز (یعنی مرزا قادیانی) کا مقام ایبا ہے کہ جس کو استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ ہے تعبیر کر سکتے ہیں .....مبت اللی کی جیکنے والی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ جس کا نام روح القدس ہے .... اس کا نام پاک مثلیث ہے اس لیے یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لیے بطور ابن اللہ کے ہے۔''

(توضيح الرام ص ١٤ ٢٤ نزائن ج ٣ ص ١٢ ١٢)

ناظرین! پاک تلیث مرزا قادیانی کی سن لی۔ یہ وہ صاحب ہیں جو پکار پکار کر فرما رہے ہیں کہ میں صلیب توڑنے آیا ہوں اور ساتھ بی یہ بھی فرماتے ہیں کہ لکڑی کی صلیب نہیں بلکہ صلیب تعلیم کو موقوف کرانے آیا ہوں۔ گریہ تو نعوذ باللہ صلیب کا معجزہ ہے کہ اس نے مرزا قادیانی کو بھی اپنی طرف کھنچ لیا ہے اور مرزا قادیانی خود تلیث کے قائل ہو گئے جس کی تعلیم مٹانے کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ ناظرین! غور فرمائیں۔ قال ہو اللہ احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احدا. پر ایمان رکھنے والے لوگ الی تعلیم کو پی تعلیم سمھ کتے ہیں؟

 مجھی اس مخص کو گائی نہیں دی۔ اب گائی دینا جائز ہے کیا یہ درست ہے ہر گزنہیں۔ پس ایک بی کلمہ ہے جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کو یا نبی کو گائی دے ادر چار پانچ صفح تعریف کر دے تو اس گائی کے جرم سے بری ہو سکتا؟ ہر گزنہیں ہر گزنہیں۔ (۳) طول ذات باری تعالی انسانی قالب میں تعلیم فرماتے ہیں۔"جب کوئی شخص زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے تو خدا کی روح اس کے اندر آباد ہوتی ہے۔" (نعوذ باللہ) (توضیح الرام س ۵۰ خزائن ج سم ۲۷)

ناظرین! اس کے جواب کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ خالق مخلوق کے اندر آ نہیں سکتا۔ اس پر تمام علما وضلی نے امت کا اتفاق ہے کہ واجب الوجود ممکن الوجود میں سا نہیں سکتا۔

(٣) "پس جب جرائيلي نور خدا تعالى كى كشش اور تحريك نفخه نورانيه سے جنبش ميں آ جاتا ہے تو معا اس (الله تعالى ) كى عكى تصوير جس كو روح القدس كے بى نام سے موسوم كرنا چاہيے۔ محت صادق كے دل ميں نقش ہو جاتى ہے۔ "

(توضيح الرام مِ 24 فزائن ج ٢ ص٩٢)

ناظرین! خدا تعالی ب مثل و ب مانند ب اور اس کی ذات پاک لیس کممثله شیئ و هو السمیع المعلیم. اب آپ غور فرمائیں۔ جو دجود محسون نہیں۔ بذریعہ حواس ظاہرہ اور نہ بذریعہ حواس باطنہ لیمی قوائے دماغی تو پھر اس کی تصویر کس طرح کھنچ ہے؟ اور یہ عقیدہ صریح ظاف قرآن و صدیث ہے چونکہ یہاں اختصار مقصود ہے۔ اگر کسی مرزائی نے جواب دیا تو مفصل بحث کی جائے گی۔ فی الحال انہی چند سائل پر بحث موگ۔

ہم مرزائی صاحبان کی وعوت قبول کرنے کو تیار ہیں۔ گر وہ خدا کے واسطے شاعرانہ عبارت آ رائی اور مبالغہ سے کام نہ لیں اور صاف صاف اپنے عقائد کے موافق جواب دیں کہ مرزا قادیانی کے مرید ایسے ایسے ذات باری کی نبیت رکھتے ہیں تو پھر مسلمان اور عیسائی اور مشرک ہیں کیا فرق ہے؟ جو اب صاف اور بلا مبالغہ الفاظ میں ہونا چاہیے تاکہ عام مسلمانوں کو موازنہ کرنے کا موقعہ طے۔ طول طویل عبارت میں مطلب فوت ہو جاتا ہے اور دین کے مسائل کی تحقیق میں عبارات مبالغہ آ میز نہیں ہونی چاہیں۔ نہایت افسوس سے لکھا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں میں کلام کا جوعیب نہایت افسوس سے لکھا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں میں کلام کا جوعیب تھا۔ لینی طول بیانی اس کو ہنر سمجھ رکھا ہے اور ذرہ سی بات کا جنگر بنا کر دکھانا عباہتے

میں۔ کوئی عبارت وہ بتا کیں جو ما قائ ودل پر بھی صادق آئے۔ ہرگز نہیں۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ بہت سا حصداس کا فضول و بے مطلب ہوتا ہے اور اصل مضمون صرف تھوڑا جس سے صرف ان کامقصود مطلب کو کم کرنا ہوتا ہے اور طول بیانی سے وہ اپنا غلبہ چاہتے میں اور راہ تحقیل ہے بہت دور یلے جاتے میں۔ جس شخص کو ہمارے مذکورہ بالا بیان کا شک ہو۔ وہ قاضی اہمل قادیانی کی ہی تحریر الماحظہ فرمائیں۔ میرے پاس نقل کی اتن مخبائش نبيں - البتہ اختصار بغرض جواب ليا جائے گا۔

تولہ:۔''خود مرزا قادیانی ای طرح آ گیا جس طرح حضرت آ دم ہے لے کر حضرت محمد رسول الله عظية تك تمام نبي و رسول عليهم السلام تشريف لائد جس كا صاف مطلب بيه ہے کہ جس طرح حفرت آ دم سے حفرت محد الرسول اللہ عظی تک نبی تشری و غیر تشری مبعوث ہو کر آتے رہے آگیا ہے۔ یعنی مرزا قادیانی اور اِن میں کوئی فرق نہیں۔''

ناظرین ..... یه بالکل غلط اور دهوکا ہے۔ قاضی اکمل قادیانی کوخود اینے گھر کی خرنہیں <sub>-</sub> مرزا تو خود کہتا ہے۔

من نیستم رسول و نیادرده ام کتاب

(ازاله اوہام ص ۱۷۸ فزائن ج ۳ ص ۱۸۵)

مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں بنسبت متابعت محمد رسول الله عظی کے ظلی ناقص نی ہوں کیونکہ نبوت کا دروازہ بالکل مسدود نبیں ہوا۔ جس سے نابت ہے کہ مرزا قادیانی کوئی کتاب نہیں لائے تو صاف ظاہر ہوا کہ آ دم سے محمد عظیمہ تک کے مرسلوں کی طرح نہیں آئے۔ بلکہ بغیر کتاب کے آئے۔ بغیر کسی شربیت کے آئے۔ بغیر کسی معجزہ کے آئے۔ اگر کہا جائے کہ پیٹگوئیاں لائے تو درست نہیں کیونکہ صرف پیٹگوئیاں دلیل نبوت نہیں۔ پیشکوئیاں رمال بفار نجوی کابن اور تجربہ کار جن کی قوت متفکرہ زیادہ پیشگوئیوں میں مفاق ہے کرتے ہیں اور ان کی پیشگوئیاں بھی بعض دفعہ کی اور بعض دفعہ جھوٹی نکلتی ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کی جھوٹ نکلیں۔

کے آ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آ سکتا ہے تو قرآن مجید کی کوئی آ بت دکھا دو ہم مان لیں ع ۔ گر آپ برگز نہ دکھا سکیں کے کیونکہ قرآن مجید نے محمد رسول اللہ عظی کو خاتم النبين عظ فرايا ہے۔ جيما كمشہور آيت ہے كه محد رسول الله علي تم من سے كى كا بای نہیں۔ اللہ کا رسول اور ختم کرنے والا نبیوں کا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ محمد

رسول الله خاتم النميين علي على الله بعد كوئى نى نبيس موسكما۔ اس ليے كوئى ان كا بينا نہیں کیونکہ اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی ہی ہوتا۔ حضرت ﷺ کے بعد بیٹے کا نہ ہونا ولیل ختم نبوت ہے۔ پہلا جملہ معلول ہے لین کیوں بیٹا نہیں یا محمد رسول اللہ ﷺ کیوں باپ نہیں جس کی علت یہ ہے کہ وہ خاتم آئنیین ہے اور تفاسیر والوں نے بھی یہی معنی کیے ہیں کہ ہرفتم کی نبوت ختم ہے۔تشریعی وغیرتشریعی۔اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مویٰ " کی شریعت میں غیر تشریعی نبی ہوتے تھے تو محمد رسول عظی کی شریعت کے واسطے غیر تشریحی نبی کیوں ند ہوئے؟ ضرور ہونا جا ہے۔ جس کا جواب یہ ہے۔ محد رسول الله عظامة ي يهل باب نبوت مسدود نه قفا اور حفرت موى عليه السلام اور عيلى عليه السلام كو خدا تعالی نے خاتم النہین نہیں فرمایا تھا۔ اس لیے ان کی شریعت کے تابع نبی ہوتے تھے۔ گر جب حفزت محمد رسول الله عظيمة كوخاتم النهيمين فرمايا اور الميوم اكملت لكم دينكم س ممتاز فرمایا تو ساتھ ہی غیرتشریعی نبوت کا باب مسدود کر دیا۔ باقی رہی یہ بات کہ شریعت محرى كى تجديد ك واسط پھر كيا انظام كيا كيا تو حضرت الله نے فرمايا۔ عُلْمَاءِ اُمَّتِي كَانْبَيّاءُ بنى إسْوَائِيلُ. (الامرار الرفوعة ص ٢٣٧) ليني ميرى امت ك علاء بى امرائيل ك نبیوں کی مانند تبلیغ شریعت کریں گے اور صحابہ کرام میں سے کسی کو نبی کہلانے کی اجازت نه وی حالاتکه بعض اوقات صحابہ کرام میں سے حضرت عظی کی زندگی میں بھی ان کی غیر حاضری میں بطور قائم مقام کام کرنا پڑتا تھا گرتا ہم بھی وہ نبی نہ کہلاتے تھے۔

حضرت علی کرم الله وجههٔ نے باوجود کامل متابعت قرابت کے فرمایا۔ الاوانی لَسُتُ نَبِيٌ وَ لا يوحى إلَيُّ. (إزلة الخاص ١٣٣ متدرك عاكم جهم ١٩ مديث ٣٦٨٠) ليني میں نبی نہیں ہوں اور نہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے اب ایک بحث یہ ہے کہ مرزائی یہ كہتے ہيں كہ ختم كے معنى مهر كے ہيں۔ بندكرنے كے نہيں اس واسطے مختفر طور ير ہم اس ير بحث كرتے ہيں۔ اوّل ، و قرآن شريف ميں باتے ہيں كه ختم كے معنى بندكرنے كے میں۔ ختم الله على قلوبهم الخ. يعني الله نے كفار كے ولوں كومخة م كر ديا ہے يعني وه حق کو قبول نہیں کرتے اور و لھم عذات عظیم کے وعید سے باکل صاف ہو گیا کہ ختم کلی بند کرنے کو کہتے ہیں۔ نہ کہ جز دی کو۔ جیبا کہ مرزا قادیانی کا خیال ہے۔ نیز قرآن مِيں ہے۔ پُسُقُونَ من رحیق مختوم ختامہ مِسُکّ لیخی وہ شراب طہور کی بوّلمیں جو مشک یعنی کتوری سے منہ بند ہول گی۔ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا ہے کہ خم کے معنی بند كرنے كے بيں۔ رسول الله عظاف نے بھى خاتم النبيين عظاف كے معنى ختم كرنے والا

نبوں کا کیے ہیں۔

(١) حضور علی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا۔ تو عر ہوتے۔

(۲) لا نبی بعدی لینی میرے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔

یہ بالکل غلط ہے کہ حفرت مسے علیہ السلام شریعت موسوی کے خلیفہ تھے۔
حفرت مسے \* خود مرسل، صاحب کتاب، جس کا نام انجیل ہے جس کی تصدیق قرآن نے
کر دی ہے۔ اپنی شریعت الگ لائے تھے۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب تک
حضرت عینی نے نیریعت موسوی میں کچھ تغیر و تبدل نہ کیا تھا۔ تب تک یہود اس کو مانتے
تھے۔ جب اس نے شریعت موسوی کے برخلاف تھم دیئے تب یہود اس سے بگڑے۔
جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسے \* شریعت موسوی کے مبلغ نہ تھے۔

قاضی اکمل قادیانی نے ایک حدیث سے تمسک کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے واسطے ہرصدی کے سر پر ایک شخص کو جو تازہ کر دے گا۔ اس کے لیے دین کو۔ اس حدیث کے پیش کرنے میں میرے مخاطب قادیانی نے خود غلطی کھائی ہے کہ نبوت مرزا قادیانی سے انکاری ہوکر ان کو مجدد فابت کیا ہے۔ اگر یہ کہو کہ مجدد اور نی ایک ہی ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ کی مجدد نے اپنے آپ کو بھی نبیس کہلایا۔ اگر مرزا قادیانی مجدد میں تو مسے موجود مجدد تاریخ میں تبیس ہو سکتے کونکہ کی حدیث میں نبیس ہے کہ مسے موجود مجدد

بھی ہوگا۔ اگر مرزا قادیانی کو مجدد مانیں۔ تو اس حدیث کے روے ایک سو برس کے بعد ان کی میعاد ختم ہوگی۔ پس مرزائی کہ تاریخ بعثت سے سو برس بعد جب کوئی دوسرا مجدد ہوگا تو مرزا قادیانی کی بیعت توڑ دیں گے؟ دوم .... اگر مجدد میں تو دین کی تجدید انھوں نے کیا فرمائی۔ اب دیکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے دین کی کیا تجدید کی۔ وھو ہذا۔

خدا تعالی کومسلمان علی کل شی قدیو اور اس کے آگے کوئی چیز غیرممکن نہیں۔ اس میں یہ تجدید کی ''خدا تعالیٰ ہے تو قادر مطلق۔ مگر قانون قدرت مقرر کردہ انسان کا پابند ہے اور وہ محال عقلی کے کرنے پر قادر نہیں۔' اور جب ایک مسلمان مر جائے تو بغیر حساب قل از قیامت بہشت میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر خدا تعالیٰ کا اس پر اختیار نہیں رہتا کہ اس بندے کو دنیا میں لا سکے۔ قرآن مجید میں جو حضرت عزیرٌ کا ذکر آتا ہے اور گائے کا کلڑا چھونے سے مردہ کا جی اٹھنا یا حضرت مسے علیہ السلام کے معجزات سب مسمريزم تنصد خدا تعالى خلاف قانون قدرت نبين كرسكتا مسيح عليه السلام فوج موكيا ہے۔ اب خدا اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ سب حدیثیں نزول کی غلط فہی بر مفہوم کی گئیں۔ حضرت کا معراج جسمانی نه تھا کیونکہ جسم کو خدا تعالی آسان پرنہیں کے جا سکتا۔ تصویر ا بی بنوائی ادر مریدوں میں تقتیم کی۔ ریم بھی ایک فعل ۱۳ سو برس تک اسلام میں رواج نہ پایا تھا۔ غرض یہ قصہ بہت طول ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ شرک بااللہ سکھایا۔ شرک بالنہ ة بتایا۔ تیامت لینی حشر اجباد ہے انکار۔ دوزخ و بہشت ہے انکار۔ ملائکہ ہے انکار۔ صراط و میزان وغیرہ مسائل محال عقلی ہے اٹکار۔ قرآن کی تلاوت سے ہٹ کر تورات و اناجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ آ دھے نیچری اور فلفی امت محدید کو بنایا۔ مگر ہیں کون! مجدد اور كرشْ جى ـ كيا مرزائى كوئى حديث يا آيت دكھا سكتے ہيں كەمسى موعود كرش بھى ہو گا؟ اصل بات یہ ہے ہم کو تو ایک دعویٰ بھی سیا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ مرزا قادیانی ۳۳ برس کے عرصہ میں باوجود کمال سعی و کوشش کے این پوزیشن ہی قائم نہیں کر سکے۔ اس واسطے ہارے باس کوئی دلیل ان پر یقین کرنے کی نہیں۔ وہ خود ہی مطمئن نہیں مجھی مقیل مسیح بنتے ہیں۔ جب کہا گیا مثیل تو اصل ہے کم درجہ کا ہوتا ہے۔ جب حضرت کو بزول اور غیرمہذب آپ فرماتے ہیں۔ تو آپ اس سے بردھ کر بردل اور غیرمہذب ہوئے تو پھر آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب کہا گیا کہ مخبر صادق نے تو مسیح ابن مریم نبی الله كا بزول حديثوں ميں فرمايا ہے اور حضرت نے فرمايا ہے كه إنَّ عيسلى لم يمت وانه راجع الميكم. (تفير درمنورج عص ٣٦) لين عيلى نبين مرا اور وه تمهاري طرف آن والا

پھر کرشن جی کا روپ دھارا۔ آپ ہی فرمائیں کہ آئے تو ضرور گر لائے کیا' سکھایا کیا' جس کے واسطے ان کومیح موعود مانا جائے؟ باقی رہے آپ کے عقلی ڈھکوسلے تمہاری عقل نہیں مائی۔ سومہربان من! تمام انبیاءً کے مقابلہ میں کفار بھی عقلی محالات پیش کر کے قیامت اور حشر اجباد سے انکار کرتے آئے کہ عقل نہیں مانتی کہ وجود انسانی جو خاک ہو كے موں كے۔ خدا تعالى ان كوكس طرح زندہ كرے گا۔ يهى مرزا قادياني كہتا ہے كه ميح عليه السلام فوت مو گيا ہے۔ اب خدا تعالى كا اس پر پچھ تصرف نبيں۔ وہ اس كو واپس نبيس لاسكتا اور مجزات انبياء مسمريزم ياعمل تراب وغيره شعبده كى فتم سے تھے۔ جن كا ذكر قرآن میں ہے۔ مہربان من بیصرف بیدین اور لا ذہبی کی پہلی سرحی ہے۔ جب آپ ایک محال عقلی کو نہ مانیں گے تو کل دوسرے تھم قرآن کو محال عقلی کہہ کر نہ مانیں گے۔ پھر تیسرے اور چوتھے کوغرض تمام دین کو ہاتھ سے کھو دیں گے۔ جب حضرت میسٹی کو خدا تعالی مار کر چھر واپس نہیں لا سُکتا تو پھر تمام گروہ گروہ اور امت امت انسانوں کو تو بالكل لانے كے قابل نه ہو گا اور دل ميں غور تو فرمائيں كه جس نے بياعتقاد بناليا كه خدا تعالی خالق کل کائنات جس کی صنعت اور قدرت کے آگے بیر زمین ایک چھوٹا کرہ ہے۔ صرف ایک کن سے بنا دیا۔ اس کو کسی چیز کی طاقت نہیں اور اس اعتقاد والے کے ول میں اس رب العالمین کی کیا عزت ہو گی جو کہ وہ خدا تعالیٰ کو ایک انسان کی مانند اسباب کا محاج سجھتا ہے اور اس کی قدرت اور طاقت کو محدود یقین کرتا ہے اور کیا خوف اس کو ا سے کمزور خدا کا ہوسکتا ہے اور خشوع اس کو ایسے عاجز خدا کا ہوسکتا ہے۔ جس کے قبضہ قدرت سے انسان مرکر بہشت میں داخل ہو کر آزاد ہو جاتا ہے اور خدا تعالی کا اس پر قابو نہیں رہتا اور کیوں وہ ایسے خدا سے ڈرے گا۔ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی بروا کرے گا؟ جب جانتا ہے کہ محال عقلی پر خدا تعالی قادر نہیں اور کس واسطے خدا تعالی بندگی کرے گا۔ افسوس آریہ ساجیوں کی ماند فدا کا اعتقاد مرزائی صاحبان بھی بتانے گئے۔ آرید کہتے ہیں کہ خدا بیشک سرب شکستی مان ہے۔ لینی قادر مطلق ہے۔ مگر بناتا کچھنہیں۔ روح اور مادہ پہلے سے تھا اگر روح مادہ نہ ہوتا تو خدا یہ کا ننات نہ بنا سکتا کیونکہ عدم سے

وجود محال عقلی ہے۔ خدا دیالو یعنی دینے والاتو ہے۔ گر دیتا تھی کچھ نبیں کیونکہ ہم کو جو کچھ ملتا ہے اپنے کرموں کا پھل متا ہے بیطول بحث ہے۔ عاقل کوصرف اشارہ کافی ہے۔

برادرانِ اسلام! الل اسلام اور غير الل اسلام مين يهى فرق ہے كه الل اسلام ابتدائے آفریش کے انبیاءً پر ایمان لا کر ان کی تعلیم تو حید کو بلا جبت مانتے چلے آئے میں اور غیر مسلم بھی ایس ایس محال عقلی دلیایں پیش کر کے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ انکار ہم نے محمد علی کو مخبر صادق مانا اور اس پر ایمان لائے اور قرآن مجید جو اس پر نازل ہوا خدا کی طرف سے برحق مانتے ہیں تو پھر اپنے عقلی ڈھکوسلے لگانے کے کیا معنی؟ کیا حفرت محمد ﷺ نہیں جانتے تھے کہ نزول میسی ابن مریم محال عقل ہے اور آسان یر جسد عضری سے نہیں جا سکتا ہے۔ کیا اس رسول ﷺ یاک کو قرآنِ کریم کی سمجھ نہ آئی کہ اس نے فرمایا کہ وہی عیسیٰ جس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ زمین پر اترے گا۔

کیا محمد رسول الله عظی کو رفع کے معنی نہ آتے تھے کہ وہ ہر ایک حدیث میں مسے ناصری کی خبر دیتے چلے آئے۔ کیا ۱۳ سو برس تک تمام صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین ائمہ اربعہ

اور كل صوفيائ كرام (رضوان الله اجمعين) جوكه تمام الل زبان عربي النسل تھے۔قرآن كمعنى ندمجهت تے جو كه سب كے سب حفرت عيلى عليه السلام ابن مريم نبي الله ناصرى کے نزول کے قائل چلے آئے۔ ہاں بعض مفسرین جیسا کہ حضرت ابن عباسٌ وغیرہ مسے علیہ السلام کی موت کے بھی قائل ہوئے ۔گر وہ بھی پھر زندہ ہو کر تیسرے دن آ سان پر

جانے کے قائل میں اور اناجیل مقدس میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا آسان پر زندہ ر بنا ثابت ہے تو چھر کسی قدر ولیری ہے کہ سب کو چھوڑ کر الت بلٹ معنی کر کے آئی یا اینے پیر کی بات کو ترجیح دی جائے اور یہی قرآن اور رسول کے ساتھ مسنح کرنا ہے۔ ایک

بھی مخص نکالو۔ جو بیہ کہتا ہو کہ مسے علیہ السلام ابن مریم ناصری کا نرول نہیں ہو گا۔ کاش کہ کوئی ضعیف حدیث ہی چیش کی ہوتی۔ شاعرانہ عبارت آ رائی اور مبالغہ غلو سے کام لے كروني مسائل كو پيش كرنا شية الله كے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ آپ کی عقل کیا، ہاری عقل بھی دینی یا دنیوی اور محال عقلی

مسائل کونبیں مانتی گر کیا کریں۔ خدا اور اس کا رسول منواتا ہے۔ اگر اس پر ایمان ہے تو مانو۔ ورندآپ کا اختیار ہے ایمان ایک مسلمہ امر کا نام ہے جو کہ بلا ولیل مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایمان چھوڑ دے تو اس کو نہ مانا اور کسی فرمودہ پیر سے انکار کرنا کچھ مشکل بات نہیں۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ اگر آپ قرآن اور رسول علظ کو مانو گے۔ تو اس کی ہر ایک بات کو ماننا بڑے گا تب مسلمان ہو۔ ورند محال عقلی کہد کر بے دین لاند ہب۔ و ہر یہ یا کینیر ہو جاؤ کے اور اپنی عمادات کا کچھ اثر نہ یاؤ کے کیونکہ جب اعتقاد ہی ورست نہ ہوتو اعمال کیا درست ہوں گے۔ بیر سخت ٹھوکر ہے اس سے بچو اور اللہ اور اس کے رسول اللہ علاق کا دامن مضبوط بکڑو اور پیر پرتی کو چھوڑو۔ آئندہ آپ کا اختیار ہے۔ ( للمنسن ، بير بخش پنشز - بوسك ماسر لا بهور ) وما علينا الا البلاغ.

کرتے چلے آتے ہیں' کہ اکیلے خدا سے پیٹلوقات کس طرح پیدا کی جا عتی ہے؟ جب





## مجدد وقت کون ہوسکتا ہے؟

برادرانِ اسلام! مرزائی لاہوری جماعت کی طرف سے محمد علی لاہوری ایم اے۔ امیر جماعت نے ایک چھوٹا سا رسالہ بنام ''بعثت مجددین' شالع کیا ہے۔ جس کا خلاصه مطلب مه ہے که مرزا قادیانی صرف مجدد دین محدی تھے اور رسالت د نبوت کا الزام ان پر جمونا ہے۔ وہ ایک امتی محمد رسول اللہ تھے اور جس طرح خدا تعالی دوسرے مجددین امت محمدی عظی کے ساتھ جمعکام ہوتا رہا ہے۔ ای طرح مرزا قادیانی سے بھی خدا تعالی جمكل م بوا اور ان كو اس چودهوي صدى كا مجدد مقرر كيا\_ پس مرزا قادياني صرف ايك مجدد دوسرے مجددوں کی طرح تجدید دین کے واسطے مبعوث ہوئے تھے۔ نبوت اور رسالت کا ان کو ہرگز دعویٰ نہ تھا۔ محمد علی لاہوری نے مجدد کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔'' دہ بات جوایک مجدد کوان لوگول ہے ممیز کرتی ہے۔ دہ یہ ہے کہ اس کا خاص تعلق ضراً تعالی سے ہو۔ لینی اللہ تعالی اس سے ہمکام ہو اور بعض غلطیوں کی اصلاح کے لیے مامور کرے۔ (دیکھوصفی نبر سام مضمون بہت طویل ہے۔ اصل مطلب کی بات اس قدر ہے کہ "مجدد تجدید دین کرتا ہے اور ضدا تعالی سے اس کوشرف ہم کلای ہوتا ہے۔" محمد علی لا ہوری کے مسلمان مشکور ہیں کہ انھوں نے خود ہی فیصلہ حقد کا اصول متعین فرما دیا کہ مجدد وہ ہے جوتجدید دین کرے اور غلطیوں کو دور کرے اور خدا تعالی سے شرف ہم کلای رکھتا ہو۔ پس اگر مرزا قادیانی میں یا کسی اور شخص میں ایک پیر حقیقت تجدید دین کی ہوتو وہ بیشک مجدد ہے اور اگرتجدید نہ کرے شرک و کفر والحاد و نیچریت و دہریت سکھلائے۔ تو وہ محمد علی لا ہوریٰ کے نزد یک مجدد نہیں۔ پس لا ہوری صاحب برائے مہر ہانی و ہمدردی و اخوت اپنے اصول پر قائم رہیں۔ بلا دلیل مرزا قادیانی کو مجدد منوائے کی کوشش نہ فر ما کیں۔ بلکہ ٹھوت پیش کریں بکہ مرزا قادیانی نے بہتجدید دین محدی کی اور اس سنت نبوی کو جو مرده تھی تازہ کیا تو ہم ماننے کو تیار ئیں اور اگر بیاثابت ہُو جائے کہ مرزا قادیانی

نے بجائے تجدید اسلامی مسائل کے تجدید مسائل عیسائیت تجدید دین یہودیت تجدید مذہب آربیہ و اہل ہنود کے مسائل کی کی۔ تو پھر وہ لاہوری صاحب کے اقرار سے مجدد ہونے کے اہل نہیں۔ اور نہ مسلمان ان کو مجدو مان سکتے ہیں کیونکہ حضرت خلاصہ موجودات خاتم النبين محريظي ن ائي امت كواس فتنه قادياني سے بچانے ك واسطے صاف صاف تیرہ سو برس پہلے ہی ہے فرما دیا ہوا ہے۔ ان بین یدی الساعة الدجال و بين يدي الدجال كذابون ثلاثون او اكثر قلنا ما آيتهم قال ان ياتوكم بسنةٍ لم يكونوا عليها يغيرون بها سنتكم و دينكم فاذا راتيتموا هم فاجتنبوهم و عادو هم. (رواه الطبر اني عن ابن عمر) يعني طبراني نے ابن عمر سے روايت كى ہے كه رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت ہے پہلے دجال ہو گا اور دجال سے پہلے تمیں یا زیادہ کذاب لینی مرعیان نبوت ہول گے۔ یوچھا گیا کہ ان کی کیا نشانی ہے فرمایا کہ وہ تمھارے پاس ایسا طریقہ لے کر آئیں گے۔ جو ہمارے طریقہ کے برخلاف ہو گا۔ جس کے ذریعہ سے وہ تمہارے دین وطریقہ کو بدل ڈالیس گے۔ جبتم ایبا دیکھوتو تم ان سے برہیز کرو اور عداوت كرو- (المسانيد والسنن ج ٢٨ ص ٣٨٣ حديث نمبر ٩٠٥ كنز العمال جلد ١٥٠ حديث نمبر ١٨٣٨)

اس حدیث نبوی میں پیشینگوئی ہے کہ جمولے تمیں آئیں گے اور نبوت و رسالت کا دعویٰ کریں گے ادر وہ دجال ہوں گے۔ ان دنوں میری امت کو جاہیے کہ ان سے پر ہیز کرے بلکہ ان سے عدادت رکھے۔

اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اور کشوف اورتح ریات کو دیکھیں۔ اگر وہ طریقہ رسول اللہ علیہ وصحابہ کرام و مجددین عظام کے مطابق ہوتو بیشک مرزا قادیانی کی پیروی کریں اور اگر مرزا قادیانی کے الہامات و کشوف وتح برات رسول الله على على على السلام الله على الله على الله على السلام والسلام، جھونے مدعی نبوت و رسالت کی پیروی ہے پر ہیز کریں اور عداوت رکھیں ہم ذیل میں مرزا قادیانی کے الہابات وکٹوف جن سے صاف صاف پایا جاتا ہے کہ یہ عال جو مرزا قادیانی چلے ہیں کذابوں دِجالوں کی حیال ہے۔ جن سے پرہیز کا عکم ہے اور عداوت ر کھنے کا ارشاد نبوی ہے جو مخص رسول اللہ عظافہ کا فرمودہ نہ مانے اور مرزائیوں ہے میل جول رکھے۔ وہ اس صدیث کے رو سے دجال کا گروہ ہے اور اگر مرزا قادیانی طریقہ محمدی یر قائم و ثابت ہوں تو سب کا فرض ہے کہ مرزا قادیانی کو مانیں۔ ذیل میں مرزا قادیانی ك الهام منة نمونه از خروارك لكصر جات بي-

(۱) پہلا الہام مرزا قادیانی:۔ ہے کہ کرشن رودر گوپال تیری مہما گیتا میں کھی گئی ہے۔ (کیچر سالکوٹ سسس خزائن ج ۲۰ ص ۲۲۹)

(٢) دوسرا الهام مرزا قادياني: ـ تو بي آريول كا بادشاه ـ

(تمنه هيقة الوحي ص ٨٥ خزائن ج ٢٢ ص ٥٢٢)

(m) تيسرا البهام مرزا قادياني: برجمن ادتار ہے مقابلہ احصانہيں۔

(هيقة الوحي ص ٩٤ خزائن ج ٢٢ ص ١٠١)

(4) چوتھا الہام مرزا قادیانی:۔ یا قمر یا شمس انت منی و انا منک اے چاند اے سورج تو مجھ سے ظاہر ہوا اور میں تجھ ہے۔ (هیقة الوی ۴۵ من ۲۲ ص ۷۷)

جس کی تردید آج کل آریہ خود کر رہے ہیں اور حفرت محمد رسول اللہ الله اور آپ کی امت تیرہ سو برس سے اس مسئلہ اوتار کی تردید کرتے جلی آئی ہے۔ اوتار کے معنی خدا تعالیٰ کا انسانی شکل میں ظہور کرنے کے ہیں۔ چنانچہ گیتا میں لکھا ہے

یعنی خدا تعالی خلقت کی ہدایت کے واسطے اوتار لے کر انسان بن کر آتا ہے اور گراہوں کو ہدایت کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے خود اپنے اس البام کی تشریح میں لکھا ہے کہ میں یعنی مرزا قادیانی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں۔ جو ہندو ندہب کے تمام اوتاروں میں بڑا اوتار تھا۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ حقیقت روحانی کے روز سے میں وہی ہوں۔

ہوں۔ (دیکھوںکچرمورخد اور مہر ۱۹۰۹ء جو مرزا قادیانی نے سیالکوٹ میں دیا تھا)

مرزا قادیانی کا بہ فرمانا صریح قرآن شریف کے برخلاف ہے۔قرآن شریف فرماتا ہے کہ جو محض کفر و اسلام کے ورمیان راستہ اختیار کرے۔ وہ کافر ہے۔ ویویدون ان یتخدوا بین ذالک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. (اندا، ۱۵۰) ''اور چاہتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے بچ بچ میں راستہ اختیار کریں تو ایسے لوگ یقینا کافر ہیں۔'' اس حکم قرآنی ہے فابت ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان راستہ اختیار کرنے والے اسلام سے فارج ہیں۔ پس مرزا قادیانی نے کفر و اسلام کے درمیان راستہ اختیار کیا کہ اوتار کا مسئلہ مانا اور خود کرش اوتار سبنے اور کرش کا روحانی بروزیعنی اوتار ہونے کے مدی ہوئے

اور برہمن اوتار بے اور آریہ قوم کے روحانی بادشاہ ہوئے تو اسلام سے خارج ہوئے کیونکہ کفر اور اسلام کے درمیان راستہ اختیار کیا اور حضرت خلاصہ موجودات محمد بھی اور دیگر تمام انبیاء کو جو کہ توحید کے قائل اور یوم الحساب اور حشر بالاجباد کے معتقد ادر تعلیم دیئے والے تھے۔ ان کے ساتھ اوتار ان اہل ہنود کو جو کہ تناسخ اواگون کے قائل، قیامت کے مشکر اور حلول اور اوتار کے معتقد تھے۔ یا اور سب کو نبی و رسول کا لقب دیا اور اس کمرح کفر و اسلام کو ملایا اور قرآن کی صریح مخالفت کی اور خود ہی اقرار کرتے ہیں کہ ہندو خرب کے راجہ کرشن کا بھی میں اوتار ہول اور حقیقت روحانی کے روسے وہی ہوں گر نہیا ہوں سے اوتار کا مسئلہ مانتے تھے۔ وہ تو اسلام کی روشی میں اور مرزا تو اسلام کی روشی سے منور ہو کر اس لغو مسئلہ اوتار کی تردید کریں اور مرزا تاریخ جن کے آباؤ اجداد ہرا سرف تھے۔ وہ اس باطل تاریخ جو کئی کہ مجدد ہے اور غلطیاں مسئلہ کو اسلام میں وافل کریں اور پھر اس پر محمد علی لا ہوری کا دعویٰ کہ مجدد ہے اور غلطیاں دور کرنے آیا ہے۔

برعکس نهند نام زنگی کافور

نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ غلطی نگالنے کے عوض غلطی کو اسلام میں داخل کیا مسلمان غور فرما کیں کہ ایک ہندو آریہ صاحب کس طرح معقول طریق سے مسئلہ اوتار کی تر دید کرتے ہیں۔

" " سب پرایشور کو مانے والے آستک لوگ اس کو نزویک لیمی سب جگه حاضر و نظر سر هلی مان لیمی سب جگه حاضر و ناظر سر هلی مان لیمی قادر مطلق اجمالینی پیدائش سے بری امرنا لیمی نا قابل فنا اتادی لیمی جمیشہ سے موجودانیت لیمی بے حد دغیرہ صفات سے موصوف مانے ہیں۔ پھر الیمی صورت میں سی سمئلہ اوتار کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ کہ قادر مطلق پر ماتما خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت و راہنمائی کے لیے انسان کا جمم اختیار کرنے کی ضرورت پڑے۔ انسانی جمم میں آنے سے تو وہ محدود ہو جاتا ہے ادرسب جگہ حاضر و ناظر نہیں پڑے۔"

(دیکھوسنی ۱۳۷فس ۳۳ سوائح عمری کرش تی مصنفہ لالہ لاجیت رائے ویل لاہور)
محمد علی لاہوری غور فرما کمیں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنے قلب سلیم سے
دریافت کر کے جواب دیں کہ بیر مجدد کا کام ہے جو مرزا قادیانی نے کیا کہ شرک اور کفر
کے مسئلہ اوتار کو جس کو اہل ہنود بھی باطل قرار دے رہے ہیں۔ اسلام میں داخل کریں اور
پھر اس تخ یب اسلام کا نام تجدید اسلام رکھیں اور چشمہ صافی تو حید میں شرک کی نجاست

ڈالیں اور انسان کو خدا بنا کیں اور اس کا نام خدمت اسلام رکھیں اور غلطی نکالنا فرما کیں اور خود مجدد اسلام كبلائيس مولانا روم نے سي فرمايا ہے \_ کار شیطال میکند

گر ولی این است لعنت بر ولی

مولانا روم مُ فرماتے ہیں کہ جو مجھ کام کرے شیطان کا اور اپنا نام ولی رکھے اگر

ای کا نام ولی ہے تو ایسے ولی پرلعنت ہے۔ پس اگر مرزا قادیانی وہ کام کریں جو کہ کس

ایک نے صحابہ کرام سے لے کر آج تک نہیں کیا۔ یعنی سئلہ اوتار اسلام میں وافل نہیں کیا

اور تیرہ سو برس کک اس مسئلہ اوتار کی تردید کرتے آئے ہیں تو مرزا قادیانی مجدد کس

طرح ہو سکتے ہیں؟ اور خدا تعالی ان کے طفیل اہل اسلام کو کس طرح اس گرداب مصائب

سے بیا سکتا ہے؟ بلکہ مرزا قادیانی کے ایسے کاموں نے غیرت البی کو جوش دلایا ہے اور

ابل اسلام پر چاروں طرف سے وہ مصیبت رونما ہوئی ہے کہ کس کاذب مدی نبوت و

رسالت ومسیحیت ومہدیت کے وقت نہ ہوئی تھی۔ مرزا قادیانی سے پہلے کی ایک مسیح

موعود ہوئے۔تمیں کے قریب مرعیان نبوت گزرے مگرکس ایک کے زمانہ میں عذاب

اللی نازل نہ ہوا جو کہ مرزا قادیانی کے وقت الل اسلام پر نازل ہوا۔ جس کی وجہ سوائے

اس کے اور ہرگزنہیں کہ خدا نے اپنے فعل سے ٹابت کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی نہ سے سے موعود تھے۔ نہ سے مہدی، کیونکہ سے مسے اور مہدی کے وقت اسلام کا غلبہ ہونا ضروری تھا اور سرصلیب ہونی تھی۔ ورنہ حدیثوں کی مکذیب ہوتی ہے۔ جن میں لکھا ہے کہ سے

صلیب توڑے گا۔ گر اب واقعات نے بتا دیا ہے کہ مرزا قادیانی کے وقت میں بجائے كرصليب كے كر اسلام ہوا اور بجائے غلب اسلام كے غلب صليب و تثليث ہوا اور خدا تعالی کی آتش غضب اس قدر بحری ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد بھی سرد

نہیں ہوئی۔ محمطی لاہوری کو مرزا قادیانی کی تحریر دکھائی جاتی ہے۔ جس میں انھول نے

خود لکھا تھا کہ اگر میں عیلی برتی کے ستون کو نہ تو ڑوں ادر مر جاؤں تو سب گواہ رہیں کہ

میں حجوثا ہوں۔ وھو مذا۔ "طالب خُق کے لیے میں یہ بات پیش کرتا ہول کہ میرا کام جس کے لیے

میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہول یہ ہے کہ میں عینی پری کے ستون کو توڑ دول اور بجائے تتلیث کے تو حید کو پھیلا دوں اور آنخضرت علیہ کی شان عظمت اور جلالت دنیا پر ظاہر کر دوں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آئی **9 ک**ہم تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشنی کرتی ہے۔ دہ سیرے انجام کو کیول نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا۔ جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو كرنا جاييے تھا تو كھر ميں سيا ہوں اور كھ نہ ہوا اور مركيا تو سب كواہ رہيں كه ميں جھونا

جول ـ'' ( دالسلامُ غلام احمرُ ديكمو اخبار بدر ١٩ جولا كَي ١٩٠٢ء )

اب محد على لا مورى فرما كيس كه عيسلى برسى كاستون الوالا يا ابل اسلام كاستون

ٹو ٹا؟ کون نہیں جانتا کہ مذہب کا ستون حکومت ہوتی ہے۔ اب محم علی لا ہوری جواب دیں کہ مرزا قادیانی سیے مسیح و مہدی ٹابت ہوئے یا

جھوٹے؟ آپ پر انصاف ہے گر آپ صاحبان نے واقعات کو دکھ کر مرزا قادیانی کے نبی و رسول و مسیح ہونے کا خود ہی پہلو بدل دیا ہے اور اب مرزا قادیانی کو دوسرے مجدووں کی طرح ایک مجدد منوانا چاہتے ہیں۔گر واضح رہے کہ جس طرح مرزا قادیانی

سيح مسيح ومبدي ثابت نہيں ہوئے۔ اس طرح ان كے الہامات وكثوف ادرتح برات خلاف شرع محری ایک مجدد کیا ایک مسلمان بھی ٹابت نہیں ہونے دیتے۔

مرزائی ای جگہ ایک بھاری مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ کرشن مسلمان تھا اور نبی تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کرشن جی کا ندجب بھی لکھا جائے تا کہ مسلمان جواب دے سکیں کہ کرشن جی ہرگز مسلمان نہ تھے اور اگر وہ مسلمان اور نبی ہوتے تو دوسرے نبیوں اور رسولوں کی طرح قیامت کے قائل ہوتے۔ اگر کرشن جی نبی ہوتے تو بت بریتی کے عامی نہ ہوتے مگر کرشن جی فرماتے ہیں۔" ہمارا یہی کرم ہے کہ کھیتی بنٹے کریں۔ گؤ برہمن کی سیوا میں رہیں۔سب ان پکوان مٹھائی لے چلو اور گوہر دہمن کی پوجا کرو۔'' (دیکھو یم سا گر مطبوعہ نولکشور صغیہ ۴۲) مہا بھارت میں لکھا ہے کہ '' کرشن جی نے دس سال تک تپ کیا كرش اين زمانه ابريم دودان تقارويد وشاستر سے خوب واقفيت ركھتا تھا۔" (ديكھوسواخ عمری کرشن جی مصنفه لاله لاجیت رائے ص ۹۸ و ۹۹) مجمد علی لا ہوری خابت کرس که مرزا قادیانی وید شاستر جانتے تھے اور اہل ہنود کی طرح تب کرتے تھے۔ اگر نہیں اور یقینا نہیں بلکہ

دعویٰ بلا دلیل ہے۔ بھا گوت گیتا میں لکھا ہے۔'' کہ کرشن جی قیامت کے منکر اور تنائخ آواگون کے قائل تھے'' چنانچہ ارجن کو فرماتے ہیں۔ (۱) جس طرح انسان بوشاک بدلتا ہے۔ آتما بھی ایک قالب سے دوسرے قالب کو قبول کر کیتی ہے۔ (اشلوک۲۲ ادھائے۲)

شاستری زبان سنسکرت کا ایک حرف بھی نہ جانتے تھے تو پھر مرزا قادیانی کا اوتار کرشن ہونا

(٢) "جو صاحب كمال مو كئے \_ جضوں نے فضیلتیں حاصل كر لیں ادر سيري ذات میں ل

. گئے۔ ان کو مرنے جمنے کی تکلیفات ہے پھر سابقہ نہیں ہوتا۔' (اشلوک ۲۶ ادھائے)

براورانِ اسلام! كرش بى كا يبى مذبب تفاجو آج كل آريول كا بـ كرش جی کا مذہب تھا کہ آواگون یعنی تناشخ سے تب نجات ہوتی ہے جب انسان خدا میں ال جاتا ہے۔ انسان کا خدا میں ل جانا کفر وشرک ہے۔

جب مرزا قادیانی مخاطب بین اور خدا تعالی متکلم اور بقول محمر علی لا ہوری مرزا قادیانی کو مکالمہ الی ہوتا تھا اور خدا تعالی ان کوفر ماتا ہے کہ اے مرزا تو راجہ کرش آریوں کا بادشاہ ہے اور مرزا قادیانی خود اینے اس الہام کی تشریع کرتے ہیں کہ بادشاہت سے مراد آسانی بادشاہت ہے تو ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی آریوں کے روحانی اور مذہبی بادشاہ ہیں۔ جب منبی بادشاہ ہیں تو بڑے آریہ ہوئے اور جب آریہ ہوئے تو اسلام سے خارج ہوئے۔ محمطی لا ہوری فرمائیس کہ کون مجدد آر بول کا بادشاہ خدا کی طرف سے مقرر ہوا تھا؟ پس یا تو یہ البابات اس خدا کی طرف سے نہیں جو خدا محر اللے کے ساتھ ممكل م ہوا تھا کیونکہ قرآن کے برطاف ہیں اور یا مرزا قادیانی آریہ ہو کر اسلام سے خارج ہیں كونكه قيامت كالمكر تناسخ كا قاكل مجى مسلمان نبيس موسكتار جب مرزا قادياني مسلمان بی ثابت نہیں ہوئے تو مجدد ہوتا بالکل باطل ہے۔ اگر کوئی دوسری تحریر چیش کریں کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں \_

مسلمانيم از مصطفط أمام

(درختین فارسی ص ۱۱۴)

تو قابل شلیم نبین کونکه کیر حصه باک و تعورُ احصه پلیدی کا تمام باقی حصه یانی پلید اور بحس کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک دو کلمات کفر سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ہال مرزا قادیانی نے توبہ کی ہوتو دکھا کمیں۔

دوسری بدعت کے الہامات

(۱) اسمع ولدى. ترجمهات ميرك بيخان (البشري ج اص ٢٩)

(ب) انت منی بمنزلة ولدی. ترجمد اے مرزا تو میرے بینے کی جا بجا ہے۔ (حقیقت الوحی ص ۸۸ خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

(ج) انت منی بمنزلة اولادی. ترجمه یعنی اے مرزاتو میری ادلاد کے جا بجا ہے۔ (اربعین نمبر ۴ ص ۱۹ حاشیه خزائن ج ۱۷ ص ۴۵۲)

(ر) اِنت من ماء ناوهم من فشل. ترجمه اب مرزا تو میرے پائی سے بے اور وہ لوگ فتکی ہے۔ (اربعین نمبر ۳ ص ۳۴ خزائن ج ۱مس ۴۲۳) بیسب الہام مرزا قادیانی کے مسكدابن الله ہونے كى تعديق كرتے ہيں جوكد باالكل قرآن شريف كے برخلاف ہے۔ رکھو قرآن شریف فرماتا ہے۔ وقالت الیھود عزیر ابن اللّٰہ وقالت النصاری المسيح ابن الله ذالك قولهم بافواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل. (توبه ٣٠) ترجمه "ديبود كت بين عزير الله ك بين بين - نصارى كت بين كمي الله ك بیٹے ہیں۔ ان کے مند کی باتیں ہیں بلکہ ان کافروں کی باتیں ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔'' پھر قرآن فرماتا ہے۔ لم یتخذ ولد اولم یکن لهٔ شویک فی الملك . (الفرقان ٢) ترجمه لين الله وه ب جوكى كو ابنا بينا نبيل بناتا اور نه كوكى اس كا شريك ہے پھر فرمايا تنشق وتخر الجبال هدا ان دعواللر حمان ولداً. (مريم ١٩٠٩٠) ترجمه۔ پھٹ جائے زمین اور گر پڑیں بہاڑ ان پر کہ وعویٰ کیا واسطے رحمان کے اولاد کا۔ ابن الله کے مسلد کی تردید قرآن میں بہت جگد کی گئی ہے جو مخص خلاف قرآن ابن اللہ کا مئلہ اسلام میں تیرہ سو برس کے بعد پھر دافل کرے جو کہ صریح کفر و شرک ہے وہ مجدو وین ہے یا کہ مخرب وین؟ انصاف محم علی لا بوری پر ہے مجدد کی تحریف تو رسول الله الله نے خود اس صدیث میں فرمائی ہے۔ و من یجد و لھا دینھا. (ابوداود ج ۲ ص ۱۳۲ باب مایذ کرنی قدر المبائد) لین وہ مجدد ہے جو دین کو تازہ کرے کیا وین کے تازہ کرنے کے یہی معنی ہیں کہ جو محص کفر و شرک کے مسائل اہل ہنود اور عیسائیوں اور بہودیوں کے اسلام مین داخل کرے وہ مجد د ہے اگر ایسا شخص مجدد ہے تو پھر بناؤ رشمن اسلام کون ہے؟ اور اگر ایے ایے شرک و کفر کے الہامات و کشوف خدا کی طرف سے بیں تو چھر شیطانی الہامات كون سے موں عيد كيونكهكل امت كا اجماع اس ير ہےكه جو الهام شرك وكفركى تائيد كري اور قرآن شريف و حديث كے برخلاف مول ـ وه شيطاني القاء موتا ہے ـ قرآن مجيد مين خدا تعالى فرماتا بــ وان الشياطين ليوحون الى اولياء هم ليجادلوكم. (الانعام ١٢١) ترجمه اور شياطين اين وهب كے لوگوں كو وى كرتے رہتے ہيں تاكه تمھارے ساتھ کج بحثی کریں جب قرآن کریم سے فابت ہے کہ وی شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی وی ہوتی ہے تو ضرور ہے کہ شیطانی وی اور رجمانی وی میں کوئی ایبا نشان تمیز کا ہو کہ جس سے وحی شیطانی اور رحمانی میں فرق ہو سکے۔ ای واسطے سلف صالحین نے اصول مقرر کیا ہوا ہے کہ جو وحی قرآن شریف اور

صديث نبوى بلكه قياس مجتد كر بهى خلاف بوتو وه شيطاني القاء والهام ب ندكه رحماني وی۔ اس اصول کو منظر رکھتے ہوئے جب مرزا قادیانی کے الہامات دیکھتے ہیں تو صاف صاف شیطانی وساوس ثابت ہوتے ہیں۔ بھلا جس الہام سے خدا کی اولاد خدا کے بینے ثابت ہوں اور صریح قرآن کے برخلاف ہو۔ وہ شیطانی الہام نہیں تو محمد علی لاہوری خود بی فرمائیں کہ پھر شیطانی الہام کس کا نام ہے؟ تاکہ اس معیار پر مرزا قادیانی کے الہامات و کشوف کو پڑھیں غلام رسول فاضل قادیانی نے تو شہر قصور کے مباحثہ پرتسلیم کرایا ہے کہ جس طرح خواب میں انسان مال بہن سے خلم ہو جائے اور اس پر حد شری نہیں

ادر گناہ نہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی کے کشوف خلاف قرآن قابل مواخذہ نہیں۔ غلام رسول قادیانی کے اس جواب سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے کشوف احتلام کا حکم رکھتے

ہیں اور ظاہر ہے احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اظہر من الشمس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے الہامات و کشوف وخل شیطان سے پاک نہ تھے۔ اب محمر علی لا موری جواب

ویں کہ دہ مرزا قادیانی کے کشوف کو کیا یقین کرتے؟

یہ بے کہ مرزا قادیانی نے اینے خوابول اور کھفوں کو وحی البی کا مرتبہ دے کر

تيسري بدعت

خود نبوت اور رسالت کا رتبہ حاصل کیا اور صریح قرآن اور حدیث کی مخالفت کر کے مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنی نبوت و رسالت منوائی جو کہ قادیانی جماعت ہے اور وہ الہامات اکثر قرآن مجید کی وہی آیات ہیں جن میں خدا تعالی نے جناب رسول الله عظی كونبي و رسول مقرر فرمايا اور حضرت خاتم العبين عظيه كامل نبي اور رسول موية تو پيركونگ وجه نبیل که مرزا قادیانی کامل نبی و رسول نه مول۔ (الف) قل یاایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. ترجمه کهواے مرزا که اے

لوگو! مين تم سبكى طرف الله كارسول موكر آيا مول (تذكره ص٣٥٢) (ب) قل انما انا بشوا مثلكم يوحى الى. ترجمه كبواك مرزا بس بحى تمهارى طرح

ایک بشر ہوں جو کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ (تذكره ص ۸۹) اور مرزا قاویانی کا دعویٰ ہے کہ میری وحی قرآن کی مانند خطا سے پاک ہے۔

چنانچہ کہتے ہیں

بشنوم زوحي آنچه من

باك

بچو قرآن منزه اش وانم از خطابا جمین است ایمانم

(درمثین فارس ص ۱۷۲)

یعنی جو پچھ میں وجی خدا ہے سنتا ہوں۔ خدا کی قتم ہے کہ اس کو قرآن کی مانند خطاء سے پاک جانتا ہوں۔ پھر اربعین میں لکھتے ہیں''اور میرا ایمان اس بات پر ہے کہ مجھ کو وئی ہوتی ہے ایما ہی ہے جیسا کہ قرآن انجیل تورات وغیرہ آسانی کتابوں پر۔''

(اربعین نمبرس م ۱۹ خزائن ج ۱۷ ص ۳۵۳) د د د د د نرس م ۱۹ خزائن ج ۱۷ ص ۳۵۳)

اب محمر علی لاہوری فرمائیں کہ جب مرزا قادیانی کو خدا تعالی فرماتا ہے کہ تو الله كا رسول ہے تمام لوگوں كي طرف اور اس الهام كو ضدا تعالى كى ظرف سے ہى يقين كرتے بيں اور مرزا قادياني فتم كھا كر كہتے ہيں كه ميرا ايمان اس الہام پر ايبا ہي جيسا كه قرآن أنجيل اور تورات بر ـ تو چرآب كا مسلمانون كويد كهنا كه بهم مرزا قادياني كوني نہیں مانے۔ کہاں تک درست ہے؟ اگر مرزا قادیانی کو دعویٰ دی والہام میں سچا سجھتے ہو اور ان کا وی و البام بھی وساوس شیطانی سے پاک یقین کرتے ہو اور البام میں صاف لکھا ہے۔ کہ اے مرزا تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہو کرتمہاری طرف آیا ہوں تو پھر آپ مرزا قادیانی کے مرید ہو کر کیوں ان کو رسول نہ مانو؟ ظلی و بروزی غير حقق كاكوكى لفظ اس البام مين نبيل ين تو مرزا قادياني كورسول مانو يا صاف كبوك ہم مرزا قادیانی کو اس الہام کے تراشنے میں مفتری سجھتے میں۔ کیونکہ بیصری قرآن کریم کی آیت خاتم النبین کے برخلاف اور حدیث لا نبی بعدی کے برعس ہے یا خدا سے ڈرو اورمسلمانوں کو دھوکہ مت دو اور چندہ لینے کے واسطے مت کہو کہ ہم مرزا قادیانی کو نی نہیں مانے اور ندمسلمانوں کو کافر جانے ہیں کوئکہ بیصریح جھوٹ ہے مرزا قادیانی کا تو دعویٰ ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی جیں۔ غور سے سنو کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں "شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی دحی کے ذریعہ چند امر ونہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا اور میری وقی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔' (ابعین نبر اص ٢ خزائن ج ١٥ ص ٣٣٥) بيد مرزا قادياني كى عبارت صاف ہے کہ میری وی میں چونکہ امر بھی ہے اور نہی بھی ہے اور جس کی وی میں امر و نہی ہو وہ صاحب شریعت نی ہوتا ہے۔ پس البت ہوا کہ مرزا قادیانی باشریعت نی ہے۔ قادیانی جماعت کی بھی کمزوری ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو باشریعت نبی کہتے ہوئے جھجکتی ہے۔

جب مرزا قادیانی کی وحی پر ان کو ایمان ہے اور ان کے امر کے مطابق سلمانوں کے ساتھ نمازیں مل کرنہیں پڑھے۔ سلمانوں کے جنازوں میں شامل نہیں ہوتے۔ ان سے رشحے ناطے نہیں کرتے۔ ان کو صدقہ خیرات اور چندے نہیں دیتے، جہاد کو حرام بجھے ہیں، اور قرآن کی آیت کتب عَلَیْکُمُ الْقِعَالُ. (بقرہ ۲۱۲) کو منسوخ کرتے ہیں، قادیانی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، کرش بی رام چندر بی وغیرہ بررگان اہل ہنود کو سلمان اور نی یقین کرتے ہیں، تو پھر نی اور رسول مانے کے سر پر کوئی سینگ ہوتے ہیں بلکہ بلادلیل کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو نی نہیں مانے بلکہ بلادلیل کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نوت کا دعوی نہیں سوچے کہ اگر مرزا قادیانی کو نبوت کا دعوی نہیں سوچے کہ اگر مرزا قادیانی کو نبوت کا دعوی نہیں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر جھے سے پہلے ابدال ادلیاء اور اقطاب اس نہ ہیں بی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر جھے سے پہلے ابدال ادلیاء اور اقطاب اس کا نام پانے کے لیے محسوس کیا گیا'' (ہیقہ الوق می الاس خزائن نے ۲۲ می ۲۲) جب مرزا قادیانی کا دعوی ہے کہ ای دعوی کو کہد دے کہ ہیں ان کو یہ حسہ کثیر اس نعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس لیے ہیں نبی کا نام پانے کے لیے محسوس کیا گیا'' (ہیقہ الوق می الاس خزائن نے ۲۲ می ۲۲۲) جب مرزا قادیانی کا دعوی ہے کہ بین کو کبہ دے کہ ہیں ان کو یہ دو کہ ہیں ان کو تام پھر آپ نبی کی کون نہیں مانے۔

(ب) مرزا قادیانی اپی فضیات سب نبیول پر بتاتے ہیں چنانچہ کھتے ہیں ہے آنچہ دادست ہر نبی را جام دادآن جام را مرا بہ تمام

( درنثین ص ۱۷۱)

لینی جونعت کا جام ہرایک نی کو دیا گیا ہے وہ تمام جمع کر کے جھے اکیے کو دیا گیا ہے۔ اب مجمع علی لاہوری فرما کیں کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو نی نہیں مانتے حالا تکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ کل نبیوں کا مجموعہ ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے مرزا قادیانی افضل الرسل ہوئے۔ لاہوری جماعت کا کہنا کہ ہم مرزا قادیانی افضل الرسل ہوئے۔ لاہوری جماعت کس اسلام کی تبلیغ کرتی قادیانی کو نی نہیں مانتے۔ کیا معنی رکھتا ہے اور لاہوری جماعت کس اسلام کی تبلیغ کرتی ہے؟ یہی قادیانی اسلام جس کا نمونہ بتایا گیا ہے جب ان کا ابنا اسلام درست نہیں تو دوسروں کو کیا تبلیغ کریں گے۔ مرزا قادیانی اپنی فضیلت تو حضرت خاتم انہین سے کے مرزا قادیانی اپنی فضیلت تو حضرت خاتم انہین کھی کے مرزا قادیانی اپنی فضیلت تو حضرت خاتم انہیں کھی کے مرزا تادیانی اپنی فضیلت تو حضرت خاتم انہیں کھی کے داسط المفسر ان انہیں گئے کے داسط المفسر قان اندیکو کی خسا المفسر ان اندیکو کی داسط

تو صرف جاند كوكمين لكاتھا اور ميرے واسطے جاند اور سورج دونوں كوكمين لكا ہے ہي تو كيا ا نکار کرے گا۔ مرزا قادیانی نے مجزہ شق القمرے انکار کر کے اس کو ایک معمولی گہن بتایا ہے جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی شق اور حسف میں فرق نہیں کرتے اور اپنی فضیلت جناتے ہیں کہ اگر محمد علی کے واسطے جاند پھٹا تو میرے واسطے جاند وسورج دونوں پھٹے۔ پھر لکھتے ہیں کہ محمد ﷺ کا تمین ہزار مجزہ ہے۔ (تحفہ گوڑویہ ص ۴۰ نزائن جے ۱۷ ص ١٥٣) اور ميرا تين لا كھ نشان ہے۔ (حقيقت الوحى ص ٢٥ خزائن ج ٢٢ ص ٤٠) پس اس ہے بھی محمد ﷺ پر مرزا قادیانی کو فضیلت ہے اور ایسی فضیلت جو ہزار اور لاکھ میں ہے۔ یعنی جو نضیلت لاکھ کو بزار پر ہے وہی فضیلت مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ﷺ پر رکھتے إس (نعوذ باللهِ من ذَالِكَ)

( د ) مرزا قادیانی اینے زمانہ کو کامل اور رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کو ناقص کہتے ہیں۔سنوی روضه آدم که نقا وه ، ناکمل ابتلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ، برگ و بار

(براین احدید حصد پنجم ص ۱۱۳ خزائن ج ۲۱ ص ۱۲۸)

ہم لاہوری صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ اقوال اور الہامات جو اوپر فدكور ہوئے۔ كمى مجدد كے ايسے ہيں؟ ہرگز نہيں۔ البتہ مدعيان كذابوں كى چاليس ہيں جو مرزا قادیانی طلے ہیں۔ صحابہ کرام سے تابعین و تبع تابعین میں سے کوئی نہیں اگر کوئی ہے تو كوئى صاحب بتائے۔ كذابوں كى چاليس من لو۔

(۱) چال مرزا قادیانی: که قرآن کی آیات مجھ پر دوبارہ نازل ہوتی ہیں یہ چال کیجیٰ بن ذكريه كاذب مدى نبوت كى ہے جس نے بغداد ميں دعوىٰ نبوت كيا تھا اور كہتا تھا كه قرآن کی آیات مجھ پر دوبارہ نازل ہوتی ہیں۔ سیّد محمد جونپوری بھی کہتا تھا کہ اللّٰہ نور السموات والارض سے سیندا فوند میر مراد ہے۔ ( دیکھو بدیہ مہدویہ )

(۲) حیال مرزا قادیانی: که میری عربی کلام معجزه ہے اور میری عربی جیسی قصیح عربی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ یہ جال بھی کاذب مرعیان نبوت کی ہے چنانچہ مسلمہ کذاب نے قرآن کی ما نند فاروق اوّل و فاروق ثانی بنائے اور ان کو قر آن کی مانند بے مثل کلام کہتا تھا۔ صالح بن طریف نے بھی ایک قرآن بنایا تھا اور اس کے مرید اس قرآن کی آیات نمازوں میں پڑھتے تھے۔ متنبی شاعر اپنے عربی شعروں کو بیشل کہتا تھا۔ فرضیکہ یہ چال بھی کذابوں کی ہے کہ مرزا قادیانی اعجاز احمدی وغیرہ کو جنزہ کہتے تھے اور علماء کو للکار کر کہتے ہیں کہ ایسے

عربی شعر بنا لاؤ۔ حالا تکد مرزا قادیانی کے اشعار میں علاء اسلام نے بہت ی غلطیاں نکال كر دندان شكن جواب ديا كه غلط كلام بهي معجزه نبيس موسكتي- جس طرح يبلح كذابون مدعیوں کی عربی غلط تھی۔ آپ کی بھی ہے۔ حتیٰ کہ غلطیوں کی فہرسیں موجود ہیں۔ (٣) مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ جو مجھ کوئیس مانتا۔ خدا اور رسول کوئیس مانتا اور کافر ہے۔ (دیکھو هیقة الوی ص ۱۶۳ خزائن ج ۲۲ ص ۱۲۷) یہ چال بھی کذابوں کی ہے سید محمد جو نبوری مبدی نے اپنا چڑہ دو انگلیوں میں پکر کر کہا کہ جو محض اس ذات سے مہدویت کا مکر ہے وہ کافر ہے۔ اخرس کذاب کہتا تھا کہ مجھ کو جو شخص نہیں مانتا وہ خدا اور محمد ﷺ کونہیں مانتا اور اس کی نجات نه موگی ـ مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں که''جو مجھ کونہیں مانتا۔ وہ خدا

اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔'' (حقيقت الوحي ص ١٦٨ خزائن ج ٢٢ ص ١٦٨) (4) يہ بھی جال كذابوں كى ہے احكام قرآنى كى تنسخ كرنى جيما كه قال كومرزا قاديانى نے حرام کر دیا۔ مسلمہ کذاب نے ایک نماز معاف کر کے صرف چار نمازیں رکھی تھیں۔ عیسیٰ بن

مبروید نے بہت سے مسائل کی تنتیخ کر دی تھی۔ ملائکہ کو قوائے انسانی کہتا تھا۔ (۵) مرزا قادیانی کا وفات منع کا قائل ہونا اور بروزی رنگ میں منع موعود کے آنے کا

عقیدہ رکھنا یہ بھی کذابوں کی جال ہے۔ ابراہیم برلد کہنا تھا کہ عیلیٰ بن مریم میج موجود میں ہوں۔فارس بن یکی نے مصر میں دعوی مسیح موعود ہونے کا کیا اور بروزی رنگ میں

ظهور ہونامعنی کرتا تھا۔ (۲) مرزا قادیانی کا متعدد دعاوی کرنا که میں مثیل عیسیٰ مثل مویٰ، مسیح موعود بن مریم آ دم'

ابرائيم مجدد مصلح مهدى رسول ني محد رسول الله على رجل فارى، وغيره وغيره- يه حال بھی کاذب مدعی کرستیہ کی ہے جو کہ کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ داعیہ ہوں جبت ہول ناقد ہوں' روح القدس ہوں' کیلیٰ بن زکر یا ہول' مسیح ہوں' کلمہ ہول' مہدی ہول' محمد بن حنفیہ ( ديکھوضرر الخصائص ص ۱۷۵) ہوں'جبرائیل ہوں۔

(2) رمضان میں جاند وسورج کا گہن دیکھ کر مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے بھی کذابوں کی عال ہے۔ ۵۰۹ و ۵۰۸ جری میں عائد وسورج کو گہن رمضان میں لگا۔ اس دفت محمد بن تومرت مدی مبدویت ہوا۔ ۱۲۹۷ ججری میں جاند وسورج کو رمضان میں گہن لگا تو علی محمد باب مدعی موار ۷۷۷ ه میں جاند وسورج کو گرمن لگا تو عباس کاذب مرعی موار مرزا قادیانی نے بھی رمضان میں جاند وسورج کا گربن و کھے کر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔

(۸) مرزا قادیانی کا لیه کهنا که نبوت دوقتم کی ہے۔تشریعی اور غیرتشریعی اورتشریعی نبوت

کا صرف دروازہ بند ہے۔ غیر تشریعی نبی ہمیشہ آتے رہیں گے۔ یہ جال بھی کذابوں کی ب- حالاتكدرسول الله عظية نے خاتم النبيين كمعنى اور تفسير خود فرمائى كدلانبي بعدى يعنى تسی قشم کا نبی میرے بعد نہ آئے گا۔ سید محمد جو نپوری مہدی متبع نبی ہونے کا مدمی تھا اور

كبتا تما كدمتابعت تامد محد على عن نائع محد ني بول ويكمو بديه مبدويد (٩) مرزا قادیانی کا این رائے سے قرآن شریف کے معانی وتفییر کرنا اور اس کا نام حْقَائِق و معارف ركهنا جَسِما كه أخُوجَت الأرُّضُ أَنْقَالَهَا. كمعنى كرتے بي كه "زين اینے تمام بوجھوں کو باہر نکال دے گی۔ یعنی انسانوں کے دل اپنی تمام مخفی استعدادت ظہور لائیں گے۔ اور جو کچھ ان کے اندر علوم وفنون کا ذخیرہ ہے یا جو کچھ عدہ عمدہ دلی و د ما في طاقتين ولياقتين ان مين جين - سب كي سب ظاهر هو جائمين كي اور انساني توتون كا آخری نجوڑ نکل آئے گا۔' (ازالہ ادبام ص ۱۱۵ فرائن ج س ص۱۹۲) اس تفسیر سے قیامت کا انکار ہے۔ یہ بھی کذابوں کی حیال ہے۔ ابومنصور کاذب مدی بھی ای طرح مرزا قادیانی كى ما ننت عقلى وْهَكُونْسِكِ لِكَايا كرتا تَهَا اور كَبَتا تَهَا كه حرّمت عَلَيْكُمُ الميتة والدم و لحم المخنزيو . يعنى خدا تعالى في تم يرمرده خون اورسور كا كوشت حرام كر ديا ہے۔ اس كا يد مطلب ہے۔ یہ چند اشخاص کے نام ہیں جن سے محبت حرام ہے۔ (دیکھومنہاج النة) (۱۰) مرزا قادیانی کا مهدی ہونے کا دعویٰ یہ بھی کذابوں کی جال ہے۔ می مهدی تو ببت ہوئے ہیں کہ جن کا شار ساٹھ ستر سے بھی زیادہ ہے ادر ہر ایک مدی ہوا کہ اسلام کو غالب كرول گار محركسى ايك كے وقت اسلام كا غلبه ند بوا اور وہ جمولے سمجھے كئے۔ يس کوئی وجہ نہیں کہ جب مرزا قادیانی کے وقت بھی اسلام کا غلبہ نہ ہوا۔ الثا اسلام مغلوب ہوا حتیٰ کہ مقابات مقدر بھی مرزا قادیانی کے وقت مسلمانوں کے بصنہ سے نکل گئے اور مسلمان نشانه ظلم وستم اورقل عام نصاری بنے اگر کوئی شخص مرزا قادیانی کومہدی وسیح موعود مانے تو صریح حضرت محمد رسول الله ﷺ مخبر صادق کے جھٹلانے والا ہو گا کیونکہ مبدی کے وقت اسلام کا غلبہ ہونا تھا اور اب بجائے غلبہ کے الٹا اسلام مغلوب ہوا تو صاف ثابت ہے کہ یا مرزا قادیانی وہ مہدی نہیں۔ یا نعوذ بالله رسول کا فرمان غلط ہے۔ کوئی مسلمان محدیث کا کلمہ پڑھنے والا مرزا قادیانی کو مہدی تشلیم کرے رسول اللہ سے كونېين جيطلاسكتار اعو ذبك ربي.

پر محمعلی مرزائی نے مرزا قادیانی کی مجددیت ثابت کرنے کی طرف توجه کی ب اورقر آن كريم كى ايك آيت كلي بادروه آيت يرب ولتكن منكم امة يدعون

۱۵

الى النحير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولنك هم المفلحون. (آل عمران ١٠٣) اس آيت كو پيش كر كے محمد على في خود بى اپنے دعوى كى ترديد كر دى كيونكه اس آيت ميں يدعون الى المنحير يعنى فيكى كى طرف بلانا اور امر بالمعروف اور نهى عن المنكو شرط ہے۔ جب مرزا قاديانى في مسائل اوتار اور ابن الله كى طرف بلايا اور تمام مرزائى مرزا قاديانى كو راج كرش مائتے ہيں جوكه قيامت كا مشكر اور تنام كى كا قائل تھا تو پھر اس آيت كے روسے تو مرزا قاديانى مجدد جرگز نہيں ہو كے تے۔

لاہوری صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ اس صدی کا مجدد کون ہے اور پھر
اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں کہ گو ایک صدی میں گئی مجدد ہو سکتے ہیں۔ مگر چونکہ اس
صدی کے سر پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے ساری دنیا کے واسطے مجدد ہونے کا دعویٰ
کیا لہٰذا وہ مجدد ہیں اور اگر کوئی اور شخص بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا تو شاید کہا جاتا کہ ہم
خاص مدی کونہیں مانتے۔ مگر مصلحت الہٰی نے یہی چاہا کہ اس صدی کے سر پر ایک ہی
مجدد ہو۔ اس لیے ان کے سواکسی نے دعویٰ مجدد نہیں کیا۔'

لاہوری صاحب کا یہ لکھنا بالکل غلط ہے کہ اس صدی میں صرف مرزا قادیانی نے بی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم پہلے لاہوری صاحب کے سوال پر جو انھوں نے فیروز پور کے جلسہ میں میں سوال کیے تھے۔ رسالہ تائید الاسلام بابت ماہ فروری ۱۹۱۹ء سے جوابات لکھے گئے ہیں۔

مرزا قادیاتی نے جو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے بھی ان کی مراد نبوت ورسالت ہے کیونکہ دہ اپنی کتاب ضرورت الامام میں لکھتے ہیں کہ امام زمان و مجدد نبی ولی کے ایک ہی معنی ہیں۔ اصل عبارت مرزا قادیاتی کی سے ہے''یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی رسول' محدث' مجدد سب داخل ہیں۔'' (ضرورۃ الامام ص ۲۳ خزائن ج ۱۳ ص ۱۹۵۵) اور اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ''امام زمان میں ہوں اور محمد بھی امام زمان تھا۔'' (ضرورۃ الامام ص ۵ ۲۳ خزائن ج ۱۳ ص ۵ ۲۵ میں اس قتم کا دعویٰ تو بیشک مرزا قادیاتی نے بی کیا ہے یا مسلمہ کذاب و اسود عنسی وغیرہ کذابوں مرعیان نے کیا۔ ہاں جائز دعویٰ مجدد میں کیا ہے یا مسلمہ کذاب و اسود عنسی وغیرہ کذابوں مرعیان نے کیا۔ ہاں جائز دعویٰ مجدد وں نے کیا ہے اس مجددوں نے کیا ہے اس مجددوں نے کہا ہے اس کا علم نہیں تو سے عدم وجود مجدد کی دلیل نہیں چونکہ عدم علم شے عدم وجود شے کی دیل نہیں ۔ سوڈان میں محمد احمد سوڈائی نے مرزا قادیاتی سے دلیل نہیں۔ ساوا بی مردا قادیاتی سے دلیل نہیں۔ سوڈان من محمد احمد سوڈائی نے مرزا قادیاتی سے دلیل نہیں۔ ساوان میں محمد احمد سوڈائی نے مرزا قادیاتی سے دلیل نہیں۔ سوڈان میں محمد احمد سوڈائی نے مرزا قادیاتی سے دلیل نہیں۔ سنوا بی مردا قادیاتی سے دلیل نہیں۔ سوڈان میں محمد احمد سوڈائی نے مرزا قادیاتی سے دلیل نہیں۔ سوڈانی نے مرزا قادیاتی سے دلیل نہیں۔ سوڈان میں محمد احمد سوڈائی نے مرزا قادیاتی سوڈائی سے مرزا قادیاتی سے دلیل نہیں۔ سوڈان میں محمد احمد سوڈائی نے مرزا قادیاتی سے دلیل نہیں۔ سوڈائی نے مرزا قادیاتی سے دلیل نہیں۔

پہلے بموجب حدیث کے صدی کے سر پرنگ ۱۸۸۱ء میں دعویٰ مجدد ہونے کا کیا۔
(دیکھو ذاہب اسلام ص ۲۹۷) اخبار یانیر میں کہا تھا کہ محمد احمد نے مجدد ہونے کا دعویٰ ۱۸۸۱ء میں کیا۔
میں کیا۔عسل مصفیٰ میں بھی ہے۔ اصل عبارت عسل مصفیٰ جو کہ مرزائیوں کی کتاب ہے۔
اس کی نقل کی جاتی ہے تاکہ حجت ہو''محمر سعید یعنی محمد احمد نامی ایک شخص ذلقہ ملک سوڈان
میں ہوا۔ اس نے ۱۸۸۱ء میں دعویٰ کیا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں مجدد اسلام ہوں۔
میں اسلام کو حالت اولیٰ پر لاؤں گا۔'' (عسل مسفیٰ صفحہ ۱۵۰۱ فیشن اوّل مطبوعہ اسلامیہ پرلیں لاہور)
ادر مرزا قادیانی نے ۱۸۸۱ء میں بیعت کرنے کا اشتہار دیا۔

( دیکیموعسل مصنیٰ ص ۵۱۸ سؤلفه حکیم خدا بخش مرزائی لا بوری جماعت )

اور محمہ احمہ سوڈ انی کا کام بھی عین مطابق رسول اللہ علیہ کے تھا ادر 10 سال غار میں عبادت کرتا رہا اور وہ باوجود جنگ و جدال کے اپنی موت سے مرض چیک سے فوت ہوا تھا اور کامیاب بھی الیا کہ سلطنت قائم کر لی تھی اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں جو مجدد ہوا ہے۔ بتاؤ تو وہ بھی سنو۔

اول نواب سید صدیق الحن خان والی بھوپال کو مجدد مانا گیا تھا کیونکہ اس نے احیائے سنت اور تجدید دین محمد می بیل دہ کوشش کی کہ گئی سو کتاب کھی اور تقسیم کرائی۔ دوسرے مولانا احمد رضا خانصاحب بریلوی مجدد چودھویں صدی ہیں ان کی ہر ایک کتاب کے سرورق پر لکھا جاتا تھا کہ مجدد مائۃ حاضرہ اور دوسو کتاب ان کی تردید نداہب باطلہ میں شائع ہوئی۔ تیسرے مجدد صاحب حضرت ابو الرحمانی مولوی محمد علی صاحب مونگیری ہیں۔ جضول نے آریوں عیسائیوں کے رد میں کتا ہیں لکھیں اور مفت تقسیم کیں۔

مجالس الا برار میں لکھا ہے کہ علائے زبان جس کو نافذ احادیث نبوی سمجھیں اور جس کا علم وفضل علائے زبانہ ہے بڑھ کر ہو۔ علاء اس کومجد دنشلیم کرتے ہیں ہرایک مجدو کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہے۔

مرزا قادیانی کے زمانہ میں محمد احمد سوڈانی الماسالی لینڈ، امام یکی افیخ ادر ایس، کی عین اللہ، وجہ الدین دکنی معیان مہدویت دمجددیت سے اور ان کے مرید اس قدر جوشلے اور رائخ الاعتقاد سے کہ موزا قادیانی کرتے ہے۔ اس یہ غلط ہے کہ مرزا قادیانی کے سوا چونکہ کسی نے دعوی نہیں کیا۔ ان کو ہی مجدد مانو اور دیکھنا تو یہ ہے کہ مدی لائق بھی ہے یا نہیں چونکہ مرزا قادیانی کے کام مجدد کے عہدہ کے برخلاف سے اس لیے اس کوکوئی مسلمان مجدد شلیم نہیں کرسکتا ہے

کس نیاکد بزیر سایت بوم درجها از جهال شود معدوم

اب ہم ذیل میں اس ایک مجدو کا مقابلہ مرزا قادیانی ہے کرتے ہیں جن کا نام نامی و اسم گرامی مجمد علی لاہوری نے خود ہی لیا ہے اور بیابھی لکھا ہے کہ حضرت مجدد الف خائی سب مجددوں سے کال ہیں کیونکہ فرق سو اور ہزار میں ہے وہی فرق دوسرے مجددوں اور مجدد الف خانی میں ہے۔ پہلے ہم مجدد صاحب علیہ الرحمت کا عقیدہ لکھیں گے اور بعد میں مرزا قادیانی کا تاکہ لاہوری صاحب اور دوسرے مرزائی صاحبان انساف کریں اور سے اور جھوٹے مجدد میں فرق کر کے باطل پری سے تو بہ کریں۔ انساف کریں اور سے اور جھوٹے مجدد میں فرق کر کے باطل پری سے تو بہ کریں۔ (دیکھومجدد صاحب کا کمتوب کا مندرجہ دفتر اول حصہ سوم کمتوبات امام ربانی ص ۵۰ و ۵۱) خلاصہ مضمون درج کیا جاتا ہے اصل عبارت اصل کتاب سے جس کوشک ہو دیکھ سکتا ہے۔ (ا) عقیدہ حضرت مجدد صاحب: سب عالموں کا خدا ایک ہی ہے کیا آ سان کیا زمین کیا علین اور سفلین ۔

عقیدہ مرزا قادیانی: الہام مرزا قادیانی۔ اُنْتَ منّی وَاَنَا مِنْکَ یعنی اے مرزا تو ہم سے ظاہر ہوا اور میں تجھ سے جب خدا مرزا قادیانی سے ظاہر ہوا تو مرزا قادیانی بڑا خدا ہوت ہوں کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا خدا ہوئے۔ پھر کھے ہیں کہ میں نے ایک کشف میں دیکھ کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں پھر میں نے آسان و زمین کو اجمالی صورت میں بیدا کیا اور پھر میں نے مطابق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھا تھا کہ میں اس کی خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کو منی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے اور کہا انا زینا السساء الدنیا ہمضابینے النے بی خلاصہ ہے کامل عبارت مرزا قادیانی کی کتاب پر دیکھو۔ السساء الدنیا ہمضابینے النے بی خلاصہ ہے کامل عبارت مرزا قادیانی کی کتاب پر دیکھو۔ (کتاب البریم ۱۵۵ خزائن ج ۱۵ سام ۱۰۰)

(۲) عقیدہ مجدد صاحب:۔ خداکی ذات بیچون و بیچکون ہے تشبہ اور مانند سے پاک ہے۔ عقیدہ مرزا قادیانی:۔ خدا تیندوے کی طرح ہے اور اس کے بیٹار اعضاء اور تاریں ہیں جو کہ معمورہ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں اور خدا تعالی انھیں تاروں کے ذریعہ سے تمام کام کرتا ہے۔ دریریت

(m) عقیدہ مجدوصاحبؓ ۔ خداشکل ومثال سے مبرا ہے۔ میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس

عقیدہ مرزا قادیانی: مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ''ایک دفعہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشینگوئیاں لکھیں جن کا یہ مطلب تھا

کہ ایسے واقعات ہونے عالم بیس۔ تب میں نے وہ کاغذ وستخط کرانے کے لیے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تامل کے سرخی کی قلم سے اس پر وستخط کر دیئے اور دستخط کرتے وقت قلم کو چھڑ کا جیما کہ قلم پر زیادہ سیابی آ جاتی ہے تو ای طرح جھاڑ دیتے ہیں اور پھر و شخط کر دیئے اور ای وقت میری آئکھ کھل گئی اور اس وقت میاں عبدالله سنوری مجد میں میرے پاؤل دبا رہا تھا کہ اس کے رو بروغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹولی پر بھی گرے اور عجب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا۔ ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہ تھا۔ ایک غیر آ دمی اس راز کونہیں سمجھے گا اور شک کرے گا کیونکہ اس کو صرف ایک خواب کا معاملہ یر رسی موگا گرجس کو روحانی امور کا علم ہو۔ وہ اس میں شک نہیں کر سکنا۔ اس طرح خدا نیست سے ہست کر سکتا ہے۔ (حقیقت الوی ص ۲۵۵ نثان نمبر ۱۰۱ خزائن ج ۲۲ص ۲۱۷) برادرانِ اسلام! مرزا قادیانی اس زیارت خدا کو حقیقی سیجھتے ہیں اور جو شخص پیہ یقین نہ کرے وہ غیر آ دمی ہے اور راز سے ناواقف ہے ای طرح کا کشف حضرت سید الطا كفه بيران بير حضرت عبدالقاور جيلاني " نے ويكھا تھا۔ گر الهول نے فرمايا كم شيطان دور ہو۔ گر مرزا قادیانی اس کو کشف حققی سیجھتے ہیں اور خدا تعالی کی زیارت حقیق تمثیلی شکل میں یقین کرتے ہیں حالانکہ مجدد صاحب کے مذہب میں خدا کی ذات شکل و مثال سے مبرا ب\_ محمعلی لا ہوری بتا کے بیں کہ سرخی کس کارخانہ کی تھی؟ اس سے تو مسے کا آسان یر رہنا اور کھانا بینا وغیرہ ٹابت ہو گیا کیونکہ سرخی کے رنگ کے کارخانے خدا کے باس میں تو کارخانہ میں آ دمی بھی ہول گے۔ بس جس طرح خدا ان سب کو رونی دیتا ہو گا۔ مسح ۔ کو بھی دیتا ہو گا کیونکہ ایسانہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ اینے رنگساز سٹاف کوتو روثی دے اور مسے کوردنی نہ دے اور بول و براز کے واسطے اینے رنگ زوں کو تو جگہ دے اور مسے کو نہ وے اگر کوئی یہ جواب وے کہ بہ خواب کا معاملہ ہے اور خیالی ہے حقیقی نہیں تو اس کا مرزا قادیانی نے خود رد کر دیا ہے کہ سرخی کے قطرے مرزا قادیانی کے کرتہ اور عبداللہ کی ٹوبی پر پڑے اور کرتہ موجود ہے جس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالی قلم دوات لے کر مرزا قادیائی کے جرے میں آیا تھا۔ جب کرتا مرزا قاویانی کا سرخی سے رنگا گیا تو ثابت ہوا کہ بیہ تمثیل و تشکل خدا سرخی کے دبود کی طرح حقیقی شکل تھی اور یہ باطل ہے کہ خدا کی شکل ہو مرزا قادیانی اس کشف کو شیطانی وساوس سے پاک سجھتے ہیں تو حقیقی کشف ہوا۔ مرزا قادیانی کا ہر ایک کشف وخل شیطان سے یاک ہے۔ تو پھر مرزا قادیانی کا عورت بنا اور

خدا تعالی کا ان سے طاقت رجولیت کا اظہار کرنا جو کہ یار مجمد صاحب وکیل نے اپنے شریک نمبر ۱۳۳ اسلامی قربانی کے صفحہ ۱۱ پر لکھا ہے درست ہوا اور مرزا قادیانی خدا کی ہوی فابت ہوئے۔ جن سے عالم کشف میں خدا تعالیٰ نے طاقت رجولیت کا اظہار کیا مجدد الف فائی کا خدا تو ایسے مشککہ خیز الزام سے پاک ہے۔ غلام رسول قادیانی تو ایسے کشف کو شیطانی کہہ کر مرزا قادیانی کو الزام سے بری کرتے ہیں۔ دیکھتے محمد علی ایم اے کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کے نزدیک بھی اگر مرزا قادیانی کے کشوف احتمامی ہیں اور قابل مواخذہ نہیں تو بھر ہم باتر واز بلند کہتے ہیں کہ احتمامی کشوف کو ہم مانے کے لیے برگز تیار نہیں اور نہیں اور نہیں اور خدمی کے خوب کو مجدد تعلیم کر سے ہیں۔

(٣) عقیدہ مجددؓ صاحب: ـ نسبت پدری و فرزندی خدا کی ذات حق میں محال ہے۔ عقیدہ مرزا قادیانی اسم ولدی مرزا قادیانی اسم ولدی مرزا قادیانی اسم ولدی مرزا قادیانی اسم ولدی من میرے بیٹے (دیکھو البشری ص ۲۹ جلد ا دوم) انت من مائنا و هم من فشل. اے مرزا قادیانی تو جارے پانی سے ہاور وہ لوگ خشکی ہے۔

(اربعین نمبره ص ۴۴ خزائن ج ۱۵ص ۴۲۳)

وردین بر دن ۱۰ران ی ۱۵ ن ۱۱۰ ننه

(۵) عقیدہ مجدد ؓ صاحب۔ خدا تعالی کسی کی کفوییں سے نہیں۔ عقیدہ مرزا قادیانی۔ خدا کی کفومنل ہے کیونکہ خدا تعالی مرزا قادیانی کو فرباتا ہے کہ اَنامِنْکُ (تذکرہ ص۹۳) یعنی اے مرزا میرا ظہور بھے سے ہوا ہے۔ جب خدا کا ظہور

مرزا ہے ہوا تو خدا تعالیٰ مغل بچہ ہوا اور تمام مرزائی خاندان قادیانی خدا کے ہم کفو ہوا۔ (۲) عقید وجود وصاحتؒ: اتحاد اور حلول خدا کی ذات میں عیب ہے۔

(۲) عقیدہ مجدد صاحبؓ:۔ اتحاد اور حلول خدا کی ذات میں عیب ہے۔ عصر میں میں انسان میں میں نیاز ہوتا ہے۔

عقیدہ مرزا قادیانی: مرزا قادیانی اپنے ایک کشف کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ہیں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پرمجیط ہوگیٰ ادر میرے جسم پرمستولی ہوکر اپنے وجود میں مجھے پنہاں کر لیا۔ یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باتی نہ رہا اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء میرمی آئھ اس کی آئکھ میرے کان اس کے کان میری زبان اس کی زبان بن گئے۔ الخ (دیکھوآئینہ کمالات اسلام مصنفہ مرزا قادیانی می کان میری دوائن ج می ایسنا) مرزا قادیانی کی اس عبارت سے اتحاد و حلول ثابت ہے۔ کیونکہ ان صفحات میں صاف لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے دجود میں داخل ہوگیا اور کہا وار کوئ جود میں خدا کا حلول ہے۔ جو کہ اہل اسلام کے ندہب میں باطل ہے۔ مگر قادیانی مجدد کے وجود میں خدا کا حلول ہے۔ اس محمول اللہ موری فرمائیس کہ نہ میر جود تی پر ہے اور کون جموٹا ہے۔ خدا کا حلول ہے۔ اب محمول لاموری فرمائیس کہ ن مجدد حق پر ہے اور کون جموٹا ہے۔

(٤) عقيده مجدرٌ صاحب بروز وتكون خداكى جناب مين عيب ومرده بع؟

عقیدہ مرزا قادیانی۔ مسئلہ بروز پر تو مرزا قادیانی کی مشین نبوت و رسالت کی تمام کلوں و پرزوں کا مدار ہے۔ بروزی رنگ میں محمد بنتے ہیں ادر اپنے آپ کو نبی و رسول ہونے کا زغم کرتے ہیں۔ (دیکھوایک شطی کا ازالہ مصنفہ مرزا قادیانی) کرش جی مہاراج ہونے کا جمی بروزی رنگ میں دعوی کرتے ہیں بلکہ تمام انبیاءً کے بروز ہونے کا دعویٰ ہے مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

آ دم نیز احمد و مختار در برم جلمهٔ بمه ابرار

(در مثين ص اسا)

یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر احمد مخار ﷺ تک جس قدر نبی ہوئے ہیں میں سب کا بروز ہوں۔

(۸) عقیدہ حضرت مجددٌ صاحب: ۔ خدا کے پیدالینی ظاہر ہونے کا کوئی زمانہ نہیں

عقیدہ میرزا قادیانی:۔ خدا تعالیٰ کے ظہور کا زمانہ میرا زمانہ ہے لیعنی چودھویں صدی ہجری و ۱۸۸۸ء بموجب الہام انت منی و انا منک لینی جب خدا نے مرزا کو مبعوث کیا۔ تب سے خدا کا ظہور بھی ہوا۔

(٩) عقیدہ مجدد صاحبٌ: ۔ کوئی خاص مکان خدا کے رہنے کا نہیں۔

عقیدہ مرزا قادیانی: الہام مرزا قادیانی اَلاُرَضُ وَالسَّمَا مَعَکُ کَمَا معی ترجمه آسان اور زمین تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں (هیقة الوی ۵۵ خزائن ج ۲۲ص ۷۸) مرزا قادیانی جب قادیان کے رہنے والے تھے اور خدا بھی ان کے ساتھ تھا تو خدا کا مکان قادیان میں ہوا کیونکہ دوسرے الہام میں خدا فرماتا ہے۔ آئت مینی بمنزلته تو حیدی و تفریدی. ترجمه اے مرزا تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید ۔ (هیقت الوی ص ۲۸ خزائن ج ۲۲ ص ۸۹) جب مرزا قادیانی خدا کی توحید اور تفرید ہوتی خدا کی سکونت ہوگی۔ وہیں خدا کی سکونت ہوگی۔ وہیں خدا کی سکونت ہوگی کیونکہ موصوف اپنی صفت سے الگنہیں رہتا۔

پھر الہام مرزا قادیانی انت منی بمنزلۃ عوشی. ترجمہ۔ تو مجھ سے بمنزلہ میرے عرش کے ہے۔ اس الہام سے صاف ظاہر ہے کہ قادیانی خدا کا عرش ہے ادر عرش پر خدا مقیم ہے۔ پس مرزا قادیانی اور قادیان خدا کا مکان ہوا۔

(۱۰) عقیدہ مجددٌ صاحب: اس کے وجود پاک میں نقص وعیب نہیں۔

عقیدہ مرزا قادیانی:۔ خدا تعالی تلطی کرتا ہے جیبا کہ اس نے قلم دوات میں ڈال کر ڈوبا لگانے میں خلطی کی اور جب اس کی غلطی سے قلم پر زیادہ سیابی لیعنی سرخی لگی تو اپنی غلطی کو قبعاڑتے وقت یہ نہ دیکھا کہ مرزا قادیانی اور عبداللہ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ ایس بہتمیزی سے قلم جھاڑا کہ کرتہ اور ٹوبی پر سرخی کے قطرے جا گرے۔ ایسی غلطی تو انسان بھی نہیں کرتا کہ دوسروں پر قلم جھاڑ کر کہڑے خراب کر دے جگہ دیکھ کرقلم جھاڑا تا ہے۔

عقیدہ مرزا قادیانی:۔ کرش و رام چندر و مہادیو وغیرہ بزرگان اہل ہنود سب نی سے۔ وید گیتا آسانی کتابیں ہیں۔ جیسا کہ لکھتے ہیں کہ ''ہر ایک نی کا نام جھے یاد ہے چنانچہ جو ملک ہند میں کرش نام ایک نی گزرا ہے جس کو رودر گوپال بھی کہتے ہیں یعنی مرنے والا اور پرورش کرنے والا۔ اس کا نام بھی جھکو دیا گیا ہے'' (تتہ حقیقت الوق ص ۵۸) پس مرزا قادیانی فنا کرنے والے اور پرورش کرنے والے تھ گر مولوی ثناء اللہ صاحب مولوی محد حسین بنالوی اور ڈاکٹر عبدائکیم خال کو فنا نہ کر سکے اور خود ہی ان کے مقابلہ میں فوت ہو گئے۔ افسوس فنا کرنے اور پرورش کرنے میں مرزا قادیانی رب العالمین بھی بن گئے۔ گئے جاتے ہیں۔

مگر چندے تو اب تک بھی مانگے جاتے ہیں۔ محمد علی لاہوری غور فر مائیس کہ مجدد الف ٹائی ؓ جس کی نسبت آپ کا اقرار ہے

محم علی لاہوری عور قرما میں کہ مجدد الف ٹائی جس کی نبت آپ کا افرار ہے ہرالف کا مجدد صدی کے مجدد سے افضل ہوتا ہے الف کا مجدد تو کرش کو نبی و رسول نہیں کہتا اور نہ خدا تعالیٰ نے اس کو بذریعہ وی الہام کرش بی کے پیفیر ہونے کی خبر دی۔ مرزا قادیانی کرش بی کو نبی کہتے ہیں۔ اب دو مجددوں میں اختلاف ہے۔ تو اب فیصلہ کے واسطے کدھر جانا چاہیے اور کس اصول پر چل کر ہم کو حق نظر آ سکتا ہے؟ پس مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ اصول یہ ہے کہ جس مجدد کا الہام خدا کی کلام کے جو محم الله پر نازل ہوئی برخلاف ہو۔ وہ جھوٹا کلام ہے مجدد صاحب الف ٹانی " نے تو کرش کو پیفیمر و نبی رسول برخلاف ہو۔ وہ جھوٹا کلام ہے مجدد صاحب الف ٹانی " نے تو کرش کو پیفیمر و نبی رسول اس واسطے نہیں مانا کہ کرش نے اپنی پرستش کرائی چنانچہ کلصتے ہیں۔ "الہ (معبودان) ہندو نبی ورسول نہیں ہیں کرش ورام نے چونکہ اپنی طرف مخلوق کو بلایا اور ہمارے پیفیمر و رسول جو کہ درجو ایکی برستش کرائی جنانچہ کلے نبی کو تی برائی کی ورسول نہیں ہیں کرش نے اپنی برستش کرائی جنانچہ کلے بیا کی نہائے کہ کو تو بیا بیا اور ہمارے پیفیمر و رسول نبیں ہیں کرش نے اپنی برستش کرائی جنانچہ کلے بیا کی نے کلوق کو اپنی برستش ہیں کرش کو اپنی برستش کو کرنے ہیں کسی ایک نے کلوق کو اپنی برستش

کے واسطے ترغیب نہیں دی اور نہ خود معبود بنے۔ اہل ہنود کے بزرگوں نے اپنے آپ میں طول ذات باری تعالی جائز رکھا اور مخلوق کو اپنی عبادت کی طرف لگایا اور ممنوع چیزوں کو اپنی عبادت کی طرف لگایا اور ممنوع چیزوں کو اپنے واسطے جائز قرار دیا۔ اس دلیل سے کہ خدا کے مظہر ہیں۔ ان میں خدا ہے۔ اس لیے وہ پیفیر نہیں ہو سکتے۔'' مجدد صاحب ؓ کا فرمانا قرآن شریف کے مطابق ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو نبوت دیتا ہے۔ وہ مخلوق کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتا اور کرش نے مخلوق سے اپنی عبادت کرائی اور خدا بنا چنانچہ گیتا میں لکھا ہے ۔

من از بر سه عالم جدا گشت ام تبی گشته از خود خدا گشته ام

کیا یہ شرک نہیں۔ معجزات مسے کوکس سند سے شرک کہد کر انکار کرتے ہیں۔ مَاكَانَ لِبَشَرا ان يوتيه اللَّه الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادلی من دون الله. (ال عمران ۷۹) ترجمه رکسی إنسان کو لائق نہیں کہ خدا اس کو کتاب ادر عقل ادر نبوت عطا کرے ادر وہ لوگوں کو کے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بنو۔ پس نص قرآنی سے ثابت ہے کہ مشرک کو خدا نبوت و رسالت نہیں دیتا۔ پس مجدد صاحبٌ کا عقیدہ درست ہے اور مرزا قادیانی کا عقیدہ کہ کفار کے لیڈر اور بادشاہ ادر رہبر بھی نبی و بیفیر ہیں۔ غلط ہے، اور ہندوؤں کے اصول کے بموجب کرشن جی پر میشور کا اوتار ہیں جو کہ اہل ہنود کے اعتقاد کے مطابق عہدہ نبوت سے برھ کر ہے۔ یعنی اوتار تو نعوذ باللہ خود خدا بی ہوتا ہے اور رسول مخلوق ہوتا ہے اس لیے اوتار کرش کو رسول کہنا غلطی اور اس کی ہتک ہے۔ کہ خدا کے مرتبہ سے گرا کر رسول بنایا علاوہ ازیں اس طرح تو کفر اسلام کا فرق نه ربا ـ دوم! اگر بقول مرزا قادیانی الل جنود و الل اسلام میں کچھ فرق نہیں تو کرش کا بروز سوای دیا نند تھا جس نے کرش جی کی نظم تناسخ اور انکار قیامت کو ترتی دی یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ کرثن جیبا دہرم کا حای مسلمانوں کے گھر جنم لے کر مرزا غلام احمد بن کر خود این ہاتھ سے وید مقدس و شاسر اور ندہب اہل ہنود کا رد کرے جبکہ پہلے کرش جی نے باسدیو ادر دیوی کے گھر میں جنم لیا تھا تو راجہ کنس کو مارا اور ۱۷ جدھ لینی وہرم کی خاطر جہاد لعنی جنگ کیے۔عقل تسلیم کر سکتی ہے؟ اپیا بہادر شخص اور خلاف اصول اہل ہنود مسلمانوں کے گھر پیدا ہو اور پھر رقیق القلب ایبا ہو کہ مکوار کا نام س کرغش کھا جائے ادر ڈپٹی کمشنر کے سامنے اقرار کرے کہ پھر ایسے الہام شائع نہ کروں گا۔

خاتم النبین ﷺ کی شریعت کی متابعت کریں گے۔

(دیکھوکمتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ٹائی صفحہ ۳۱ کمتوبات کا دفتر سوم ترجمہ اردو)
عقیدہ مرزا قادیانی: عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں وہ ہرگز نہیں آ سکتے مسے کے نازل
ہونے کی حقیقت حضرت مجمد رسول اللہ علی کے فونہ بتائی گئی تھی۔ وہ مجھ کو بتائی گئی ہے۔ وہ یہ
ہونے کہ آنے واللہ سے میں ہوں۔ ومش سے مراد قادیان ہے این مریم سے مراد مرزا غلام اجمد
ولد غلام مرتضی ہے اور صدیثوں میں جو نزول کا لفظ استعال ہوا ہے اس کے معنی ماں کے پیٹ
سے پیدا ہونے کے ہیں۔

اب محم علی لاہوری ایم اے فرما کیں کہ دونوں مجددوں بین سے کس کو سیا

مجھیں؟ اگر مرزا قادیانی سے ہیں تو مجدد الف ٹانی صاحبؓ سے نہیں اور اگر مجدد الف ٹانی صاحبؓ سے نہیں اور اگر مجدد الف ٹانی صاحبؓ سے ہیں تو پھر مرزا قادیانی سے نہیں سے فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ آپ نے اور ہم نے مجدد الف ٹانی چونکہ ظان قرآن شریف و خلاف ٹانی چونکہ ظان قرآن شریف و خلاف مدیث نبوی و خلاف اجماع امت و خلاف مجدد الف ٹانی و خلاف کل اولیائے امت مسلک اختیار کرتے ہیں تو پھر روز روشن کی طرح ٹابت ہے کہ مرزا قادیانی بی حق پر نہیں کوئی ایک مسلمان کسی طبقہ کے صحابہ کرام سے لے کر تیج تابعین تک بتاؤ۔ بس کا یہ اعتقاد ہو کہ سے فوت ہو گیا۔ اس کا اصالاً نزول نہ ہوگا اور امت محمدی ہیں سے ایک شخص مجمد بیا ہوا کہ کہ خوش کی متابعت چھوڑ کر عیسی بن مریم ہی بن کر آئے گا۔ مگر ہم با واز بلند دعوئ مرزا قادیانی کل امت محمد ہی بین نہ کر سکو گے۔ جب کسی مجدد نے ایسا نہیں کیا تو پھر مرزا قادیانی کل امت محمد یہ برخلاف جا کر کس طرح مجدد ہو سکتے ہیں؟

اخیر میں محمطی لاہوری نے مسلمانوں کو ایک عظیم الثان مغالط دیا ہے۔ اور وہ سے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم نے جو براہین احمد یہ پر ریو یو لکھا تھانقل کر کے مرزا قادیانی کا مجدد ہونا بتاتے ہیں مگر محمطی لاہوری کی دھو کہ دہی و کھئے کہ یہ ریو یو اس وقت لکھا ہوا ہے جبکہ مرزا قادیانی کی ابتدائی حالت تھی اور اس وقت ان کا کوئی دعویٰ ۔ نبوت و رسالت ومسیحت کا نہ تھا بلکہ مرزا قادیانی کا اعتقاد عام اہل اسلام کی مانند تھا۔ اس کی کتاب میں جس کا ریو یو مولوی محمد حسین صاحب مرحوم نے کیا تھا۔ صاف صاف کلھا ہوا تھا۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی نقل کی جاتی ہے۔ وہو ہذا۔

''جب حضرت میج " دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں چیل جاوے گا۔'' (راین احدیدس ۴۹۸ و ۴۹۹ تران ج اص ۵۹۳)

یہ ربوبواس وقت کا لکھا ہوا ہے جبکہ مرزا قادیانی مسلمان تھے اور سیح کو زندہ آ سان پر یقین کرتے تھے۔ لین یہ رہو یوس ۱۸۸ء کا لکھا ہوا ہے اور مرزا قادیانی اس وقت مولوی محمد حسین صاحب کے ہم اعتقاد تھے۔ اس داسطے مولوی محمد حسین صاحب نے مرزا قادیانی کی درخواست پر ریویو کیا اور یه قاعده ب که تعریف میں مبالغه کا ضرور استعال موتا ہے۔ مولوی صاحب نے مبالغہ کے طور پر مرزا قادیانی کی تعریف کر دی جیسا کہ ہر ایک ر ہو ہو نویس کرتا ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم نے براہین احمد یہ کے رہو ہو لکھنے میں مبالغہ کے طور پر مرزا قادیانی کی تعریف کر دی تو کونی بات ہے؟ مرزا قادیانی ک تحریر ی جب بتا رہی میں کہ اس ریویو لکھنے کے بعد مرزا نے خلاف شرع دعاوی کیے اور فتح اسلام، توضیح مرام، ازالہ اوہام میں اپنے کفریات درج کے۔ تب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنا ریوبو واپس کے کر مرتے دم تک مرزا قادیانی کی مخالفت کی ان پر کفر کے فتوے لگائے سب سے اخیر کا فتوی ان کا اہل سنت والجماعت امرتسر میں چھپا تھا کہ مرزائیوں کو احمدی کہنا گناہ ہے چونکہ یہ غلام احمد کے مرید ہیں۔ اس داسطے ان کو مرزائی کہنا چاہیے یا غلام احدی کہنا چاہیے۔ صرف احمدی کہنا غلط ہے کیونکہ احمدی مسلمان میں اور غلام احمدی قادیانی نبی کی امت ہونے کے باعث غلام احمدی یا مرزائی میں۔ پس ایک تحریر کو پیش کرنا جو که مرزا قادیانی کے دعادی خلاف اسلام والبابات و کشوف، ب شرک اور کفر سے پہلے لکھا تھا۔ سخت دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جب اخیر میں انھوں نے تروید کر دی اور مرزا قادیانی کا کفر وشرک تمام دنیا پر ظاهر کر دیا تو پہلے ریویو جو لکھا تھا۔ ردی ہو گیا۔ روی مضمون کو پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینا ایک امیر قوم کے مدی کی ثان کے بعید ہے اخر میں مولوی صاحب نے اثاعت اسلام کا مسکلہ چھیڑا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے لہذا ہم اخیر میں جواب عرض کرتے ہیں ۔مسلمان غور نے پڑھیں اور جواب کے واسطے تیار ہو جاکیں تاکدمرزائی دھوکہ سے ان کی جیبوں سے اشاعت اسلام کے بہانہ سے روپیہ نہ نکال کیں اور یہی روپیہ مرزائیت کی اثاعت میں خرج ہو۔ اشاعت اللام: مولوى صاحب صفحه ٢٩ ير لكهة مين "اس زمانه مين جب وعوت الى اسلام کے کام کی طرف سے مسلمان عافل ہورہے تھے اللہ تعالی نے اس صدی کے مجدو کواٹی جناب سے یہ الہام کیا کہ وہ ایک جماعت اس غرض سے تیار کرے کوئلہ زبانہ کی

ایک طرف سے دوسرے نماہب کے حملوں کا شکار ہونے لگا۔ ایسے وقت میں اگر اللہ تعالی اینے دین کی تائید شرکتا تو دنیا میں اس کا وجود باقی رہنا مشکل تھا۔ الله تعالیٰ نے این فضل سے صدی کے مجدد کے سپرد بدکام کیا اور اسے تھم دیا کہ وہ اسلام کے منور چرہ کو پھر ظاہر کرے چنانچہ آپ نے آخر تک یہی کام اشاعت اسلام کیا۔' الخ۔

الجواب: محمعلی لاموری نے جو اس عبارت میں لکھا ہے کہ مسلمان وعوت اسلام کی طرف ے عافل تھے۔ غلط ہے سب سے پہلے اس کی فکر سرسید کو ہوئی مرزا قادیانی سے پہلے سرسید نے اسلام کا منور چیرہ دکھلایا اور بہت سے مسائل اسلام کی الث ملیث کر کے مخالفین یادر یوں کو دندان شکن جواب دیئے اور خطبات احمدیہ کتاب کھی ادر انگریزی میں شالع کی جس کی وجہ سے اسلام ولایت میں چلنا شروع ہوا اور عبداللہ کوئیلم شیخ الاسلام بنا۔ اگر یمی تجدید ہے کہ خالفین کے اعتراض سے ڈر کر مسائل اسلام کی تاویل کی جائے جو کہ ایک قتم کا انکار ہے تو یہ تجدید سرسید بدرجہ اعلیٰ کر چکا اور وہی اکبر مجدد ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی سرسید کی پیروی کی اور وفات مسح اور محالات عقلی اور قانون قدرت کے الفاظ سیکھے گر فرق صرف ہے ہے کہ سرسید کی غرض تکے کمانے کی نہ تھی اس نے معقول

طریقہ سے حفرت مسے کے بارہ میں بحث کی ادر مسے کی خصوصیات کی تردید کی۔ مسے کی خصوصیات بیہ ہیں۔

(١) مسيح كا بلا باب بدا مونا جونكه بدعيها ئيول كي تفوكر كا باعث موكا كونكه خدا كا بينا خدا ہوتا ہے اس لیے سرسید نے مسیح کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے انکار کیااور انجیلوں ے ثابت کیا کہ سے یوسف نجار کا بیٹا تھا۔ (معاذ اللہ)

(٢) خصوصیت مسے کے دوبارہ آنے کی تھی۔جس کے داسطے حیات مسے لازم ہے۔ سرسید نے نزول مستح و آمد مہدی سے بھی انکار کیا کیونکہ طبعی مردے بھی واپس دوبارہ دنیا میں نہیں آتے۔ (معاذ اللہ)

(٣) خصوصیت معجزات مسیح مردول کا زنده کرنا اور زاداند هول کو شفا دینا۔ پرندے منی کے بنا کر ان میں روح پھونکنا۔ مرسید نے ان مجزات سے بھی انکار کیا اور تاویل کی۔ مرزا قادیانی بھی سرسید کے پیرو ہوئے۔مغزات مسیح سے انکار کیا۔ تاویل کی اور مسمریزم کہا اور مسیح کی خصوصیات کی تروید کی اور مولوی چراغ علی کی کتاب " عالات صلیب" و کید کر وفات مسیح کو اپنی مسیحیت کی بنیاد بلایا چونکه مرزا اپنی غرض رکھتے تھے اور پیری مریدی

کی دوکان کھولنا جا ہتے تھے۔ اس لیے اٹھوں نے مسیح کے رفع جسمانی و نزول جسمانی ہے

تو انکار کیا گرغرض نے ان کو مجبور کر دیا کہ نزول میے کو بانا جائے کیونکہ حدیثوں میں نزول میے کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو انظار ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی نے سوچا کہ حدیثوں کا نام سن کر مسلمان پھنس جا کیں گے۔ پس نزول میے کوتو بانا گر رفع میے سے انکار کیا چونکہ یہ دعویٰ نامعقول تھا کہ نزول بغیر رفع کے قابت ہو کیونکہ جب شملہ ہے کی شخص کا آناسلیم کیا جائے تو اس شخص کا شملہ جانا خود بخود فابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی نے اہل ہنود کے باطل مسائل حلول و بروز کا سہارا لیا ادر تاویل اختیار اس طرح کی کہ روحانی نزول ہوگا۔ یعنی امت محمدی میں سے کوئی شخص میے ہوگا جو کہ مال کے پیٹ سے پیدا شدہ ہوگا۔ جیسا کہ ایلیاء کا ظہور ہوا تھا۔ نزول کے معنی پیدا ہونے کے کیے گر مرزا قادیانی بید نہ سمجھے کہ اس قتم کے میے تو امت محمدی میں پہلے کئی ایک ہو گئے ہیں۔ جب وہ سے نہ تھے تو میں مرز ہوا تھا۔ نزول کے معنی پیدا ہونے کے بیں۔ جب وہ سے نہ تھے تو میں مرز ہوا تھا۔ نزول کے معنی بیدا ہونے جبیں۔ جب وہ سے نہ تھے تو میں مرز سیا میں جو سکتا ہوں؟

(ا) بن يكيل في مصر في علاقه مين عيلى بن مريم مون كا دعوى كيا- (ديكمو كتاب الحقار)

(۲) ابراہیم بزلد نے علیلی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ (دیکھو ہدیہ مہدویہ)

(۳) شیخ محمد خراسانی نے مسیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔ (دیکھو ہدیہ مهدوریہ)

مرگی میحیت تو بہت ہیں صرف اختصار کی غرض سے تین لکھے ہیں۔ جب یہ مرعیان اپنے دعویٰ میحیت میں جبوئے سمجھے گئے تو مرزا قادیانی عینی بن مریم کس طرح سبح ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ان سے بھی سبح کے کام نذہوئے بلکہ اسلام ایبا مغلوب ہوا کہ کسی کے دفت نہ ہوا تھا۔ تو پھر یہ کوکر سبح سبح موعود ہو سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی نے نہ صرف سبح د مہدی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ بہت پریٹان دعویٰ کیے چنانچہ لکھتے ہیں "میں آ دم ہول۔ میں نوح ہول۔ میں ابراہیم ہول میں اسحاق ہول۔ میں یعقوب ہول۔ میں جمل ہول۔ میں مولی ہول۔ میں مولی ہوں۔ میں داؤد ہوں۔ میں عینی بن مریم ہول۔ میں محمد سبحلی ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں محمد سبحلی ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں داؤد ہوں۔ میں عین مریم ہول۔ میں محمد سبحلی ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں داؤد ہول۔ میں عین مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں داؤد ہول۔ میں عین مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں داؤد ہول۔ میں عین مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں داؤد ہول۔ میں عین مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں داؤد ہول۔ میں عین مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں داؤد ہول۔ میں عین مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں داؤد ہول۔ میں عین مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں داؤد ہول۔ میں عین مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں داؤد ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ میں مرکم ہول۔ آخر کرشن آ ربول کا بادشاہ ہول۔ ' دیکھوتہ ہولی ہول میں مرکم ہول۔ آخر کرشن آ ربول کا بادشاہ ہول۔' دیکھوتہ ہولی ہول ہیں مرکم ہول

حالانکہ کی حدیث میں نہیں لکھا کہ آنے والے سے کے اس قدر دعاوی ہول کے اور وہ کرٹن بھی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی ادر ان کے مرید کس اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔ سرسیّد کا اسلام جو مرزا قادیانی الفاظ تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں جو کہ اصل میں نیچر ہوں اور معتزلہ کی باتیں بین یا اصلی اسلام جو کہ رسول اللہ اور محابہ کرام و تابعین و تبع تابعین اور اولیاء اور مجددین کا ہے جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہوگ کہ س اسلام کی اشا حت مرزا تادیانی اور ان کے مرید کرتے ہیں اور کریں گے۔

تب تک مسلمان برگز برگز چندہ نہیں دے سکتے۔ مرزا قادیانی نے جو اسلام ساکل کی ألث ليث كى ب اورشرك اوركفر ك الهامات اوركثوف جو اسلام مين داخل كيداس سے تو مرزا قادیانی نے بجائے منور چمرہ اسلام کے سیاہ داغدار چمرہ اسلام کا دیکھا یا چنانچدتوضیح مرام ص ٢٩ پر لکھتے ہیں۔ "اس کے انسان کے فنا فی اللہ ہونے کی حالت میں خدا تعالی اپی پاک جل کے ساتھ اس پر تعنی انسان پر سوار ہوتا ہے۔ یہ ہے قادیانِ اسلام اور پھر جو عقائد عیمائوں اور آربوں کے تھے۔ اسلام میں داخل کیے۔ ایک عیمائی اگر مسلمان ہوتو اس کو کیا فائدہ ہوا پہلے وہ حضرت عیسی کو خدا کا بیٹا مانیا تھا۔ گر اب مرزائیوں کے ہاتھ پر مرزائی ہوکر مرزا قادیانی کے الہامات کے بموجب ان کو خدا کا صلِّی بیٹا اور خدا کے بانی سے پیدا شدہ خدا کا بیٹا تشلیم کرے گا۔ دیکھو الہام مرزا قاديائي ـ اسمع ولدي انت مني بمنزلته ولدي انت مني بمنزلة اولادي. انت من مائنا وغیرہ وغیرہ اور اگر کوئی آرید مسلمان ہو اور قادیانی عقائد اسلام کے مطابق مرزا قاویانی کو کرشن جی کا اوتار مانے اور باطل مسائل اوتار اور حلول اور تنایخ جسکا نام مرزاقادیانی نے بروز کہا ہے۔ ویکھوتوضح مرام ص ۱۳ میں لکھتے ہیں''اس جگہ خدا تعالی ا کے آنے سے مراوحضرت محمد کا آتا ہے' تو وہ حیران ہوگا کہ اسلام میں بھی وہی باتیں اور فاسده عقائد و باطل مسائل میں جن کو میں چھوڑنا جاہتا ہوں۔ جب وہی مسائل یہاں بھی ہیں تومسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ آربہ لوگ روح اور مادہ کو قدیم مانتے ہیں مگر مرزا قادیانی نے بھی اپی کتاب توضیح مرام میں روح اور مادہ کی قدامت کھی ہے پھرس منہ ے آریوں پر شرک کا الزام ویا جاتا ہے کہ وہ ردح اور مادہ کواناوی مانتے ہیں۔ دیکھو مرزا قادياني كيا كلصة مين "أب جبك به قانون اللي معلوم مو چكا كديه عالم جميع توائ ظاہری و بالمنی کے ساتھ حضرت واجب الوجود سے بطور اعضا کے واقعہ۔ ہر ایک چیز این محل اور موقعہ پر اعضا بی کا کام دے رہی ہے اور ہر ایک ارادہ خدا تعالی انھیں اعضا کے ذرایعہ سے ظہور میں آتا ہے کوئی ارادہ بغیران کے توسط کے ظہور میں آتا۔ الح

(توقیح مرام ص ۷۸ نزائن ج ۳ ص ۹۱) میں ''کی قدم مالمین اور دورہ عظمہ

ناظرین کرام! پہلے مرزا قادیائی لکھ آئے ہیں" کہ قیوم عالمین ایبا وجود اعظم ہے جس کے بیٹار ہاتھ بیٹار پیراور ہرایک عضواس کثرت سے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اورطول رکھتا ہے۔ (توضع مرام ص ۵۷ خزائن ج ۳ ص ۹۰) اب مزید برآ ل لکھتے ہیں جیسے قوائے اس عالم کے حضرت واجب الوجود کے لیے بطور اعضاء کے کام دیتے

ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اس مسئلہ میں آریوں کے ہم خیال ہیں کیونکہ آريد بھي مانتے بين كدروح اور ماده كو خدا نے نبيل بنايا يه انادى بين مرزا قادياني بھي فرماتے ہیں کہ عالم کے جمع قوائے خدا تعالی کے اعضا میں اور یہ ظاہر ہے کہ جس وجود کے اعضاء موں۔ وہ وجود اور اس کے اعضا ایک ہی دفت کی ساخت موتے ہیں۔ پس جب سے خداتب سے اس کے اعضا اور تمام عالموں کی پیدائش امتزاج و آمیزش و حرکت مادہ ردح سے ہوتی ہے جو مرزا قادیانی کے خرب میں ضرا تعالی کے اعضا میں تو قدیم ہوئے کیونکہ خدا کی ذات سے اس کے اعضا جدانہیں ہو سکتے۔ افسوس یمی اسلام مرزائی پیش کرتے ہیں اور ای واسطے مسلمانوں سے چندہ لیتے ہیں۔ ایسا کون بوتوف ہو گا کہ این ہاتھ سے اسلام کی ہتک وہنی کرائی۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجدد کو ایک جماعت دی جو اس کے وین کی اشاعت کرتی ہے۔ مولوی صاحب! کو واضح ہو کہ مرزا قادیانی سے بڑھ کر کاذب معیان کو جماعتیں ملتی رہی ہیں مسلمہ کذاب کو پانچ ہفتہ کے قلیل عرصہ میں ایک لاکھ سے اوپر جماعت ال گئی تھی جو کہ اس کے باطل عقائد کی تروج وتح یک و تائید و اشاعت کرتی تقی اگر حضرت ابو بکر صدیق ۴ اس فتنه کو فرو نه کرتے اور مسلمہ مارا نہ جاتا تو اس کی جماعت ایک کو بھی مسلمان نہ رہنے دیتی اور لطف یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی طرح مسلمہ اور اس کے پیرو بھی بھی کہتے تھے کہ حقق اسلام یمی ب جومسلمہ پیش کرتا ہے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہنا شرک ہے۔ میں محمظ کا نائب ہوں جس طرح مویٰ " کے ساتھ ہارون تھا۔ مرغ کو حرام کر دیا ایک نماز معاف کر دی اور حقیقی اسلام کا مدی تھا بہود زنگی کاذب مدی کی جماعت پانچ کروڑ یا فی لا کہ تھی۔ وہ بھی ان کے بقول اشاعت کے واسطے خدا نے اس کو دی تھی؟ (تذكرة المذاب ص ١٢٣) حن بن مباح كوبعى خدا تعالى نے الي بى زبردست جماعت دى تقى کہ دنیا بھرکی سلطنتیں اس سے کا نہتی تھیں اور وہ اپنے اسلام کی اشاعت کرتے تھے۔علی محمد باب کی جماعت تو اب تک کام کر رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہے اور اینے اسلام کی اشاعت کرتی ہے۔ جناب محم علی لاہوری یہ سوانگ جو مرزا قادیانی نے بھرا ہے۔ کوئی ٹرالانہیں اور ندان کی جماعت ٹرالا کام کر رہی ہے۔ سب کاذب مدی الیا ہی كرتے آئے ہيں۔سيد محمد جونبوري كى جماعت اليي جو طبي تقى كه جو ان كے عقائد كى مخالفت كرتا اس كوقل كر دية۔ بير محم على لا مورى نے بالكل غلط لكھا ہے كەمسلمان اشاعت

کی طرف سے بالکل غافل تھے۔ اشاعت اسلام تو ہمیشہ سے مسلمان علاء و تاجر کرتے آئے۔ گر خدا کے فضل سے ان کو شیطان نے یہ وھوکہ نہیں دیا کہ تم نبی ورسول و محدث و مجدد ہووہ خدا کے واسطے خدمت اسلام کرتے رہے اور کر رہے ہیں چند نمونے پیش کرتا ہول۔

(۱) اسلام کی حقیق روح عرب کے سوواگروں اور واعظوں نے مجمع الجزائر ملایا۔ روس تا تار چین برنما سکر اور افریقہ میں بلاکسی مکی المداد کے اسلام کو بھیلایا (ص۱۲ النی والسلام)

(۲) قادریہ اور سنو سید فرقد کا نموند مسلمانوں کے واسطے قابل تقلید ہے جنھوں نے نہ تو دوسروں کو کافر بنایا اور نہ اپنے لیے کذابوں اور خود پرستوں کی طرح نبوت و مہدویت کا منصب تجویز کیا اور نہ اپنے مکروں کولعنتی اور جہنمی قرار دیا (ص2۱۲)

منصب ججویز کیا اور نہ اپنے منکروں کو تعنتی اور جہتمی قرار دیا (ص۱۲) (۳) ۱۹۰۲ء میں جاپان میں سلطنت عثانیہ کیطرف سے علماء گئے اور ۱۸ ہزار جاپانیوں کو مسلم الدر کا الدر تکھیج میں میں الدور بچوال ہندیاں الدیکارہ جریزی میری والم میں نواز میں زور الداری

(۱) ۱۹۰۹ء یس جاپان یک سلطنت عمانی یا صدی سے علاء کے اور ۱۸ جرار جاپانیوں تو مسلمان کیا۔ (دیکھوس ۱۳۳ مقاصد اسلام بحوالہ سر نامہ جاپان علی احد جرجادی معری ایڈیئر اخبار الدنار)

(۱) چہارم ہندوستان میں علائے برگال کی انجمن اشاعت اسلام کام کر رہی ہے ادران کو بہت کامیابی ہوئی ہے۔ ۱۳۔ دظیفہ خوار ادر ۱۳ آزری مبلغین کام اشاعت اسلام کا کر رہے ہیں اور مبلغین کی کوشش ہے۔ ۲۲ جزار مسلمان رسومات کو چھوڑ کر کے مسلمان مناحت ہیں اور مبلغین کی کوشش ہے۔ ۲۲ جزار مسلمان رسومات کو چھوڑ کر کے مسلمان بنائے گئے۔ ۱۳۵ میمنگڑا خانوں ہے نکال کر راہ راست پر لائے گئے۔ ۱۲۵ عیمائی ۱۵ بدورہ الا امندو مسلمان کیے گئے۔ (رپورٹ انجمن علائے بگالہ از ۱۱۹۱ء) غرض بی تحد علی بدورہ کا لکھنا بالکل غلط ہے کہ مرز اقادیاتی کی جماعت کے سواکوئی اور دورمرا اشاعت اسلام نہیں کرتا باہر غیر ممالک میں اسلام کے پاک اصولوں کو دکھے کر لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کر رہا ہے اسلام تھوڑی ہوتی ہے اور کوئی جگہ اور شہر خالی نہیں کہ تیزی ہوتی ہے اور کوئی جگہ اور شہر خالی نہیں کہ تیزی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے اور کوئی جگہ اور شہر خالی نہیں کہ تیزی ہوتی نے اور کوئی جگہ اور شہر خالی نہیں کہ تا اور دیگر کے اسلام تھوڑی بہت تھیت نہ کرتے ہوں۔ باں مرزائی اسلام کی جس میں مرزا تاوی بانیا اور دیگر کے سائل اوتار ابن اللہ خدا روح اور بادہ کو اناوی بانیا اور دیگر میں کا دیکر پہلے آ چکا ہے اشاعت نہ مسلمانوں پر ضروری ہے اور نہ کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں کا دیا اسلام درست نہیں ہے تو درمروں کو کیا تبلیغ کر سے جین فرض ہے جب بلکھ مرزائیوں کا اینا اسلام درست نہیں ہے تو درمروں کو کیا تبلیغ کر سے جین جین؟

ضروری نوٹ رسالہ انجمن تائید الاسلام ماہ جنوری ۱۹۲۰ء میں علائے اسلام کی طرف سے سات سوال لکھے مسئے تھے۔ جن کا جواب آج تک لاہوری جماعت نے نہیں

دیا۔ للبذا پھر لکھے جاتے ہیں۔ جب تک ان سوالات کے جواب نہ دیئے جائیں گے کوئی مسلمان چندہ نہ دے گا تا کہ مسلمانوں کے چندہ سے اشاعت مرزائیت و کفریات نہ ہو۔ سوالات یہ ہیں۔ (۱) مرزا قادیائی آپ کے اعتقاد میں سچے صاحب وی شے۔ یعنی ان کی وی تورات۔ انجیل و قرآن کی مانند تھی کہ جس کا مکر جبنی ہو؟ (۲) جو جو الہامات مرزا قادیائی کو ہوئے۔ آپ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یقین کرتے ہیں؟ (۳) مرزا قادیائی کا دیائی کے الہاموں کو وساوس شیطائی سے پاک یقین کرتے ہیں؟ (۳) مرزا قادیائی کے کشوف منجانب اللہ تھے؟ (۵) شیطائی الہامات اور شیطائی کشوف کی کیا پہیان ہیں؟ کہ کشوف منجانب اللہ تھے؟ (۵) شیطائی الہامات اور شیطائی کشوف کی کیا پہیان ہیں؟ مدا کی قتم کہ ان ہوں کہ میں ان الہامات پر ای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن خدا کی قتم کہ اگر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر ای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پڑ' کیا آپ کا بھی ان پر ایمان ہے؟ (۵) اگر مرزا قادیائی کے عقائد اہل سنت والجماعت کے شے اور آپ کے بھی تو مسلمان کے ساتھ مل کرنمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟

## (پير بخش سيكر ثرى الجمن تائيد الاسلام لا مور)

## سالاندردقاد يانيت كورس

ناظم اعلی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روژملتان